www.KitaboSunnat.com كَتَابُ الْبَيْرِعُ كَابُ الْجَهَادُ وَالسِّيْرُ (حَالِيثُ 3801 تَا 4700)



# معدث النبريري

اب ومنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسلا می کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانک تب...عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- 💂 بجُجُلِیمُوالجِجُقیُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میشتل کتب متعلقه ناشربن سے خرید کرتبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com



.Kita Sunnat.com



E-Mail: nomania2000@gmail.com





| فهريه                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فهرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ہلے) خریدنا                                                            | ے پہلے ( پکنے کی صلاحیت کے ظہور سے پ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صَلاحِهَا بِغَيْرِ شَوْطِ الْقَطْعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
|                                                                        | اور بیچنا جائز نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
| بي بيچنا عرايا                                                         | ہاب: تازہ تھجوروں کو خٹک تھجوروں کے عوض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٤- بَاب: تَحْرِيْمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ الْآفِي الْعَرَايَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
|                                                                        | کے سوا جا ٹرنہیں<br>سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
|                                                                        | باب: کھل دار تھجور کا درخت بیچنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٥ ـ بَابِ: مَنْ بَاعَ نَخْلا عَلَيْهَا تَمْرٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                                           |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٦ ـ بَابِ: النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابِنَةِ وَعَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
| چندسالوں                                                               | ہونے سے پہلے تھلوں کی تیج۔ معاومة لینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                           |
|                                                                        | کے لیے نظے۔ بیتمام بیوع منع ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
|                                                                        | <b>باب</b> : زمین کرایه(اجرت) پردینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
|                                                                        | ہاب: زمین اناج کے عوض بٹائی پر دینا<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
| ميكه) پر دينا                                                          | ہاب: زمین،سونے اور چاندی کے عوض کرایہ ( <sup>ط</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٩ ـ بَابْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
|                                                                        | <b>باب</b> : بٹائی اور شیکه کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ماؤو<br>مر                                  |
|                                                                        | باب: زمین کا عطیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
|                                                                        | ۲۳.میا قات اور مزارعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٢٣. كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالمَّزَارِعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| 1.                                                                     | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا د پودرين د پودردي وه د پيک د پيکه ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
| نصه پردینا                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١ ـ بَابِ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
|                                                                        | باب:شجر کاری اور کاشتکاری کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٢ ـ بَاب: فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| كا ازاله كرنا                                                          | باب: شجر کاری اور کاشتکاری کی فضیلت<br>باب: قدرتی آفات سے پہنچنے والے نقصان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul> <li>٢- بَاب: فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ</li> <li>٣- بَاب: وَضْعِ الْجَوَآئِحِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
| كا ازاله كرنا                                                          | ہاب: شجر کاری اور کا شنکاری کی فضیلت<br>ہاب: قدرتی آفات سے پہنچنے والے نقصان<br>آباب: قرضہ چھوڑ دینا پسندیدہ عمل ہے یا پھھ ق                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢ ـ بَاب: فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| کا از اله کرنا<br>رض معاف                                              | ہاب: شجر کاری اور کا شنکاری کی فضیلت<br>ہاب: قدرتی آفات سے پہنچنے والے نقصان ک<br>ہاب: قرضہ چھوڑ وینا پہندیدہ عمل ہے یا پھھ ق<br>کر دینا بہتر ہے                                                                                                                                                                                                                                            | <ul> <li>٢- بَاب: فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ</li> <li>٣- بَاب: وَضْعِ الْجَوَآئِح</li> <li>٤- بَاب: إِسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
| كا ازاله كرنا<br>رض معاف<br>موا پاليا جبكه                             | ہاب: شجر کاری اور کاشتکاری کی فضیلت<br>ہاب: قدرتی آفات سے پہنچنے والے نقصان ک<br>ہاب: قرضہ چھوڑ وینا پہندیدہ عمل ہے یا پھھ ق<br>کر دینا بہتر ہے<br>ہاب: جس نے اپنا سامان مشتری کے پاس پڑا                                                                                                                                                                                                   | <ul> <li>٢- بَاب: فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ</li> <li>٣- بَاب: وَضْعِ الْجَوَآئِحِ</li> <li>٤- بَاب: اِسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ</li> <li>٥- بَاب: مَنْ أَذْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِى وَقَدْ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
| كا ازاله كرنا<br>رض معاف<br>موا پاليا جبكه                             | باب: شجر کاری اور کاشتکاری کی فضیلت<br>باب: قدرتی آفات سے پہنچنے والے نقصان<br>باب: قرضہ چھوڑ دینا پسندیدہ عمل ہے یا پھھ<br>کر دینا بہتر ہے<br>باب: جس نے اپنا سامان مشتری کے پاس پڑا<br>وہ دیوالیہ ہو چکا ہو، تو وہ اپنا سامان واپس ۔                                                                                                                                                      | <ul> <li>٢- بَاب: فَضْلِ الْغُرْسِ وَالزَّرْعِ</li> <li>٣- بَاب: وَضْعِ الْجَوَآئِحِ</li> <li>٤- بَاب: اِسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ</li> <li>٥- بَاب: مَنْ أَذَرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِى وَقَدْ</li> <li>أَفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                |                                             |
| کاازالہ کرنا<br>رض معان<br>ہوا پالیا جبکہ<br>لے سکتا ہے                | باب: شجر کاری اور کاشتکاری کی فضیلت<br>باب: قدرتی آفات سے پہنچنے والے نقصان<br>باب: قرضہ چھوڑ دینا پسندیدہ عمل ہے یا پھھ<br>کر دینا بہتر ہے<br>باب: جس نے اپنا سامان مشتری کے پاس پڑا<br>وہ دیوالیہ ہو چکا ہو، تو وہ اپنا سامان واپس ۔<br>باب: شگدست کومہلت دینے کی فضیلت                                                                                                                   | <ul> <li>٢- بَاب: فَضْلِ الْغُرْسِ وَالزَّرْعِ</li> <li>٣- بَاب: وَضْعِ الْجَوَآئِحِ</li> <li>٤- بَاب: اِسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ</li> <li>٥- بَاب: مَنْ أَذْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِى وَقَدْ أَفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ</li> <li>آفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ</li> <li>٢- بَاب: فَضْلِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ</li> </ul>                                                                                                 |                                             |
| کا از الد کرنا<br>رض معاف<br>ہوا پالیا جبکہ<br>لے سکتا ہے<br>کرنا درست | باب: شجرکاری اور کاشتکاری کی فضیلت<br>باب: قدرتی آفات سے پہنچنے والے نقصان کا باب: قرضہ چھوڑ دینا پسندیدہ عمل ہے یا پھوت<br>کر دینا بہتر ہے<br>باب: جس نے اپنا سامان مشتری کے پاس پڑا<br>وہ دیوالیہ ہو چکا ہو، تو وہ اپنا سامان واپس ۔<br>باب: ملکدار کا ٹال مطول کرنا حرام ہے اور حوال کاب                                                                                                 | <ul> <li>٢- بَاب: فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ</li> <li>٣- بَاب: وَضْعِ الْجَوَآئِحِ</li> <li>٤- بَاب: إِسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ</li> <li>٥- بَاب: مَنْ أَذْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِى وَقَدُ أَفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ</li> <li>٢- بَاب: فَضْلِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ</li> <li>٧- بَاب: تَحْرِيعٍ مَطْلِ الْغَنِى وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ</li> </ul>                                                                       |                                             |
| کا از الد کرنا<br>رض معاف<br>ہوا پالیا جبکہ<br>لے سکتا ہے<br>کرنا درست | باب: شجر کاری اور کاشتکاری کی فضیلت<br>باب: قدرتی آفات سے پہنچنے والے نقصان<br>باب: قرضہ چھوڑ دینا پسندیدہ عمل ہے یا پھھ<br>کر دینا بہتر ہے<br>باب: جس نے اپنا سامان مشتری کے پاس پڑا<br>وہ دیوالیہ ہو چکا ہو، تو وہ اپنا سامان واپس ۔<br>باب: شگدست کومہلت دینے کی فضیلت                                                                                                                   | <ul> <li>٢- بَاب: فَضْلِ الْغُرْسِ وَالزَّرْعِ</li> <li>٣- بَاب: وَضْعِ الْجَوَآئِحِ</li> <li>٤- بَاب: اِسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ</li> <li>٥- بَاب: مَنْ أَذْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِى وَقَدْ أَفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ</li> <li>آفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ</li> <li>٢- بَاب: فَضْلِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ</li> </ul>                                                                                                 |                                             |
| کا از الد کرنا<br>رض معاف<br>ہوا پالیا جبکہ<br>لے سکتا ہے<br>کرنا درست | باب: شجرکاری اور کاشتکاری کی فضیلت<br>باب: قدرتی آفات سے پہنچنے والے نقصان کا باب: قرضہ چھوڑ دینا پسندیدہ عمل ہے یا پھوت<br>کر دینا بہتر ہے<br>باب: جس نے اپنا سامان مشتری کے پاس پڑا<br>وہ دیوالیہ ہو چکا ہو، تو وہ اپنا سامان واپس ۔<br>باب: ملکدار کا ٹال مطول کرنا حرام ہے اور حوال کاب                                                                                                 | <ul> <li>٢- بَاب: فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ</li> <li>٣- بَاب: وَضْعِ الْجَوَآئِح</li> <li>٤- بَاب: إِسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ</li> <li>٥- بَاب: مَنْ أَذْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِى وَقَدْ</li> <li>أَفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ</li> <li>٢- بَاب: فَضْلِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ</li> <li>٧- بَاب: تَحْرِيعٍ مَطْلِ الْغَنِى وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ</li> <li>وَإِسْتِحْبَابٍ قَبُولِهَا إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِى</li> </ul> |                                             |
| کا از اله کرنا<br>رض معاف<br>ہوا پالیا جبکہ<br>لے سکتا ہے<br>کرنا درست | باب: شجر کاری اور کاشتکاری کی فضیلت باب: قدرتی آفات سے پہنچنے والے نقصان کا باب: قرضہ چھوڑ وینا پہندیدہ مل ہے یا پھھ قر کر دینا بہتر ہے باب: جس نے اپنا سامان مشتری کے پاس پڑا وہ دیوالیہ ہو چکا ہو، تو وہ اپنا سامان واپس سے باب: مالدار کا ٹال مٹول کرنا حرام ہے اور حوال کے ہے، اگر قرض کا انقال، مالدار کی طرف ہوتو اور حوالہ کو تبول کرنا پہندیدہ ہے اور حوالہ کو تبول کرنا پہندیدہ ہے | اب: فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ<br>اب: وَضْعِ الْجَوَآئِحِ<br>اب: إِسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ<br>اب: مَنْ أَذْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِى وَقَدْ<br>أَن فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ<br>اب: فَضْلِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ<br>اب: تَحْرِيعٍ مَطْلِ الْغَنِيِّ وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ<br>تِحْبَابٍ قَبُولِهَا إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيً                                                                                                    | ۲- بَ<br>۲- بَ<br>٤- بَ<br>١- بَ<br>وَاسْنِ |

129

132

179

سوا کتار کھنا حرام ہے

ا باپ:سینگی لگانے کی اجرت کی حلت و جواز

باب: شراب کی خرید و فروخت حرام ہے

١٣ - بَابِ تَحْرِيمٍ بَيْعِ ٱلْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ إِبِ: شراب، مردار، فزرياور بول كى فريد وفروفت ( ع ) 136

باب: رباسود (سود کے مسائل)

ມືຮູ້≈້ 141 ໄພເລ ١٥ - بَابُ الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا | باب: نقتى كا تادله ادرسون كو جاندى كعوض، نقد الم (دست بدست) فروخت کرنا

باب: ایسا بارفروخت کرناجس میں پھر کے تکینے اور سونا ہو

باب: کھانے کی اشیاء کا تبادلہ یا نیچ برابر، برابر ہوگی 155

باب: سود کھانے ادر کھلانے والے پرلعنت بھیجنا 163 باب: حلال لینا، اورشبه والی چیز وں کو حچموڑ دینا

164 168

باب: اونٹ جیج کراس پرسواری کا استثناء کرنا

فرمان ہے تم میں ہے بہتر وہ ہے جو قرض بہتر طور پر ادا کرتا ہے

صورت میں بیخا جائز ہے

لاب : سَلَم (رقم بہلے دینااور چیز کچھ مت کے بعد لینا) 180

ا باب: غذائی چیزوں کا ذخیرہ کرنا ناجائز ہے 182

بِالْفَلَاةِ وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلَأِ وَتَحْرِيم مَنْع جِوابول كويجنايان كواستعال كرنے بروكنامع ب،اور بَذْلِهِ وَتَحْدِيمِ بَيْع ضِرَابِ الْفَحْل إِرْسالله كَاجِمة وَمَال الله كَاجِمة لِمَا حام ب

٩- بَاب: تَحْرَبِم ثَمَن الْكَلْب وَخُلُوان إب: كتے كى تيت، كابن كا نزران، فاحشى اجرت ا 118 الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنَّهْي عَنْ بَيْعِ السِّنَّوْدِ اور بلي كى تَ حام ب ١٠ - بَاب: الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِكلابِ وَبَيَّان نَسْخِه | باب: كون كِقل كرن كاتهم اوراس كا منوخ مونا، ا121 وَبَيَان تَحْرِيبِ اقْتِنَاتِهَا إِلَّا لِصَيْدِ أَوْ زَرْع أَوْ شَكار، كهيت كي تفاظت يا جانورول كي ركوالي وغيره ك

١١ ـ بَابِ: حِلِّ أُجْرَةِ الْحِجَامَةِ

١٢ ـ بَاب: تَحْرِيم بَيْع الْخَمْرِ

وَ الْأَصْنَامِ

١٤ ـ بَابِ: الرِّبَا

مَاشِيَةٍ وَنَحْوِ ذَٰلِكَ

١٦ ـ بَابِ النَّهْي عَنْ بَيْع الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا | باب: سونے اور جاندی کی باہمی تے ادھار جائز نہیں ہے | 150

١٧ ـ بَابِ بَيْعِ الْقِلَادَةِ فِيْهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ

١٨ ـ بَاب بَيْع الطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلِ

١٩ ـ بَابُ لَعْنِ آكِلِ الرِّبَا وَمُؤكِلِهِ

٢٠ ـ بَاب: أُخْذِ الْحَلالِ وَتَوْكِ الشُّبُهَاتِ

٢١ ـ بَاب: بَيْع الْبَعِيرِ وَاسْتِثْنَآءِ رُكُوبِهِ

٢٢ ـ بَاب: مَن اسْتَسْلَفَ شَيْئًا فَقَضَى خَيْرًا إلى كُلّ چيز العد كران ع بهتر الأكناآب ظَيْمًا كا 175

مِنْهُ وَخَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

٢٣ ـ بَابِ: جَـوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ إِبِ عِنْ إِبِ: جِانُور كَ وَضِ، اسْ جَسْ كا جانوركي وبيشي كي 178 جنسه متفاضلا

٢٤ ـ بَاب: الرَّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ البَّهِ البَّد سفراور حضريس ربن ( رُوى ركهنا) جائز ب

٢٥ ـ بَاب: السَّلَم

٢٦ ـ بَاب: تَحْريم إلاحْتِكَار فِي الْأَقْوَاتِ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

| جونة اصول به بوادر نه فردع ب )  7 ـ بَاب آخِرُ آیَةٍ أُنْزِلَتْ آیَةُ الْکَلالَةِ باب: آخِر میں اتر نے والی آیت، آیت کا الد ب علی اللہ ب علی اللہ باب مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَ تَتِهِ باب الله باب ال | •                    | فهرست                                                                                                                                                                                                                            | فبر                                                                                                     | رست               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| المعدد   | '                    | ٢٧ ـ بَاب: النَّهِي عَنِ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ                                                                                                                                                                                 | باب: بچ میں قتم اٹھانا، ٹا جائز ہے                                                                      | 184               |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                    | 1                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 185               |
| <ul> <li>١٩٤ عَلَى وَ مُعَلَى الْقُرْافِق وَغَيْهِ مَا اللَّهُ وَعُصْدِ الْقُرْنِي وَغَيْهِ مَا الْرَحُوم وَغَيْهِ مَا اللَّهُ وَعُصْدِ الْقُرْنِيقِ إِذَا الْحَلَقُوا فِيهِ اللَّهُ الللللِّ اللللللِّ اللللللللللللللللللل</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                | ,                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 187               |
| المعرب ا |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 188               |
| المنظم ا |                      | ٣١ ـ بَابِ: قَدْرِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ                                                                                                                                                                            | باب راسته کے اختلاف کی صورت میں اس کی مقدار (پیأش)                                                      | 192               |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ž,                   | ٢٨٠. كِتَابُّ الْفَرَ انْضُ                                                                                                                                                                                                      | ۲۲٪ كتاب الغرائض                                                                                        | 195               |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pol                  | ١ ـ بَـابِ أَلْحِيقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ                                                                                                                                                                     | باب: اہل حصص کوان کے حصے دے دو، اور جون جائے،                                                           | 196               |
| ٢- بَابِ مِيْرَاَٰتُ الْكَكَلالَةِ بَدِهُ الْكَلالَةِ بَابِ مِيْرَاٰتُ الْكَكلالَةِ بَابِ مِيْرَاٰتُ الْكِلَالَةِ بَابِ مِيْرَاٰتُ الْكِلَالَةِ بَابِ مِيْرَاٰتُ الْكِلَالَةِ بَابِ مِيْرَاٰتُ الْكِلَالَةِ بَابِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَيْهِ بَابِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِورَثَيْهِ بَابِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِورَثَيْهِ بَابِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِورَثَيْهِ بَابِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال  |                      |                                                                                                                                                                                                                                  | وہ سب سے قریبی ند کر یعنی مرد کو ملے گا                                                                 |                   |
| جون اصول ہے ہوا ور نہ فروغ ہے کالد ہے ۔ ۳ ۔ بَابِ آئِو اُنَّ وَ اَنْ اَلْکَلا اَنْ اِلْکِلا اَنْ اِلْکِلا اَنْ اللّٰکِلا اَنْ اللّٰکِلا اَنْ اللّٰکِلا اللّٰکِلِ اللّٰکِلِ اللّٰکِلِیلا اللّٰکِلا اللّٰکِلِ اللّٰکِلِیلِ اللّٰکِلِیلِ اللّٰکِلِ اللّٰکِلِیلِ اللّٰکِلِیلِ اللّٰکِلِیلِ اللّٰکِلِیلِ اللّٰکِلِیلِ اللّٰکِلِیلِیلِ اللّٰکِلِیلِیلِیلِ اللّٰکِلِیلِیلِیلِیلِیلِیلِیلِیلِیلِیلِیلِیلِی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , ,                  | ٢ ـ بَابِ مِيْرَاْتِ الْكَلَالَةِ                                                                                                                                                                                                | - •                                                                                                     | 198               |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 222               |
| 211 (علیات وسرقات) البیات (علیات وسرقات) (۱۰ براب: گراهة شرآء البیات ما تصدّق به باب: انسان نے جوصدتہ کیا ہے، وہ جس پرصدتہ کیا ہے، کہ میر تُن تُصدُق عَلَیْهِ ہِاب: انسان کے جوسدتہ کیا ہے، وہ جس پرصدتہ کیا ہے، کہ میر تُن تُصدُق عَلَیْهِ ہِاب: تَحْرِیم الرَّجُوعِ فِی الصَّدَقَة و الهبة ہے، (عروہ چیز جو اپنی اولاد کودی ہے، اولاد خواہ بیتا، کرا ہو اولاد کودی ہے، اولاد خواہ بیتا، کراهة تَنْفِیل بَعْضِ الْاَوْلِادِ فِی الْهِبَة بِاللَّهُ وَلَادِ فِی الْهُ وَلَادِ فَی الْهُ وَلَادِ وَلَادُولِ وَلَادِ وَلَادُولِ وَلَادِ وَلَادُولِ وَلَادُولُولِ وَلَوْدِ وَلَالْوَلِ وَلَادِ وَلَادُولِ وَلَادِ وَلَادُولِ وَلَادُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | ļ                 |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | متري اذو<br>متري اذو |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                   |
| عَمَّنْ تُصُدُّ فَ عَلَيْهِ عِلَى الصَّدَقَةِ والهبة المِن عَصْوَة اور بهد بَضِه مِن وَ عَلَيْهِ السَّدَقَةِ والهبة المُن عَصْوَ الْأَوْلا فِي الصَّدَقَةِ والهبة المُن عَصْوَ الْأَوْلا فِي الْهَبَةِ الْمُن عَصَوَ الْأَوْلا فِي الْهَبَةِ الْمُعْرَى عَلَى اللهَ الله وَ عَلَى اللهَ الله وَ عَلَى اللهَ اللهُ وَلا فِي اللهِ اللهِ وَعَلَى اللهُ اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهِ وَعَلَى اللهُ اللهِ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهِ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَيْهِ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَيْهِ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَيْهِ اللهُ وَعَلَيْهِ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعِلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَيْهُ فَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَيْهِ اللهُ وَعِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعِلَى اللهُ اللهُ وَعِلَى اللهُ اللهُ وَعِلَى اللهُ اللهُ وَعِلَى اللهُ ا  | بــمر<br>لد ا        | ٢٥. كِتَابُ الْهِبَاتِ                                                                                                                                                                                                           | ۲۵. کتاب الهبات (عطیات وصدقات)                                                                          |                   |
| ۲- بَاب: تَحْوِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ والهبة بِهِ، صدقه اور بهبة بقد مين دين كه بعدوالهن لينا حرام المن المن المن المن المن المن المن ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نجم 📗                | ١- بَـاب: كَـرَاهَةِ شِـرَآءِ الْإِنْسَانِ مَا تُصَدُقَ بِهِ                                                                                                                                                                     | ا ہاب: انسان نے جو صدقہ کیا ہے، وہ بس پر صدفہ کیا<br>ا                                                  | 211               |
| ع، (گروہ چز جوائی اولاد کودی ہے، اولاد خواہ بیتا،  اللہ عض الآولاد فی الْهِبَةِ بِاللهُ وَلا فِی الْهِبَةِ بِاللهُ الْوَصِیَّةِ بِاللهُ الْوَصِیَّةِ بِاللهُ اللهِ اله  | 4                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                   |
| 216 کے باب: گراھةِ تَفْضِیل بَعْضِ الْأَوْلادِ فِی الْهِبَةِ باب: بهدیس اولادیس امتیاز کرنا جائز نہیں ہے کے باب: الْعُمْرٰی کے باب: الْعُمْرٰی کے باب: الْعُمْرٰی کے باب: الْعُمْرٰی کے باب الوصیّة بِالثَّلُثِ باب: الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَ |                      | ٢- بَاب: تُحْرِيم الرَّجُوعِ فِي الصدقةِ والهبة                                                                                                                                                                                  | باب: صدفہ اور ہبہ بضنہ یک دیئے نے بعدوا پال میں مرام<br>دی جورجہ برخ میں ان کہ ری میں اوران خوار بوتا ہ | 214 <sub>  </sub> |
| 216 عن الْهِبَةِ الْعُمْرِى اللَّوْلَادِ فِي الْهِبَةِ الْبَابِ الْعُمْرِي اللَّوْلِادِ فِي الْهِبَةِ الْبَابِ الْعُمْرِي اللَّهُ الْعُمْرِي اللَّهُ الْعُمْرِي اللَّهُ الْمُعْرِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللْ اللللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللللِّ الللللِّه | ļ                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                   |
| الب: الْعُمْرَى اللَّهُ الْعُمْرَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللللللِّهُ اللللللللللِّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | عَدْ اللَّهُ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَّةِ<br>علاماً معالَما اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه |                                                                                                         | 216               |
| الم بالب العمرى النُّوصِيَّةِ بِالنَّلُثِ الْوَصِيَّةِ بِالنَّلُثِ الْوَصِيَّةِ بِالنَّلُثِ الْوَصِيَّةِ بِالنَّلُثِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَدِّقِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِيلِيلِيلُولِيلِيلُولِيلِيلِيلِيلِيلُّ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللللللِّهُ اللللللللللِّهُ اللللللللللللِّهُ الللللللللِّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | ļ                 |
| ا۔ بَابِ الْوَصِيَّةِ بِالنَّلُثِ بِالشَّلُثِ بِالنَّلُثِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللْلِلْ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللللللِّلْ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                   |
| الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ بَابِ: وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ بَابِ: صَرَقَات كَ ثُواب كاميت كَ يَنْهَا كَوَلَا اللَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِاللَّهُ اللَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِاللَّهُ اللَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّوَابِ اللَّوَابِ اللَّوَاتِ بَعْدَ وَقَاتِهُ بِاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَفَات كَ بَعَد جَوْلُوابِ اللَّهُ وَلَا لَكُ وَفَاتِ عَلَى وَفَات كَ بَعَد جَوْلُوابِ اللَّهُ وَلَا لَكُونَا لَهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا لَكُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                   |
| 4 کے ہاب: مَا یَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنَ النَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِبِ: انسان کی وفات کے بعد جوثواب اس کوملتا ہے اللہ دونف اللہ علیہ علیہ علیہ وفات کے بعد جوثواب اس کوملتا ہے اللہ دونف اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ وصلت اللہ علیہ اللہ وصلت وصلت اللہ وصلت ال |                      |                                                                                                                                                                                                                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                   | 242               |
| اب: وقف الوَقْفِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصِى الب: اس كا وصيت نه كرنا، جس كے پاس لائق وصيت كرنا، جس كے پاس لائق وصیت كرنا، جس كرنا، جس كرنا، جس كے پاس لائق وصیت كرنا، جس ك | <b>4</b>             | ٣ ـ أن: مَا رَأْحَتُ الْإِنْسَانَ مِنَ الثَّهَ أَبِ يَعْدُ وَ فَاتِ                                                                                                                                                              | ا ہب، انبان کی وفات کے بعد جوثواب اس کوملتا ہے۔<br>ماب: انبان کی وفات کے بعد جوثواب اس کوملتا ہے۔       | 244               |
| ٥ ـ بَابِ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصِى إب: اس كا وصيت نه كرنا، جس كے پاس لائق وصيت الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 245               |
| کا جہنیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | د 47              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ť                    | <u>"</u>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 1                 |

|                       | رست | فہ                                                                                               | فهرست                                                                                                         |
|-----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>.</b>              | 255 |                                                                                                  | ٢٠. كِتَابُ النَّذْرِ                                                                                         |
| **                    | 255 | باب ا: نذر پوری کرنے کا حکم                                                                      | ١ ـ بَابِ: الْأَمْرِ بِقَضَآءِ النَّذْرِ                                                                      |
|                       | 257 | باب: نذر سے رو کنا، اور نذر کسی (مصیبت کو) نہیں لوٹاتی                                           | ٢ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ وَأَنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا                                              |
|                       | 260 | باب: الله کی معصیت کی نذرادر جس چیز کا انسان ما لک                                               | ٣- بَابِ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِيْ مَعَصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِيْمَا                                           |
| ((%))                 |     | نہیں،اس کے بارے میں نذر کو پورانہیں کیا جا سکتا                                                  | لا يَمْلِكُ الْعَبْدُ                                                                                         |
| کفہ<br>ا ' ا          | 264 | , T                                                                                              |                                                                                                               |
| زشن                   | 267 | باب۵: نذر کا کفاره                                                                               | ٥ ـ بَابِ فِي كَفَّارَةِ النَّذْرِ                                                                            |
|                       | 269 | ۲۸. قسمول کا بیان                                                                                | ٢٨. كِتَابُ الْآيْمَانِ                                                                                       |
|                       |     | باب: غیراللّٰد کی شم اٹھا نانا جائز ہے                                                           | ١- باب: النهي عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى                                                        |
|                       | 273 | باب: جس نے لات وعزیٰ کی قتم اٹھائی وہ فوراً لا الدالا                                            | ٢- بَـابِ مَـنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لِإِ                                                 |
|                       |     | الله کے                                                                                          | إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ                                                                                         |
| منتها الأو<br>المناسم | 276 | باب: جس نے نسی قسم کی قسم اٹھائی ، نیکن اس کو پورا نہ                                            | ٣- بَابِ: نَدْبٍ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَاى غَيْرَهَا خَيْرًا                                                |
| اجلد ا                |     | کرنا بہتر نکلا، تو اے بہتر کام کرنا چاہیے اور قتم توڑنے                                          | مِّنْهَا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَيُكُفِّرُ عَنْ يَّمِينِهِ                                        |
|                       |     | کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے<br>سے میں میں اس وقید مقتل ہے                                         |                                                                                                               |
|                       | 288 | باب: قسم اٹھانے والے کی قسم میں قسم لینے والے کی انتہار ہوگا                                     | ٤ ـ بَابِ: يَمِينِ الْحَالِفِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ                                                   |
|                       | 200 |                                                                                                  |                                                                                                               |
|                       | 290 | باب بشم میں استثناء یعنی ان شاءاللہ کہنا                                                         | - باب: النَّهْي عَنِ الْإصْرَارِ عَلَى الْيَمِينِ فِيمَا<br>اللَّهْي عَنِ الْإصْرَارِ عَلَى الْيَمِينِ فِيمَا |
|                       | 295 | باب: الی نتم پراصرار کرناممنوع ہے، جس سے نتم اٹھانے                                              | يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ                                                     |
| \<br>\\rangle         |     | والے کے گھر والوں کو تکلیف پنچے،اگر وہ کام حرام نہ ہو،                                           | 1                                                                                                             |
|                       | 296 | باب: کا فر کا نذر ماننا اور جب وه مسلمان ہو جائے، تو                                             | ٧- بَابِ: نَذْرِ الْكَافِرِ وَمَا يَفْعَلُ فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ                                               |
|                       |     | اس کے بارے میں کیا روبیا پٹائے گا<br>استفادہ کے منت میں میں تکھوٹ میں میں                        | <ul> <li>٨- بَابِ: صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ</li> </ul>                        |
|                       |     |                                                                                                  | ٩- بَابُ التَّغْلِيْظِ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا                                               |
| <b>\ 5</b> \          | 307 | باب. بوانسان آپ علام پر رنا کی مهمت لاتا ہے، آ<br>اس کے لیے شدت و مخق                            |                                                                                                               |
|                       | 200 | ا سے میسات وی<br>باب: مملوک کو وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور وہی                               | · ·                                                                                                           |
| ر کی ا                | 308 | ہاب. ''وک و وہن صلاحے ہو عود ھا یا ہے، اور وہ ہ<br>پہنائے جوخود پہنتا ہے، اور اس کی طاقت ہے زائد |                                                                                                               |
| *                     |     | اس پر ذمه داری نه ڈالے<br>اس پر ذمه داری نه ڈالے                                                 |                                                                                                               |
| 1                     |     |                                                                                                  | I                                                                                                             |

| ارست | <b>ب</b>                                                                                           | فهرست                                                                         | •                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313  | باب: غلام کا اجر و ثواب، جب وه اینے آ قا کا خیرخواہ                                                | ١١- بَابِ ثَوَابِ الْعَبْدِ وَأَجْرِهِ إِذَا نَصَعَ لِسَيِّدِهِ               | \$ <del>\$</del>                                                                                               |
|      | ہو،اوراللہ کا خوب اطاعت گز ارہو                                                                    | واحسن عِباده اللهِ                                                            | *                                                                                                              |
| 317  | باب: جس نے غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دیا                                                           | ١٢ - بَابِ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ                              |                                                                                                                |
| 322  | باب: مد برغلام کو بیچنا جائز ہے                                                                    | ١٣ - بَاب: جَوَازِ بَيْع الْمُدَبِّرِ                                         |                                                                                                                |
| 327  | ۲۹ قسامہ: ڈاکوؤں ،رہزنوں، قصائس اور دیت کے مسائل                                                   | ٢٩. كِتَابِ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِيْنَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ         | #35<br>#\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                    |
| 327  | باب: القسامه، الل محلّه سے پچاس فشمیں لینا                                                         | ا ١ ـ باب: القسامةِ                                                           | ا او ا                                                                                                         |
| 337  | ہاب: ڈاکوؤں اور مرتدوں کے احکام                                                                    | ٢- باب: حُكم الْمُحَارِبِيْنَ وَالْمُرْتَدِّيْنَ                              | ( Au)                                                                                                          |
| 346  | باب: پقراوراس کے علاوہ تیز دھاراور بھاری اشیاء ہے<br>                                              | ٣- بَابِ: ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ             |                                                                                                                |
|      | قتل کی صورت میں قصاص ہے، اور عورت کے بدلہ میں                                                      | مِن المحدداتِ وَالمُثَقَلاتِ وَقَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ                 |                                                                                                                |
|      | مرد کوتل کیا جائے گا                                                                               |                                                                               |                                                                                                                |
| 349  | اب: کوئی آ دمی دوسرے انسان کی جان یا اس کے کسی                                                     | ٤- بَابِ: الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُضْوِهِ                  | ا الماران<br>محمد معتمان                                                                                       |
|      | مضو پر حمله کرتا ہے ، اور وہ آگے سے اپنا تحفظ و دفاع                                               |                                                                               | سُلمٌ                                                                                                          |
|      | کرتے ہوئے اس کی جان یا اس کا عضو ضائع کر دیتا  <br>"                                               |                                                                               | البلد ال |
|      | ہے، تو اس پر تاوان نہیں ہے                                                                         | 1                                                                             |                                                                                                                |
| 354  | 1                                                                                                  |                                                                               | Ť                                                                                                              |
| 356  | 1                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                |
| 358  |                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                |
| 359  | ب: آخرت میں خون بہانے کا بدلہ اور تیامت کے و<br>ور سے مہالگیں کے بیان میں کا ساتھ کے معال          |                                                                               |                                                                                                                |
|      | ن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان اس کے بارے<br>ں فیصلہ کیا جائے گا                                     |                                                                               | \$                                                                                                             |
| 36   | ن یا سه یا بلت .<br>ب: خون، عزت و ناموس اور اموال کی حرمت بهت (و                                   | ٩- بَابِ تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الدِّمَآءِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَالِ إِلَّهِ |                                                                                                                |
|      | ریدے                                                                                               | ア                                                                             |                                                                                                                |
| 36   | ب: قتل کا اقرار کرناصیح ہے اور مقتول کے وارث کو 7                                                  | ١٠- بَمَابِ: صِحَّةِ الْبِإِقْرَادِ بِالْقَتْلِ وَتَمْكِينِ وَلِيِّ إِلَا     | 6                                                                                                              |
|      | ماص کاحق (موقع) دیا جائے گا اور اس ہے عفوہ ورگز ر                                                  | لَقَتِيلَ مِن القِصاصِ واستِحْبَابِ طَلَبِ الْعَفْوِ مِنْهُ   قَم             |                                                                                                                |
|      | درخواست کرنالپندیده عمل ہے ۔<br>بر بر ایسان کرنالپندیدہ عمل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | S                                                                             |                                                                                                                |
| 37   | ب: جنین کی دیت اور قل خطاء اور قتل شبه عمد کی دیت <mark>0</mark><br>ب                              | ا ١- بَـاب: دِيَةِ الْـجَـنِيـنِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي إِرِ                 |                                                                                                                |
|      | م کی عا قلہ پر ہے                                                                                  | عْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي الْجَرِي          | , 2                                                                                                            |
|      |                                                                                                    |                                                                               | 1                                                                                                              |

|             | ارست | <i></i>                                                                                                | فهرست                                                              |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| \$          | 377  | ۳۰. صدود کا بیان                                                                                       | ٣٠. كِتَابٌ الْحُدُو دِ                                            |
| ₩.          |      | باب: چوری کی حداوراس کا نصاب                                                                           | ١ ـ بَابِ: حَدِّ السَّرِقَةِ وَيْصَابِهَا                          |
|             | 382  | باب: چور صاحب مرتبه مو ما كم حيثيت، اس كا باته كا ثا                                                   | ٢- بَسَاب: قَـطْعِ السَّـارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ               |
| <b>X</b> .  |      | جائے گا اور حدود کے نفاذ میں سفارش کرنامنع ہے                                                          | وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ                       |
|             | 386  | باب: زانی کی حد                                                                                        | ٣- بَابِ: حَدِّ الزِّلْي                                           |
| 205         | 389  | باب: زنا کی صورت میں شادی شدہ کوسنگسار کرنا                                                            | ٤ ـ بَابُ رَجْمِ الثَّيِّبِ فِي الزَّنَي                           |
| المسلم      | 391  | باب: جس نے اپنے بارے میں زنا کا اعتراف کرلیا                                                           | ٥- بَابِ مَنْ اعْتَرَفَ عَلِمَ نَفْسِهِ بِالزُّنِّي                |
| 13.5        | 409  | باب: يهود، الل ذمه پرزناكي حدرجم نافذ كرنا                                                             | ٦- بَابِ رَجْمِ الْيَهُوْدِ أَهْلِ الذُّمَّةِ فِي الزُّنَي         |
|             | 418  | ہاب: نفاس والی عورت سے سزا مؤخر کر دی جائے گ                                                           | ٧- بَابِ تَأْخِيْرِ الْحَدِّ عَنْ النَّفَسَاء                      |
|             | 420  | باب: شرابی کی حد                                                                                       | ٨- بَاب: حَدِّ الْخَمْرِ                                           |
|             | 425  | باب: نغزیر کے کوڑوں کی مقدار                                                                           | ٩- باب: قدرِ اسواطِ التعزِيرِ                                      |
|             | 426  | باب: حدود، حد لگنے دالے کے لیے کفارہ بنتی ہے                                                           | ١٠- بَابِ: الحُدُوْدِ كَفَّارِاتٌ لِآهْلِهَا                       |
|             | 429  | باب: جانور (حیوان)، کان اور کنویں کے سبب زخم رائیگال                                                   | ١١ ـ بَابِ جُرْحِ الْعَجْمَآءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ   |
| ا جلد ا     |      | ہے، یعنی اس پر تاوان ہے                                                                                |                                                                    |
| وتجم        |      | ۳۱. فیصله جات کا بیان                                                                                  | T                                                                  |
|             |      | باب بشم مدمی علیہ (جس کے خلاف دعویٰ ہے)کے ذمہ ہے                                                       |                                                                    |
|             |      | باب: ایک شاہداوراس کی نشم پر فیصلہ کر دیا جائے گا<br>سیمبر میں نہ میں ماہ میں میں این سیمبر میں ایک کا |                                                                    |
|             | 438  | باب: حاتم کا فیصلہ اصل حقیقت کو تبدیل نہیں کرسکتا، ظاہر<br>سریں بیشنہ میں میں اس                       |                                                                    |
|             |      | کے مطابق فیصلہ کرنا اور دلیل بہتر انداز ہے پیش کرنا                                                    |                                                                    |
|             | 441  | i                                                                                                      |                                                                    |
| \$          | 445  | باب: بلاضرورت بکثرت سوال کرنا، دوسرول کو نه دینا ادر<br>نگ لعنب نامزیست                                | · ·                                                                |
|             |      | ان سے مانگنا، لیعنی اپنا فرض اور ذ مہ داری ادا نہ کرنا ادر<br>میں سے بالا کی منع                       |                                                                    |
|             |      | ناجائز مطالبہ کرنامنع ہے<br>میں میں کمی گرمیں پیششت میں میں تنہ میں ا                                  |                                                                    |
|             | 448  | باب: حاکم اگرمحنت وکوشش ہے کام کرے تو اسے اجر<br>ماگر فی صحوب ن                                        |                                                                    |
| <b>{7</b> } |      | ملے گا، فیصلہ سیجے ہو یا غلط<br>مصری نیاز میں میں میں ان نیاز س                                        |                                                                    |
|             | 449  | 1 '                                                                                                    | ٧- بَابِ: كَرَاهَةِ قَضَآءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ اللهِ اللهُ |
|             |      | اب حکام باطلہ کو کالعدم تھبرانا اور نے نکالے گئے امورکور دکرنا                                         | 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                            |
|             | 452  |                                                                                                        |                                                                    |
| Ť           | 453  | إب: اجتهاد كرنے والوں كے اختلاف كابيان                                                                 | ١٠ - بَاب: بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ                     |
| 1           |      |                                                                                                        |                                                                    |

| ت           | فېر-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فهرست                                                                                             |                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 454         | ہاب: حاکم کا دوفریقوں میں صلح کرا دینا پسندیدہ عمل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١١ ـ مَاتُ اسْتَحْمَاتِ إَصْلَاحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ                                 |                        |
| 45          | ۳۲. کری پڑی اشیا و کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٢. كِتَابُ اللَّقَطَةِ                                                                           | Ž                      |
| 46:         | باب: حاجیوں کی کری پڑی چیز کا علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١ ـ يَابِ فِي لُقَطَةِ الْحَاجُ                                                                   |                        |
| 466         | باب: مالک کی اجازت کے بغیر حیوان کا دودھ دوہنا حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٢- بَال: تَحْرِيم حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْن مَالِكِهَا                                   |                        |
| 468         | باب:مهمان نوازی وغیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣_ يَابِ: الضِّيافَةِ وَنَحْوِ هَا                                                                | 100                    |
| 470         | باب: ضرورت سے زائد مال سے ہمدردی اور جیرخواہی لرنا <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤ - بَاب: اِسْتِحْبَابِ الْمُؤَاسَاةِ بِفُضُولِ الْمَالِ                                          | کفت                    |
|             | ا پیندیدہ طرزعمل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | لسام                   |
| 471         | ا ہاب:اگر زاد راہ کم ہو جائے تو اس کو باہمی طور پر ملا کرا<br>سے معالیہ است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥ ـ بَـاب: اِسْتِـحْبَـابِ خَلْطِ الْأَزْوَادِ إِذَا قَلَّتْ                                      |                        |
|             | ہدردی کرنا پیندیدہ طرزمل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وَالْمُؤَاسَاةِ فِيهَا<br>٣٣. كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ<br>٣٣. كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيرِ |                        |
| 474         | ۳۳. گناب الجباد اور سير قابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٣. كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ                                                                |                        |
| 4/4         | باب: وه کافر جن تک اسلام کا پیغام پینچ چکا ہے،ان پران کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١ ـ بَـاب جَـوَازِ الْإِغَارَةِ عَلَى الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَلْغَتَهُمُ                          |                        |
| 476         | پہلے ہے حملہ ہے آگاہ کے بغیر حملہ کرنا درست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   | ا<br>چ حری اذر<br>سیام |
| 4/0         | ا<br>باب: امام جنگ کے لیے بھیجے جانے والے وستوں پر<br>اب ت سے میں بنیویس سے کا تلقد کی گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مُ ٢- بَاب: تَأْمِيرِ الْإَمَامِ الْأَمَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ                                    | 1 ( )                  |
| <b>4</b> 70 | امیر مقرر کرے گا اور انہیں آ داب جنگ کی تلقین کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وَوَصِيَّتِهِ إِيَّاهُمْ بِإِذَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا                                          | ا جلد<br>پنجم          |
| 713         | باب: آسانی اور سہولت پیدا کرنے کا تھم ہے اور نفرت<br>سند سام میں میں است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣- بَابُ: فِي الْأَمْرِ بِٱلتَّيْسِيْرِ وَتَوْكِ التَّنْفِيْرِ                                    |                        |
| 481         | دلانے سے روکا گیا ہے<br>باب: عہد شکنی یا بدعہدی حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                        |
| 485         | باب: عبد ف یابد عبد الرام ہے<br>باب: لڑائی میں جال یا تدبیر افتیار کرنا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   | ļ<br>                  |
| 486         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٥ ـ بَاب: جَوَّازِ الْخِدَاعِ فِي الْحَرْبِ                                                       |                        |
| 100         | رِ آباب: و ن سے مقابلہ کی منا سرما دوست میں ہے ہور<br>اگر مقابلہ ہو جائے تو صبر و ثبات سے کام لینا ہو گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٦ - بَاب: كَرَاهَةِ تَدَمَنِّى لِقَآءِ الْعَدُوِّ وَالْآمْرِ                                      |                        |
| 488         | ا ہر معابلہ ہو جانے تو سبر دنبات سے ہا ہیں ہوں<br>۔<br>. و باب: دشمن سے مقابلہ کے دقت نصرت (فتح) کے حصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بِالصَّبْرِ عِنْدَ اللَّقَآءِ                                                                     | *                      |
|             | .وا ہاب. و ن سے مقابعہ سے وقت سرت رق ک<br>کی دعا کرنا بہترین رویہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٧_ باب استِحبابِ الدعاءِ بِالنصرِ عِنْدُ لِقَاءِ العَدَ                                           |                        |
| 489         | ی رہا رہ ، ہریں روبیہ ہے<br>بِ بِب: جنگ میں عورتوں اور بچوں کونٹل کرنا حرام (ناجائز) ہے<br>۔ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                        |
| 490         | بِ ابب: شب خون میں بلاقصد وارادہ،عورتوں اور بچوں کا قتل<br>بیاب: شب خون میں بلاقصد وارادہ،عورتوں اور بچوں کا قتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٨- باب نحريم قتل النساء والصبيان في العسر.                                                        | 8                      |
|             | بِ <b>بِب</b> سِب رِن م <b>ن ب</b> ِن مدود و مدو |                                                                                                   |                        |
| 492         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدِ<br>١٠ ـ بَاب جَوَازِ قَطْع اَشْجَارِ الْكُفَّارِ وَتَحْرِيقِا               |                        |
| 494         | ہ ابب غنیمتیں صرف اس امت کے لیے حلال قرار دی گئیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٠ - باب جوار فطع السجار العدر و حرير                                                             |                        |
| 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١١٠ باب بحليل العنائم يهده ١١ مر عد                                                               | Î                      |

|                  | رمت               | فهرا                                                      | فهرست                                                                 |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| \$               | 496               | باب:غنیمتو ں کا بیان                                      | ١٢ ـ بَابِ الْاَنْفَالِ                                               |
| **               | 501               |                                                           | ١٣ - بَابُ: إِسْتِحْقًاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ                |
|                  |                   | باب نفل دینا اور مسلمانوں کے فدیہ کے طور پر قیدی دینا     |                                                                       |
|                  | 511               | 1                                                         |                                                                       |
|                  | 517               | باب: نبی اکرم مُلَّاثِیْم کا فرمان ہے، ہمارا کوئی وارث    | ١٦ ـ بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةُ |
| گفته<br>ام       | Ħ                 | نہیں ہوگا، ہم نے جو پکھ چھوڑا وہ صدقہ ہوگا                |                                                                       |
| لهرسر            | <sup>51</sup> 525 | باب: جنگ میں حاضر لوگوں میں غنیمت تقیم کرنے کی            | ١٧ - بَابِ: كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْحَاضِرِينَ    |
|                  | \                 | صورت وكيفيت                                               |                                                                       |
|                  | 526               | باب: غزوہ کدر میں فرشتوں کے ذریعہ امداد اور غنیمت         | ١٨ ـ بَــاب: الْإمْــدَادِ بِالْمَلَآثِكَةِ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ       |
|                  |                   | كا مباح بوتا                                              | 1-                                                                    |
|                  | 1                 |                                                           | ١٩ ـ بَابِ رَبْطِ الْآسِيرِ وَحَبْسِهِ وَجَوَازِ الْمَنِّ عَلَيْهِ    |
| چ متر مازو<br>م  | 1_0               |                                                           | ٢٠ ـ بَابِ: إِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنَ الْحِجَازِ                      |
| ا جلد  <br>  جلد | I .               | ہاب: یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرۃ العرب سے نکالنا<br>۔   |                                                                       |
| *                | 536               | باب: عہد فکنی کرنے والوں سے جنگ کرنا جائز ہے اور قلعہ     |                                                                       |
|                  | ı                 |                                                           | إِنْزَالِ أَهْلِ الْحِصْنِ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ عَدْلِ أَهْلِ         |
|                  |                   | صلاحیت رکھتا ہو، پر اتار نا جائز ہے                       | لِلْحُكْمِ                                                            |
|                  | 542               | ہاب: لڑائی کے لیے جلدی کرنا اور دومتضاد کاموں میں         | ٢٣-بَابِ. الْمُبَادَرَةِ بِالْغَزْوِ وَتَقْدِيمِ آهَمُ الْاَمْرَيْنِ  |
|                  |                   | , , ,                                                     | الْمُتَعَارِضَيْنِ                                                    |
|                  | 543               | باب: جب مہاجر فتوحات کی بناپر انصار کے درختوں اور پیداوار |                                                                       |
|                  |                   | ے مستعنی ہو گئے تو انہوں نے ان کے عطیات واپس کردیے        | مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ حِينَ اسْتَغْنَوْا عَنْهَا بِالْفُتُوحِ    |
|                  |                   | بلب دارالحرب میں غنیمت کے طعام میں سے کھاتا کھاتا جا زہے  |                                                                       |
|                  | 547               | باب: نبی اکرم مُنَاثِیْنَ کا ہرقل کو اسلام کی دعوت دیے    |                                                                       |
| <b>9</b>         | }                 | کے لیے نامہ ہا مکتوب                                      |                                                                       |
|                  | 555               | ہاب: رسول اللہ نے کا فر بادشاہوں کو اسلام کی دعوت<br>     |                                                                       |
|                  |                   | ے سلسلہ میں خطوط ک <del>لھ</del> ے                        |                                                                       |
|                  | 556               | باب: غز ده حنین                                           |                                                                       |
| Ť                | 564               | باب: غزوهٔ طائف                                           | ٢٩ ـ بَاب: غَزْ وَةِ الطَّآئِفِ                                       |
| Ī                |                   |                                                           |                                                                       |

| برست | į                                                                | الهرست                                                               |                                        |
|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 565  | باب: غزوهٔ بدر                                                   | ٣٠ـ بَابِ: غَزْوَةِ بَدْرٍ                                           | \$                                     |
| 567  | ً باب: فتح مكه                                                   |                                                                      | ************************************** |
| 574  | باب: کعبہ کے اردگرد ہے بتوں کو ہٹا نا                            |                                                                      |                                        |
| 575  | ہاب فتح مکہ کے بعد کوئی قریش باندھ کر قتل نہیں کیا جائے گا       | ٣٣ ـ بَاب: لا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ الْفَتْح             |                                        |
| 576  | باب: مقام حديبيه پرصلح حديبيه                                    |                                                                      | 100                                    |
| 585  | باب: عبد کو بورا کرنا                                            | '                                                                    | .05                                    |
| 586  | باب: غزوهٔ احزاب (جنگ خندق)                                      |                                                                      | سُلم                                   |
| 589  | باب: غزوهُ احد<br>في سيد                                         |                                                                      |                                        |
| 593  | l*                                                               | ٣٨ ـ بَاب: اشْتِدَادِ غَضَبِ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ             |                                        |
|      | الله کی غضب کی شدت کا بیان                                       | 1                                                                    |                                        |
| 594  | i .                                                              | ٢٦- بَابِ: مَا لَقِيَ النَّبِيُّ سُلِّيْمُ مِنْ اَذَى الْمُشْرِكِينَ |                                        |
|      | کی طرف ہے پنچیں                                                  |                                                                      | الم                                    |
| 601  | باب: نبی اکرم مُلَاثِیْم کا دعا فرمانا اور منافقوں کی تکلیفات    |                                                                      | بلم                                    |
|      | پرصبر کرنا<br>سرچها رقتا                                         |                                                                      | بلد<br>غو                              |
| 604  | باب: ابوجهل کاقتل<br>ماب: سر زیر شده بر قت                       | 1                                                                    |                                        |
| 606  | باب: یہود کے سرغنہ کعب بن اشرف کافل<br>میں مذہ برخ               | 100 101 1                                                            |                                        |
| 608  | باب: غزدهٔ خیبر<br>ایستند برای در خدیر ندر ترکه می رس            |                                                                      |                                        |
| 615  | ہاب: غزوۂ احزاب جےغزوۂ خندق بھی کہا جاتا ہے<br>است غزیری قریب غ  | 1 11 11 11 11 11                                                     |                                        |
| 618  | باب: غزوهٔ ذی قرد وغیرها<br>ما جند و دارات ما در سر با سر ما     | ٢٦ ـ بَابِ: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي كَفَّ آيْدِيكُمْ    |                                        |
| 631  | I                                                                | مره از ۵ صدر                                                         |                                        |
|      | الاية كيفير                                                      | 1                                                                    |                                        |
| 632  | 1                                                                |                                                                      |                                        |
| 635  | باب: جہاد میں شریک ہونے والی عورتوں کو بچھ عطیه دیا              |                                                                      |                                        |
|      | جائے گا، با قاعدہ حصہ نہیں ملے گا اور اہل حرب (وشن)<br>بر سرع ہر | 1                                                                    | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
|      | کے بچوں کو آل کرناممنوع ہے                                       |                                                                      |                                        |
| 641  | إب: نبي اكرم مُثَاثِّمَةُم كے غزوات كى تعداد                     | 1                                                                    |                                        |
| 645  | إب: غزوهٔ ذات الرقاع                                             |                                                                      |                                        |
| 646  | اب: غزوہ میں کا فر سے مدوطلب کرنا درست نہیں ہے                   | ٥١ - بَاب: كَرَاهَةِ الاسْتِعَانَةِ فِي الْغَزْوِ بِكَافِرِ          | ا                                      |
|      | •                                                                |                                                                      | j                                      |



[3801] ١ ـ (١٥١١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى

بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَاتَيْمُ نَهٰى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

[3801] - حفرت ابو ہریرہ رہ النظر سے روایت ہے کہ رسول الله مظافر نے نیج ملامسہ اور نیج منابذہ سے منع فر مایا ہے۔

مفردات الحدیث الله عن الله عن الله عن الله عن الله مظافر الله عن الل

[3801] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب بيع المنابذة برقم (٢١٤٦) والنسائي في (المجتبى) في البيوع باب: بيع الملامسة برقم (٢٥٢١) انظر (التحفة) برقم (١٣٨٢٧) وبرقم (١٣٩٦٤)

اور کے جب میں نے تیرے کپڑے کو ہاتھ لگا دیا اور تو نے میرے کپڑے کو چھولیا تو بھے لازم ہو جائے گی، راوی صدیف حضرت ابو ہریرہ ٹائٹونے بہی تعریف کی ہے جیسا کہ آ گے آ رہا ہے۔ (۳) بالکع نے ایک چیز فروخت کی اور خریدار کو کہا، جب تم نے اس کو چھولیا، تو تمہارا خیار مجلس یعنی سودے کی جگہ تبدیل ہوئے بغیر جوافقتیا رہتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ بھے منابذہ کی بھی چار تعریفیں کی گئی ہیں (۱) محض کسی چیز کو چھیننے سے بھے لازم ہو جائے۔ بغیراس کے کہ خریداراس کوالٹ پلیٹ کر دیکھے۔ (۲) بالکع اور مشتری میں سے ہرایک ابنا اپنا کپڑا ایک دوسرے کی طرف میں کہ خریداراس کوالٹ پلیٹ کر دیکھے اور بغیر رضا مندی کے بھے ہو جائے۔ یا ایک دوسرے کو کہیں جو تیرے پاس ہے میری طرف مینک دینا ہوں۔ (۳) سامان بھینکنا، اختیار کو ختم کر طرف کھینک دینا ہوں۔ (۳) سامان بھینکنا، اختیار کو ختم کر وے۔ (۳) میں کنکر بھینکا ہوں جس چیز برگر جائے گا اس کی بھے ہو جائے گی، یعنی بھے حصاۃ والامعنی مراد۔

[3802] (. . .) وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَّعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي تَلَيْمٌ مِثْلَهُ.

[[ع:3802] \_ امام صاحب مٰدکورہ بالا حدیث اپنے دوادر اسا تذہ سے بیان کرتے ہیں ۔ منطقانو

ُ [3803] ( . . . ) وحَـدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَن أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ثَلَيْمً بِمِثْلِهِ.

[3803] \_ امام صاحب تین اور اساتذہ کی سندوں سے مذکورہ بالا حدیث بیان کرتے ہیں۔

[3804] وحَـدَّثَـنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ تَالِيًا مِثْلَهُ.

[3804]۔ امام صاحب ایک اور استاد کی سند سے مذکورہ بالا حدیث بیان کرتے ہیں۔

[:380] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الصلاة باب: ما يستر من العورة برقم (٣٦٨) والترمذي في (جامعه) في البيوع باب: ما جاء في الملامسة والمنابذة برقم (١٣١٠) انظر (التحفة) برقم (١٣٦٦)

[1803] اخرجه البخارى في (صحيحه) في مواقيت الصلاة باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس برقم (٥٨٥) وفي باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس برقم (٥٨٥) وفي باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس برقم (٥٨١) وفي اللباس باب: اشتمال الصماء برقم (٥٨١٩) وبرقم (٥٨٢٠) والنسائى في (المجتبى) في البيوع باب: تفسير ذلك برقم (٤٥٢٩) وابن ماجه في (سننه) في اقامة الصلاة والسنة فيها باب: المنهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر برقم (١٢٤٨) وفي التجارات، برقم (٢١٦٩) وفي اللباس باب: ما نهى عنه من اللباس برقم (٣٥٦٠) انظر (التحفة) برقم (١٢٢٦٥)

[3804] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٧٨١)

[3805] ٢-(...) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ عَطَآءِ بْنِ مِينَآءَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ

عَنْ أَبِى هُ رَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ نُهِى عَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ أَمَّا الْمُلامَسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمَّلِ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اللَّي تَوْبُ صَاحِبِهِ. ثَوْبَهُ إلى الْآخَرِ وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا اللَّي ثَوْبُ صَاحِبِهِ.

[3805] ۔ عطاء بن میناء حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا، دو بیعوں سے منع کیا گیا ہے، ملامیہ سے اور منابذہ سے، بیچ ملامیہ بیہ ہے کہ بالغ اور مشتری میں سے ہرایک دوسرے کے کپڑے کوغور و فکر کے بغیر جھو لے، اور بیچ منابذہ بیہ ہے کہ ان میں سے ہرایک اپنا کپڑا دوسرے کی طرف بھینک دے اور ان میں سے کئی نے دوسرے کی طرف بھینک دے اور ان میں سے کئی نے دوسرے کی طرف بھینک دے اور ان میں سے کئی نے دوسرے کا کپڑا دیکھانہیں ہے۔ (دونوں صورتوں میں بیچ واجب ہو جائے)

[3806] ٣-(١٥١٢) وحَـدَّ تَنِي أَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ

أَبُ اَسَعِيدِ الْحُدْرِيَّ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ مُلَّمَّا عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ نَهٰى عَنِ الْمُلامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِه بِاللَّيْلِ أَوْ الْمُلامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِه بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَٰلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلا تَرَاضٍ.

[3806] - حفرت ابوسعید خدری دانی کرتے ہیں کہ رسول الله طاقیم نے ہمیں دو بیعوں اور دولباسوں سے منع فر مایا، نیچ ملاسہ سے اور نیچ منابذہ سے اور نیچ ملاسہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کا کپڑا، دن یا رات کو اپنے ہاتھ سے چھو لے اور یہی پلٹنا تصور ہو، اور نیچ منابذہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنا کپڑا دوسرے کی طرف پھینک دے اور دوسر اشخص اپنا کپڑا اس کی طرف بھینک دے اور دوسر اشخص اپنا کپڑا اس کی طرف بھینک دے اور دوسر اشخص اپنا کپڑا اس کی طرف بھینک دے اور اس طرح بغیر دیکھے اور بغیر رضا مندی کے ہی تیچ ہو جائے۔

[3805] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى الصوم باب: صوم يوم النحر برقم (١٤٢٠٧) وفى [3806] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى البيوع باب: بيع الملامسة برقم (٢١٤٤) وفى اللياس باب: اشتمال الصماء برقم (٥٨٢٠) وابو داود فى (سننه) فى البيوع والاجارات باب: فى بيع الخرر برقم (٣٣٧٩) والنسائى فى (المجتبى) فى البيوع باب: تفسير ذلك برقم (٤٥٢٦) وفى باب تفسير ذلك برقم (٤٥٢٦) انظر (٤٥٢٦) المتحفة) برقم (٤٠٨٧)

فائل کا اسساس مدیث سے معلوم ہوتا ہے، جو چیز سامنے موجود نہیں ہے اس کی تیج جائز نہیں ہے، ائمہ کے اس کی تیج کے بارے بیس تین نظریات ہیں: (۱) غائب چیز کی تیج جائز نہیں ہے۔ امام شافعی کا قول یہی ہے۔ (۲) غائب چیز کی تیج جائز ہے اور دیکھنے کے بعد خریدار کور کھنے یا چھوڑنے کا افتیار ہوگا۔ احناف ائمہ کا قول یہی ہے اور امام کی تیج جائز ہے اور امام شافع کی طرف بھی یہ قول منسوب کیا گیا ہے۔ (۳) جب غائب چیز کی صحیح صورت حال یعنی اس کی کیفیت وحالت بیان کردی جائز تیج اور اگر چیز بیان کردہ صفت اور حالت کے مطابق نہ ہوتو پھر خریدار کور کھنے یا چھوڑنے کا افتیار ہوگا، امام اجمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کا ایک قول ہمی یہی ہے اور یہی قول ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کا ایک قول ہمی یہی ہے اور یہی قول جے۔ امام مالک اور امام شافعی کا ایک قول ہمی یہی ہے اور یہی قول جے۔ امام مالک اور امام شافعی کا ایک قول ہمی یہی ہے اور یہی قول سے۔ امام مالک اور امام شافعی کا ایک قول ہمی یہی ہے اور یہی قول سے۔ امام مالک اور امام موتا ہے کیونکہ اس میں خرر اور قمار کا خطرہ نہیں ہے۔

[3807] (. . . ) وحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[3807] - امام صاحب ندكوره بالاحديث ايك اوراستادس بيان كرت بيس

٣ .... بَاب: بُطُلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ

باب ۲: بیچ الحصاة ( کنگر پھینکنا) اور جس بیچ میں دھوکا ہے باطل ہے

[3808] ٤-(١٥١٣) وحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبَّـوأُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ ح وحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ حَدَّثِنِى أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ تَاتِيمُ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَدِ.

[3808] ۔ حضرت ابو ہر میرہ ڈائٹو سے روایت ہے کہ رسول الله مَاٹیوُم نے کنگری تیمینکنے کی بیع اور دھوکے والی بیع

[3807] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٣٧٨٥)

[3808] اخرجه ابو داود في (سننه) في البيوع بأب: والاجارات باب: بيع الغرر برقم (٣٣٧٦) والتسائي في والترمذي في (جامعه) في البيوع باب: ما جاء في كراهية بيع الغرر برقم (١٢٣٠) والنسائي في (المحتبي) في البيوع باب: بيع الحصاة برقم (٤٥٣٠) وابن ماجه في (سننه) في التجارات باب: النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر برقم (٢١٩٤) انظر (التحفة) برقم (١٣٧٤)













تیری ہوگ۔ (۲) یہ چیز میں تہمیں اسے میں فروخت کرتا ہوں، جب میں یہ ککر پھینک دوں گا۔ تو تھے پنتہ ہو چائے گا اور تہمارا اختیار ختم ہو جائے گا۔ (۳) جب میں اس چیز پر کنکر ماردوں گا، تو یہ تیری ہوگ۔ بہرحال ان متیوں صورتوں میں غرراور دھوکا اور جوا ہے، اس لیے منع ہے۔ امام شافعی نے بچے ملامہ، بچے منابذہ اور بچے حساۃ کو اس لیے منع قرار دیا ہے کہ ان میں ایجاب و قبول نہیں ہے، یعنی بائع کہ میں نے بچے دی اور مشتری کے میں نے خرید لی ، اس پر قیاس کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں بچ تعاطی بھی جائز نہیں ہے جس کی صورت یہ ہے کہ بائع کہ میں یہ چیز اسے میں دیتا ہوں، مشتری رقم اواکر کے وہ چیز لے لے، یا خریدار بائع کو کہتا ہے، میں اس چیز کی اتنی رقم دیتا ہوں، تو وہ اٹھا کر چیز اس کو دے دے۔ تو یہاں زبان سے ایجاب و قبول نہیں ہوا، کہ میں دیتا ہوں، میں لیتا ہوں، وقبول ہوگیا ہے اور اس میں جہالت اور غرر کی کوئی صورت بھی نہیں ہے، اس ہوں، حالانکہ فعلاً تو یہاں ایجاب و قبول ہوگیا ہے اور اس میں جہالت اور غرر کی کوئی صورت بھی نہیں ہے، اس لیے باتی ائمہ کے نزدیک یہ جائز ہے اور لوگوں کا یکی عرف اور رواج ہے جو ہرجگہ جاری ہے۔

یج غرر: جس میں دھوکا اور فریب ہو، یہ ایک ایسا اصول اور ضابطہ ہے جس کے تحت بے شار صورتیں آ جاتی ہیں مثلاً بھوڑے علام کی تیج ، بھاوڑے جانور کی تیج ، حیوان کے پیٹ کے حمل کی تیج ، بوا میں اڑنے والے پر عموں کے شکار کی تیج ، بانی میں مجھلیوں کے لیے جال لگانے کی تیج ، ہاں معمولی غرر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔

مثلاً حمام میں نہانا اور ایک معین رقم اوا کرنا، ایک ماہ کے لیے کوئی چیز کراید پر دینا، حالانکہ ماہ میں ایک دن کی کی وہیشی ہوتی ہے۔اور ہوٹل میں نی آ دمی کے کھانے پر یکسال رقم اوا کرنا وغیرہ۔

س.... بَاب: تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ بِيَعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ بِابِ ٣: حَبِل الحِبله كى بِيمِ منع ہے

[3809] ٥-(١٥١٤) حَـدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَّافِعٍ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَنَّهُ نَهْى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.

مفردات الحدیث ﴿ حَبَله: حابل کی جمع ہے، جس طرح ظالم کی جمع ظلمه ہے یا کاتب کی جمع کتبه ہے، بعض کے نزدیک بیم صدر ہے اور جمول کے معنی میں ہے اور بقول علامہ نووی، حَبَل کا لفظ عور توں کے لیے

[3809] اخرجه النسائي في (المجتبي) في البيوع باب: بيع حبل الحبلة برقم (٤٦٣٨) انظر (التحفة) برقم (٨٢٩٦)

15



فاص ہے اور حیوانات کے لیے حَمَل کا لفظ ہے، اس لیے بکری یا اونٹی کو حاملہ کہتے ہیں، حیوانات کے لیے حاملہ کا لفظ صرف اس حدیث میں آیا ہے۔ اور بقول امام نووی اس پر اہل لغت کا اتفاق ہے، لیکن علامہ عینی نے لکھا ہے کہ حاملہ کا لفظ ہرمونٹ کے لیے استعال ہوتا ہے۔

حَبَلِ الحَبله كَ تَغير مِن مُخلف اقوال بين: (١) كسى چيزى قيت اس وقت اداكرنا جب عالمه اوننى بچه جناگ اوروه بچه بردا موكر، بچهد، بخارى شريف كى روايت كى ابن عمر فالخان خود يكي تغييركى ہے-

(۲) کسی چیزی قیت اس وقت ادا کرنا، جب مخصوص اونٹنی ایناحمل وضع کرے گی، امام نافع نے بہی تفسیر کی ہے، ابن المسیب، امام مالک، امام شافعی اور فقهاء کی ایک جماعت کا بہی قول ہے۔

(س) کسی چزکی قیت اس وقت اوا کرنا، جب حاملہ اوٹنی بچہ وے اور پھروہ بچہ بڑا ہو کر حاملہ ہو جائے۔

ر) ان پیران پیسے ہی و سے ایک باب میں ہے، اگلی روایت سے یہی معلوم ہوتا ہے اور امام ابواسحاق نے اس کو اکٹین اس کے ممل کے وضع ہونے کی شرط نہیں ہے، اگلی روایت سے یہی معلوم ہوتا ہے اور امام ابواسحاق نے اس کو افتیار کیا ہے، ان متیوں صورتوں میں ممانعت کا سبب سیہے، قیت کی ادائیگی کا وقت ومدت جمہول ہے۔

(س) عاملہ اونٹنی کے پید کے بچہ کی بیٹ کے بچے کے بچہ کی بی کرنا، امام ترفدی نے اس کو افتیار کیا ہے۔ امام ابوعبیدہ، ابوعبید، اجر اور اسحاق کا بہن نظریہ ہے اور اس کے منع ہونے کا سبب میع لین جو چیز بچی گئی ہے کا جمہول ہونا ہے کے وکئے معلوم نہیں ہے اونٹن کا بچہ پیدا ہوتا ہے یانہیں، دوسرے بچہ کی پیدائش تو بعد کی بات ہے، اس طرح اس میں غرر بھی ہے، اس لیے امام بخاری نے، اس کو بھے الغرر کے تحت بیان کیا ہے۔

اوربعض حضرات نے اس کامعنی انگوروں کا ان کے پکنے کی صلاحیت کو پہنچنے سے پہلے بیخیابیان کیا ہے۔

[3810] ٦-(٠٠٠) حَدَّقَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَاللَّفَظُ لِزُهَيْرٍ قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ

عَن ابْن عُمَرَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ الْحَبَلَةِ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ذَٰلِكَ.

۔ 1880] - حضرت ابن عمر خلافت ابین کرتے ہیں جاہلیت کے دور میں لوگ اونٹوں کا گوشت، حاملہ جانور کے حمل تک کے ادھار پر فروخت کرتے تھے اور حَبَل الْمَحْبَلَة کی تفسیر یہ ہے کہ اونٹنی بچہ جنے پھراس کا یہ بچہ بڑا ہوکر حاملہ ہو، تو رسول الله مَنْ اللّٰیُمُ نے لوگوں کو اس سے منع فرما دیا۔

[3810] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مناقب الانصار باب: ايام الجاهلية برقم (٣٨٤٣) وابـو داود في (سـننه) في البيوع والاجارات باب: في بيع الغرر برقم (٣٣٨١) انظر (التحفة) برقم (٨١٤٩)











م .... بَاب: تَحْرِيم بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ

باب ٤: بھائی کی بیچ کے بعد بیچ کرنا، اور اس کے نرخ کے بعد نرخ لگانا، دھو کہ دینے کے لیے بولی بوطانا اور تھنوں میں دودھ روکنا ناجائز ہے

[3811] ٧-(١٤١٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ نَالِمُ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ)).

[3811] - حضرت عبدالله بن عمر والشيان كرتے ہيں رسول الله طاليع فرمایا: تم میں سے كوكى دوسرے كى بيع الميد علي الله على ال

فائل کا انسان دوسر انسان کوکوئی چیز فروخت کرتا ہے یا اس سے فریدتا ہے لیکن انہیں بھے کے فنخ کا اختیار ہے تو دوسرا آ دمی آ کر کہتا ہے بیر بھے فنخ کر دو، ہیں تہیں یہی چیز اس سے ستی دیتا ہوں، یااس سے بہتر اور عمدہ اس قیمت پر فریدتا ہوں، بیرتمام صور تیس ناجائز ہیں کے دواس قیمت پر فریدتا ہوں، بیرتمام صور تیس ناجائز ہیں کیونکہ بیر چیز ایک فریق کے لیے نقصان کا باعث ہے، جس سے آپس میں دنگا وفساد پیدا ہوسکتا ہے۔

[3812] ٨-(...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ

عَـنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ثَاثِيِّ قَالَ ((لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَّأَذَنَ لَهُ)).

[3812]-حضرت ابن عمر والثني اكرم طاليني اكرم طاليني سے روايت بيان كرتے ہيں كه آپ طالين نے فرمايا: انسان اپنے بھائى كى منگنى كرے، الاسد كه وہ اسے اجازت دے دے۔ بھائى كى منگنى كرے، الاسد كه وہ اسے اجازت دے دے۔

فائل کی است بعض حفزات نے اخیب کے لفظ سے یہ بات نکالی ہے کہ سلمان کی بیج پر بیج جائز نہیں ہے۔ لیکن کافر کی بیج پر بیج جائز نہیں ہے۔ لیکن کافر کی بیج پر بیج جائز ہے۔ لیکن جمہور کے نزدیک سے قید اغلمی یا اتفاقی ہے، وگرنہ جو کافر مسلمان ملک میں رہے ہیں یا جن سے معاہدہ ہوتا ہے ان کا بھی یہی تھم ہے، اور اجازت کا تعلق بیج اور مثلنی دونوں سے ہے، کیونکہ جب خود اجازت دے دی تو پھر باہمی حسد وعناد اور لڑائی جھڑے خطرہ نہیں رہے گا۔

[3811] تقدم تخريجه في النكاح باب: تحريم الخطبة على خطبة اخيه حتى يأذن او يترك برقم (٣٤٤٠)

[3812] تقدم تخريجه في النكاح باب: تحريم الخطبة على خطبة اخيه حتى يأذن او يترك برقم (٤٤١)

منسلم

17

[3813] ٩ ـ (١٥١٥) حَدَّثَ نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا نَا إِسْلَعِيلُ وَهُوَ

ابْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلاَّءِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَاتَيْمُ قَالَ ((لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ آخِيهِ)).

[3813] - حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ تالی کا نے فرمایا: کوئی مسلمان اپنے بھائی کے زخ پر

ا نرخ نەلگائے۔

فائلاہ ایس اگر فریقین میں نرخ طے ہو چکا ہے، پھر نرخ لگانا جائز نہیں ہے لیکن اگر نرخ طے نہیں ہوا تو پھر نرخ بڑھانے یا نیلام کرنے کے بارے میں تین قول ہیں: (۱) جب ایک نے نرخ لگا دیا ہے تو پھر دوسرے کے لیے اس پراضافہ کرکے چیز لینا جائز نہیں ہے۔

ابراہیم تخفی کا یہی موقف ہے۔ (۲) غنائم اور مواریٹ میں نرخ بڑھانا جائز ہے، ان کے سوا جائز نہیں ہے۔ امام اوزاعی اور امام اسحاق کا یہی نظریہ ہے۔ (۳) جب نرخ طے نہیں ہوا، بولی ہور ہی ہے، اور کوئی انسان واقعی طور پر وہ چیز خریدنا چاہتا ہے، محض دھوکہ دینے کے لیے نرخ نہیں بڑھاتا، تو پھر جمہور کے نزدیک بیہ جائز ہے۔ اور یہی موقف درست ہے کیونکہ آپ ناٹی نے نخش کی صورت میں اضافہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔

[3814] ١٠-(٠٠٠) وحَدَّثَ نِيهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُالصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَكَاءَ وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِي هِمَا

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ نَهِى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَفِي رِوَايَةِ الدَّوْرَقِيِّ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَفِي رِوَايَةِ الدَّوْرَقِيِّ عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ.

[3814] - امام صاحب النيخ مختلف اساتذه سے ابو ہریرہ رہ النظا کی روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالعظا نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے فرخ پر فرخ لگائے ، امام صاحب کے اساتذہ دورتی ، سوم کی بجائے سیمہ کا لفظ بیان کرتے ہیں ، معنی ایک ہی ہے۔

العاد المرام الوحنيف والطفير المام شافعي كے نزديك اليا كرنے والا مجرم اور گناه گار ہوگا، ليكن ربيع ہو جائے گی،

اور امام داود ظاہری کے نز دیک بیا بیج نافذ نہیں ہوگی ، مالکیہ اور حنابلہ سے دونوں قول منقول ہیں۔

[3813] تقدم تخريجه في النكاح باب: تحريم الخطبة على خطبة اخيه حتى يأذن او يترك برقم (٣٤٤٦) [3814] طريق احسم بسن ابراهيم الدروقي تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٦٨٤) وطريق محمد بن المثنى تقدم تخريجه في النكاح باب: تحريم الخطبة على خطبة اخيه حتى يأذن او يترك برقم (٣٤٤٨)













[3815] ١١-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَلَيْمُ قَالَ ((لَا يَتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعِ وَلَا يَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْمَ وَلَا تَسَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمُ فَمَنْ اِبْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرٍ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَتَحْلُبُهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِّنْ تَمْرٍ)).

[3815] - حضرت ابوہریرہ دفائٹڑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طائٹڑ نے فرمایا: خریدنے کے لیے تجارتی قافلہ کو راستہ میں نہ ملو، اورتم میں سے کوئی دوسرے کی بیچ پر بیچ نہ کرے، اور خریدار کو نہ بڑھکا و، نہ ابھارو، اورشہری بدوی کے مال کی فروخت نہ کرے، اور اونٹول اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہ جمع کرو، اور جوانسان ایسا جانور خرید لے گا، تو وہ دودھ دو ہنے کے بعد دو چیزوں میں سے ایک کواختیار کر سے گا، اگر اسے جانور پہند ہے تو رکھ لے اور اگر ناپند ہے تو رکھ لے اور اگر ناپند ہے تو دائر کا ایک صاع دے۔

ان کان کا اختیار ہوگا، ودھ جو کی جیز بیچنا اور جانور کے تضوں میں دودھ جو کرنا، یہ تینوں مسائل آ کے متعقل ابواب میں آ رہے ہیں، اس لیے ان کا منہوم وہیں بیان ہوگا اور بحش کا معنی ہے جوش دلانا، بحر کانا، یا دھوکا اور فریب دینا یا کسی چیز کی تعریف و مدح میں مبالغہ کرنا اور بہاں مقصد یہ ہے کہ کسی مخض کا نرخ میں اس لیے اضافہ کرنا تا کہ دوسر افخض جوش میں آ کر یا برا چیختہ ہو کر، قیمت بوھا دے اور اس سے دھوکا کھا جائے، ائمہ اربعہ کے نزدیک بالا تفاق یہ کام ناجائز ہے اور اگر یہ کام مالک کی کی بھگت سے ہوا تو دونوں مجرم ہیں، اگر اس کے علم کے نزدیک بیخیر ہوا تو صرف بولی بحرکانے والا مجرم ہے، لین اگر مقصود دوسرے کو پھنسانا نہیں ہے بلکہ چیز کی حیج اور مناسب قیمت تک لے جانا ہے تو بھر مالکیہ اور احتاف کے نزدیک موج ہے، امام شافعی اور احتاف کے نزدیک مناسب قیمت تک لے جانا ہے تو بھر مالکیہ اور احتاف کے نزدیک مناج کے بادم شاخ کی اگر ایک کی مرضی سے بیک ہوجائے کی الم مالک اور امام احمد کا ایک تول بھی ہو جائے گی ، لین الم کھر کو نزدیک گو اگر نقصان زیادہ ہوتو کئے کو نیخ کو نیخ کر نوٹوں ہو ہو گئے کو نیز دیک آگر بائع کی مرضی سے بیکام ہوا ہے تو پھر خریدار کو تھا کہ کو نوٹر نیز کی الم منافی اور اس اختلاف کا اصل سب یہ ہے کہ احتاف کے نزد کیک کی کام سے منع کرنا، کو کرنا ہو ہو نے کا نقاضا کرتا ہونے کا نقاضا کرتا ہے، اس کے فاسد اور باطل ہونے کا نہیں، جب کہ جہور کے نزد یک نی کام سے منع کرنا، فساد کا نقاضا کرتی ہے جبیا کہ امام شوکانی نے ارشا والخو ل: ص کے ابح میں خابت کیا ہے۔

[3815] اخرجه البخارى في (صحيحه) في البيوع باب: النهى للبائع ان لا يحفل الابل والبقر والغنم وكل محفلة برقم (٢١٥٠) وابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: من اشترى مصراة فكرهها برقم (٣٤٤٣) والنسائي في (المجتبى) في البيوع باب: بيع الحاضر للبادى برقم (٢٥٠٨) انظر (التحفة) برقم (١٣٨٠٢)



[3816] ١٢ ـ (. . . ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ نَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَالِيَّمُ نَهٰى عَنِ التَّلَقِّى لِلرُّكْبَانِ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَعَنِ النَّجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ.

[3816] - حضرت ابو ہریرہ رفائن سے روایت ہے کہ رسول الله منافی نے قافلہ سے راستہ میں ملنے کے اور اس بیت سے کہ شری بدوی کے لیے خرید وفروخت کرے اور اس سے کہ عورت اپنی بہن کی طلاق کا سوال کرے اور بیج پر

برا میخته کرنے اور تقنوں میں دودھ جمع کرنے سے اور اس سے کہ انسان اپنے بھائی کے زخ پرزخ لگائے ، منع فرمایا۔

مَنْ اللَّهُ عَدَّ لَنَا غُنْدَرٌ حِ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حِ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حِ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ حِ

وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَارِثِ بْنُ عَبْدِالْصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالُوا جَمِيعًا نَا

عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ غُنْدَرِ وَّوَهْبِ نُهِي وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَا يَعْ مَعْدِ الصَّمَدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَا يَعْ مَعْدِ الصَّمَدِ أَنَّ شُعْبَةً.

['3817] ۔ امام صاحب اپنے تین اور اسا تذہ سے بہی روایت بیان کرتے ہیں، فرق یہ ہے کہ غندر اور وہب کی روایت میں نُھی معروف کا صیغہ ہے۔ روایت میں نَھی معروف کا صیغہ ہے۔

[3818] ١٣-(١٥١٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ النَّعِ عَنِ النَّعْشِ.

[3818]-حضرت ابن عمر التنظاميان كرت بي كدرسول الله طاليظ ن بحش مع فرمايا\_

[3816] خرجه البخارى في (صحيحه) في الشروط باب: الشروط في الطلاق برقم (٢٧٢٧) والنسائي في (المجتبى) في البيوع باب: بيع المهاجر للاعرابي برقم (٤٥٠٣) انظر (التحفة) برقم (١٣٤١١) [3817] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٣٧٩٥)

[3818] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: النجش برقم (٢١٤٢) وفي الحيل باب: ما يكره من التناجش برقم (٢٩٤٣) والنسائي في (المجتبى) في البيوع باب: النجش برقم (٢١٧٣) وابن ماجه في (سننه) في التجارات باب: ما جاء في النهى عن النجش برقم (٢١٧٣) انظر (التحفة) برقم (٨٣٤٨)











### ۵.... بَاب: تَحْرِيعٍ تَلَقَّى الْجَلَبِ

### باب ٥: تجارتي قافله كوآ كے برو حركر ملنا ناجائز ہے

[3819] ١٤ - (١٥١٧) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا يَحْلِي يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَالِيمُ نَهْمَ أَنْ تُتَلَقَّى السَّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ نُمَيْرِ و قَالَ الْآخَرَان إِنَّ النَّبِيُّ ثَالْتِيْمُ نَلْهِي عَنِ التَّلَقِّي.

[3819]-امام صاحب این تین اساتذہ کی سندوں ہے،حضرت ابن عمر دلائٹا کی روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول الله من الله عن الله الله عن منع فرمايا كم تجارتي سامان بازاريس بيني سے يہلے (اس كے مالكوں سے) ملا جائے، یہ ابن نمیر کے الفاظ ہیں اور دوسرے دواسا تذہ نے کہا، نبی اکرم مُلَّاتِیْج نے تلقی (ملاقات) سے منع فرمایا ہے۔ فائل السلع اور تلقى الجلب، تلقى البيوع، تلقى الركبان، تلقى السلع اور تلقى، سبكا متصد ایک ہی ہے کہ تجارتی قافلہ کوآ مے بڑھ کر،شہرے باہر، پیشتر اس کے کہ انہیں شہر کا زرخ معلوم ہو، ان سے تجارتی سامان خرید لینا، کیونکہ اس میں دونقصان ہو سکتے ہیں، ہویاری یا باہر سے آنے والے تاجر کوشہر کے بھاؤ کاعلم نہیں ، ہے،اس کیے وہ سامان اصل قیمت سے جو بازار میں مل سکتی ہے ستا فروخت کروے گا،شہر یوں کو پینقصان ہوگا کہ شہرسے باہر خریدنے والا تاجر، اب اس چیز کو بیچنے میں من مانی کرے گا، لوگوں کواس چیز کی ضرورت ہے لیکن وہ بیجیا نہیں ہے یا بہت مہنگا بیتیا ہے اور اگر سامان شہر میں آ کر بکتا تو دوسرے لوگ بھی خرید کیتے تھے۔اس بات برائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ تجارتی قافلہ کوشہر سے باہر، سامان خرید نے کے لیے ملنا جائز نہیں ہے۔ کیکن اگر قافلہ والوں کوشہر کے زخ کاعلم ہواوراہل شہر کا نقصان بھی نہ ہو، تو پھرامام ابوحنیفہ کے نزدیک جائز ہے، بعض شوافع اور بعض مالکیہ کا تول بھی بہی ہے جبیا کہ بخاری شریف کی ابن عمر ٹافٹن ہی کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم قافلہ والوں کو ملتے اور ان سے غلہ خرید لیتے ، تو نبی اکرم ظافی اے جمیں اس کو غلہ منڈی میں لائے بغیر فروخت کرنے سے منع فرما ویا، اور اس کی توجیدامام بخاری نے بیفرمائی ہے کہ شہرے باہرتلقی منع ہے اور بازار کے آغاز میں آ کر، بازار میں لائے بغیر، بھاؤمعلوم ہونے کی بنا پرخرید لینا جائز ہے اور آ مے بازار میں لا کراس کوفرودت کر دیا جائے گا اس سےمعلوم ہوا اگر ضرر شہر دالوں کے لیے نہ ہواور قافلہ دالے نرخ سے بے خبر نہ ہوں نو تلقی میں کوئی حرج نہیں ہے۔

[3819] طريق ابسي بكر بن ابي شيبة وابن نمير تفرد به مسلم. انظر (التحفة) برقم (٧٩٨٥) وبرقم (٨١٣٤)، وطريق ابن المثنى احرجه النسائي في (المحتبي) في البيوع باب التلقي برقم ٤٥١٠ انظر (التحفة) برقم (٨١٨١)\_



[3820] (. . . ) وحَدَّتَ نِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ النَّيْمِ عَلْمُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. [3820] - امام صاحب اسيخ دواور اساتذه سے، ابن نمير كى طرح يهى حديث بيان كرتے ہيں۔

[3821] ١٥-(١٥١٨) وحَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُبَارَكِ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ سَلَّيْمُ أَنَّهُ نَهٰى عَنْ تَلَقِّى الْبُيُوعِ.

[3822] ١٦-(١٥١٩) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْلَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ تَالِيَّةُ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ.

منع الشرالا ہے منع فرمایا ہے۔ مسلم

﴿3823] ١٧ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي هِشَامُ الْقُرْدُوسِيُّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ الْقُرْدُوسِيُّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ

اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ ا

[3820] تقدم تخريجه في النكاح باب: تحريم الخطبة على خطبة الحيه حتى يأذن او يترك برقم (٣٤٤٠) [3820] اخرجه البخارى في (صحيحه) في البيوع باب: النهى للبائع ان لا يحفل الابل والبقر والبغنم كل محفلة برقم (٢١٤٩) وفي باب: النهى عن تلقى الركبان وان بيعه مردود لان صاحبه عاص آثم اذا كان به عالما برقم (٢١٦٤) والترمذي في (جامعه) في البيوع باب: ما جماء في كراهية تلقى البيوع برقم (١٢٢٠) وابن ماجه في (سننه) في التجارات باب: النهى عن تلقى الجلب برقم (٢١٨٠) انظر (التحفة) برقم (٩٣٧٧)

[3822] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٥٤٨)

[3823] اخرجه النسائي في (المجتبي) في البيوع باب: التلقى برقم (١٣ ٤٥) انظر (التحفة) برقم (١٤ ٥٣٨)





[3823] - حضرت ابو ہرمیرہ خلافئو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خلافؤ نے فر مایا: سوداگر وں کوشہر سے باہر نہ ملو، اور جوان کو باہر جا کر ملا (اور سامان خریدلیا) تو بھر جب سامان کا مالک بازار میں آگیا (اور بھاؤ معلوم کرلیا) تو اس کو (نیج توڑنے اور نہ توڑنے ) کا اختیار ہے۔

فائل الله خاہر کے نزدیک وہ تی باطل ہوگی، منعقد نہیں ہوگی، امام احمد کا بھی ایک قول یہی ہے لین اس حدیث الل ظاہر کے نزدیک وہ تی باطل ہوگی، منعقد نہیں ہوگی، امام احمد کا بھی ایک قول یہی ہے لین اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، مالک سامان جب بازار میں آ کر بھاؤ معلوم کر ہے گا، تو اس کو تی کے تو ڑ نے یا رکھنے کا اختیار ہوگا، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا یہی قول ہے اور یہی درست ہے کہ مالک کو تیج کے رد کا حق حاصل ہے، لیکن امام ابوطنیفہ کے نزدیک مالک کو بیحق حاصل نہیں ہے، احناف نے امام ابوطنیفہ کے موقف کو سے خلف جوابات دینے کی سعی لا حاصل کی ہے، اس لیے علامہ ابن کو سے خلاف ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، تی علامہ ابن مام ابوطنیفہ کے موقف کو سے حکم حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، تی عثانی صاحب اور غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی ابن ہمام کی تائید کی ہے۔ ( تھملہ فتح المنہم : ج اص سسس، شرح سے مسلم ، سعیدی : ج سم سام)

٧.... بَاب: تَحْوِيمٍ بَيْعِ الْحَاضِوِ لِلْبَادِي

باب ٦: شهري كابدوى كے ليے خريد وفروخت يا فروخت كرنا حرام ہے

[3824] ١٨ -(١٥٢٠) حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا نَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ تَالِيُّمُ قَالَ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ و قَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِيِّ تَالِيُّمُ اَنَّهُ نَهٰى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

[3824] - امام صاحب ایخ تین اساتذہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیو کا اللہ علی نے اکرم طالیو کا اللہ علی کے لیے بیج کرے۔ سے منقول ہے کہ آپ نے اس بات سے منع فر مایا کہ شہری جنگلی کے لیے بیچ کرے۔

[3825] ١٩-(١٥٢١) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا انَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ

[3824] تقدم تخريجه في النكاح باب: تحريم الخطبة على خطبة اخيه حتى يأذن او يترك برقم (٥١) [3825] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: هل يبيع حاضر لباد بغير اجر وهل يعينه او←

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ تَالَيْمُ أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا.

[3825] ۔ حضرت ابن عباس بھائشا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیٹی نے منع فرمایا ہے اس سے کہ تجارتی قافلہ کو شہر شہر سے باہر ملا جائے اور اس سے کہ شہری بدوی کے لیے تیج کرے۔ طاؤس کہتے ہیں، میں نے ابن عباس بھائشا ۔ سے بوچھا، حاضر لِباد کا کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس کا دلال نہ ہے۔

فائل ہے۔ ۔۔۔۔۔ جنگلی اپنا مال فروخت کے لیے منڈی میں لاتا ہے اور اس کا مقعد یہ ہے کہ میں اپنا مال فروخت کر چلا جائل ہے۔ اس لیے مال فوراً بک جائے گا، لیکن شہری اس کو کہنا ہے، اپنا سامان میرے سپروکر دو، میں یہ مال موجودہ نرخ سے بعد میں مہنگا فروخت کر دوں گا، اس طرح جو چیز شہر یوں کوستی مل سکی تھی، وہ بعد میں مہنگا فروخت کر دوں گا، اس طرح جو چیز شہر یوں کوستی مل سکی تھی، وہ بعد میں مہنگل ملے گی یا اس کا خطرہ ہوگا، شوافع اور حنابلہ نے اس کی حرمت کے لیے چلے ویرش میں: (۱) شہری خود پالیکش کرے کہ سامان کی فروخت کے لیے جمعے وکیل یا دلال بنالو۔ (۲) جنگلی یا بدوی کونرخ کاعلم نہ ہو، اگر بھاؤ کا پہتہ ہوتو پھر حرام نہیں ہے۔ (۳) وہ سامان فوری فروخت کے لیے لایا ہواور اس دن کے بھاؤ پر بیچنا چاہتا ہو۔ (۳) اس سامان کی لوگوں کو ضرورت ہو، اور دیر سے بیچنے سے نتگی اور شیتی کا خطرہ ہو۔ اگر ان شروط کی موجودگی میں شہری بیچ گا تو یہ جرم اور گناہ ہے اور بیچ صبحے ہے۔ اور احناف کا موقف یہ ہے آگر اس بھے سے شہریوں کو نقصان پہنچتا ہوتو پھر یہ کام ناجا کڑے۔

لیکن بیع ممناہ کے باوجود احناف، شوافع اور مالکیہ کے نزدیک ہو جائے گی، اور احناف کے نزدیک دیائنا فنخ ہونا چاہیے کیونکہ بیع ممنون کی کور احداث کے نزدیک دیائنا فنخ ہونا چاہیے کیونکہ بیع محروہ کا بہی تھم ہے، امام ابن حزم کے نزدیک بیر بیع منعقد نہیں ہوگی اور امام احمد کا بھی ایک قول کی ہیں ہے اور ایک قول دوسرے ائمہ کے مطابق ہے اور حضرت ابن عباس کے نزدیک شہری دلالی (اجرت) لے کر فروخت کرے تو جائز ہے کیونکہ یہ ہدردی اور خیرخوابی ہے، امام بخاری کا بھی یہی موقف ہے۔ کیا بھی یہی موقف ہے۔ کیکن جمہور کے نزدیک ہرصورت میں ممنوع ہے۔

[3826] ٢٠ (٢٥٢٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُوخَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ حِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُوالزُّبَيْرِ

€ ينصحه برقم (٢١٥٨) وفي باب: النهى عن تلقى الركبان برقم (٢١٦٣) وفي الاجارة باب: اجر السمسرة برقم (٢١٥٨) وابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في النهى ان يبيع حاضر باد برقم (٣٤٣٩) والنسائي في (المجتبى) في البيوع باب: التلقى برقم (٢١٥١) وابن ماجه في (سننه) في التجارات باب: النهى ان يبيع حاضر لباد برقم (٢١٧٧) انظر (التحفة) برقم (٢٠٧٥) وعاضر لباد برقم (٣٤٤٢) انظر (التحفة) برقم (٢٠٧١) برقم (٣٤٤٢) انظر (التحفة) برقم (٢٧٢١)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَيْمُ ((لَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرُزُقُ اللّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض)).

[3826] - حفزت جاً بر رہ النظامیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مکالیّظ نے فر مایا: شہری جنگلی کی چیز فروخت نہ کرے، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اللہ ان کو ایک دوسرے سے رزق عنایت فر ما تا ہے۔ یجیٰ کی روایت میں یو ذق مجبول کا صیغہ ہے۔

فَاكُن الله الله الله المعتمر وونوں ایک ووسرے کے لیے رزق اور نفع کا باعث ہیں، اس لیے کی تیسر بے فروکواس میں وظل نہیں وینا چاہیے، کیونکہ واسطہ یا ٹمل میں سے چزم بھی ہوگی اور جتنے واسطے بوصتے جا کیں گے اتنی ہی اشیاء کی تیسیں چڑھتی جا کیں گرم بھائی کا سبب بغتے ہیں، رسد اور طلب میں تعطل پیدا کرنا یا وظل اندازی کرنا اسلام کے نزویک پہندیدہ نہیں ہے، جنگلی کے لیے مال خریدنا، امام احم، اوزاعی کے نزویک جائز ہے نخی اور ابن سیرین کے نزویک ناجائز ہے، امام مالک کے دونوں قول ہیں۔ امام احم، اوزاعی کے نزویک جائز ہے نخی اور ابن سیرین کے نزویک ناجائز ہے، امام مالک کے دونوں قول ہیں۔ آجی، اوزاعی حد دُننا الله ویک بن أَبِی شَینِهُ وَعَمْرُ و النَّاقِدُ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفَیَانُ بْنُ عُینَنَةً عَنْ الله عَنْ الله کے الله عَنْ حَامِيرِ عَنْ النَّبِيّ مَنْ اللّٰهِ مِنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ حَامِيرِ عَنْ النَّبِيّ مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ حَامِيرِ عَنْ النَّبِيّ مَنْ الله عَنْ اللّه عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللّه عَنْ الله عَنْ اللّه عَ

[3827]-امام صاحب اپنے دواور اساتذہ سے نہ کورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[3828] ٢١ ـ (١٥٢٣) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ.

[3828]۔ حصرت انس بن مالک وہائی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات سے منع فرمایا گیا کہ شہری ، جنگلی یا خانہ بدوش کے لیے بع کرے ، اگر چدوہ اس کا بھائی یا باپ ہی کیوں نہ ہو۔

[3829] ٢٢\_( . . . ) حَــدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنسِ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ

[3827] اخرجه الترمذي في (جامعه) في البيوع باب: ما جاء لا يبيع حاضر لباد برقم (١٢٢٣) وابن ماجه في (سننه) في التجارات، برقم (٢٧٦٤) انظر (التحفة) برقم (٢٧٦٤)

[3828] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة برقم (٢١٦١) وابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات، برقم (٢٤٤٠) وبرقم (٣٤٤٠) والنسائي في (المحتبي) في البيوع باب: بيع الحاضر للباد برقم (٤٥٠٥) وبرقم (٤٥٠٥) وبرقم (٤٥٠٥) انظر (التحفة) برقم (٥٢٥) وبرقم (١٤٥٤)

[3829] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٣٨٠٧)

**25** 

عَنْ أَنْسٍ ثَالِثُوا نُهِينَا عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

[3829]۔حضرت انس بن مالک دانٹو بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات سے منع کیا گیا کہ شہری بدوی کا سامان فروخت کرے۔

## ٤ .... بَاب: حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

باب ٧: مصراة (جس كے تقنول ميں دودھ جمع كيا گيا ہواس) كے بيجنے كا حكم

[3830] ٢٣ ـ (١٥٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ثَاثِيَا مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا فَإِنْ رَضِى حِكابَهَا أَمْسَكَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ.

[3830] - حضرت البوہریرہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالٹؤ نے فرمایا: جس نے مصراۃ جانور خریداوہ اسے محمراۃ کا دودھ نکالے، اگر اس کا ذکالا ہوا دودھ پہند ہوتو اپنے پاس رکھ لے، وگرنہ وہ جانور واپس کر مسلم دے اور اس کے ساتھ مجبوروں کا ایک صاع دے۔

مفردات الحديث المصرية مصراة: تقريه كامعنى موتاب روكنا، بندكرنا، تومعنى يه موا دوده والع جانور كا دوده اس كي تعنول من روك ديا جائ تا كي تقن بعرب بعرب نظراً من كه خريدار مجهد كه يه جانور بهت دوده ديتاب، اس كي تعنول من روك ديا جائ تا كي تقن بعرب بعرب نظراً من كه خريد المجهد كه يه جانور بهت دوده ديتاب، اس لي خريد له

فاندی اسسام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو پوسف اور جمہور علماء کے نزویک، تصریبہ کرنا دھوکا اور عیب ہے، اس وجہ نے مشتری کو بیسودا فنع کرنے کا حق حاصل ہے اور امام حمد، امام شافعی کے نزویک روکرنے کی صورت میں مجبوروں کا صاح والیس کرنا ہوگا۔ امام مالک کے نزدیک اپنے اپنے علاقہ کے غلہ کا صاح دینا ہوگا اور ایک تول شافعی کے مطابق ہے۔

اورامام ابو بوسف کے نزدیک جو دودھ نکالا ہے اس کی قیمت اداکرنا ہوگی۔امام ابوصنیفدادرامام محمد کے نزدیک تقریبہ عیب عیب بنیں ہوسکتی، ہاں مشتری جانور کی قیمت کم کرسکتا ہے۔سوال یہ ہے کہ اگر تقریبے عیب نہیں ہو تھی کہ بولانا انور شاہ نے اس حدیث کو دیانت پر محمول کیا ہے کہ تقریبہ دھوکا ہے، اس لیے بائع کے دین کا تقاضا یہی ہے کہ اگر مشتری جانوروا پس کرنا چا ہے تو اس کو داپس لے لیے، اور مولانا ظفر احمد عثمانی نے بائع کے دین کا تقاضا یہی ہے کہ اگر مشتری جانوروا پس کرنا چا ہے تو اس کو داپس لے لیے، اور مولانا ظفر احمد عثمانی نے

[3830] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: النهى للبائع ان يحفل الابل والبقر والمغنم وكل محفلة برقم (٢١٤٨) والنسائي في (المجتبي) في البيوع باب: النهى عن المصراة برقم (٤٥٠٠) انظر (التحفة) برقم (١٤٦٢٩)











اس کواہام وقت کی رائے پر چھوڑا ہے، اور تقی عثانی صاحب نے صاع کی واپسی کوتو اہام وقت پر چھوڑا ہے اور جانور کی واپسی کوشر کی اصول سے میا کہ استان کوشر کی اصول سے کہ استان کی اصول سے کہ کے استان کی اصول سے کہ کہ تصرید دھوکا ہے۔ اس لیے مشتری کو اختیار ملنا چاہیے۔ (تحملہ فق الملیم: جا/م ۳۳۵ تا ۳۳۵) کا دعویٰ ہے، کیونکہ تصرید دھوکا ہے۔ اس لیے مشتری کو اختیار ملنا چاہیے۔ (تحملہ فق الملیم: جا/م ۳۳۵ تا ۳۳۵) کا دعویٰ ہے، کیونکہ تصرید دھوکا ہے۔ اس لیے مشتری کو اختیار ملنا چاہیے۔ (تحملہ فق الملیم نے اللہ خمن القاری عَنْ اللہ عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ طُيُّئِمُ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَةً أَيَّامَ إِنْ شَآءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

[3831] - حضرت ابوہرمیرہ دلائٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَلْقِیْم نے فرمایا: جس نے مصراۃ بمری خریدی تو اسے تین دن تک اختیار ہے، چاہے تو اس کور کھ لے اور چاہے تو اسے واپس کر دے اور اس کے ساتھ تھجوروں کا ایک صاع دے۔

ف گئری ہے۔ استین دن تک جانور کا دودھ نکالنے سے مح صورت حال کا تعین ہوجاتا ہے، اس لیے شریعت نے تین محملاً ہے۔ دن کی مہلت دی ہے، اگر پہلے یقین ہوجائے تو پہلے واپس کرسکتا ہے۔

[3832] ٢٥ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيَّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ

عَـنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِ ثَلَيْكِمْ قَالَ ((مَنْ اشتَرْى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِّنْ طَعَام لَا سَمْرَآءً)).

[3832] - حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُٹاٹٹؤ کے فرمایا: جس نے مصراۃ بکری خریدی تو اسے تین دن تک اختیار ہے، اگر وہ اسے رد کرے تو اس کے ساتھ خوراک کا ایک صاع دے، گندم نہیں۔ [3833] ۲۱۔ (. . . ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْظُمُ ((مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَآءَ أَمْسَكُهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِّنْ تَمْر لَا سَمْرَآءَ)).

[3831] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٧٨٠)

[3832] اخرجه الترمذي في (جامعه) في البيوع باب: ما جاء في المصراة برقم (١٢٥٢) انظر (التحفة) برقم (١٢٥٠)

[3833] اخرجه النسائي في (المجتبي) في البيوع باب: النهى عن المصراة برقم (التحفة) برقم (١٤٤٣٥)

بلد بلد





[3833] ۔ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹؤ کی نے فر مایا: جس نے مصراۃ بکری خریدی تو اسے

دو چیزوں میں اختیار ہے، چاہیے تو اسے رکھ لے اور چاہے تو واپس کر دے اور ایک صاع کھجور دے، گندم نہیں۔

[3834] ٢٧-(٠٠٠) وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَابِ

عَنْ أَيُّوبَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ((مَنِ اشْتَرَاى مِنَ الْغَنَّمِ فَهُوَ بِالْجِيَارِ)).

[3834] - حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جس نے بکری خریدی تو اے اختیار ہے۔

لْمُسْلِم [3835] ٢٨-(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ

عَنْ هَـمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ طَلَيْمُ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَيْمُ ((إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْعَرَى لِقْحَةً مُّصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُّصَرَّاةً فَهُوَ

بِحَيْرِ النَّظُرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَّحُلْبَهَا إِمَّا هِي وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِّنْ تَمْرٍ)). [3835] - حضرت ابو بريره وَالنَّا بيان كرتے بيل كه رسول الله تَالِيْنَ نَ فرمايا: جبتم بيل سے كوئى ايك مصراة

تران ہے ہوئی ہے۔ اور کی خرید ہے تو وہ دورھ دو ہے کے بعد دو چیزوں کا اختیار رکھتا ہے جانورکورکھ لے یا اس کو واپس مسلم اور کی اسلم اور کی خرید ہے تو وہ دورھ دو ہے کے بعد دو چیزوں کا اختیار رکھتا ہے جانورکورکھ لے یا اس کو واپس اصلہ ا

کر دے اور ساتھ ایک صاع تھجور دے۔

فافاد السلم المال المال

٨.... بَاب: بُطُلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ

باب ٨: خریدا ہوا سامان قبضہ میں لینے سے پہلے بیخا جا تر نہیں ہے یا درست نہیں ہے [3836] ٢٩ـ (١٥٢٥) حَدَّنَنَا يَخْنَى بُنُ يَخْنَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ ح وحَدَّنَنَا أَبُوالرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَمَدَّنَا أَبُوالرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَمَدَّنَا أَبُوالرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ

وَقُتَيْبَةُ قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ

[3834] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٤٤٧)

[3835] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٧٦٠)

[3836] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس←

ابْنُ عَبَّاسِ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ. [3836]-حفرت ابن عباس بالنفي سے روايت ہے كه رسول الله منافيا في فرمايا: جس نے غلم، اناج خريدا تووه

اے پورا پورا لینے سے پہلے فروخت نہ کرے۔ ابن عباس کہتے ہیں، میرے نزدیک ہر چیز کا حکم ایسا ہی ہے۔ مفردات المحديث وحتى يَسْتَو فِيهُ: حَلَّى كراس كو ماب يا تول ياكن لي الكن اس كا تبند من ليا، اس معنی کی روے شرطنہیں ہے، لیکن یہاں بدلفظ قبضہ کے معنی میں ہی ہے، جبیا کہ اگلی ہدیمے میں اس کی جگہ حتی

يَقْبضَهُ ، حَيْ كرقِمنه من لے لے كالفظموجود ہے۔

منوان است و بعند کامفهوم: قبضد بد ب کشی مشتری کی حرز تحفظ دیناه اور ضانت ( ذمدداری) مین آجائے، اس لیے امام مالک اور احناف کے ہال قبضہ تخلیہ یعنی بائع کاشی سے دستبردار ہوجانا اور مشتری کو اسے تحفظ میں لینے کا موقع دینے کا نام ہے اور شوافع وحنابلہ کے ہال غیر منقولہ اشیاء میں قبضہ تخلید کا نام ہے اور منقولہ اشیاء میں نقل وتحویل (خریدی موئی جگہ نے قل کرتا ہے) اور امام بخاری کے نزویک حق تصرف تنکیم کر لیتا ہے، لیکن سیح بات یمی ہے کہ منقول اشیاء میں قبضد نقل و تحویل کا نام ہے، جبیا کہ حضرت زید بن ابت کی صدیث ہے کہ نبی اكرم طُلْقُلُم نے جہال سامان خريدا ہے وہال بيچنے ہے منع كيا، جب تك كه تاجرا سے اپني جكد ميں محفوظ نہيں كر لیتا۔ 🗨 امام شافعی اور امام محمد بن الحن کے نزد کیک حضرت ابن عباس عافق کی طرح قبضہ سے پہلے کسی چنز کی خریدوفروخت جائز نبیں ہے، کیونکہ خریدار جب تک سامان پر قبضیس کر لیتا، بائع کاحق تصرف پوری طرح ختم نہیں ہوتا اور وہ اگر اے زیادہ منافع ملے تو سودا فنخ کرسکتا ہے یا قبضہ دینے سے ٹال مٹول کرسکتا ہے ،اور آج کل بقول علامہ تق سے حکمت بھی ظاہر ہوئی ہے کہ اس سے سٹہ کو فروغ مل رہا ہے جس سے اشیاء بہت مبھی ہو جاتی ہیں، مثلا ایک بحری جہاز جایان ہے کسی تاجر کا سامان لا رہا ہوتا ہے اور سامان ابھی راستہ میں ہی ہوتا ہے کہ وہ محکوانے والا تاجروہ سامان دوسرے تاجر کو چ ویتا ہے اور دوسرا تاجر تیسرے تاجر کو چ دیتا ہے اس طرح جہاز کے نظر انداز ہونے سے مبلے بہلے سامان کی دفعہ بک جاتا ہے، اس طرح وہ چیز جو جاپان سے دس رویے میں چلی تھی، راستہ میں بی بار بار بلنے ہے وہ چیز سودوسوتک پہنچ جاتی ہے اور ابھی کسی کے قبضہ میں نہیں آئی اور نہوہ سامان کسی نے ویکھا ہے، حالانکہ بیہ

←ع ندك برقم (٢١٣٥) وابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في بيع الطعام قبل ان يستو في برقم (٣٤٩٧) والترمذي في (جامعه) في البيوع باب: ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه برقم (١٢٩١) والنسائي في (المجتبي) في البيوع باب: بيع الطعام قبل ان يستوفى برقم (٢٦١٢) وابن ماجه في (سننه) في التجارات باب: النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض برقم (۲۲۲۷) انظر (التحفة) برقم (۵۷۳٦)

www.KitaboSunnat.com





سامان راسته مين تاه بهي موسكتا ب(تكلمة فتح الملهم من اص ٣٥٨٠) ليكن اس برسوال بيد كر قضركا مطلب، احناف کے نزدیک بائع کا سامان سے دستبردار ہوجانا ہی مشتری کوتصرف کا حق دے دیتا ہے، اور یہاں ہرتاجر دوسرے کے حق میں دستبردار ہوگیا ہے اور اس کے حق ملکیت کوسلیم کرلیا ہے، اس لیے اس نے آ مے پیچا ہے، اس لي سي بات يد ب كريد طريقه ال حديث كے خلاف ب جے حفرت كيم بن حزام اللظ نے بيان كيا ب، آ ي نے فرمایا: لا تبع ما لیس عندك، جو چیز تیرے پاس نہیں ہاس كوفروفت ندكرے، ياحفرت ابن عباس والله كا قول صادق آتا ہے کہ جب ایک چیز خریدی ہے، کین وہ اپنے بہنے میں نہیں لی، اور وہ آ مے چ دی، توبیتو رقم کارقم سے سودا ہوا ہے، کیونکہ سامان آیانہیں ہے، نہ دیکھا ہے تو ایک تا جرنے اس کومٹلا ہیں روپیہ میں خریدلیا، دوسرے کو تجيس مل على الله ديا ہے، اس نے تيسرے كوتيس ميں الله ديا ہے، اس طرح برتاجر، رقم كارقم سے سوداكرر باہے، سامان تو اہمی غائب ہے اور غرر کا بھی احمال ہے کہ مال راستہ میں ضائع ہو جائے۔ امام احمد کا بھی آیک قول امام شافعی والا ہ، اور علامہ غلام رسول سعیدی نے اس موقف کو سی سلیم کیا ہے۔ (شرح سیح مسلم: ج ۱/م ۱۹۲) 🔞 امام احمد اور اسحاق كنزديك ماب وتول سيتعلق ركف والى اشياء كاقضے سے بہلے بيخا جائز نہيں ہے، باقى اشياء بيخا جائز ہے، اور بقول علامدابن قدامہ نبی کا تعلق امام احمد کے نزدیک صرف اناج اور غلہ سے ہے۔ 🙆 امام مالک کے نزدیک غلم كملى مو يا وزنى ـ اس كا قبضه سے بہلے بيجنا جائز نہيں ہے اور قاضى عياض ماكلى نے ہراس چيز كى قبضه سے بہلے بيج نا جائز قرار دی ہے جس کا تعلق ناپ تول یا عدد سے ہو، اور سحون اور ابن حبیب نے اس کے ساتھ غلہ ہونے کی شرط لگائی ہے اور ابن وہب نے کہا اس کا تعلق ربوی (سودی) اشیاء سے ہے۔ 😝 امام ابوطنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزد کیمنع کاتعلق منقول اشیاء سے بغیر منقول اشیاء سے نہیں ہے۔

[3837] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

[3837] ۔ امام صاحب اپنے چار اور اساتذہ سے مٰدکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[3838] • ٣- ( . . . ) حَدَّثَ نَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا و قَالَ الْآخَرَان انَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَاتِيمُ ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) قَالَ

ابْنُ عَبَّاسٍ وَأُحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.

[3837] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٣٨١٥) [3838] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٣٨١٧)













[3838] ۔ امام صاحب اپنے تمین اساتذہ ہے حضرت ابن عباس بڑاٹیٹا کی روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا نے فرمایا: جس نے غلہ خریدا تو وہ اسے قبضہ میں لینے سے پہلے فروخت نہ کرے۔ ابن عباس بڑاٹیٹا کہتے ہیں میرے خیال میں ہر چیز کا حکم غلہ والا ہے، ہر چیز غلہ کے قائمقام ہے۔

[3839] ٣١-(٠٠٠) حَـدَّثَنَا أَبُـوبِكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ وَإِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحْقُ أَخْبَرَنَا وقَالَ الْآخَرَانِ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَالَيُهُ اللهِ عَلَيْهُ ( ( مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعَهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ ) فَدُ لُتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَقَالَ أَلَا تُرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَا وَلَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبِ مُرْجَا .

[3839]-الام صاحب اپنے تین اور اساتذہ سے حضرت ابن عباس ٹاٹٹا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلٹائیا نے فر مایا: جس نے اناج خریدا تو وہ اسے ناپ لینے تک فروخت نہ کرے۔ طاؤس کہتے ہیں میں نے ابن عباس ٹاٹٹا سے پوچھا، ممانعت کا کیا سبب ہے؟ ابن عباس ٹاٹٹا نے جواب دیا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ لوگ سونے کوش اناج فروخت کرتے ہیں حالانکہ وہ بعد میں ملنا ہوتا ہے، ابو کریب کی روایت میں مرجاکا لفظ نہیں ہے۔ کا مقعد بہتھا، ایک انسان نے غلہ خریدالیکن ابھی وہ ملانہیں ہے، اور اس میں کی ویشی جا تر نہیں ہے، اور اس آ کے فروخت کر دیا، تو یہ ورحقیقت سونے کی سونے سے تھے ہوئی ہے اور اس میں کی ویشی جا تر نہیں ہے حالانکہ اس نے مثلاً سورو پے میں خرید کر، اس کو ایک سوبیں کے موض فروخت کر دیا، اور بیرتم کا رقم سے جا ولہ ہوا۔ حالانکہ اس نے مثلاً سورو پے میں خرید کر، اس کو ایک سوبیں کے موض فروخت کر دیا، اور بیرتم کا رقم سے جا ولہ ہوا۔ حالانکہ اس نے مثلاً سورو پے میں خرید کر، اس کو ایک سوبیں کے موض فروخت کر دیا، اور بیرتم کا رقم سے جا ولہ ہوا۔ حالانکہ اس نے مثلاً سورو پے میں خرید کر، اس کو ایک سوبیں کے موض فروخت کر دیا، اور بیرتم کا رقم سے جا ولہ ہوا۔ حالانکہ اس نے مثلاً سورو پے میں خرید کر آئے نیا یہ بی مسلک تھ القع نی خرید کر تو قال و دُنیا یہ خری بن نُ مسلک تھ القع نی کی گرین کے قال و دُنیا یہ خری بن نُ

يَحْلَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَالِيُّمْ قَالَ ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَسْتَوُفِيّهُ)).

[3840] - حضرت ابن عمر والنجناسے روایت ہے کہ نبی اکرم مَلَا لِیُجُمّا نے فر مایا: جس نے اناج خریداوہ پورا پورالیے بغیر فروخت نہ کرے۔

[3839] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٣٨١٧)

[3840] احرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: الكيل على البائع والمعطى برقم (٢١٢٦) وفي باب: بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك برقم (٢١٣٦) وابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في بيع الطعام قبل ان يستوفي برقم (٣٤٩٦) والنسائي في (المجتبى) في البيوع باب: بيع الطعام قبل ان يستوفي برقم (٢٢٦٦) وابن ماجه في (سنه) في التجارات باب: النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض برقم (٢٢٢٦) انظر (التحفة) برقم (٨٣٢٧)

الله مساح مساح المجاد المجاد

31

[3841] ٣٣-(١٥٢٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلْى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِي زَمَان رَسُولِ اللَّهِ ظَالِيُّمُ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَّامُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إلى مَكَان سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَّبِيعَهُ.

[3841] \_حضرت ابن عمر والنف بيان كرتے بيس كه بم رسول الله مالي كا وور ميس اناج خريدتے تو آ ب بم ير

ایسے آ دمی مقرر کرتے جوہمیں اس کو جہاں ہم نے خریدا، وہاں سے دوسری جگہ منتقل کر لینے کا تھم دیتے۔

فانده المستعم المستعنى في ال حديث كابيمقعد بيان كياب كمشترى اناج كواب بضم من لیے بغیر فروشت نہ کرے، دوسری جگه نتقل کرنے کی قید، اغلی ہے کہ عموماً خرید کر چیز دوسری جگه نتقل کر لی جاتی ہے۔

[3842] ٣٤ [٦٥٢٦) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِاللهِ ح قَالَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ نَافِع

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَالَّيْمُ قَالَ ((مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)).

نے فرمایا: جس نے اناج خریداوہ تول یا ناپ کیے بغیر فروخت نہ کرے۔

[3843] (١٥٢٧) قَسَالَ: وَكُسنًّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللَّهِ تَٰ يُخِيَمُ أَنْ نَبِيْعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَّكَانِهِ.

[3843] -اورانہوں نے کہا ہم قافلہ والوں سے ناپ تول کے بغیر اندازہ سے غلہ خرید لیتے تھے تو رسول الله طالبيم نے اس جگہ سے نقل کئے بغیر بیچنے سے منع فرمایا۔

[3844] ٣٥ـ(١٥٢٦) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْلِي أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ

مُحَمَّدٍ عَنْ نَّافِع

[3841] اخرجه ابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في بيع الطعام قبل ان يستوفي برقم (٣٤٩٣) والنسائي في (المجتبي) في البيوع باب: بيع ما يشتري من الطعام جزافا قبل ان ينقل من مكانه برقم (٢٦١٩) انظر (التحفة) برقم (٨٣٧١)

[3842] طريق ابي بكر بن ابي شيبة تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٨٠٧٣) وطريق محمد بن عبدالله بن نمير اخرجه ابن ماجه في (سننه) في التجارات باب: بيع المجازفةبر قم (۲۲۲۹) انظر (التحفة) برقم (۸۹۹۸)

[3843] تقدم

[3844] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٨٢٤٠)













عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

[3845] ٣٦-(٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْلِى أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ وَقَالَ عَلِيٌّ نَا إِسْمُعِيلُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ

سمُّع ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْيُمْ ( أَمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ)).

[3845] - حضرت ابن عمر شاششا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹیل نے فریایا: جس نے اناج خریدا وہ اسے قبضہ میں لیے بغیر فروخت نہ کرے۔

مفردات الحديث المعديث المين ا

فائل ہ استجس طرح اعدازہ سے خریدی کی اشیاء میں قضد ضروری ہے، اس کے بغیر بیخنا جائز نہیں ہے، جمہور اکر دیک کیل واوزان سے لی کئی اشیاء کا بھی بہی تھم ہے۔ اور جمہور کے نزویک تاپ اور تول والی اشیاء کے ڈھیر کوانداز آخرید نا جائز ہے وہاں اگر اشیاء کا باہمی تباولہ ہے تو پھر اگر ایک جنس کی اشیاء ہیں اور دبو (سود) الفضل کا (کی وبیش) کا احمال ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ آگی صدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نا جائز خرید و فروخت کرنے والوں کو تعزیر لگانا ورست ہے۔

[3846] ٣٦-(١٥٢٧) حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْاَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رُلِيَّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ طَلَّيْمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ

[3846] - حضرت ابن عمر بھانشے ہے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ منابیع کے دور میں مار پڑتی تھی جب وہ انداز أ غله خرید کراس جگه فروخت کر ویتے اور اسے وہاں سے منتقل نہ کرتے۔

[3845] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧١٤٤)

[3846] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحدود باب: كم التعزير والادب برقم (٦٨٥٢) وابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في بيع الطعام قبل ان يستوفي برقم (٣٤٩٨) والنسائي في (المجتبي) في البيوع باب: بيع ما يشتري من الطعام جزافا قبل ان ينقل من مكانه برقم (٢٦٢٢) انظر (التحفة) برقم (٦٩٣٣)

JAIN TO THE PARTY OF THE PARTY

اجلد المجر





[3847] ٣٨-(٠٠٠) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أخْبَرَنِي سَالِمُ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَدْرَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ كَالَيْمُ إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا يُـضْرَبُـونَ فِي أَنْ يَبِيعُـوهُ فِي مَكَانِهِمْ وَذٰلِكَ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلٰى رِحَالِهِمْ قَالَ ابْنُ شِهَابِ وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي الطَّعَامَ جِزَافًا فَيَحْمِلُهُ اللَّي اَهْلِهِ ـ [ 3847] - حضرت عبدالله بن عمر والثنيابيان كرتے بين ميں نے رسول الله منافيظ كے دور ميں لوگوں كو ديكھا كه جب وہ اناج کا ڈھیرخریدتے اوراس جگہ بچ ویتے ،تو انہیں مار پڑتی ،حتیٰ کہوہ اے اپنے گھر منتقل کریلیتے ، ابن شہاب کہتے ہیں، مجھےعبیداورابنعمر ٹائٹہانے بتایا،اس کے ابا جان جب غلہ کا ڈھیرخرید تے تو اے اپنے گھر اٹھا لے جاتے۔ فائل السلام الله انسان نے کوئی چیز ناپ تول سے خریدی ہے اور آ کے ای طرح فروخت کرنی ہے تو اس کا دوبارہ تاپ تول کرنا ہوگا، اور اگر ڈھر خریدا ہے تو قبضہ کرنے کے بعد اس کو ڈھر کی صورت میں بینا ورست ہے۔ ﷺ انتھا اگرایک چیز ناپ تول کرنی ہے تو قبضہ کے بعداس کوڈھیری صورت میں بچا جا سکتا ہے۔ اگرڈھیرخریدا ہے، تو اس کو ناپ تول كركے دينا بھى جائز ہے،كيكن اگر ايك آ دى نے ايك مال يا غله، ناپ تول سے خريدا ہے اور وہ اسے دوسرے آدمی کو ناپ تول سے دینا چاہتا ہے اور دوسرا آدمی پہلے تول یا ناپ کو دیکھ رہا ہے تو کیا پہلے ناپ تول کو کافی سمجھا جا سکتا ہے یا دوبارہ ناپ تول کرتا ہوگا؟ تو اس صورت میں بہتریبی ہے کہ ناپ یا تول دوبارہ کیا جائے۔

[3848] ٣٩-(١٥٢٨) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُّوكُرَيْبٍ قَالُوا نَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَنْاتُهُمْ قَالَ((مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ وَفِي رِوَايَةٍ أبِي بَكُو مَنِ ابْتَاعَ)).

[3848]-امام صاحب اپنے تین اساتذہ سے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا کی روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالبیم نے فرمایا: جس نے اناج خریدا، اس کا ناپ لیے بغیر فروخت نہ کر ہے۔ ابو بکر کی روایت میں اشتری کی جگه اتباع ہے، دونوں کامعنی خرید ناہے۔

[3847] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: من راي اذا اشتري طعاما جزافا ان لا يبيعه حتى يوديه الى رحله والادب في ذلك برقم (٢١٣٧) انظر (التحفة) برقم (٦٩٩٣) [3848] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٤٨٥)











[3849] ٠٤-(. . . ) حَـدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ آنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا فَقَالَ مَرْوَانُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنِي هُرَيْرَةَ اللَّهِ عَلْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى قَالَ أَحْلَلْتَ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى قَالَ فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهٰى عَنْ بَيْعِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ فَنَظُرْتُ اللَّى حَرَسٍ يَّا خُذُونَهَا مِنْ فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهٰى عَنْ بَيْعِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ فَنَظُرْتُ اللَى حَرَسٍ يَّا خُذُونَهَا مِنْ أَيْدِى النَّاس.

[3849] - سلیمان بن سیار حضرت ابو ہر پرہ ڈاٹنڈ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مروان بن تھم ڈاٹنڈ کو کہا، تو نے سود کو جائز قرار دے دیا ہے، تو مروان ڈاٹنڈ نے پوچھا، میں نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہر پرہ ڈاٹنڈ نے کہا، تو نے دستاویز (ہنڈی) کی بھے کو جائز قرار دیا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ ٹاٹنٹی نے اناح کو قبضہ میں لیے بغیر فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے، تو مروان نے لوگوں کو خطاب کیا اور دستاویز کی بھے سے روک دیا، سلیمان کہتے ہیں میں نے ساہیوں (محافظوں) کو دیکھا، وہ دستاویز لوگوں کے ہاتھوں سے چھین رہے تھے۔

مفردات الحدیث الله استان کی جمع ہے جوفاری لفظ چک کی تعریب (عربی بنانا) ہے، تحریر، نوشتہ،

اس سے مراد قرضہ کی ادائیگی کی دستاویز ہے۔ مثلاً آج کل زمیندار، کا شتکار مل والوں کو گنا فروخت کرتے ہیں، تو وہ انہیں ایک رسید دے دیتے ہیں جس میں یہ کھا ہوتا ہے، یہ گنا استے من ہے اس بھاؤ پر اس کی اتنی قیمت بنی ہے اور یہ ایک ماہ بعد فلاں تاریخ کو ادا کر دی جائے گی، کاشتکار یا زمیندار وہ رقم فوراً لینا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ رسید کی اور انسان کو کم قیمت پر فروخت کر دیتا ہے، اس دور میں بیت المال کی طرف سے لوگوں کا غلہ یا رقم کے لیے تحریمتی کی اور لوگ اس کو وقت مقررہ کے آنے سے پہلے کی دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیتے تھے، حضرت ابو ہریرہ نے اس کی دبیشی کو صود قرار دیا ہے۔ اور اس کی ممانعت کی وجہ یہی بیان کی ہے کہ یہ قبضہ سے پہلے فروخت کرنا ہے۔

[3849] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٤٨٥)

بلد المرابع



کے انعام دینے کا یا کسی ادارہ کو گرانٹ دینے کا اعلان کیا، تو اس کو اپنا انعام اور گرانٹ لینے کا حق مل گیا، اب ان سب صورتوں میں کوئی انسان اپنے حق وصولی کو دوسرے کو فروخت کر دیتا ہے۔ کیونکہ بیر قم اسے پچھ عرصہ بعد ملنی ہواراسے فوری ضرورت ہے تو کیا بی جائز ہے؟ ظاہر ہے اس کی صورت چیک یا دستاویز کی فروخت والی ہے اس کے تحت بلز آف النجیخ (Bills Exehange) آتے ہیں، جس کو اردو میں ہنڈی اور عربی میں کمبیلات کہتے ہیں۔ مثلاً ایک انسانی اپنا سامان تین ماہ کے ادھار پر جی و بتا ہے اور خربیدار اس کو چیک دے دیتا ہے، جو وہ تین ماہ بعد وصول کر سے گایا ایک دستاویز تحریراً لکھ دی، چیک کی صورت میں مال فروخت کرنے والا چیک ایک بینک کے بعد وصول کر سے گایا ایک دستاویز تحریراً لکھ دی، چیک کی صورت میں مال فروخت کرنے والا چیک ایک بینک کے بعد وصول کر سے گایا ایک دستاویز تحریراً لکھ دی، چیک کی صورت میں مال فروخت کرنے جاتا ہے، رقم کی اوا کیگی کی معیاد بیس نیادہ ہوگی کیشن کا نام دیا جاتا ہے، رقم کی اوا کیگی کی معیاد بیس نیادہ ہوگی کیشن تا تا ہی زیادہ ہوگی کیشن تا تا ہی دیا ہوگا اور میعاد جس قدر کم ہوگی، اس مناسبت سے کمیشن کم ہوگا اور ایک بینک،

بسا اوقات پیر چیک دوسرے بینک کوفروخت کر دیتا ہے، ظاہراس کا تھم بھی ندکورہ بالا دستاویز والا ہے۔

(٣) دستاویزیا و قیقہ کی بنیاد پر فائدہ اٹھانا، مثلاً ایک کمپنی نے کسی و تخصی طور پر، ہوائی جہاز کا فکٹ دیا ہے یا کسی ادارہ
نے اپنے طازم کوریل یا بس کا فکٹ دیا ہے، جس پر وہ طازم ہی سفر کرسکتا ہے تو ایسے فکٹ فروخت کرنا بھی جائز
نہیں ہے، ہاں اگر اس کو آ گے دینے کی اجازت ہوتو پھر وہ آ گے فروخت کرسکتا ہے یا ہبہ کرسکتا ہے، یہی حال
امپورٹ اورروٹ پرمٹ کی ہے، اگر کسی انسان نے خاص طور پر حکومت سے اپنے لیے حاصل کیا ہے، اور صرف
یہ غرض ہے کہ اس کو آ مے فروخت کر کے پیسے کمایا جائے تو اس کا مقصد سے ارسے یا کاروبار کرنا اور بسیس چلانا نہیں

ہے، تو بیر شوت ہے جو جائز نہیں ہے۔ اور اس سے ان لوگوں کا حق مارا جاتا ہے جو بیکام کر سکتے ہیں۔
(٣) کی سے کوئی معاہدہ کرے یا تو ڑنے کا حق، مثلاً مکان یا دوکان جو کرایہ پر ہیں، ان کی پگڑی کہ دوکان یا مکان کا مالک جب یہ چیزیں کرایہ پر دیتا ہے تو اس سے کرایہ کے سوا پیشکی پھے رقم وصول کر لیتا ہے، جس کی بناء پر وہ اس سے مکان یا دوکان چیز انہیں سکتا اور طے شدہ شرط کے مطابق کرایہ وصول کرتا رہے گا، اور کرایہ دار یہ مکان یا دوکان آگے کی اور کو کرایہ پر دیتا ہے اور اس سے پگڑی وصول کرتا ہے، تو یہ بھی قبضہ دینے کی رقم وصول کرتا ہے دوکان آگے کسی اور کو کرایہ پر دیتا ہے اور اس سے پگڑی وصول کرتا ہے، تو یہ بھی قبضہ دینے کی رقم وصول کرتا ہے دوکان آگے کسی اور کو کرایہ پر دیتا ہے اور اس سے پگڑی وصول کرتا ہے اس لیے جائز نہیں ہے، بعض حضرات نے دوتی اشاعت کو جوالہ سے کلما ہے کہ حقوق اشاعت کو جوالہ سے کلما ہے کہ مصنف اپنا مسودہ کسی ناشر کو فرو دفت کر سکتا ہے، لیکن ناشر ایک دفعہ طبح کرنے کے بعد حق اشاعت اپنے لیے مصنف اپنا مسودہ کسی ناشر کو فرو دفت کر سکتا ہے، لیکن ناشر ایک دفعہ طبح کرنے کے بعد حق اشاعت اپنے لیے









مخصوص نہیں کرسکا، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک ناشر نے تو مصنف کواس کا حق ادا کر کے کتاب چھائی ہے، تو اب دوسرا ناشر بغیر معاوضہ کے اگر کتاب شائع کرے گایا کتاب کا فوٹو لے کرشائع کر دے گا تو اس کا خرچ پہلے ناشر کے مقابلہ میں بہت کم آئے گا، اس لیے وہ کتاب ستی فروخت کرے گا، اس سے پہلے ناشر کونقصان ہوگا۔ کیونکہ پہلے ناشر نے مصنف کو رائکٹی دی، کتاب کی کتابت کرائی اور اس کی اجرت اداکی، پھرنظر ثانی یا تھے کرنے والے کو رقم دی اور اس کی اور اس کی اجرت اداکی، پھرنظر ثانی یا تھے کرنے والے کو رقم دی اور پھر انتہائی محنت کر کے کتاب کو مارکیٹ میں متعارف کرایا، اس پر اس کا خرچہ اٹھایا، اب دوسرا ناشر محض فوٹو لے کر اس کوشائع کر دیتا ہے تو کیا پہلے ناشر کو نقصان نہیں ہوگا؟ اس لیے اصل ناشر کی اجازت کے بغیر اس کو جائز قرار دینا درست نہیں ہے، ہاں اگر اصل ناشر نے اس کی اشاعت بند کر دی جائی واس کی اشاعت بند کر دی ہے یاس کو اس کو اس کی اشاعت بند کر دی ہے یاس کو اس کی اشاعت پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر دوسرے ناشر کو اجازت ہونی چاہے۔

[3850] ٤١-(١٥٢٩) حَدَّثَنَا إِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي أَبُوالزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيُّا يَقُولُ ((إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ))

[3850] - حفزت جابر بن عبدالله وللشيابيان كرتے ميں كه رسول الله مَالِيَّا فرمايا كرتے تھے جبتم اناج خريدوتو اے ناپ تول كيے بغير يعني قبضه ميں ليے بغير آ گے فروخت نه كرو۔

٩ .... بَاب: تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بِتَمْرِ

باب ٩: تحجور كاوه وه يينا جا كن مقدار معلوم نهيل ہے، اس كو تحجوروں كے عوض بين جا تر نهيں ہے [3851] ٤٢-(١٥٣٠) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ

جَابِرَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ نَهْى رَسُولُ اللهِ ظُيْرًا عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلَهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ -

[3850] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٨٤٨)

[3851] اخرجه النسائي في (المجتبي) في البيوع باب: بيع الصبرة من الثمرة لا يعلم مكيلا بالكيل المسمى من التمر برقم (٤٥٦١) وفي باب: بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام برقم (٤٥٦٢) انظر (التحفة) برقم (٢٨٢٠)

[3852] (...) حَدَّثَنَا إِسْحُ قُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ مَا أَيُّمْ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ التَّمْرِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ.

[3852] ۔ امام صاحب ایک اور استاد ہے یہی حدیث بیان کرتے ہیں، کیکن اس میں حدیث کا آخری لفظ من مسلم التمر ( تھجوروں سے) بیان نہیں کیا گیا۔

ف گناه می ایر برابر ہونا ضروری ہیں اور ایک جنس کی اشیاء میں برابر، برابر ہونا ضروری ہے اور جب ایک ڈھیر کی تھجوروں کی مقدار معلوم نہیں ہے اور اس کے عوض میں متعین مقدار کی تھجوریں دی جا رہی ہیں، تو اس صورت میں اس میں کی بیشی کا خطرہ ہے اور ایک جنس کی اشیاء میں جب وہ کھانے کے قابل ہوں، تو بالا تفاق کی بیثی سود ہے اور یہ جا ئزنہیں ہے۔

> ١٠.... بَاب: ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْن باب ١٠: بالغ اور مشترى كو خيار مجلس حاصل ہے

[3853] ٤٣ ـ (١٥٣١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ قَالَ ((الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمُ يَتَفَرَّقًا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ)).

[3853] - حضرت ابن عمر مِنْ شَمُّا ہے روایت ہے کہ رسول الله مَالْتُمْ اللهِ عَالَمَةُ عَلَى معاملہ ربعے کے دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کے عقد کو نسخ کرنے کا اختیار ہے، جب تک وہ الگ الگ نہ ہوں،سوائے اختیار والی بیچ کے۔ [3854] (. . . ) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بِنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى قَالَانَا يَحْيِي وَهُوَ الْقَطَّالُ

[3852] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٣٨٢٩)

[3853] اخسرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا برقم (٣١١١) وابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في خيار المتبايعين برقم (٣٤٥٤) والنسائي في (الـمـجتبي) في البيوع باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه برقم (٤٤٧٧) انظر (التحفة) برقم (٨٣٤١)

[3854] طريق زهير بن حرب ومحمد بن المثني اخرجه النسائي في (المجتبي) في البيوع باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه برقم (٤٤٧٨) انظر (التحفة) برقم (٨١٨٠)











ح قَـالَ وحَدَّثَنَا أَبُوبِكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ح قَالَ وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ قَالَ نَا أَبِي كُلَّهُمْ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ طَالَيْمٌ ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَـلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالًا حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُوالرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَانَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مَالِيَّا [3854]-امام صاحب سات سندول سے اپنے گیارہ اساتذہ سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔ [3855] ٤٤ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ أَنَّهُ قَالَ ((إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ). [3855] \_ امام صاحب این دو اور اساتذہ سے حضرت ابن عمر والنب بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ناتیج نے فرمایا: جب دوآ دمی باہمی کیچ کرلیں ، تو ان میں سے ہرا کیک کو کیچ کو منخ کرنے کا اختیار حاصل ہے، مسل جب تک وہ الگ الگ نہ ہوں اور دونوں اکتفے ہوں، یا ان میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے دے، اگر ان میں سے ایک نے دوسرے کو اختیار دے دیا اور اس کے بعد انہوں نے بیع کرلی تو بیع لازم ہوگی ، اور اگر بیع کرنے ، کے بعد دونوں جدا ہو گئے اور ان میں ہے کسی نے بیچ کوختم نہ کیا (نہ چھوڑا) تو بھی بیچ ثابت ولازم ہوگئ)

فائل المسار دوآ دی کسی چیز کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اور ان کا معاملہ باہمی طے ہو جاتا ہے تو وہ جب تك جس جگہ يج موئى ہے وہيں موجود ہيں، تو ان دونوں (فروخت كرنے دالا اور خريدنے دالا) كواس سوداكو مخ كرنے

← وطريق ابي بكر بن ابي شيبة وطريق ابن نمير تفرد بهما مسلم- انظر (التحفة) برقم (۷۹۸۷) وبـرقـم (۸۰۹۷) وطـريـق زهير بن حرب وعلى بن حجر وطريق ابي الربيع اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: اذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع برقم (٢١٠٩) ـ وابـو داود فـي (سننه) في البيوع والاجارات باب: في خيار المتبايعين برقم (٣٤٥٥) والنسائي في (الـمجتبي) في البيوع باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه برقم (٤٨١) وبرقم (٤٤٨٢) انـظـر (التحفة) برقم (٧١٥٧) وطريق ابن المثنى وابن ابي عمر اخرجه الترمذي في (جامعه) في البيوع باب: ما جاء في البيعين في الخيار ما لم يتفرقا برقم (١٢٤٥) والنسائي في (الـمجتبي) في البيوع باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه برقم (٤٤٨٥) وبرقم (٤٤٨٦) انظر (التحفة) برقم (٨٥٢٢) وطريق ابن رافع تفرد به مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (٧٧٠٥) [3855] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: اذا خير احدهما صاحبه بعد البيع فقد←

كا (تورنے والاخم كرنے كا) حق حاصل إ-اس كوخيار جلس كا نام ديا جاتا ج، حديث كے لفظ كانا جميعاً، ما لم يتفرقا كي توضيح وتغير كرت بي كة تفرق سيمراد، تفرق بالابدان ب، يعني دونون اس جكه سي الك الك نہیں ہوئے۔اس حدیث کے راوی حضرت ابن عمر شاہنانے اس کا یہی معنی سمجھا ہے اور اس کے دوسرے راوی حضرت ابو برزہ اللظ بیں، انہول نے بھی یہی معنی لیا ہے۔ احناف کا اصول یہ ہے کہ راوی کی رائے اور فہم مقدم ہ، ای اصول کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہال تفرق بالا بدان مراد ہے کیونکہ حضرت ابن عمر سودہ پختہ کرنے کے لي مجلس أيع سے الگ موجاتے تھے۔ نيز حديث كالفاظ أو يسخيسر احدهما الآخر، ان ميں سے ايك ووسرے کو افتیار دے، اور ان تفرق ابعد ان تبایعا ولم يترك واحد منها البيع ، اگر سے ك بعدوه دونوں الگ ہو مکئے اور ان میں سے کسی نے بھی نے کوختم نہیں کیا، فسقد و جب البیع، تو نے لازم ہوگئ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، نیز صدیث میں اختیار، کچ کے بعد دیا گیا ہے، اور کچ ایجاب وقبول دونوں کے بعد ہوتی ہے، اس کیے فریقین کومعاملہ بھے ، فنخ کرنے کا اس وقت تک اختیار رہتا ہے ، جب تک وہ دونوں ای جگہ موجود ر بیں جہال سودا طے پایا ہے، لیکن اگر کوئی ایک بھی اس جگہ سے بٹ جائے اور چلایا جائے یا الگ ہو جائے تو فنخ كا اختيار ختم مو جائے كا۔ امام شافعي، امام احمد، الل ظاہر اور محدثين كا يمي موقف بي كيكن امام ابوصيفه (احناف) المام مالك (مالكيه) كے نزويك، تفرق سے مراد تفرق بالا قوال ہے، يعنى جب باكع (فروخت كرنے والا) نے كہا، میں یہ چیز استے میں فروخت کرتا ہول، تو اب مشتری (خریدار) کو افتیار ہے۔ وہ اس قول کو قبول کرے یا نہ كرے، حالانك، جب تك سودا طے نہ ہوا تو بيع ہوئى بى نہيں ہے، پھر اختيار كاكيا مطلب ہے؟ مالكيد كت بيں تفرق بالا بدان والامعنى عمل الل مدينه كےخلاف ہے، تو كيا ابن عمر، ابو برزه، امام زہرى، ابن ابى ذئب سب مدنى نہیں ہیں، احتاف نے اس مدیث کی تین تاویلیں کی ہیں: (۱) اس مدیث کا بیمعنی ہے کہ جب مجلس میں ایک فریق نے بیچ کا معاملہ پیش کیا، تو جب تک مجلس برقرار رہے، وہ الگ الگ نہیں ہوتے تو دوسرے فریق کو بیچ کے قبول کرنے کا اختیار ہے، مجل ختم ہونے کے بعد قبول کرنے کا اختیار ختم ہو جائے ، تو جب تک دوسرے فریق نے سودا قبول بی نہیں کیا تو یہ بھے موسی ؟ (٢) تفرق بالا بدان سے مراد، تفرق بالاقوال ہے، کیونکہ جب سودا طے ہوگیا، تو الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن اگر الگ الگ نہ ہوں تو کیا تفرق بالا بدان ہوگا؟ (٣) خیار جلس سے مراد، ا قالہ ہے، یعنی جب بھے کا معاملہ طے پا حمیا اور اس کے بعد کسی فریق نے اپنی مصلحت سے معاملہ فنخ کرنا جاہا تو دوسرا فریق اگر چہ قانون شریعت کے تحت، مجبور نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے رضا مند ہو جائے، لیکن اس کو اخلاقی طور پراس پر راضی ہوجانا چاہیے، ظاہر ہے یہاں پر ایک فریق کو اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ دوسرے فریق کی رضا

◄ وجب البيع بسرقم (٢١١٢) والنسائي في (المجتبي) في البيوع باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه برقم (٤٤٨٣) وبرقم (٤٤٨٤) وابن ماجه في (سننه) في التجارات باب: البيعان بالخيار ما لم يفترقا برقم (٢١٨١) أنظر (التحفة) برقم (٨٢٧٢)



مندی کا پابند ہے، اس لیے علامہ تقی عثانی احناف کے تمام دلائل کھنے کے بعد کہتے ہیں کہ احناف نے اس مدیث کے سلسلہ میں جتنے عذر پیش کیے ہیں، حقیقت یہ ہول ان پرمطمئن نہیں ہے۔ ففی جمیع دلائلهم و تاویلاتهم عددی نظر ، ان کے تمام دلائل اور تاویلات میرے نزدیک محل نظر ہیں، کیونکہ خود ابن عمر شام اس مدیث سے تفرق ابدان اور خیار مجلس مراد لیا ہے۔ (عملہ فع المهم: جام سے تفرق ابدان اور خیار مجلس مراد لیا ہے۔ (عملہ فع المهم: جام سے سے تفرق ابدان اور خیار مجلس مراد لیا ہے۔ (عملہ فع المهم: جام سے سے تفرق ابدان اور خیار مجلس مراد لیا ہے۔ (عملہ فع المهم)

[3856] ٤٥ ـ ( . . . ) وحَـدَّتَـنِـى زُهَيْـرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرٌ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ اَمْلٰى عَلَىَّ نَافِعٌ سَمِعَ

عَبْدِ اللّٰهَ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَاتَخُمُ (﴿إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدُ وَجَبَ) زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ إِذَا بَايَعٌ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ.

[3856] - حضرت عبداللہ بن عمر ولائٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیاً کم نے فرمایا: جب بائع اور مشتری دونوں منظی پیچ کرلیں ، تو دونوں میں سے ہرایک کواپی کیج کے فنح کاحق حاصل ہے، جب تک کہ الگ الگ نہ ہوں یا ان کی مسلم پیچ خیار سے ہوئی ہو، تو جب ان کی بیچ خیار سے ہوئی ہے، تو تیج لازم ہوگئ ہے۔

نافع کہتے ہیں، اس بنا پر ابن عمر جب کسی آ دمی ہے بیچ کرتے اور اس میں اقالہ (واپسی) نہ کرنا چاہتے ، تو وہاں ہے اٹھ کھڑے ہوتے ، اور کچھ دریرادھرادھر چل پھر لیتے (تا کہ مجل ختم ہوجائے) پھر واپس آ جاتے۔

فائی کے انسساس مدیث میں اقالہ سے مراد، بھے کا گئے ہے، کیونکہ اقالہ کا مدارتو فریقین کی رضا مندی پر ہے، اور یہا تالہ مجلس کے خاتمہ کے بعد بھی ہوسکتا ہے، اس لیے اقالہ سے بچنے کے لیے مجلس کو تم کرنا کافی نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہو کہ حضرت ابن عمر شافخا کو اس مدیث کا پند نہ ہو کہ اقالہ سے بچنے کے لیے مجلس ختم نہیں کرنی چاہیے اور ایک فریق اقالہ کے ایک خریق اقالہ کے بیات کہ اور ایک فریق اقالہ کے بیات کہ دوسرے فریق کو اس پر راضی ہو جانا چاہیے۔

[3857] ٤٦-(٠٠٠) حَـدَّثَـنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْلِى أَخْبَرَنَا وقَالَ الآخَرُونَ نَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ آنَّهُ سَمِعَ

ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ تَلَيُّمُ ((كُلُّ بَيَّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّفَا إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ)).

[3856] اخرجه النسائي في (المجتبي) في البيوع باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه برقم (٤٤٨٠) انظر (التحفة) برقم (٧٧٧٩)

[3857] اخرجه النسائي في (المجتبي) في البيوع باب: ذكر الاختلاف على عبدالله بن دينار في لفظ هذا الحديث برقم (٤٤٨٧) انظر (التحفة) برقم (٧١٣١)

[6]

بالما





[3857] - امام صاحب اپنے تین اساتذہ سے، ابن عمر طافق کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا نے فر مایا: فروخت کرنے والے اور خریدنے والے کی تع اس وقت تک لازم نہیں ہوتی، جب تک وہ الگ الگ نہ ہو جا کیں الا یہ کہ بچ خیار پر ہوئی ہو۔

فائل الله الله الله المعنى جمهور كن ديك يه به كه ايك فريق دوسر كو كم ، اختر ، ايك چيز كا انتخاب كرلو، يعنى سيخ كوفنخ كرلويا لازم كرلو، كيونكه دوسرى احاديث سے اس معنى كى تائيد موتى به ايك حديث ميں گزرام، ان خير احدهما الآخر ، اگرايك نے دوسر كوافقيار ديا۔ فتبايعا على ذالك ، اس پر سيخ موكن تو فقد و جب البيع ، سيخ لازم موكى۔

دوسری حدیث میں ہے: اذا کان بیعهما عن خیار، فقد وجب البیع، اگر دونوں نے خیار ہے ہے کی ہے تو بھے لائم ہوگئ ہے۔ اور احناف نے اس کا بیمعنی لیا ہے کہ بھے خیار شرط پر ہوئی ہو یعنی ایک فریق نے دوسرے کو اختیار دیا ہو کہ تہمیں تین دن تک واپسی کا اختیار ہے، تو اس صورت میں، مجلس کے خاتمہ کے بعد بھی محت مقررہ تک اختیار حاصل ہوگا۔

اور شوافع کے نزدیک جمہور والامعنی ہے کہ اگر مجلس میں اختیار دے دیا گیا ہے اور دوسر نے تریق نے بھے کی توشق کر دی ہے، تو تھ لازم ہوگئ ہے اور اب خیار مجلس ختم ہوگیا ہے اور بعض نے بیمعنی کیا ہے، تفرق ابدان کا اختیار اس صورت میں ختم ہو جائے گا، جب مجلس میں اختیار کوختم کر دیا گیا ہے، ایک فریق نے دوسر نے کو کہد دیا ہے، ایب فریق نے دوسر نے کو کہد دیا ہے، ایب فریق نے دوسر نے کو کہد دیا ہے، ایب فریق نے دوسر نے کو کہد دیا ہے، ایب فریق نے دوسر نے کو کہ دیا ہے، ایب فریق نے دوسر نے کو کہد دیا ہے، جس کو خیار شرط کہتے ہیں تو شوافع اور احناف کے نزدیک اس کی مدت تین دن سے زائد نہیں ہو سکتی ۔ امام احمد، امام ابو یوسف اور امام محمد، اسحاق کے نزدیک فریقین اپنی مرضی سے جتنی مدت چاہیں مقرر کر کتے ہیں ۔ اگر خیار شرط کی صورت میں مدت مقرر نہیں کی، تو شوافع اور احناف کے نزدیک بیچ باطل ہوگئی، امام اوزا تی کے اگر خیار شرط کی صورت میں مدت مقرر نہیں کی، تو شوافع اور احناف کے نزدیک بیچ باطل ہوگئی، امام اوزا تی کے نزدیک میٹ میں مسبت سے مدت کی تعیین کر دی جائے نزدیک میں میں اسبت سے مدت کی تعیین کر دی جائے گیں۔ اور امام احمد اور اسحاق کے نزدیک اختیار محمد اللہ کے نزدیک شکی کی مناسبت سے مدت کی تعیین کر دی جائے گیں۔ اور امام احمد اور اسحاق کے نزدیک اختیار محمد کی تعیین کر دی جائے گا۔

ا است بَاب الصَّدُقِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ

**باب ۱۱**: بيع ميں سيج بولنا اور حقيقت حال بيان كر دينا

[3858] ٤٧ ـ (١٥٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ شُعْبَةَ ح وحَدَّثَنَا عَمْ مُو وَعَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِى قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ

[3858] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: اذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا برقم

to for the same of the same of

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ سَلَيْمُ قَالَ ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُجِقَ بَرَكَةٌ بَيْعِهِمَا)).

[3858] ۔ امام صاحب اپنے دواسا تذہ سے حضرت حکیم بن حزام ڈٹاٹیئا کی روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیئلم نے فر مایا: فروخت کرنے والے اور خریدنے والے کو اختیار حاصل ہے، جب تک وہ علیحدہ نہ ہوں اگر وہ دونوں بچ بولیں گے اور اپنی اپنی چیز کے عیب کو بیان کر دیں گے تو دونوں کی بچ میں برکت ہوگی اور اگر دونوں جھوٹ بولیں گے اور عیب کو چھیا کیں گے، تو ان کی بچ کی برکت مٹا دی جائے گی۔

[3859] (...) حَدَّ نَنَا عَـمْرُو بِنُ عَلِيّ: حَدَّ نَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِى: حَدَّ نَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيْم بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيّ. بِمثِلِه التَّيَّاحِ. قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: وُلِدَ حَكِيْمُ بْنُ حِزَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ. وَعَاشَ مَائَةً وَعِشْرِيْنَ سَنَةً وَقَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: وُلِدَ حَكِيْمُ بْنُ حِزَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ. وَعَاشَ مَائَةً وَعِشْرِيْنَ سَنَةً وَقَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: وُلِدَ حَكِيْمُ بْنُ حِزَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ. وَعَاشَ مَائِلَةً وَعِشْرِيْنَ سَنَةً وَاللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ وَعِشْرِيْنَ سَنَةً وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وکیفیت اور کوالئی ہے آگاہ کرے اور مشتری، قیمت صحیح صحیح ادا کرے اور دونوں اگر سامان یا قیمت (نقذی) میں کوئی عیب ونقص ہوتو اس کو بیان کرویں، تو بیسودا ان کے لیے برکت کا باعث ہوگا، اس کے برتکس اگر وہ مجھوٹ بولیں گے اور اپنی اپنی چیز کے عیب ونقص کو چھپا کمیں گے تو سودے میں برکت نہیں رہے گی۔ اس حدیث کے راوی حضرت حکیم بن حزام ڈاٹھڑ، حضرت خدیجہ ڈاٹھڑ کے بھینے ہیں جو حادثہ فیل سے تیرہ سال پہلے کعبہ کے اندر پیدا ہوئے سے اور حضور اکرم طافی کی بعث نبوت سے پہلے ہی سے آپ سے تعلق خاطر رکھتے تھے، جو آپ کے وعوی نبوت کے بعد بھی برقر ادر ہے، لیکن وہ مسلمان فتح کمہ کے سال ہوئے، اور وہ قریش کی پارلیمنٹ ہاؤس کے فتظم تھے۔

→ (۲۰۷۹) و في باب: ما يحق الكذب والكتمان في البيع برقم (۲۰۸۲) و في باب: كم يجوز الخيار برقم (۲۱۰۸) و في باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا برقم (۲۱۰۸) و في باب: اذا كان البيائع بالخيار هل يجوز البيع برقم (۲۱۱۶) وابو داود في (سننه) في البيوع باب: البيوع والاجارات باب: في خيار المتبايعين برقم (۲۵۹) والترمذي في (جامعه) في البيوع باب: ما والاجاد في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا برقم (۲۱۱۱) والنسائي في (المجتبى) في البيوع باب: ما يجب على التجار من التوفية في مبايعتهم برقم (۲۱۱۱) وفي باب وجوب الخيار للمتبايعين ببل افتراقهما برقم (۲۲۱۱) ولا التحفة) برقم (۲۲۲۱)

## ١٢..... بَاب: مَنْ يُتَّخُدَعُ فِي الْبَيْع باب ١٢: جو تحض سودا كرنے ميں دهوكا كھا جائے

[3860] ٤٨ ـ (١٥٣٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيِي أَخْبَرَنَا وقَالَ الْآخَرُونَ نَا إِسْمْعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارِ آنَّهُ سَمِعَ

ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْمِ آنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ ((مَنْ بَايَعْتَ فَقُلُ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خَلَابَة)).

[3860] وحضرت ابن عمر والنه على الكرت مين كدايك آدى في رسول الله مَا الله عَلَيْمُ كو بتايا كداس مودول مين دھوكا ديا جاتا ہے،تو رسول الله مَالِيَّةُ نے فرمايا: تم جس سے بيع كرو، اس سے كهه دو، دھوكانبيس ہونا جا ہے،تو وہ جب سودا کرتا تو کہہ دیتا، دھوکانہیں کرو گے۔

[3861] (. . . ) حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُنْ الْمُنْنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلاهُمَا

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِيْنَارِ بِهَذَا الْآسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيثِهِمَا فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ خَلابَة.

[3861] ۔ امام صاحب اپنے دواور اساتذہ سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں بیدذ کرنہیں ہے كهوه سودا كرتے وقت لا خلابة كهتا تھا\_

مفردات الحديث لا خِلابة: حديمه: اور دهوكانيس بونا جائي، مقمديب كداس سودايس، دهوكانيس ہونا جا ہیے وگر نہ وہ اس کا پابندنہیں ہوگا ، کیونکہ دین خیرخواہی کا نام ہے، وہ دھوکے کی اجازت نہیں دیتا۔

فَأَنْ وَ الله الله على معلد معلد مع معلد بن عمرو الله الله الله على عقل سف اور زبان بهي صاف نبيس من اس لي آپ تُلْقُعُ نے ان کوبیالفاظ، لا خلابة بتا دیئے تا که دوسرا فریق ان کی خیرخوابی اور بعدردی محوظ رکھتے ہوئے، ان سے سودا کرے، لیکن وہ زبان کی لکنت کی وجہ سے خلابۃ یا خدید کا لفظ بولنے کی بجائے بھی خیلبہ کہددیتے بھی، خذابۃ یا خیلنۃ ،مقصودخلابۃ ہوتا، اس حدیث کی بناء پر، ایک ایسا انسان جو ناتجر بہ کاریا خرید وفروخت میں اناڑی ہے، بھاؤتا و نہیں کرتا، بائع جو مائے وے دیتاہے، اگر بائع اس کو بہت مبھی چیز دے، تو کیا اس کوسودا

[3860] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧١٣٩)

[3861] طريق ابي بكر بن ابي الشيبة اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاستقراض باب: ما ينهمي عن اضاعة المال وقوله تعالى: ﴿والله لا يحب الفساد﴾ برقم (٢٤٠٧) انظر (التحفة) برقم (٧١٥٢) وطريق محمد بن المثنى تفرد به مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (٧١٩٢)









فنح کرنے کا حق حاصل ہوگا یا نہیں؟ ائمہ کا اختلاف ہے، حنابلہ اور بعض مالکیہ کے زدیک اگر نا تجربہ کارکو چیز عام معمول سے زیادہ مہنکوں داموں بہتی ہے تو اسے خیار فنخ حاصل ہوگا، مثلاً ایک چیز عام طور پردس رو ہے کی ہے وہ اسے بندرہ میں دیتا ہے، تو اسے سودا فنح کرنے کا حق حاصل ہوگا، کین شوافع ، احناف اور اکثر مالکیہ کے زد یک تجربہ کار، عقل مند کی طرح نا تجربہ کاراور کم عقل کو بھی سودا مہنگا ہونے کی بنا پر، فنح کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اور بیصد یہ یا تو حبان بن منقلہ فاٹھ کے ساتھ خاص ہے یا اس کا تعلق خیار شرط کے ساتھ ہے، خیار شرط کی صورت میں، اس کو سودا فنح کرنے کا حق حاصل ہوا، اور خیار شرط کی وضاحت تھے الخیار کے تحت گزر چکی ہے، لیکن بقول علامہ سعید، متاخرین احناف نے اس صورت میں فنح کا اختیار دیا ہے۔علامہ تقی عثانی نے بھی یہی بات کسی ہے ( تحملہ ، ج مہاص ۱۸)

السب باب: النه عِنْ بَيْعِ الشِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ بِعَالِ بَالْ مِلْ مِلْ مِلْ مِلْ مِلْ الْقَطْعِ بِاللهِ اللهِ ال

[3862] ٤٩ ـ (١٥٣٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ

عَـنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَالِيَّ نَهْ ي عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

[3862] - حفرت ابن عمر والنجناس روایت ہے کہ رسول الله طَالِيَّمُ نے منع فرمایا ہے بھلوں کی بیج سے حتیٰ کہ ان میں پکنے کی صلاحیت نمایاں ہو جائے یعنی پختگی آ جائے، آپ طَالِیْمُ نے بیچنے والے اور خرید نے والے دونوں کو منع فرمایا۔ [3863] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرِ حَدَّثَنَا أَبِی حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللّٰهِ

عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ثَالِثُمْ بِمِثْلِهِ.

[3863] - امام صاحب اپنے ایک اور استاد سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

فائن کے اسب جس طرح ہمارے ملک میں آج کل بیرواج ہے کہ پھلوں کے باغ، فصل تیار ہونے سے بہت پہلے فروخت کر دینے اسلے فروخت کر دینے ہاغ اور درختوں کے پھل تیاری سے پہلے فروخت کر دیا جاتا فروخت کر دیا جاتا ہے۔

[3862] احرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها برقم (٢١٩٤) وابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها برقم (٣٣٦٧) انظر (التحفة) برقم (٨٣٥٥)

[3863] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٩٨٦)

تھا، اور جب تیز آندهی چلتی یا زور دار بارش ہوتی یا اولے گرتے تو پھلوں اور غلہ کو بہت زیاہ نقصان پہنچتا یا ان میں سمى خرابى وفساديا بيارى كے پيدا ہونے كى بنا پرفصل نه يكتى، تو فريقين ميں نزاع اور جھكڑا پيدا ہو جاتا، كيونكه مشترى كو قيمت اداكرنامشكل موجاتا-ال لي ني اكرم ظائر أن بدو صلاح سے پہلے كال ياغله بيج سے مع فرمايا-بدویا بدو صلاح کی تغیر: احناف کزدیک اس کامعنی ہے کہ پیداوار آفت اور فساد و بگاڑے محفوظ ہو جائے اور شوافع کے نزدیک اس کامعنی ہے مکنے کے آثار اور حلاوت وشرینی پیدا ہو جائے اور مختلف احادیث کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں، کیونکہ بعض کھلوں میں بید دونوں چیزیں لازم ولمزوم ہیں کہ جب تک وہ پھل زردی یا سرخی مائل شہوں یا ان میں مٹھاس پیدا نہ ہوتو وہ آفت ہے محفوظ نہیں ہوتے۔ بدوصلاح سے پہلے تھ کرنے کا تھم اگر پھل ابھی ظاہر ہی نہیں ہوا تو بالا تفاق،معدوم چیز کی تھے ہونے کی بنا پر بیاتے باطل ہے، کین اگر بدوصلاح سے پہلے پھل کی پیدائش کے بعدی ہوئی ہوتی ہے تواس کی تین صورتیں ہیں: (۱) بائع نے مشتری کو فوری طور پر کیا پھل توڑ لینے کی شرط پر بیچا ہے، تو جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کے نزدیک بالا تفاق جائز ہے کیونکہ یہاں پھل کا پکانا مطلوب ہی نہیں ہے۔ (۲) مشتری اس شرط پرخریدے کہ میں درختوں پر پکاؤں گا تو بیہ بالاتفاق ناجائز ہے۔ (٣) تع بغير كسى شرط كے موتى ہے، يعنى فورى تو زنے يا پكانے كى شرطنبيں لكائى كئى، اس صورت ميں امام مالك، امام شافعی اور امام احمہ کے نزدیک ناجائز ہے، امام ابوحنیفہ کے نزدیک جائز ہے،لیکن بائع مشتری کوفوری طور پرتو ڑنے پر مجبوركر سكے كا، اور بقول حافظ ابن حجر، امام بخارى كار جان اسى طرف ہے۔ (فتح البارى: جسم ٥٠٠٥، مكتبه دارالسلام) اورامام زمری کا نظرید یمی بے لیکن آفت کی صورت میں بائع ذمدوار ہوگا۔

بدوصلاح کے بعد بیع کرنے کا حکم:

اس کی بھی تین صورتیں ہیں: (۱) بالغ نے فروخت کرتے وقت، فوری طور پر توڑنے کی شرط لگائی۔ (۲) مشتری نے درختوں پر پکانے کی شرط لگائی۔ (۳) بلاشرط فروخت کیا گیا۔

ائمہ اللہ کے نزدیک تینوں صورتیں جائز ہیں اور آخری صورت ہیں مشتری پکانے کے بعد پھل تو ڑ سکے گا، پہلے تو ڑتا چاہ تو بیاس کی مرضی ہے، امام ابو حنیفہ اور امام ابو بوسف کے نزدیک پہلی اور تیسری صورت جائز ہے اور دوسری صورت میں نج فاسد ہے، یعنی بچ فی نفسہ سجے ہے لیکن شرط لگانا درست نہیں ہے، اور تیسری صورت میں جب بائع کے گا تو مشتری کو پھل تو ڑنا ہوگا، گویا کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک بدوصلاح سے پہلے بجب بائع کے گا تو مشتری کو پھل تو ڑنا ہوگا، گویا کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک بدوصلاح سے پہلے ہو یا بعد میں فروخت کرنے کا ایک ہی تھم ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، حالا نکہ حدیث سے واضح طور پر فرق طابت ہورہا ہے، امام محمد کے نزدیک اگر پھل اپنی پوری مقدار وجمامت تک پہنچ جائے، تو پھر پھل پکانے کی شرط طابت ہورہا ہے، امام محمد کے نزدیک اگر احناف کا موقف تشلیم کر لیا جائے تو باغات کے پھلوں کو درختوں کے بیچنے کی کوئی صورت بھی آج کل جائز صورت میں موجود نہیں، کیونکہ بدوصلاح سے پہلے بیج انکہ اربعہ درختوں کے بیچنے کی کوئی صورت بھی آج کل جائز صورت میں موجود نہیں، کیونکہ بدوصلاح سے پہلے بیج انکہ اربعہ

کے نزدیک بالاتفاق جائز نہیں ہے، اور بدوصلاح کے بعد درختوں پر یکانے کی شرط پر احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، حالانکہ اگر بدو صلاح کے بعد بھی باغات فردخت کیے جاتے ہیں تو یکانے کی شرط پر ہی فروخت کیے۔ جاتے ہیں،اس لیےان کواس مسلہ کے لیے حیلے بہانے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔جبکہ حدیث کی رو سے،ائمہ اللا شرکے زدیک بدوصلاح کے بعد بیچنا جائز ہے، کس تکلف میں بڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں یہ حیلہ آسان ہے کہ بدد صلاح کے بعد باغ بلا شرط فروخت کیا جائے اور باکع مشتری کواپنے طور پر پکنے تک اجازت وے دے۔

[3864] ٥٠-(١٥٣٥) وحَـدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَاْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

[3864] وحضرت ابن عمر والثنيا سے روايت ہے كه رسول الله مَاليَّيْ في الله عَلَيْمِ عَلَيْ سے منع فرمايا ہے حتى كه اس کا کھل ظاہر ہو جائے اور بالیوں کی بیچ ہے حتیٰ کہ اس کا دانہ تخت ہو جائے اور وہ آفت ہے محفوظ ہو جائے ، مائع ادرمشتری دونوں کومنع فرمایا۔

مفردات الحديث ابن اعرابي كنزديك زها النخل يزهو كامنى موكاس كالجل ظامر موكيا، اور از کھی پز ھی۔ کامعنی ہوگااس میں سرخی یا زردی پیدا ہوگئی اور جو ہری کے نز دیک، زھااور از ھی دونوں کامعنی سرخی یا زردی کا ظاہر ہونا ہے۔مقصد یکنے کی صلاحیت کا ظاہر ہونا ہے۔ عن السنبل حتی یبیض ، بالی کا دانہ تخت ہوجائے اور یکنے کی صلاحیت کے ظاہر ہونے کی بنا برآ فت سے نکل جائے۔

[3865] ٥١ - (١٥٣٤) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثِيمٌ (﴿ لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ)) قَالَ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ.

[3865] -حضرت ابن عمر مٹائٹنا ہے مروی ہے کہ رسول الله مٹائٹائل نے فرمایا کہ کھل نہ بیچو کہ جب تک اس میں کنے کی صلاحیت پیدانہ ہواور آفت کا خطرہ ٹل جائے ،مراداس کی اس کی سرخی اور زردی ہے (بیابن عمر کا قول ہے)

[3864] اخـرجـه ابــو داود فــي (سننه) في البيوع والاجارات باب: في بيع الثمار قبل ان يبدوز صلاحها برقم (٣٣٦٨) والترمذي في (جامعه) في البيوع باب: ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها برقم (١٢٢٧) والنسائي في (المجتبي) في البيوع باب: بيع السبل حتى يبيض برقم (٥٦٥) انظر (التحفة) برقم (٧٥١٥)

[3865] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٨٥٢٦)

[3866] (. . . ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ أَبِيعُمَرَ قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَابِ عَنْ يَحْلِي بِهٰذَا الْإِسْنَادِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

[3866] - امام صاحب مذكوره بالا روايت اپنے دو اور اساتذہ سے بیان كرتے ہیں، لیكن صرف يبد وصلاحه كينے

کی صلاحیت ظاہر ہو جانے تک بیان کرتے ہیں،اس کے بعد والاحصہ بیان نہیں کرتے۔

[3867] ( . . . ) حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِيَّا إِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ.

[3867] ۔ امام صاحب ایک اور استاد ہے، بدو صلاح تک حدیث بیان کرتے ہیں۔

[3868] (. . . ) حَدَّثَنَا شُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مَالِيُّمْ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَعُبَيْدِاللَّهِ.

[3868]۔امام صاحب ایک اور استاد سے حدیث نمبر ۲۹ کی طرح بیان کرتے ہیں۔

ا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالَ يَحْيَى بْنُ

يَحْيَى أَخْبَرَنَا وقَالَ الْآخَرُونَ نَا إِسْمُعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِالِلَّهِ بْنِ دِينَارِ آنَّهُ سَمِعَ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ طَالِيمُ ((لَا تَبِيعُوا النَّمَرَ حَتَّى يَبُدُو صَلاحُهُ)).

[3869] - امام صاحب اینے چاراسا تذہ سے بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عمر والله اس کہ رسول الله مَالْقِطُ نے فرمایا: کھل کینے کی صلاحیت کے ظاہر ہونے تک نہ ہیجو۔

[3870] (. . . ) وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمْنِ عَنْ سُفْيَانَ حِ قَالَ وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً كِلَاهُمَا

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ مَا صَلاحُهُ قَالَ تَذْهَبُ عَاهَتُهُ.

[3866] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٨٥٢٦)

[3867] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (۷۰۷۷)

[3868] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٨٤٩٧)

[3869] تفرد به مسلم - انظر (التحفة) برقم (٧١٤٠)

[3870] طريق زهير بن حرب تفرد به مسلم. انظر (التحفة) برقم (٧١٦٧) وطريق ابن المثني اخرجه البخاري في (صحيحه) في الزكاة ، باب: من باع ثماره او نخله او ارضعه او زرعه وقد وجب فيه العشر او الصدقة فادى الزكاة من غيره او باع ثمآره ولم تجب فيه الصدقة برقم (١٤٨٦) انظر (التحفة) برقم (٧١٩٠)











[3870]-امام صاحب مذکورہ بالا روایت دوادراسا تذہ ہے بیان کرتے ہیں،جس میں پیاضافہ ہے کہ ابن عمر والثنا سے سوال کیا گیا، ظہور صلاحیت سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس کی آفت کا خطرہ ختم ہو جائے۔ [3871] ٥٣-(١٥٣٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي أَخْبَرَنَا أَبُوخَيْثُمَةَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِح قَالَ وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُوالزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ تَالِيْمُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ.

پہلے فروخت کرنے سے منع فر مایا۔

[3872] ٤٥-(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالًا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ مَا يَثِيمُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ.

بیان کرتے ہیں رسول الله مالی م نے یکنے کی صلاحیت کے ظہور سے پہلے پھل فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ [3873] ٥٥-(١٥٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ

> عَـنْ أَبِـى الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ كَالْيَرْمُ عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدُهُ حَتَّى يُحْزَرَ

[3873] - ابوالبختري برالف بيان كرتے ہيں، ميں نے حضرت ابن عباس والثينا سے مجوروں كي بيع كے بارے ميں یو چھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہرسول اللہ مُلَائِم نے مجوروں کو بیچنے سے منع فرمایا، حتی کہ وہ کھا سکے یا کھلا سکے اور وزن کے قابل ہو جائیں، تو میں نے پوچھا، وزن کے قابل ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو ان کے پاس بیٹھے موئے ایک آ دی نے کہا، درخت پراس کا اندازہ لگایا جا سکے۔

[3871] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٧٣٥)

[3872] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٥٢٠) وبرقم (٢٧١٤)

[3873] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع، برقم (٢٢٤٦) وفي باب: السلم في النخل برقم (۲۲٤٧) وبرقم (۲۲٤۸) و (۲۲٤٩) و (۲۲٥٠) انظر (التحفة) برقم (٦٦٠٥)



كتأب البيوع

فافل کا اندازہ لگالیا جسک کے بعد کتا ہوگا، اور بعض نے اس کا اندازہ لگایا جاسکے کہ وہ کتی ہوں گی، درختوں پر پھل کا اندازہ لگالیا جاتا تھا کہ وہ پکنے کے بعد کتا ہوگا، اور بعض نے اس کا بیمعنی کیا ہے کہ اس کی حفاظت وصیانت کی جائے، بہر حال اصل مقصد پکنے کی صلاحیت کا ظہور ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی مالک اس کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے اور اس کی مقدار کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔

[3874] ٥٦-(١٥٣٨) حَـدَّثَنِي أَبُوكُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِيهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِي عَلَيْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَي

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَالِيُّمُ ((لَا تَبْتَاعُوا الثُّمَارَ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهَا)).

[3874] - حضرت ابو ہریرہ رہ النظا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مانیا الله مایا: پھل پکنے کی صلاحیت کے ظہور سے پہلے نہ خریدو۔

المُعْلَمُ [3875] ٥٨-(١٥٣٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَ قَالَ اللَّهُ وَكُو الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمِ عَنْ بَيْعِ الثَّهَرِ عَنْ يَبْدُو صَلَاحُهُ وَعَنْ بَيْعِ الثَّهَرِ بِالتَّهْرِ.

[3875] - حضرت ابن عمر والتناس روایت ہے کہ نبی اکرم مالی کا نہ نے کھل فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہان کے یکنے کی صلاحیت ظاہر ہو جائے اور تازہ محبور، خشک محبور کے موض بیجنے سے منع فرمایا۔

فائی ده است. اگر درخت پر مجور، تو زی موئی خشک مجود کے موض فروخت کی جائے تو اس کو بیچ مزاید کہتے ہیں اور یہ عرایا کی صورت کے سوا بالا تفاق نا جائز ہے، لیکن اگر تازہ مجور تو ژکر خشک مجود کے عوض فروخت کی جائے تو یہ ائمہ مثل شاور صاحبین (ابو یوسف، محمہ) کے نزدیک نا جائز ہے، اور امام ابوطنیفہ کے نزدیک نفتہ بھد اور برابر برابر ہوتو جائز ہے، کی وبیشی ہویا ادھار ہوتو نا جائز ہے۔علامہ سعید نے امام ابوطنیفہ کے موقف کو محمح حدیث کے خلاف تسلیم کیا ہے اور صاحبین کے مسلک کو اختیار کیا ہے۔ (شرح محج مسلم: جسم ۲۰۴)

[3876] (١٥٣٩) قَالَ ابْنُ عُمَّرَ وَحُدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَالِيَّا رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا زَادَ ابْنُ نُمَيْرِ فِي رِوَايَتِهِ أَنْ تُبَاعَ۔

[3874] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٦٢٦)

[3875] اخرجه النسائي في (المجتبي) في البيوع باب: بيع الثمر قبل ان يبدو صلاحه برقم (٤٥٣٢) انظر (التحقة) برقم (١٦٨٣٢) وطريق زيد بن ثابت سياتي تخريجه [3876] تقدم

[3876]-حفرت ابن عمر، حضرت زید بن ثابت بھ شکاسے بیان کرتے ہیں که رسول الله مُنافِیْل نے بی عوایا کی رخصت دی ہے، یعنی فروخت کرنے کی عرایا کی تفییر الطّے باب میں آرہی ہے۔

[3877] ٥٨-(١٥٣٨) وحَدَّنَ نِي أَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثِنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ أَنَّ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ أَنَّ الْمُسَيَّبِ عَلَيْ اللَّهِ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمُنِ أَنَّ عَنْ اللهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللهِ سَلَّا اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ تَلَيُّمُ (﴿ لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهُ وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرِ ) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّئِنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ تَلَيُّيْمُ الثَّمَرِ ) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّئِنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ تَلَيُّيْمُ وَلَا تَبْتَاعُوا اللَّهُ بُنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِ تَلَيِّيْمُ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِ تَلَيِّيْمُ اللَّهُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِ تَلْقَيْمُ اللهِ مُنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي تَلَيْمُ اللهِ مُنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي تَلْقِيلًا اللهِ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

[3877] - حضرت ابو ہریرہ والنظ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالیم نے فرمایا: پھل کینے کی صلاحیت کے ظاہر ہونے سے خطاہر ہونے سے خریدو۔

ابن شہاب کہتے ہیں یہی روایت مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر نے ، اپنے باپ سے مرفوعاً سالی۔

فائی ہائی ہے۔ ایک ملاحیت نمایاں ہوئی ہے۔ ایک علاقہ کے باغات میں سے کس ایک باغ میں پکنے کی صلاحیت نمایاں ہوگئ ہے تو اس علاقہ کے تمام باغات کو بیخنا جائز ہے، مالکیہ کے نزدیک اگر دوسر نے باغات بھی ساتھ ہی پکنے شروع ہوجا کیں تب جائز ہے۔ امام احمد کے نزدیک ہر باغ کا اپنا لحاظ ہوگا، جس باغ میں بدوصلاح ہوجائے اس کو بیچا جا سے گا، شوافع کے نزدیک ہر قتم کے پھل کا الگ الگ لحاظ ہوگا، جس نوع میں بدوصلاح ہوجائے اس کو بیچا جا سے گا اور بعض کا خیال ہے ہر درخت کا الگ لحاظ ہوگا، چس نیے بائر باغ فروخت کیا ہے تو جب بعض درختوں کا پھل پکنا شروع ہوگیا ہے تو باغ بیچا جا سکتا ہے، کیونکہ پھل بیک وقت نہیں پکا، کے بعد دیگر سے تدریجا پکتا ہے، اگر درخت الگ الگ الگ ایک چھر جس درخت کا پھل پکنے لگا ہے، اس کو بیچا جا سکتا گا۔ تدریجا پکتا ہے، اس کو بیچا جا سکتا گا۔

[3878] ٥٩-(١٥٣٩) وحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَلَيْمُ نَهْى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

[3877] اخرجه النسائي في (المجتبى) في البيوع باب: بيع الثمر قبل ان يبدو صلاحه برقم (٥٣٣) وابن ماجه في (سننه) في التجارات باب: النهى عن بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها برقم (٢٢١٥) انظر (التحفة) برقم (١٣٣٢٨)

[3878] اخرجه البخارى في (صحيحه) في البيوع باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام الطعام الطعام الطعام النظر (التحفة) برقم (٢١٨٣) وفي باب: تفسير النظر (التحفة) برقم (٢١٨٣) وفي باب: تفسير العرايا برقم (٢١٩٣) وفي المساقاة باب: الرجل يكون له ممر او شرب في حائط او في نخل برقم (٢٣٨٠) والترمذي في (جامعه) في البيوع باب: ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك برقم (١٣٠٠)

مسام

وَالْـمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّحْلِ بِالتَّمْرِ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ اللَّهِ عَلَيْمً اللَّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

المسان الله علی الله علی المسیب رشت سے دوایت ہے کہ رسول الله علی آئی نے تع مزابنہ اور محاقلہ سے منع فر مایا ہے، مزابنہ بیہ ہے کہ درختوں کا پھل، خشک مجوروں کے عوض بیچا جائے اور محاقلہ بیہ ہے کہ کھیتی، گندم کے عوض فر وخت کی جائے ہی اور ابن شہاب کہتے ہیں مجھے سالم بن عبدالله نے رسول الله علی ہی جائے ہی صلاحیت کے ظاہر ہونے سے پہلے نہ خریدو، نہ تازہ محبور خشک مجبور کے عوض خریدو۔ اور حضرت سالم بیان کرتے ہیں (میرے باپ) عبدالله نے مجھے حضرت زید کھی ورخشک مجبور کے عوض خریدو۔ اور حضرت سالم بیان کرتے ہیں (میرے باپ) عبدالله نے مجھے حضرت زید کھی سورت میں، اگرم علی ہی اکرم علی ہی کے داسطہ سے نبی اکرم علی ہی کہ اس کے سواکی رخصت نہیں دی۔

<sup>→</sup> وبرقم (١٣٠٢) والنسائي في (المجتبى) في البيوع باب: بيع الثمر بالتمر برقم (٤٥٤٦) وفي باب: بيع الكرم بالزبيب برقم (٤٥٥٦) وبرقم (٤٥٥٦) وبرقم (٤٥٥٣) وبرقم (٤٥٥٣) وولى باب: بيع العرايا بخرصها تمرا برقم (٤٥٥٦) وبرقم (٤٥٥٤) وابن ماجه في (سننه) في التجارات باب: بيع العرايا بخرصها تمرا برقم (٣٧٢٣) وبرقم (٢٢٦٨) انظر (التحفة) برقم (٣٧٢٣)



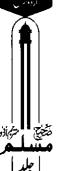

53



جہور ائمہ اور صاحبین کے نزویک زمین مزارعت پر وینا کہ اس سے جو پیداوار لکلے گی اس کا اتنا حصہ مالک زمین کا ہوگا اور اتنا کسان اور کاشت کار کا جائز ہے، اور احناف کا فتو کی اس کے مطابق ہے، زراعت کی یہ صورت ناجائز ہے کہ مالک یہ کہے میں فی ایکڑ ہیں من گندم یا ہیں من چونا لوں گا۔ پیداوار کتنی ہوتی ہے اس سے جھے غرض نہیں ہے۔

عربیہ: ائمہ فقہاء کے نز دیک مزاہنہ بالا تفاق ناجائز ہے اور عربیہ بالا تفاق جائز ہے، کیکن عربیہ کی تفسیر میں شدید اختلاف ہے،اس میں پانچ اقوال ہیں: (۱) امام شافعی دلالٹھ کے نزویک،عربیہ بچ مزاینہ ہی ہے جبکہ وہ یانچ وس سے کم ہو یا تین سوصاع ہے کم ہوتو جائز ہے، اگر پائج وس یا اس سے زائد ہوتو ناجائز ہے، بعض حنابلہ کا بھی یہی نظریہ ہے۔ (۲) امام احمد بطلشہٰ کے نزویک عربیہ یہ ہے کہ کوئی ماغ کا ما لک کسی آ دمی کو، کچل وار درخت کا مچل عطبیہ اور نحلة كے طور ير ديتا ہے تو وہ مالك كے سواكسى اوركو كھل ، تو ڑے ہوئے كھل كے عوض ج ويتا ہے بشرطيكه وہ يا مج وتت ہے کم ہو۔ (٣)امام مالک کے نز دیک، عربہ یہ ہے کہ باغ کا مالک ایک درخت یا چند درختوں کا کھل کس کو عنایت کر دیتا ہے، لیکن اس کی آ مد و رفت سے اس کے اال وعیال کو پریشانی اور تکلیف پنچی ہے، کیونکہ ان کی رہائش باغ کے اندر ہے تو باغ کے مالک کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس پھل کا اندازہ نگا کر اس کے عوض خشک مچل دے دے۔لیکن اس میں شرط بہ ہے کہ(۱) کھل پکنا شروع ہوجائے۔(۲) کچل پانچ وسق یا اس سے کم ہو۔ (۳) خنگ کھل چھوہارے ہے، کھل توڑنے کے بعد دے، فورا نہ دے۔ (۴) دونوں کا قتم یا نوع ایک ہو۔ (۵) امام ابو حنیفہ کا قول بھی امام مالک والا ہے، لیکن ان کے نزویک یہ بیج نہیں ہے بلکہ یہ مالک باغ کی رائے کی تبدیلی ہے کہ اس نے تازہ پھل کی بجائے خٹک پھل دینے کا ارادہ کرلیا، اس لیے اس میں امام مالک والی کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے عربیہ کو بی مجاز أقرار ویا گیا ہے، حقیقاً یہ ہبہ کے بارے میں رائے کی تبدیلی ہے، اورامام ابوصنیفہ کے نزویک ہبہ جب تک قبضہ میں نہ دیا جائے وہ ممل نہیں ہوتا، اس لیے قبضہ میں ویے سے پہلے اس میں تبدیلی جائز ہے۔ (۲) ابوعبید قاسم بن سلام کے نزدیک، عربہ سے مراد وہ تھجوروں کے درخت ہیں جو صدقہ کی وصولی کے لیے ورضوں کے پھل کے اندازہ لگاتے وقت، مالک باغ کے لیے چھوڑ دیئے جاتے ہیں، ان کا اندازہ نہیں لگایا جاتا، تو ضرورت مند اور فقیر دیتاج لوگ جوتازہ تھجور نقدی کے عوض حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ چھواروں کے عوض ان درختوں کا مچھل اندازہ سے خرید سکتے ہیں۔

لغوى طور برعربيه سے مرادوہ محجور كا ورخت ہے جس كا محال كى محتاج اور ضرورت مندكودے ديا گيا ہے، اور بقول علام عثانى الل لغت كنزدك بالانفاق، عربه، هبة ثمرة النخلة، (ورخت كا محل به كرنا) كا نام ہے۔ علام عثانى الل لغت كنزدك بالانفاق، عربه، هبة ثمرة النخلة، (ورخت كا محل به كرنا) كا نام ہے۔ (فتح المهم: الرجہ الله معلی الله علی الله معلی الل

اب جب فقیر وعتاج کوکوئی درخت کا مچل مبه مواہ اور ان کواس کے بیچنے کی اجازت دی گئی ہے جبیا کہ آ مے

آرہاہ۔الریة النخلہ تبعیل للقوم فیبیعونها بخرصها تمرا، کیریداس درخت کا نام ہے جوکی کو دیا جاتا ہے اور وہ اے آگے اشازے سے چھواروں کے عوض نیج دیے ہیں، اب اس بیچ بیں کوئی پابندی خیس ہے کہ وہ مالک کو اندازہ سے نیج دیں یا کی اور کو اس طرح روایات بیل خرص (اندازہ) کر کے چھواروں کے عوض فروخت کرنے کی تقریح موجود ہے اور بیکام موہوب لہ، جس کو درخت کا پھل ہہ کیا گیا ہے کی طرف منسوب کیا گیا اس کے باوجود، اس کو مالک باغ کی رائے گی تبدیلی کا نام دینا اور ان احادیث کا صحیح معنی بہی قراردینا منسوب کیا گیا اس کے باوجود، اس کو مالک باغ کی رائے گی تبدیلی کا نام دینا اور ان احادیث کا صحیح معنی بہی قراردینا سینزوری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور الی البیت سے مرادرا ہب کو قرار دینا، انتہائی تعجب آگیز ہے کیونکہ لفظ تو یہ ہیں: یا کہ لما اہلما رطبا، تا کہ اس کے اہل تازہ کھوریں کھا سیس، تو کیا، باغ والوں کے پاس، عربے کہ دیو درخت ان کو کے سواکوئی اور درخت نہیں ہے جس کا تازہ کھل وہ کھا سیس، اور حضور اکرم مَانِیْم باغ کا اندازہ فروخت کیا گیا ، جن کے پاس باغ نہیں ہے جس سے وہ تازہ کھل کھا سیس، اور حضور اکرم مَانِیْم باغ کا اندازہ لگائے وقت مالک کو پچھ چھوٹ دے دیے ہیں تا کہ تازہ کھل کھا سیس، اور حضور اکرم مَانِیْم باغ کیا اندازہ لگائے وقت مالک کو پچھ چھوٹ دے دیے ہیں تا کہ تازہ کھل کھانے یا کی کو کھلانے میں اسے دقت پیش نہ آگے۔
لگائے وقت مالک کو پچھ چھوٹ دے دیے ہیں تا کہ تازہ کھل کھانے یا کس کو کھلانے میں اسے دقت پیش نہ آگے۔
لگائے وقت مالک کو پچھ چھوٹ دے دیے ہیں تا کہ تازہ کھل کھانے یا کس کو کھلانے میں اسے دقت پیش نہ آگے۔

ا 3879] ٦٠ ـ ( . . . ) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عَالَىٰ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عَمْرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَالِيْمُ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيْعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ.

[3879] ۔ حضرت زید بن ثابت ٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائیؤ نے عربیہ کے مالک کو اجازت دی ہے کہ وہ اسے انداز ہ کر کے جھواروں کے عوض نچ وے۔

[3880] ٦١-(٠٠٠) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ

زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَالِيُّمُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَّأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.

[3880] - حضرت زید بن ثابت رٹائٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹی نے عربیہ کے بارے میں اجازت دی ہے کہ کوئی گھر انداس کو انداز ہ لگا کر چھواروں کے عوض لے لے اور تاز ہ تھجوریں کھالیں۔

[3881] ( . . . ) و حَدَّثَ نَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عَنْ نَافِع بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[3879] تقدم

[3880] تقدم تخریجه برقم (۳۸۵۵)

[3881] تقدم تخريجه برقم (٣٨٥٥)













[3881]-امام صاحب اپنے ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[3882] ٦٢ ـ ( . . . ) وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيِي أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَالْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا.

[3882] - کییٰ بن سعیدای سند سے بیان کرتے ہیں، ہاں اس میں یہ ہے کہ عربیہ وہ تھجور ہے، جو کسی قوم کو دی جاتی ہے تو وہ اسے اندازہ کر کے خشک تھجوروں کے عوض بچ دیتے ہیں۔

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيُمْ رَخَّ صَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا قَالَ يَحْنَى الْعَرِيَّةِ إِخَرْصِهَا تَمْرًا قَالَ يَحْنَى الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِى الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا ـ

[3883] - حفرت زید بن ثابت والتو این کرتے ہیں، عربہ کے فروخت کرنے کی رخصت دی ہے کہ اس کو اندازہ کرکے خشک کھجوروں کے عوض نے دیا جائے، یکی بن سعید کہتے ہیں عربی، یہ ہے کہ ایک آ دمی کھجور کے درختوں کا پھل، ایخ گھر والوں کے لیے تازہ کھانے کے لیے خرید لے، اور اندازہ کرکے اس کے عوض خشک کھجوریں دے دے۔ ایخ گھر والوں کے لیے تازہ کھانے کے لیے خرید لے، اور اندازہ کرکے اس کے عوض خشک کھجوریں دے دے۔ [3884] ۲۶۔ (...) و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْر حَدَّثَنَا أَبِی حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ حَدَّثَنِی نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَر عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَالَیْمُ رَخَّصَ فِی الْعَرَایَا أَنْ تُبَاعَ بِخُرْ صِهَا کَیْلا.

[3884]-حفرت زید بن ثابت را ایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمُ نے عرایا کو، ان کے پھل کا انداز ہ کر کے جھوہاروں کے ناپ کے عوض بیچنے کی رخصت دی ہے۔

[3882] تقدم تخريجه برقم (٣٨٥٥)

[3883] تقدم تخريجه برقم (٣٨٥٥)

[3884] تقدم تخريجه برقم (٣٨٥٥)

55

[3885] ٢٥ ـ ( . . . ) وحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَنْ تُؤْخَذَ بِخَرْصِهَا.

[3885] - امام صاحب یمی روایت ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں جس میں تباع کی جگہ تو خذہ کہ چھو ہاروں کے عوض حاصل کرلی جا کیں۔

. [3886] ٦٦ ـ (. . . ) وحَـدَّثَـنَـا أَبُوالرَّبِيعِ وَأَبُوكَامِلٍ قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح قَالَ وحَدَّثَنِيهِ عَلِيًّ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ كِلاهُمَا

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.

[3886] - امام صاحب آپ تین اور اساتذہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے (رسول الله مَالَیْمُ نے) عرایا کو اندازہ کرکے بیچنے کی رخصت دی ہے۔

[3887] ٦٧ -(١٥٤٠) وحَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلالِ عَنْ

ا رِيْهُورَ بَحْيٰي وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ الله تَاثِيْمُ فَهُمْ اللهُ كَاثِيمُ اللهُ عَلْيُمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْيُمُ اللهُ عَلْيُمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَا خُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَا خُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا

[3887] - بشیر بن بیاراپ محلّه کے بعض صحابہ سے بیان کرتے ہیں، ان میں حضرت مہل بن ابی همه دُلْ الله علیہ الله علی الله علیہ کے بعض صحابہ سے بیان کرتے ہیں، ان میں حضرت مہل بن ابی همه دُلُولُو بھی داخل ہیں، که رسول الله علیہ کے تازہ پھل کوخشک پھل کے عض بیجنے سے منع فرمایا، آپ علیہ کا ایک نے فرمایا: ''بیہ سود ہے، یہ مزاہنہ ہے۔'' مگر آپ نے عربیہ بیجنے کی رخصت دی، یہ ایک دو تھجوریں ہیں یعنی ان کا پھل جے کوئی گھر انہ، اندازہ کرکے خشک تھجوروں کے عوض لے لیتا ہے تا کہ تازہ تھجوریں کھا سکیں۔

[3885] تقدم تخريجه برقم (٣٨٥٥)

[3886] تقدم تخريجه برقم (٣٨٥٥)

[3887] اخرجه البخارى في (صحيحه) في البيوع باب: بيع التمر على رؤوس النخل بالذهب او الفضة برقم (٢١٩١) وفي المساقاة باب: الرجل يكون له ممر او شرب في حائط او في نخل برقم (٢٣٨٤) وابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في بيع العرايا برقم (٣٣٦٣) والترمذي في (جامعه) في البيوع باب: منه برقم (١٣٠٣) والنسائي في (المحتبي) في البيوع باب: بيع العرايا بالرطب برقم (٢٥٥١) وبرقم (٤٥٥١) وبرقم (٤٥٥١) انظر (التحفة) برقم (٢٤٦١)













[3888] ٦٨ ـ ( . . . ) وحَـدَّثَـنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حِ قَالَ وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَار

عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ سَلَيْمُ أَنَّهُمْ قَالُوا رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْمُ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا

[3888] - بشیر بن بیار رطنف نبی اکرم مَنْ اللَّهُمُ کے صحابہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا، رسول الله مَنْ اللَّهُمُ اللهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمُ کے عرف بیجنے کی رخصت دی ہے۔

[3889] ٦٩-(...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارِ

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ تَلْيَّمُ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلَيَّمُ نَهٰى فَذَكَرَ بِمِثْلُ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالِ عَنْ يَحْلَى غَيْرَ أَنَّ إِسْحَقَ وَابْنَ الْمُثَنَّى جَعَلا مَكَانَ الرَّبَا الزَّبْنَ و قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ الرِّبَا۔

[3889] - بشیر بن بیار رشط این محلّه کے بعض صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین سے بیان کرتے ہیں، آگ حدیث نمبر ۲۷ بیان کی، فرق بیہ ہے کہ وہ امام صاحب کے استاد اسحاق اور ابن المثنیٰ نے رباکی جگہ زبن کہا، اور تیسرے استاد ابن الی عمرونے ربا کہا۔

[3890] (...) وحَدَّ ثَنَاه عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ

[3888] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٣٨٦٤)

[3889] تقدم تخريجه برقم (٣٨٦٤)

[3890] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: بيع التمر على رووس النخل بالذهب←

مند مراد

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُالِّيِّم نَحْوَ حَدِيثِهِمْ-

[3890]-امام صاحب اب دواور اساتذہ سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[3891] ٧٠ ( . . . ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ

الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ

عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ وَسَهْ لِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ طَالِمُ اللهِ عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ.

[3891] ۔ بشیر بن بیار بنو حارثہ کے آزاد کردہ غلام حضرت رافع بن خدیج اور مہل بن ابی حثمہ بڑا شباہے بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مُلَّامِیُمُ نے مزاہنہ ، کھجوروں کے پھل کی خشک کھجوروں سے بچے سے منع فر مایا مگر عرایا والوں کواس کی احازت دی۔

[3892] ٧١-(١٥٤١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حِ قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَلَى اللهِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِى أَحْمَدَ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكِ حَدَّثَكَ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِى أَحْمَدَ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِى أَحْمَدَ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِى أَحْمَدَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ رَخَّهِ صَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَوْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ أَوْ فُونَ خَمْسَةٍ قَالَ نَعَمْد.

[3892] - حضرت ابو ہریرہ ٹالٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالٹی منائل کی بیج کی اندازہ کرکے رخصت دی۔ بشرطیکہ پانچ وس سے کم یا بانچ وسق ہو۔ بیشک حدیث کے راوی داود بن الحصین کو ہے۔

ف کی دلیل ہے جواحناف کو بھی تبول ہے۔ اس لیے اس کے بھے ہونے کی دلیل ہے جواحناف کو بھی تبول ہے۔ اس لیے اس کو ہبدی تبدیلی بنانامن حلے بہانے ہیں۔ اس لیے کوئی اس مقدار کو قبول کرتا ہے، اور کوئی کہتا ہے، اس حدیث سے اس مقدار سے زائد کی بھے (ھبدکی والیس) کی نفی ٹابت نہیں ہوتی۔

او الفضة برقم (۲۱۹) وفي المساقاة باب: الرجل يكون له ممر او شرب في حائط او في نخل برقم (۲۳۸۲) وابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في مقدار العرية برقم (۲۳۸۲) والترمذي في (جامعه) في البيوع باب: ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك برقم (۱۳۰۱) والنسائي في (المجتبى) باب: بيع العرايا بالرطب برقم (٤٥٥٥) انظر (التحفة) برقم (١٤٩٤٣) [3891] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام برقم (۲۱۷۱) وفي باب: بيع المزابنة برقم (۲۱۸۵) والنسائي في (المجتبى) في البيوع باب: بيع الكرم بالزبيب برقم (۵۵۸)

[3892] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٨٠٩٣)

[3893] ٧١-(١٥٤١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْقِيمُ نَهْ يَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلا۔

[3893]۔ حضرت ابن عمر دلائٹھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِیَّم نے نیچ مزاہنہ سے منع فر مایا ، اور مزاہنہ تھجوروں کے پھل کوخشک تھجوروں کے ناپ سے اور انگوروں کو منقہ سے ناپ کر بیچنا ہے۔

[3894] ٧٣-(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ نَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ نَافِع

عَنْ عَبْدِاللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ طَالِيًّ مَنْ اللهُ عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعِ الْعِنْبِ بِالنَّهْ وَبَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا.

[3894] - حضرت عبدالله بن عمر بالنظاميان كرتے بين كه نبى اكرم طَالِيْم في مزابنه سے منع فرمايا ہے، مجوروں كي يك و خشك مجور كي الله عند كي يك كو خشك محجور كي الله عند كي يك كو خشك كي يك كي الله عند كي الله عند كي الله و حُسَيْنُ بْنُ عِيسْى قَالُوا نَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّنَنَا عَبْدِاللّٰهِ وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسْى قَالُوا نَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّنَنَا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً .

[3895]-امام صاحب ایک اور استادے ندکورہ حدیث بیان کرتے ہیں۔

[3896] ٧٤-(٠٠٠) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالُوا نَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّحْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ. بِالنِّمْرِ كَيْلًا وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ.

[3893] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام بالطعام برقم (١٧١٦) وباب: بيع المزابنة برقم (٢١٨٥) والنسائي في (المجتبى) في البيوع باب: بيع الكرم بالزبيب برقم (٤٥٤٨) انظر (التحفة) برقم (٨٣٦٠)

[3894] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٩٣)

[3895] اخرجه ابو داود في (سننه) في البيوع باب: في المزابنة برقم (٣٣٦١) انظر (التحفة) برقم (٨١٣١) [3896] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٧٨٤٤) چھوہاروں سے ناپ کر بیچنا، انگوروں کو منقہ کے عوض ناپ کر بیچنا اور ہر پھل کو اندازہ کرکے (اس کی جنس سے) بیچنا ہے۔

اللہ اس حدیث سے فابت ہوا کہ تمام قتم کے پھلوں جو ابھی حاصل نہیں ہوئے، اس کو فتک پھل سے ناپ سے بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے نتے عرایا کی رخصت میں اختلاف ہے کہ کیا اس کا تعلق ہر قتم کے پھل سے ہے یا نہیں؟ امام احمہ، لیث اور اہل ججاز کے نزدیک رخصت کا تعلق صرف کھجوروں سے ہے، الا بید کہ وہ پھل ربوی رجس میں سود کا احتمال ہے) نہ ہو۔ امام شافعی کے نزدیک کھجور اور انگور دونوں میں رخصت ہے، امام مالک کے نزدیک ہر وہ پھل جو ذخیرہ ہو سکے، امام اوزاع کے نزدیک ہر قتم کے پھل میں رخصت ہے، اور احناف کے نزدیک ہر وہ پھل جو ذخیرہ ہو سکے، امام اوزاع کے نزدیک ہر قتم کے پھل میں رخصت ہے، اور احناف کے نزدیک ہر وہ پھل جو ذخیرہ ہو سکے، امام اوزاع کے نزدیک ہر قتام سے کہاں کا تعلق ہر اس پھل سے ہر میں تازہ اور فتک ہونے کی صورت میں فرق ہے۔

[3897] ٥٧-(٠٠٠) حَدَّثِنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا نَا إِسْمُعِيلُ وَهُوَ ابْنُ

إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَالِيَّمُ نَهْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُوُسِ النَّخُلِ بِتَمْرِ بِكَيْلٍ مُسَمَّى إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَىَّ۔

[3897] - حضرت ابن عمر مٹائٹیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹی نے مزاہنہ سے منع فرمایا ہے اور مزاہنہ یہ ہے کہ کہ کھور کے درخت پر پھل کومتعین ناپ کے عوض بیچا جائے کہ اگر درخت کا پھل زیاوہ ہوا تو میرا ہوگا، کم ہوگا تو میرا نقصان ہوگا۔

فائں کا ہے۔ ۔۔۔۔ کی وبیثی میرے لیے ہے۔ یہ بات بائع اور مشتری وونوں کی طرف سے ہوسکتی ہے۔ بائع کے اعتبار سے اس کا تعلق خشک پھل سے ہوگا اور مشتری کے اعتبار سے تازہ لینی درخت پر موجود پھل سے۔

[3898] (٠٠٠) وحَدَّثَنَاه أَبُوالرَّبِيعِ وَأَبُوكَامِلِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَنْ أَيُّوبُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

[3898]-امام صاحب ندكوره بالاروايت دواوراسا تذهب بيان كرتے ميں۔

[3899] ٧٦-(٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع

[3897] اخرجه البخارى في (صحيحه) في البيوع باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام بالطعام بالطعام بالطعام بالطعام بالتمر برقم (٢١٧٢) والنسائي في (المجتبى) في البيوع باب: بيع التمر بالتمر برقم (٢٥٤٧) انظر (التحفة) برقم (٢٥٢٧)

[3898] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٣٨٧٤)

[3899] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: بيع الزرع بالطعام كيلا برقم (٢٢٠٥)٠

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ تَالِيَّا عَنِ الْـمُزَابِنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَحْدُ بِتَسْمُرِ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامٍ نَهٰى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَفِى رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ أَوْ كَانَ زَرْعًا ـ

[3899] - حضرت عبداللہ وہ اٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ نے منع فرمایا، یعنی اپنے باغ کے درخت پر پھل کو، اگر تھجور ہے تو جھوہارے کے ناپ سے بیچنا، اور اگر انگور ہے تو منقہ کے ناپ سے بیچنا اور اگر تھیتی ہے تو غلہ کے ناپ سے بیچنا، ان تمام صور توں سے منع فرمایا، قتیبہ کی روایت میں، ان کا زرعا کی جگہ او کان زرعا ہے ۔) ہے (معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔)

[3900] (...) وحَدَّثَ نِيهِ أَبُوالطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي يُونُسُ ح وحَدَّثَنِي الْأَسْرَ وَهْبِ حَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكِ أَخْبَرَنِى الضَّحَّاكُ ح وحَدَّثِنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْضٌ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ مَعْفُكُ مُعْمَ عَنْ نَافِع بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ مَعْفُكُ مُعْمَدُ وَكَسَدُولَ مِي يَانَ كَرَتَ مِينَ وَ (3900] - امام صاحب مَدُوره بالا روايت التِ تَمْن اور اسا تذه كي سندول سے بيان كرتے ہيں۔

١٥ .... بَاب: مَنْ بَاعَ نَخُلًا عَلَيْهَا تَمْرٌ

باب ١٥: كيل دار تعجور كادرخت بيخيا

[3901] ٧٧-(١٥٤٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ إِلَّا أَنْ عَنْ بَاعَ نَنْخُلًا قَدْ أَبُّرَتُ فَنَمُرَتُهَا لِلْبَاثِعِ إِلَّا أَنْ يَسُولَ النَّهِ عَلَيْكِمْ إِلَّا أَنْ يَشْتَوْطَ الْمُبْتَاعُ)).

[3901] - حضرت ابن عمر والثناس روايت ہے كەرسول الله طاليّا نے فرمایا: ' جس نے پیوند كرده تھجور كا درخت فروخت كيا، تواس كا پھل فروخت كرنے والے كا ہے الا يه كه خريدار پھل لينے كى شرط لگالے۔

← والنسائى فى (المجتبى) فى البيوع باب: بيع الزرع بالطعام برقم (٢٥٦٣) وابن ماجه فى (سننه) فى التجارات باب: المزابنة والمحاقلة برقم (٢٢٦٥) انظر (التحفة) برقم (٨٢٧٨) [3900] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٢٧٠٧) برقم (٨٤٩٨) وبرقم (٨٥٣٨) وبرقم (٨٥٣٨) و [3901] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى البيوع باب: من باع نخلا قد ابرت، او ارضا مزروعة، او باجارة برقم (٢٠١٦) وفى الشروط باب: اذا باع نخلا قد ابرت برقم (٢٧١٦) وابد داود فى (سننه) فى البيوع والاجارات باب: فى العبد يباع وله مال برقم (٣٤٣٤م) وابن ماجه فى (سننه) فى الاجارات باب: فيمن باع نخلا موبرا برقم (٢٢١٦) انظر (التحفة) برقم (٨٣٣٠)

مفردات الحديث المديث البير :ورخت يا يحتى كودرست اور بار آوركرتات بيركامعنى عام طور پر پيوند كارى كياجاتا ہے جس سے ذہن عام پودوں کی پیوندکاری کی طرف منتقل ہوجاتا ہے، جب کہتا بیرقلم یا شکوفدلگانے کا نام نہیں بلکہ الله تعالیٰ نے تھجور کے نراور مادہ درخت الگ الگ بنائے ہیں۔نر کا بور مادہ کے بورسے ہوایا کیڑوں مکوڑوں کے ذریعے ملتا ہے تو وہ حاملہ ہوجاتا ہے اور پھل بن جاتا ہے، اگر میمل بالكل نہ ہوتو مادہ كے پھول بار آ ورنبيس ہوتے، اگر كم بور بہنچاتو کم کھل لگتا ہے،اس لیے عرب کے لوگ نراور مادہ درختوں پر کھل کا گابھہ نگلنے کے ساتھ فر کے گا بھے کا بور لے کر مادہ کے گا بھے کا غلاف جاک کرے اس میں چھڑک دیتے تھے جس سے عمل تلقیح مکمل ہو کر پھل زیادہ اور موٹا لگتا تھا۔ فاعُل الله الله الله عديث سے ثابت ہوتا ہے: اگر تابير كے بعد كھل دار درخت فروخت كيا جائے تو اس كا كھل ما لک کا ہے الا یہ کہ خریدار خریدتے وقت کھل لینے کی شرط لگا لے۔اس پر تقریباً تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔اگر تابیر نہیں کی ، تو جمہور کے نزدیک وہ پھل خریدار کا ہوگا۔ الا بیر کہ باقع خود رکھنے کی شرط لگا لے لیکن امام ابوحنیفہ اور امام اوزاعی کے نزدیک پھل ہرصورت میں بالغ کا ہوگا۔الا بید کہ مشتری شرط لگا لے۔اگر بعض درخت تابیر شدہ ہول اور بعض کوتا بیر ندکیا گیا مو، تو شوافع کے نزد یک سارا کھل بائع کا موگا اور احمہ کے نزد یک تابیر شدہ درخت کا کھل بائع کا اور غیر تابیر شدہ درخت کا کھل مشتری کا ہوگا۔اورامام مالک کے نز دیک اغلب اور اکثر کے مطابق فیصلہ ہوگا۔اور اس صدیث سے بی ابت ہوا جوشرط،عقد کے منافی نہیں ہے۔وہ شرط لگائی جاسکتی ہے وہ نہی عن بیع وشرط کے منافى نهيس ب-علام تقى عثانى في سليم كيا بدان الشرط اذا لم يكن مخالفا لمقتضى العقد لا يفسد به البيع . اگرشرط، عقد كے تقاضا كے منافى نہيں ہے تو وہ تج پر اثر انداز نہيں ہوگى۔ ( كلمله، ج:١،ص: ٢٥٥)

اس کیے اگر سواری کے جانور پر فوری سواری کی ضرورت نہیں ہے تو سواری کا مالک، اس پر پھر مسافت سوار رہنے کی شرط لگا سکتا ہے۔ اس کیے حضور اکرم ٹاٹیٹر کے حضرت جابر ٹاٹیٹر کو سوار رہنے کی شرط لگانے کی اجازت و تھی تو اس کی تاویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ حضور کے پاس سواری موجود تھی، آپ ٹاٹیٹر کو جابر کے اونٹ پر سوار ہونے کی ضرورت نہقی۔

[3902] ٧٨-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُنْ خَبِيْدِ اللَّهِ ح وحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيَّمُ قَالَ ((أَيُّـمَا نَخْلِ اشْتُرِى أُصُولُهَا وَقَدْ أَبْرَتْ فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي ابْرَعُ أَصُولُهَا وَقَدْ أَبْرَتْ فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي ابْرَهُ اللهِ عَلَيْكِمُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الل

[3902] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (۷۹۸۸) وبرقم (۸۰۹۸) وبرقم (۸۲۰۹)

\*\*\*\*

[3902] - امام صاحب اپنے تین اساتذہ سے روایت بیان کرتے ہیں، الفاظ ابوبکر بن ابی شیبہ کے ہیں کہ حضرت ابن عمر ہو النظامی سے روایت ہا ہیر کے بعد حضرت ابن عمر ہو النظامی سے روایت ہے رسول الله مالی کی خرید نے والا اس کے لینے کی شرط لگا لے۔'' خرید انواس کا پھل تاہیر کرنے والے کا ہوگا الا یہ کہ خرید نے والا اس کے لینے کی شرط لگا لے۔''

[3903] ٧٩-(...) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ثَلَيْمًا قَالَ ((أَيُّمَا الْمَرِءِ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِى أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)).

[3903] - حضرت ابن عمر خلطها سے روایت ہے کہ رسول اللہ طالباً سے فرمایا: '' جس شخص نے تھجوروں کو پیوند لگایا، پھر درخت نچ ڈالا تو درخت کا پھل، پیوند کرنے والے کا ہوگا الا بیہ کہ خریدار لینے کی شرط لگا لے۔''

[3904] (...) وحَدَّثَنَاه أَبُوالرَّبِيع وَأَبُوكَامِل قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حُ وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ كِلاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

[3904]-امام صاحب اپنے تین اور اساتذہ سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[3905] ٨٠ ( . . . ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح قَالَ وثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُّولَ اللهِ تَالَيْمُ يَقُولُ ((مَنِ ابْتَاعَ نَحُلُا بَعُدَ أَنُ تُوبَرُ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ)).

ا 3905] - امام صاحب اپنے تین اسا تذہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رفاقینا سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ مُلَافِئِم کو بیفر ماتے سنا: ''جس نے پیوند کاری کے بعد کھجور کے درخت خریدے تو ان کا کھل بالع کا ہے، الا یہ کہ مشتری شرط لگا لے اور جس نے مال دار غلام خریدا تو اس کا مال، بائع کا ہے۔ الا یہ کہ مشتری شرط لگائے۔

[3903] احرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: بيع النخل باصله برقم (٢٢٠٦) والنسائي في (المحتبي) في البيوع باب: النخل يباع اصلها ويستثنى المشترى ثمرها برقم (٤٦٤٩) وابن ماجه في سننه في التجارات باب: ما جاء فيمن باع نخلا موبرا او عبدا له مال برقم (٢٢١٠م) انظر (التحفة) برقم (٨٢٧٤)

[3904] تفرد به مسلم انظر (التحفّة) برقم (٧٥٦٧)

[3905] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المساقاة باب: الرجل يكون له ممر او شرب في حائط او في نخل برقم (٢٣٧٩) والترمذي في (جامعه) في البيوع باب: ما جاء في ابتياع النخل ←

مسلم

[3906] (...) وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُّوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَنَّا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[3906] ۔امام صاحب مذکورہ بالا روایت تین اور اسا تذہ سے بیان کرتے ہیں۔

[3907] (. . . ) وحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَلَيْمُ فَيْ يَعْفِلُهِ.

يَقُولُ بِمِثْلِهِ.

[3907]-امام صاحب ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

◄بعد التابير والعبد وله مال برقم (١٢٤٤) وابن ماجه في (سننه) في التجارات باب: ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا او عبدا له مال برقم (٢٢١١) انظر (التحفة) برقم (٦٩٠٧)

[3906] اخرجه ابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في العبد يباع وله مال برقم (٣٤٣٣) والنسائي في (السمجتبي) في البيوع باب: العبد يباع ويستثنى المشترى ماله برقم (٤٦٥٠) وابن ماجه في (سننه) في التجارات باب: ما جاء في من باع نخلا مؤبرا او عبدا له مال برقم (٢٢١١) انظر (التحفة) برقم (٧٠١٣)

[3907] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٠١٣)



## ١٦ .... بَابِ: النَّهِي عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ

باب ١٦: سيع محا قله، مزابنه ، مخابره پينے گی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے سچلوں کی سعے۔ معاومة لعنی چندسالوں کے لیے سعے۔ بیتمام بیوع منع ہیں

[3908] ٨١-(١٥٣٦) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا جَمِيعًا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَآءِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ تَلْيَّا عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ النَّمَوِ بَنِع النَّمَوِ حَتَى يَبْدُو صَلَاحُهُ وَلا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا۔
[3908] - حضرت جابر بن عبدالله الله تَلْ تَشْهَايان كرتے بين كه رسول الله تَلَيِّمُ نے محاقلہ مزابنہ ، مخابرہ اور يكنے كى صلاحت كے ظاہر ہونے سے پہلے چلول كو يتي ہے منع فرمايا۔ آئيس وينار اور درجم كے عوض ہى بيچا جائے ، ما سواعرايا كے۔ مفردات الحديث به منحابرہ بقول بعض نجير (كاشكار) سے مشتق ہے۔ بعض كے زديد خبار (زم و ملائم أَنَّ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عصد سے مشتق ہے، اس ليے جب بكرى فريد كراسے ذري كريات و رئي كريات و رئي كريات الحدود من كركان كے جے باغة بين تو كم بين تخبرہ الحبرة۔

فائل ہے اس بخابرہ کے سوا صدیث کے باقی مباحث گزر کے جیں، ابن اعرابی کے نزویک مخابرہ، مزارعت کو کہتے جیں، چونکہ یہ معالمہ آپ نے سب سے پہلے خیبر والوں کے ساتھ کیا تھا۔ اس لیے اس کو مخابرہ کا نام دیا گیا۔ بقول بعض اگر جی مالک زمین دے تو مزارعت ہے اور اگر جی کا شتکار اور کسان ڈالے تو مخابرہ ہے۔ لیکن سیح بات یہ ہے کہ دونوں ایک جیں۔ یعنی کسی کو زمین حصہ پر یا بٹائی پر کاشت کے لیے وینا۔ اس کی جائز اور ناجائز صورتوں کی تفصیل اسکے باب میں آ رہی ہے۔ یعنی کسی کو زمین حصہ پر یا بٹائی پر کاشت کے لیے وینا۔ اس کی جائز اور ناجائز صورتوں کی تفصیل اسکے باب میں آ رہی ہے۔ [3909] ( . . . ) و حَدَّ ثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَیْدِ أَحْبَونَا أَبُو عَاصِمِ أَحْبَونَا اللهِ مُؤَالِّةً مَا فَدُكُورَ بِمِثْلِهِ وَأَبِي اللهِ يَقُولُ نَهٰی رَسُولُ اللهِ مُؤَالِّةً مَا فَدُكُورَ بِمِثْلِهِ .

[3908] اخرجه البخارى في (صحيحه) في البيوع باب: بيع التمر على رؤوس النخل بالذهب او الفضة برقم (٢١٨٩) على المساقاة باب: الرجل يكون له ممر او شرب في حائط او في نخل برقم (٢١٨٩) والنسائي في (المجتبى) في الايمان باب: ذكر الاحاديث المختلفة في المنهى عن كراء الارض بالثلث والربع واختلاف الفاظ الناقلين للخبر برقم (٣٨٨٨) وفي البيوع، برقم (٤٥٦٥) انظر (التحفة) برقم (٢٤٥٢) برقم (٢٤٥١) انظر (التحفة) برقم (٢٤٥١) الزبير عن ابى الزبير تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٢٨١١)

65

[3901]-امام صاحب نے ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کی ہے۔

[3910] ٨٢-(٠٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَرِيُّ أَخْبَرَنَا

ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَطَآءٌ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا يُنْمَ لَهُ عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ وَلا تُبَاعُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إِلَّا الْعَرَايَا قَالَ عَطَآءٌ فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالْأَرْضُ الْبَيْضَآءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّحْلِ بِالتَّمْر كَيْلا وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذٰلِكَ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَآئِمَ بِالْحَبِّ كَيْلا\_

[3910] -حضرت جابر بن عبدالله والمثنات وايت ب كدرسول الله مَاليَّمُ في خابره، محاقله اور مزابنه يمنع فرمایا ہے اور پھلوں کو ان کے کھانے کے قابل ہونے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا۔ انہیں عرایا کے سوا صرف سی الله دراجم یا دینارول کے عوض فروخت کیا جائے۔حضرت جابر ٹاٹٹانے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے این تلاندہ کو بتایا، مخابرہ سے مراد ہے ایک صاف زمین جس میں کوئی چیز کاشت نہیں کی گئی۔ ایک آ دمی دوسرے آ دمی کے حوالہ کرتا ہے۔ وہ اس میں محنت اور نیج وغیرہ خرچ کرتا ہے اور وہ اس سے پیداوار میں سے حصہ لیتا ہے۔ مزاہنہ کی صورت سے ہے کہ مجور کے درخت پر پھل (اندازہ کرکے) خشک مجور کے ناپ کے عوض دینا۔اس تسم کی صورت محا قلہ میں کھیتی کی ہے کہ کھیت میں کھڑی فصل کوغلہ کے ناپ کے ساتھ دیتا ہے۔

فا الله المساق بي كابي فرمان كه مجل صرف ورجم اور وينار كي عوض فروخت كيے جائيں۔ توبياس ليے ہے کہ اس وقت بھے کی عام صورت یہی تھی۔وگر نہ اصل مقصدیہ ہے کہ ایک جنس کا باہمی تباولہ کہ ایک طرف اندازہ اور دوسری طرف تول یا ناب ہو درست نہیں ہے۔ اگر دونوں کی جنس الگ الگ ہواور معاملہ نقتہ بھد ہوتو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن درہم اور دینار کی صورت میں ادھار بھی جائز ہے، فوری تبادلہ ضروری نہیں ہے۔

[3911] ٨٣-(٠٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ كِلاهُمَا عَنْ ذَكَرِيَّاءَ قَالَ ابْنُ خَلَفٍ نَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنْيُسَةَ حَدَّثَنَا أَبُوالْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا يُنْمُ نَهِي عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

[3910] تقدم تخريجه برقم (٣٨٨٥)

[3911] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٤١٤)

وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ حَتَّى تُشْقِهَ وَالْإِشْقَاهُ أَنْ يَّحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُوْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَالْمُنَا تُشْتَرَى النَّخُلُ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّخُلُ وَالْمُرَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّخُلُ بِكَيْلِ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّخُلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّهْ مِنَ التَّهُ وَأَشْبَاهُ ذَٰلِكُ قَالَ زَيْدٌ قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْ وَالْمُخَابَرَةُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذَٰلِكُ قَالَ زَيْدٌ قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَسَمِعْتَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُ هٰذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ تَأْتُمُ قَالَ نَعَمْ۔

[3911] - حضرت جابر بن عبدالله والمنتاب بها بها من الله مناتيم نو محاقله مزابنه اور خابره من فرمايا اوراس بات سے بھی کہ مجوری، رنگت بیں تبدیل سے پہلے فروخت کی جا کیں، اوراشقاہ کا معنی ہے وہ سرخ ایا نرد ہوجا کیں یا ان بیں سے کوئی کھانے کے قابل ہوجائے، اور محاقلہ یہ ہے کہ بھتی، غلہ کے متعین ناپ کے عوض نیچی جا کیں۔ اور عابرہ یہ ہے کہ درخت پر مجبوری، مجبوروں کے متعین ناپ (اوساق) کے عوض نیچی جا کیں۔ اور عابرہ ہو ہے کہ ذرین، تہائی یا چوتھائی وغیرہ پر دی جائے، عطاء کے شاگرد، زید کہتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے حضرت جابر بڑا شاک یا چوتھائی وغیرہ پر دی جائے، عطاء کے شاگرد، زید کہتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے حضرت جابر بڑا شاک یا جوتھائی وغیرہ پر دی جائے، ہوں کہ دیا ہوں نے حقائنا سَدِیمُ بُنُ حَدَّثَنَا سَدِیمُ اللهِ مَنْ جَابِر بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَهٰی رَسُولُ اللهِ مُنَّامًة عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَالَمُ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ و

[3912] - حضرت جابر بن عبدالله والتهاس روايت ہے كه رسول الله مَثَالِيَّا نے مزابنه ، محاقله اور مخابر ہ ہے منع فرمایا ہے، اور اس سے بھى كہ پھل رنگت كے تبديل ہونے سے پہلے بيچے جائيں۔

سعید بن میناء کے شاگرد نے ان سے پوچھااشقاح کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا،سرخ اور زرد ہوجا کیں اور ان کوکھایا جائے۔

مفردات الحديث المحديث المن حتى تشقه اور حتى تشقع دونون كااصل معنى ركمت كى تبديلى به بورى طرح مرخ اور زرده ونامرا ونيس به دراوى نے بات مجمل نے کے ليے اس كو سرخى اور زردى سے تعير كر ديا ہے۔ [3913] ٥٨-( . . . ) حَدَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ وَاللَّفُظُ لِعُبَيْدِ اللهِ قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْن مِينَآءَ

[3912] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها برقم (٢١٩٦) وابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها برقم (٣٣٧٠) انظر (التحفة) برقم (٢٢٥٩)

[3913] اخرجه ابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في بيع السنين برقم (٣٣٧٥) €

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ تَاللَّهِ عَلَيْمْ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا۔

[3913] حضرت جابر بن عبدالله والنتي سے روایت ہے کہ رسول الله من النتی من قلم مزاہنہ ، معاومة اور مخابرہ

ہے منع فرمایا۔حضرت جابر کے دوشاگردوں میں سے ایک نے کہا، معاومہ کا مطلب ہے کئی سال کے لیے باغ

چ وینا، اور آپ نے استثناء ہے منع فر مایا اور عرایا کی فروخت کی اجازت دی۔

السبعيل وَهُوَ ابْنُ عَلَيْهُ عَنْ أَبِّى الرَّبَيْرِ عَنْ أَبِى شَيْبَةَ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ تَاتُّهُ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ ـ

[3914]۔ امام صاحب اپنے دو اساتذہ ہے یہی روایت حضرت جابر اٹاٹٹا کے شاگر و ابوز ہیر سے بیان کرتے ہیں۔اوراس میں معاومہ کی تشریح بیان نہیں کی گئی۔

فان کی است معاومہ، عام یا سال سے ہے، جس کا مقصد کی پھل دار درخت یا باغ کو چند سال کے لیے فروخت کرنا، اور اس کومنع کرنے کا سب غرر کا احتال ہے، کیونکہ معلوم نہیں اگلے سال پھل آئے گا یا نہیں، اور اگر آئے گا تو باتی سے ٹریدار کونقصان پہنچ گا اور وہ قیمت کی ادار کونقصان پہنچ گا اور وہ قیمت کی ادار کی جس سے ٹریدار کونقصان پہنچ گا اور وہ قیمت کی ادار کی جس سے ٹریدار کونقصان پہنچ گا اور وہ قیمت کی دار کی جس سے آپس جس نزاع اور جھگڑا پیدا ہوگا۔

شمنیا: اس سے مراد باغ کے کی درخت کو فروخت کرنے سے متنٹی قرار دینا ہے، اگر بائع اپنا باغ فروخت کرتا ہے، یا کوئی اور چیز فروخت کرتا ہے اور ایک غیر متعین درخت یا چیز کا اشتناء کرلیتا ہے، مثلاً کے کہ دو درخت یا ایک درخت میرا ہوگا۔ یا کچھ چیز میری ہوگی تو یہ بالا تفاق منع ہے۔ لیکن اگر درختوں کی تعداد معلوم ہے یا چیز کی مقدار معلوم ہے چھر وہ ایک مخصوص اور معین فروخت کو متنگی کرلیتا ہے یا چیز کی معین مقدار کا استثناء کرلیتا ہے تو پھر بالا تفاق جائز ہے۔ لیکن اگر سامان کی مقدار معلوم نہیں ہے کہ گذم کتی ہے بالا تفاق جائز ہے۔ لیکن اگر سامان کی مقدار معلوم نہیں ہے، مثلاً گندم کا ڈھیر پڑا ہے معلوم نہیں ہے کہ گندم کتی ہے پھراگر وہ معین مقدار کا استثناء کرتا ہے، مثلاً اس ڈھیر سے دوصاع میں رکھوں گا۔ تو پھرامام ابوطنیف، شافعی اور جمہور

€ وابن ماجه فى (سننه) فى التجارات باب: بيع الثمار سنين الجائحة برقم (٢٢١٨) انظر (التحفة) برقم (٢٢٦١)

[3914] اخرجه ابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في المخابرة برقم (٣٤٠٤) والنسائي والترمذي في (جامعه) في البيوع باب: ما جاء في المخابرة والمعاومة برقم (١٣١٣) والنسائي في (السمجتبي) في البيوع باب: النهي عن بيع الثنيا حتى يعلم برقم (٢٦٤٨) وابن ماجه في (سننه) في التجارات باب: المزابنة والمحاقلة برقم (٢٢٦٦) انظر (التحفة) برقم (٢٦٦٦)













کنزدیک جائز نہیں ہے۔لیکن امام مالک کے نزدیک جائز ہے۔ سیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اگر بہت کم چیز کا استثناء آتا ہے، جس میں نزاع اور جھڑے کا خطرہ نہیں ہے، تو جائز ہوتا چاہیے، جس طرح اس صورت میں جائز ہے، جب یہ کہتا ہے، اس کا آوصا حصہ میرا ہوگایا چوتھا حصہ میرا ہوگا۔

> ۷ سنس بَاب: بِحَوَ آءِ الْأَرْضِ **باب۱**: زمین کرایه(اجرت) پروینا

[3915] ٨٦-(...) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالْمَجِيدِ حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَآءً

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ تَاليّهُ عَنْ كِرَآءِ الْأَرْضِ وَعَنْ بَيْعِهَا السّنِينَ وَعَنْ بَيْعِهَا السّنِينَ وَعَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ ـ

[3915] - حفرت جابر بن عبدالله رہ ہی جنایان کرتے ہیں کہ رسول الله مُکاٹیا ہے نے زمین کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے اور اس کو چند سال کے لیے بیچنے ہے بھی ، اور پھل کو پختہ (شریں) ہونے سے پہلے بیچنے سے۔ [3916] ۸۷۔ (. . . ) و حَدَّ تَنِی أَبُو کَامِلِ الْجَحْدَرِیُّ حَدَّ ثَنَا حَمَّادٌ یَعْنِی ابْنَ زَیْدِ عَنْ مَطَر الْوَرَّاقِ عَنْ عَطَآءِ

[3916] ٨٧-(...) وحَدَّثَنِي أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ عَنْ عَطَآءِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ مَلَّيْتِمْ نَهْي عَنْ كِرَآءِ الْأَرْضِ۔

[3916] - حفزت جابر بن عبدالله والنه واليت ہے كه رسول الله مَالنَّهُ الله مَالنَّهُ عَلَيْمَ نے زمين كرايه پردينے سے منع فر مايا ہے۔ فائن الله الله الله عن كى كوكرايه پر دينے كا مقعد ہے كى كوكاشت كے ليے اجرت اور مردورى پردينا۔ زمين كاشت كے ليے دينے كى جارصورتيں بن كتى ہيں۔

(۱) زمیندار، مزارع یا کاشت کارکوز بین اس شرط پر دیتا ہے، کہ بین اس زیبن کے عوض، پیداوار بین سے بین من یاسو من لوں گا، بیصورت فقہاء کے نزد یک بالا تفاق ناجائز ہے۔ کیونکہ معلوم نہیں ہے کس قدر پیداوار حاصل ہوگی یا حاصل بھی ہوگی یا کسی آفت کا شکار ہوجائے گی۔اس طرح اس بین غرر اور دھوکا ہے۔

(۲) زمیندار، کاشت کارکوز بین اس شرط پر دیتا ہے کہ فلاں فلاں ایکڑ کی پیدادار میری ہوگی اور باقی تیری ہوگی، اس طرح بہترین حصداہے لیے رکھتا ہے، یہ بھی بالا تفاق ممنوع ہے، کیونکہ اس میں بھی غررکا خطرہ ہے۔معلوم نہیں، زمین کا کون ساحصہ بھی آتنی کا شکار ہوجائے اور اس سے پیدادار حاصل نہ ہوسکے، یاکس حصہ میں کتنی پیدادار ہوگی۔

[3915] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٤١٢)

[3916] اخرجه النسائي في (المجتبى) في الايمان باب: ذكر الاحاديث المختلفة في النهي عن كراء الارض بالثلث والربع واختلاف الفاظ الناقلين للخبر برقم (٣٨٨٧) انظر (التحفة) برقم (٢٤٨٧)

ع مُفتي حرم الأو مسلم

(٣) زميندار مزارع كوزمين تعيك پر دے، تعيكسونا، جائدى، كسى كرنى ياكسى اور چيزىمتعين اور طےشدہ مقدارى صورت میں ہوگا۔ بہرِحال یہ طے ہے کہ بیٹھیکہ زمین سے حاصل ہونے دالی پیدادار کا معینہ مقدار میں نہیں ہوگا۔ائمہ اربعداورجمہورفقہاء کے نزدیک بیصورت جائز ہے، لیکن امام ربیعدالرائے کے نزدیک ٹھیکے صرف سونے، چاندی کے عوض ہوگا اور کسی صورت میں جائز نہیں ہے، اور امام مالک کے نزدیک غلہ واناج کے سواہر چیز کے عوض جائز ہے، امام شافعی، امام ابوصیف، امام احمد، صاحبین (ابویوسف، محمد) اور جمهور کے نزدیک، ہر چیز کے عوض جائز ہے۔اس کی مقدار یا مالیت طے ہوگی، لیکن حسن بھری، امام طاؤس کے نزدیک زمین مھیکہ پر دینا جائز نہیں ہے۔امام ابن حزم کا موقف بھی یہی ہے، اور اس نے بیموقف عطاء، تکرمہ، مجاہد جمعی ، ابن سیرین، قاسم بن محمد اور مسروق بیشان کا قرار دیا ہے۔ لیکن ان تابعین کے بعد کے تمام ائمہ اور فقہاء کا ٹھیکہ کے جواز پر اتفاق ہے۔اس لیے امام ابن قدامہ نے اپنی کتاب المغنى مين اس كوا بهاعي مسئلة قرار ديا ب\_\_ (المغنى ، ح: ٥، ص: ٣٢٩، مطبوعه ادارة البحوث العلميه والافتاء سعودي عرب ) (م) زمیندار، کسان کوز مین بنائی یا حصه بردے، جس کو مزارعت کا نام دیا جاتا ہے کہ اس سے جو پیداوار حاصل ہوگی اس کا آ دھا حصدلوں گا۔اس میں کی وبیشی بھی ہوسکتی ہے،جس کا مدار، زمیندار کی طرف سے کسان کوفراہم کردہ مَعْظِمُ السَّمُ الْأَوْلِ مِن مِن مِ اللهِ عَلَى المَه كَمندرجه ذيل اقوال إن -

(۱) مزارعت پرزمین دینا بلا قید جائز ہے، امام احمد، امام ابویوسف اور امام محمد کا یبی نظریہ ہے۔ ابن حزم کا بھی یبی موقف ہے۔ بہت سے حاب اور تابعین سے اس کا جواز ثابت ہے۔

(۲) بنائی پر زمین دینا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ امام ابوطیفہ اور زفر کا یہی موقف ہے۔ عکرمہ بخفی اور مجامد بھی اس کے قائل تھے، اور اہام صاحب مساقات کو بھی جائز نہیں سجھتے۔

(٣) امام شافعی کے نزدیک مزارعت چندشرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بیدمسا قات (باغبانی) کے همن میں ہو\_ یعنی اصل میں باغ حصہ پر دیا ہے اور اس کے اندر کھھ زمین بھی ہے جس کو کاشت کیا جاتا ہے۔ (٣) مزارعت اور مها قات ايك بى كسان كرر با مور (٥) معامله بيك وفت اورمشتركه طے موا مو، الگ الگ نہیں۔(۲) باغ کے اندر کی زمین کسی اور کو دیناممکن نہ ہو۔ (۷) زمین میں جج، زمیندار ڈالے گا، وغیرہ۔

(س) مزارعت، مناقات کی شمن میں ہوگی اور باغ کی زمین دو تہائی ہوگی اور کاشت کے لیے زمین ایک تہائی یا اس ہے کم ہوگی۔ بیامام مالک کا نظریہ ہے۔

تھے بات یہ ہے کہ مزارعت اور مساقات دونوں جائز ہیں۔ احناف کا فتو کی بھی صاحبین کے قول کے مطابق ہے اور امت حضورا کرم نافیز کے دور سے لے کرآج تک اس برعمل پیرا ہے۔اور مزارعت سے جن حدیثوں میں منع کیا سمیا ہے وہ مخصوص صورتیں ہیں جن میں غرر ہے، جن کو ہم نے، مزارعت کی پہلی اور دوسری صورت میں بیان کیا ہے۔اوربعض مواقع برآ یہ مالیڈ نے بڑے بڑے برے زمینداروں کو، جن کے پاس فالتو زمین تھی،ان کوآپ نے ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس زمین نہیں تھی ہدردی اور خیر خوابی اور ایٹار وقربانی کا تھم دیا کہتم فالتو زمین کاشت









\*\*\*\*\*

کے لیے انہیں دے دو، جب ضرورت ہوتو اپنی زمین واپس لے لینا، بدونوں باتیں کہ مزارعت کی مخصوص صورتیں منع ہیں۔ اور ہدردی و خیرخواہی مطلوب ہے، آنے والی حدیثوں سے ثابت ہوجا کیں گی۔

[3917] ٨٨-(. . . ) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَقَبُهُ عَارِمٌ وَهُوَ أَبُو النَّعْمَانِ السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِئٌ بْنُ مَيْمُون حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ عَنْ عَطَآءِ

عَـنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالَيْمُ ((مَـنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلِيْزُ رَعْهَا فَلِيْنَ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ)).

[3917] - حضرت جابر بن عبدالله والنجاس روایت ہے کہ رسول الله مُلاَیْمُ نے فرمایا: جس کے پاس زمین ہے وہ خود کاشت کرے یا ( فالتو ہونے کی صورت میں ) گروہ خود کاشت نہ کرسکے ( تو اپنے بھائی کو منح کے طور پر دے دے ) تا کہ اس کا بھائی کاشت کرلے۔

[3918] ٥٩-(...) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بِنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِفُلٌ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيَّ عَنْ عَطَآءِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَانَ لِرِجَالِ فُضُولُ أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ تَلَيَّمُ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ تَلَيَّمُ ((مَنْ كَانَتُ لَهُ فَضُلُ أَرْضٍ فَلْيَزُرَعُهَا أَوْ لِيَمْنَحُهَا أَخَاهُ فَإِنْ آبِى فَلَيْمُمِسِكُ أَرْضَهُ)

(3918] - حضرت جابر بن عبدالله وَلَيْهُ بِيان كرت بِين كه رسول الله تَلَيَّمُ كَي بَهِ ساتِعيوں كے پاس ضرورت سے زائد، فالتو زمين جودہ الله تَلَيْمُ فَي فَرِيايا: '' جس كے پاس ضرورت سے زائد فالتو زمين جودہ اسے خودكاشت كرے، يا اپنے مسلمان بھائى كوعطيه وَخْشَش كے طور پر دے دے، اگر وہ اس كے ليے تيارنميں ہے تو كھرائية ياس ہى ديھے۔''

ا 3917] اخرجه النسائي في (المجتبى) في الايمان باب: ذكر الاحاديث المختلفة في النهى عـن كـراء الارض بالثلث والربع واختلاف الفاظ الناقلين للخبر برقم (٣٨٨٦) وابن ماجه في (سننه) في الرهون باب: كراء الارض برقم (٢٤٥٤) انظر (التحفة) برقم (٢٤٩٦)

[3918] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الحرث والمزارعة باب: ما كان من اصحاب النبي التي الحراث والمزارعة باب: ما كان من اصحاب النبي التي يواسى بعضهم بعضا في الزراعة والثمر برقم (٢٣٤٠) وفي الهبة باب: فضل المنيحة برقم (٢٦٣٢) والنسائي في (المجتبي) في الايمان باب: ذكر الاحاديث المختلفة في النهي عن كراء الارض بالثلث والربع واختلاف الفاظ الناقلين للخبر برقم (٣٨٨٥) وابن ماجه في (سننه) في الرهون باب: المزارعة بالثلث والربع برقم (٢٤٥١) انظر (التحفة) برقم (٢٤٢٤)

عني حراد

ہی نہیں چھوڑ وینا جا ہے۔اس لیے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس انسان کے پاس فالتو زمین ہے اور وہ اسے کاشت نہیں کرسکتا، تو وہ اے اپنے کسی بھائی کومنچہ دے دے، عربی زبان میں منچہ اصل میں اس دددھ دینے والی بکری یا اونٹنی کو کہتے ہیں جوکسی بھائی کو دودھ پینے کے لیے دے دی جائے، اور جب دودھ بند ہوجائے تو وہ مالک کو واپس كرد\_\_ (معجم مقاييس اللغة، ج:٥، ص: ٢٧٨، تاج العروس، ج:٢، ص: ٢٣٣) اس لي ني اكرم مُلَا يُحْمُ فرمايا: "المنحة مر دودة" دودهوية والاجانوروالس كياجائ كا-ايك جليل القدرمفسر، محدث، فقیداور لغوی امام ابوعبید القاسم بن سلام، اس مدیث کابیمعنی کرتے ہیں: یدفعها الی اخیه حتی يـزرعها فـاذا رفع زرعهها ردها الى صاحبها :كمالتوزمين اين بمائى كوكاشت كـ ليه دعوب، جب وه اس سے پیداوار اٹھا لے، تو زمین مالک کو واپس کروے۔ (لسان العرب، ج:٣٦، ص:٣٣٦) اوراس مدیث سے بیجی ثابت ہوتا ہے کہانسان شخص طور پر اپنی زمین کا مالک ہے،اس لیے آپ نے فرمایا: اگر زمین اس کی ضرورت سے زائد ہے اور وہ خود کا شت بھی نہیں کرسکتا ہے، اس طرح آپ نے اس کوزمین کا مالک قرار دیا ہے۔اس کے بعد فرمایا، اگر وہ کاشت نہیں کرسکتا تو کسی بھائی کو عارضی طور پر پیداوار حاصل کرنے کے لیے دے دے اور پھرزین واپس لے لے۔ اور آخریس فرمایا، اگر مدردی و فیرخوابی کے لیے یا ایٹار وقربانی کے لیے تیارنہیں ہے، تو پھرایے یاس بی رکھے۔ تو ہرصورت میں مالک وبی ہے، لیکن تیسری صورت میں جبکداس نے زمین کاشت نہیں کرنی ویسے ہی رکھنی ہے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ اگر عارضی طور پرمسلمان بھائی کووے دیتا، تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتا، وہ اور اس کے بال يے اس كو دعاكيں دية اور آخرت ميں باشار اجر والو اب حاصل موتا، اس ليے بوے بوے جا گیرواروں اور زمینداروں کو چاہیے کہ وہ ضرورت سے زائد فالتو زمینوں سے ضرورت منداور محتاج كسانوں كوعارضى طور ير فائدہ اٹھانے كا موقع ويں۔اگرچەز مين اپني ہى مكيت ميں ركھيں يا كم از كم ان كومراعات اور سہولتیں ہی فراہم کریں جس سے وہ بھی آ سودہ اور خوشحال ہوسکیں ، اور ان کے دلول میں ان کے خلاف بغض ونفرت کے جذبات پیدا نہ ہوں اور نہ ہی کوئی خود غرض لیڈر انہیں استعال کرسکے اور زمینیں جھینے کا خطرہ بھی نہ رہے۔

آ**999] ٩٠.(...)** وحَدَّثَينِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَطَآءِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ عُلَّيْمٌ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظَّ

[3919] \_ حضرت جابر بن عبدالله والشيئابيان كرتے ہيں كه رسول الله عَلَيْكِم نے زمين كا كرابياورمتعين حصه لينے

ہے منع فرمایا۔

[3919] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٤٠٢)



[3920] ٩١ - ( . . . ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ عَنْ عَطَآءٍ

عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْقَامُ (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلَيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَرْزَعَهَا وَعَجْزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحُهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرُهَا إِيَّاهُ)).

[3920] - حضرت جابر والثناء بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَالَّاتِیْمُ نے فر مایا: ' جس کے پاس زمین ہووہ اسے خود كاشت كرے، اگر (زائد ہونے كی وجہ ہے) كاشت نه كرسكتا ہواور اس كى كاشت سے بىب ہوتو كسى مسلمان بھائى كوعطيه كردے، اور اس سے اجرت ومزدورى نه لے۔''

[3921] ٩٢ ـ ( . . . ) وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا

عَنْ هَمَامٌ قَالَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَآءً فَقَالَ أَحَدَّثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَلَا يَكُرِهَا)) قَالَ نَعَمْ. النَّبِيَ عَلَيْهُ وَلَا يَكُرِهَا)) قَالَ نَعَمْ.

[3921] سلیمان بن موی نے عطاء رفظ سے سوال کیا، کیا حفرت جابر بن عبداللہ بھائی کو کہ صدیث سائی ہے کہ نبی اکرم طالع فی خاص نے عطاء رفظ سے باس زمین ہو، وہ اس کو کاشت کرے یا بھائی کو کاشت کرنے کے لیے تفظ ہوں دے دے ( کہ وہ پیداوار حاصل کرلے ) اور اس کو کرایہ یا اجرت پرند دے؟''عطاء نے کہا، جی ہاں۔ سائی ہے۔ مسلف رے دے ( کہ وہ پیداوار حاصل کرلے ) اور اس کو کرایہ یا اجرت پرند دے؟''عطاء نے کہا، جی ہاں۔ سائی ہے۔ مسلف یا تعمیر و روز کی ایک سائی آئیو بکٹر بن اُنِی شیبَةَ حَدَّنَنَا سُفیانُ عَنْ عَمْرٍ و

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيُّ ثَالِيُّمْ نَهِي عَنِ الْمُحَابَرَةِ

[3922] - حفرت جابر والمنظر سے دوایت ہے کہ نبی اکرم مظلیم نے مخابرت سے منع فرمایا ہے۔

[3923] ٩٤ [ . . . ) وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَآءَ قَالَ سَمِعْتُ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللّٰهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ تَالِيمٌ قَالَ ((مَنْ كَانَ لَهُ فَضُلُ أَرْضِ فَلْيَزْرُعُهَا أَوْ لِيهُ إِنَّ مَا قَوْلُهُ وَلا تَبِيعُوهَا يَعْنِي الْكِرَأَءَ قَالَ نَعَمْ. لِيُزْرِعُهَا أَخَاهُ وَلا تَبِيعُوهَا يَعْنِي الْكِرَأَءَ قَالَ نَعَمْ.

[3920] اخرجه النسائي في (المجتبى) في الايمان والنذور باب: ذكر الاحاديث المختلفة في النهي عن كراء الارض بالثلث والربع واختلاف الفاظ الناقلين للخبر برقم (٣٨٨٣) وبرقم (٣٨٨٤) انظر (التحفة) برقم (٢٤٣٩)

[3921] خرجه النسائي في (المجتبى) في الايمان والنذور باب: ذكر الاحاديث المختلفة في النهى عن كراء الارض بالثلث والربع واختلاف الفاظ الناقلين للخبر برقم (٣٨٩٠) انظر (التحفة) برقم (٢٤٩١) وعن [3922] احرجه النسائي في (المجتبى) في الايمان والنذور باب: ذكر الاحاديث المختلفة في النهى عن كراء الارض بالثلث والربع واختلاف الفاظ الناقلين للخبر برقم (٣٩٣١) انظر (التحفة) برقم (٢٥٣٨)



[3923] - حضرت جابر بن عبدالله والتي بيان كرتے بين كدرسول الله طالي أن فرمايا: "جس كے پاس فالتو زمين ہوتو وہ اسے كاشت كرے (ب آ باد نہ چھوڑے) يا كاشت كے ليے اپنے بھائى كودے دے (تا كدوہ پيدوار اشا سكے) اس كو كرابيہ پر نہ دے۔ " حضرت جابر والتي كے شاگرد، سعيد كہتے ہيں، ميں نے ان سے بوچھا، لا تبيعوها؟ كيا اس سے مرادكرابي واجرت پر دينا ہے؟ انہوں نے كہا، ہاں۔

[3924] ٥٩-(. . . ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُوالزَّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ظَيْمُ فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ظَيْمُ فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ظَيْمُ ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزُرُعُهَا أَوْ فَلْيُحُرِثُهَا أَخَاهُ وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا)).

[3924] - حضرت جابر بھائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مٹائٹی کے دور میں ، زمین بٹائی پر دیتے تھے، اور ان سے قصارۃ اور فلاں زمین کا حصہ لیتے تھے۔ تو رسول اللہ مٹائٹی نے فرمایا: '' جس کے پاس زمین ہو وہ خود کاشت کرے پااس کا بھائی اس کوکاشت کرے، وگرنہ اس کو پڑی رہنے دے۔''

فائی کا است قصری سے مراد بیہ ہے کہ گندم گاہنے کے بعد، خوشوں، بالیوں میں جو دانے رہ جاتے ہیں۔ جن کو قصارہ کہتے ہیں وہ مالک کے زمین کے ہوں گے اور من گذا سے مراد بیہ ہے، جداول یا نالیوں پر جوز مین ہے اس کی پیداوار بھی ہم لیس کے، اور بیطریقہ ناجائز ہے کیونکہ اس میں غرر ہے، اور مزارع کا نقصان ہے جس کو اگلی حدیث میں ماذیانات سے تعبیر کیا گیا ہے۔

[3925] ٩٦-(...) حَدَّثَنِى أَبُوالطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ ابْنُ عِيسَى غَيشَى اللهِ بْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِى هِ شَامُ بْنُ سَعْدِ أَنَّ أَبَا الزَّبَيْرِ الْمَكِّى حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ عَسْنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ يَقُولُ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ طَيْلِمُ نَا خُذُ الْأَرْضَ بِالثَّلُثِ أَوِ عَسْنَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ يَقُولُ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ طَيْلِمُ نَا خُذُ الْأَرْضَ بِالثَّلُثِ أَوِ الرَّبُع بِالْمَاذِيَانَاتِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ طَيْلَمُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ ((مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضَ فَلْيَزُ رَعْهَا الرَّبُع بِالْمَاذِيَانَاتِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ طَيْلَمُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ ((مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضَ فَلْيَزُ رَعْهَا فَلِينَ لَهُ يَرْدَعْهَا فَلْيَمْ مِكْهَا)).

> [3923] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٢٦٦) [3924] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٧٢٩)

> [3925] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٩٧٤)





فائن کے گئی۔ ۔۔۔۔۔زین کا مالک اپنے لیے زمین کا وہ کھڑا رکھ لیتا جو کھال کے کنارے پر ہونے کی وجہ سے زیادہ زرخیر
ہوتا اور زیادہ پیداوار دیتا اور کاشت کار کو زمین کا وہ کلڑا دیتا جو پانی سے دور ہوتا اور کم پیدوار دیتا اور اس کے ساتھ
بسا اوقات کاشت کار کے حصہ کی زمین کا بھی، تہائی یا چوتھائی لیتا جب کھال پر زمین کم ہوتی، اور فلا ہر ہے اس میں
غرر بھی ہے کہ کاشت کار کی زمین تک پانی پہنے ہی نہ سکے یا مالک والا حصہ غرقاب ہوجائے، ماذیانات، ماذیان کی
جع ہے۔کھال کو کہتے ہیں جس میں یانی خوب بہتا ہے۔

[3926] ٩٧ ـ ( . . . ) حَـ دَّتَنَا مُحَمَّدُ بُـنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ سُلَمْانَ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ سُفْيَانَ

عَنْ جَابِرِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ تَاتَيْمُ يَقُولُ ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبُهَا أَوْ لِيُعِرْهَا)).

[3926] - حضرت جابر والنَّذَ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مَثَلَيْلِمُ نے فرمایا: ''جس کے پاس (فالتو) زمين ہوتو وہ اب

[3927] ٩٨ ـ (. . . ) وحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُوالْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ ((فَلْيُزُرِعْهَا رَجُلًا)).

[3927] ۔ امام صاحب ندکورہ روایت ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں مگر اس میں یہ ہے آپ مُن اللّٰمِ ان فر مایا: ''اسے خود کا شت کرے یا کسی آ دمی کو کا شت کے لیے دے دے دے۔''

[3928] ٩٩-(...) وحَدَّثِنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةً حَدَّثَهُ عَنِ النُّعْمَان بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيُمُ نَهٰى عَنْ كِرَآءِ الْأَرْضِ قَالَ بُكُيْرٌ وَحَدَّثَنِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيُمُ نَهٰى عَنْ كِرَآءِ الْأَرْضِ قَالَ بُكُيْرٌ وَحَدَّثَنِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيُمُ نَهٰى عَنْ كِرَآءِ الْأَرْضِ قَالَ بُكُيْرٌ وَحَدَّثَنِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيُمُ فَى اللهِ عَنْ كِرَآءِ الْأَرْضِ قَالَ بُكُيْرٌ وَحَدَّثَنِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ كَوْرِي أَرْضَنَا ثُمَّ تَرَكْنَا ذَلِكَ حِينَ سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ.

> [3926] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٣٢٣) [3927] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٣٢٣)

> [3928] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٣١٢٢)

مسلم بلد پنج



فَ الله الله عبدالله بن عمر الثانية المن عاطر زمين تعيك پر ديني شروع كر دي كه شايد ،حضور اكرم مَالتَيْلُ نے کوئی نیا فرمان جاری کیا ہوجس کا مجھے پھ نہ چل سکا ہو، جیسا کہ آ گے آ رہا ہے، حالانکہ آپ نے صرف مخصوص صورت سے منع فر مایا تھا۔ ہرا یک صورت سے نہیں۔

[3929] • ١٠٠(. . . ) وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْ اَجْبَرَنَا أَبُوخَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْمُ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَآءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا.

[3929] - حضرت جابر وٹاٹنئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیئم نے خالی زمین کو دو تین سال کے لیے فروخت

اکرنے ہے منع فرمایا۔

المالية المساس زين سے مراد پھل دار درخوں كى أيج ہے جيسا كما كل حديث من آرہا ہے۔

[3930] ١٠١ـ(. . . ) وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ

حَوْبٍ قَالُوا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ثَالِيُّمْ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ

[3930] حضرت جابر جلافظ سے روایت ہے کدرسول الله مَلافظ نے کئی سالوں کی بیع منع فرمایا۔ ابن الی شیب ک روایت میں ہے، میلول کی کئی سال کے لیے تع کرنے سے منع فر مایا۔

[ 3931] ١٠٢-(١٥٤٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوتَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰن

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَيْمُ ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزَّرَعُهَا أَوْ لِيَمْنَحُهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ)).

[3931] - حضرت ابو ہرریہ رہائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سکاٹی کے فرمایا: ''جس کی ملکیت میں زمین ہووہ اسے کاشت کرے یا اپنے بھائی کو پیداوار لینے کے لیے دے دے دے، اگر اس کے لیے آمادہ نہ ہو (انکار کرے) تو ا یّن زمین رو کے رکھے''

[3929] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٧٢٥)

[3930] اخرجه ابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في بيع السنين برقم (٣٣٧٤) والنسائي في (المجتبي) في البيوع باب: بيع الثمر سنين برقم (٤٥٤٤) وفي باب: بيع السنين بـرقـم (٢٦٤١) وابـن مـاجـه فـي (سننه) في التجارات باب: بيع الثمار سنين والجائحة برقم

(٢٢١٨) انظر (التحفة) برقم (٢٢٦٩)







[3932] ١٠٣-(١٥٣٦) وحَـدَّثَنِى أَبُوالطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِى أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ

آبًا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ نَهٰى رَسُولُ اللهِ طُلِيَّا عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ الشَّرَآءُ الثَّمَرِ فِي رُوُسِ النَّحْلِ وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَآءُ الْأَرْضِ.

[3932] محضرت ابوسعید خدری وہائٹ بیان کرتے ہیں که رسول الله منالیظ نے مزاہنہ اور محاقلہ سے منع فر مایا۔ مزاہنہ ، درخت کے پھل کو (توڑے پھل سے ) خریدنا ہے اور محاقلہ زمین کا کرایہ لینا ہے۔

[3933] ١٠٤-(٥٥٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قُالَ نَهْي رَسُولُ اللَّهِ ثَالَيْتُمْ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.

[3933] - حضرت ابو ہرریہ والتخوابیان کرتے ہیں کدرسول الله ظافیم نے محاقلہ اور مزاہنہ سے منع فرمایا ہے۔

[3934] ٥٠٠-(١٥٤٦) وحَـدَّثَـنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوتَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بَنِ صَلَّىٰ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوتَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بَنِ صَلَّىٰ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوتُوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بَنِ طَلِّمَا الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوتُوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بَنِ طَلِّمَا الْحَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ يَعْمَى أَنْ عَلَيْهِ أَنْعَلَمُ اللّهُ اللّ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَوِعَ رَسُولَ اللهِ ثَلَيْمُ يَنْهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُقُولِ فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْمُزَابَنَةُ الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ وَالْحُقُولُ كِرَآءُ الْأَرْضِ.

[3934] ۔ حضرت جابر بن عبد اللہ خلافیہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم مُلَّافِیم کو مزاہنہ اور محاقلہ (حقول) ہے منع کرتے سنا، جابر بن عبداللہ خلافیہ نتایا، مزاہنہ ، تازہ تھجور کی خشک تھجور سے بیچ ہے اور حقول، زمین حصہ بردینا ہے۔

[3931] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحرث والمزارعة باب: ما كان من اصحاب النبي الله الحريب والمزارعة باب: ما كان من اصحاب النبي الله و الربع بوقم (١٥٤١) انظر (التحفة) بوقم (١٥٤١٥)

ا 3932] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع برقم (٢١٨٦) وابن ماجه في (سننه) في الرهون باب: كراء الارض برقم (٢٤٥٥) انظر (التحفة) برقم (٤٤١٨)

[3933] اخبرجه الترمذي في (جامعه) في البيوع باب: ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة برقم (١٢٢٤) انظر (التحفة) برقم (١٢٧٦٨)

[3934] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الايمان والنذور باب: ذكر الاحاديث المختلفة في النهي عن كراء الارض بالثلث والربع واختلاف الفاظ الناقلين للخبر برقم (٣٨٩١) انظر (التحفة) برقم (٣١٤٥)

77

- بعد المعتمر المعتمر

بَرِ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا لا نَرْى بِالْخِبْرِ بَاْسًا حَتَّى كَانَ عَامُ أَوَّلَ فَزَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَيْثِمُ نَهْى عَنْهُ.

ر من رہے ہی جی ہلیوں اور اللہ ہیں ہاتھ ہیں گئی ہے۔ [3935] - حضرت ابن عمر چھائٹی بیان کرتے ہیں کہ ہم خابرہ میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے حتی کہ حضرت

عبدالله بن زبیر کی حکومت کا پہلاسال آگیا۔ تو رافع رافع النظا کہنے لگے نبی اکرم طَلَیْمَ اِن نے اس سے منع فرمایا ہے۔ [3936] ۱۰۷۔(۰۰۰) و حَدَّثَ نَسَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح و حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ

رَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالا: حَدَّتَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ حِ وَثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ.

ر 3936]۔ امام صاحب اپنے جاراسا تذہ کی سندوں سے عمرو بن دینار کی سند ہی سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے میں اس کے خیال کا لخاظ کر کے نخابرہ کو ترک کر دیا۔ اس کے خیال کا لخاظ کر کے نخابرہ کو ترک کر دیا۔

[3937] ١٠٨-(٠٠٠) وحَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمِعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا.

[3937] - حضرت ابن عمر ر الشفي فرمات بين كدرافع نے جميں ، جاري زمين كے نفع سے محروم كرديا\_

[3938] ١٠٩ [ - ( . . . ) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ أَيُّوبَ

عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِى مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ تَالِيُّمْ وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَّرَ وَعُنْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ مُعَاوِيَةً حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلافَةِ مُعَاوِيَةً أَنَّ بَكْرٍ وَعُمَّرَ وَعُنْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ مُعَاوِيَةً خَتَى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلافَةِ مُعَاوِيَةً أَنَّ بَكُونَ مَنْ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْى عَنِ النَّبِيِّ تَالِّيْمُ فَلَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَّا مَعَهُ فَسَالَهُ فَقَالَ

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

- \*\*

[3935] اخرجه ابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في المزارعة برقم (٣٣٨٩) والنسائي في (المجتبى) في الايمان والنذور باب: ذكر الاحاديث المختلفة في النهى عن كراء الارض بالثلث والربع واختلاف الفاظ الناقلين للخبر برقم (٣٩٢٦) وبرقم (٣٩٢٧) وبرقم (٣٩٢٧) وبرقم (٣٩٢٧) وابن ماجه في (سننه) في الرهون باب: المزارعة بالثلث والربع برقم (٢٤٥٠) انظر (التحفة) برقم (٣٥٦٦) [3936] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٣٩١٦)

[3937] تقدم تخریجه برقم (۳۹۱۲)

[3938] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاجارة باب: اذا استاجر ارضا فمات احدهما







كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ ثَالِيْمٌ يَـنْهُـى عَنْ كِرَآءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَالِيْمٌ نَهْى عَنْهَاـ

[3938] - حفرت نافع وطلق سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر والنظاء اپنی زمینوں کو نبی اکرم مظافیظ کے عہد، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثان وفائی کے دور خلافت میں اور حضرت معاویہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں، بٹائی پر دیا کرتے تھے، حتی کہ حضرت معاویہ کی خلافت کے آخر میں آئیس یہ بات پہنی کہ حضرت رافع بن خدت کی ٹائٹواس کے بارے میں رسول اللہ مٹائٹو کی سے ممانعت نقل کرتے ہیں، تو ابن عمر والنظائ کے پاس گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا اور ان سے دریافت کیا، تو انہوں نے کہا، رسول اللہ مٹائٹو کھیتوں کے کرایہ سے منع کرتے تھے۔ بعد میں جب ابن عمر والنظائ سے پوچھا جاتا تو جواب دیتے، رافع بن خدیج کا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ مٹائٹو نے اس سے منع فرمایا ہے۔

﴾ برقم (٢٢٨٥) وفي الحرث والمزارعة باب: ما كان من اصحاب النبي الله يواسي بعضهم بعضا في البروعة والشمر برقم (٢٣٤٣) وبرقم (٢٣٤٤) وابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في التشديد في ذلك برقم (٣٣٩٤) تعليقا والنسائي في (المجتبى) في الايمان والدخور باب: ذكر الاحاديث المختلفة في النهي عن كراء الارض بالثلث والربع واختلاف المفاظ الناقلين للخبر برقم (٣٩٢١) وبرقم (٣٩٢٣) وبرقم (٣٩٢٣) وابن ماجه في (سننه) في الرهون باب: كراء الارض برقم (٣٤٢١) انظر (التحفة) برقم (٣٥٨٦) ماجه في الحديث السابق برقم (٣٩١٥)

عَنْ أَيُّوبَ بِهِ ذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَر بَعْدَ ذَٰلِكَ فَكَانَ لا يُكْرِيهَا.

[3939]۔ امام صاحب اپنے تین اساتذہ سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں، ابن علیہ (اساعیل) کی روایت میں بیان کرتے ہیں، ابن علیہ (اساعیل) کی روایت میں بیاضافیہ ہے، اس کے بعد ابن عمر رفاظ نے اس معاملہ کو چھوڑ دیا، اور وہ زمین بٹائی پرنہیں دیتے تھے۔ [3940] ۱۱۰ ـ ( . . . ) و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرِ حَدَّثَنَا أَبِی حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللّٰهِ

عَنْ نَافِعِ قَالَ ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إلى رَافِعَ بْنِ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلاطِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَا لِيَا إِلْبَلاطِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَا لِيَا إِلْبَلاطِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ

[3940] - نافع رطش بیان کرتے ہیں، میں حضرت ابن عمر والنظ کے ساتھ حضرت رافع بن خدیج والنظ کے پاس گیا، وہ انہیں معجد نبوی کے پاس فرش (بلاط) پر ملے، اور انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ طَالَةَ اِلَمَ بِاللَّهُ بِي زِمِين دين دين سے منع فرمایا ہے۔

مفردات الحديث ببلاط: اس جكركت بين جهال بقر بجهائ كت بون، يا اينين لكانى كن بون-

ُهُ [3941] ( . . . ) وحَـدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الْشَّاعِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيً أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللّٰهِ بْنُ عَمْرِو عَنْ زَيْدٍ عَنِ الْحَكَمِ

عَنْ نَافِع عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَّى رَافِعًا فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[3941] - حضرت ابن عمر والنَّفُ عدوايت م كدوه حضرت رافع كے پاس آئے، تو انہوں نے انہيں مذكوره بالا حديث سائى۔

[3942] ١١١-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِى ابْنَ حَسَنِ بْنِ يَسَارِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَ عَـنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْجُرُ الْأَرْضَ قَالَ فَنُبَّءَ حَدِيثًا عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إِلَيْهِ قَالَ فَذَكَرَ عَنْ بَعْضُ عُمُومَتِهِ ذَكَرَ فِيهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْمَ أَنَّهُ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَا جُرْهُ \_

[3942] - نافع وطلف بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر واٹٹواز مین بٹائی پر دیتے تھے تو انہیں حضرت رافع بن خدیج ڈٹٹوا کی ایک حدیث سنائی گئی۔ وہ مجھے لے کر ان کی طرف گئے۔انہوں نے اپنے کسی چچاہے حدیث سنائی،جس میں یہ بیان تھا کہ نبی اکرم سُلٹوا نے زمین کے کرایہ ہے منع فرمایا تو ابن عمر وہاٹٹوانے زمین بٹائی پر دینی چھوڑ دی۔

> [3940] تقدم تخريجه برقم (٣٩١٥) [3941] تقدم تخريجه برقم (٣٩١٥)

> [3942] تقدم تخريجه برقم (٣٩١٥)









[3943] (. . . ) وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا

عَنْ ابْنِ عَوْنَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَخَدَّتَهُ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَنْ ابْنِ عَوْنَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَخَدَّتَهُ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[3943]-امام صاحب اپنے ایک اور استاد سے معمولی لفظی فرق سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔ [3944] ۱۱۲-(...) و حَدَّثَنِی عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَیْبِ بْنِ اللَّیْثِ بْنِ سَعْدِ حَدَّثِنِی أَبِی عَنْ جَدِّی حَدَّثَنِی عُقَیْلُ بْنُ خَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِی

عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللّٰهِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِى أَرْضِيهِ حَتَى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ خَدِيجِ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَآءِ الْأَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُاللّٰهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيجِ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ تَالِيْمُ فِي كِرَآءِ الْأَرْضِ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيج لِعَبْدِاللّٰهِ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ تَالِيْمُ فِي كِرَآءِ الْأَرْضِ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيج لِعَبْدِاللّٰهِ سَمِعْتُ عَمَّى وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّنَانَ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَالِيمُ أَنَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْمُ أَنَّ اللّٰهِ عَلَيمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ أَنَّ الْأَرْضَ كَرَآءِ الْأَرْضِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ عَلَيمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ أَنَّ الْأَرْضَ تَعْلَمُ فَي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ تَلْيَمُ أَنَّ الْأَرْضَ تَعْلَى اللّهِ عَلَيمُ أَنْ اللّهِ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهِ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

1944] - حضرت سالم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ (میرے والد) عبداللہ بن عرائی زمینیں بٹائی پر دیتے ہے۔ حتی کہ آئیس بیۃ چلا کہ رافع بن خدیج انصاری ٹاٹٹو زمین بٹائی پر دینے ہے منع کرتے ہیں۔ تو عبداللہ اسے ملے اور پوچھا، اے ابن خدیج ا آپ رسول اللہ مٹاٹیو ہے زمین کی بٹائی کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں؟ حضرت رافع بن خدیج وٹاٹو نے عبداللہ کو جواب دیا، میں نے جنگ بدر میں شرکت کرنے والے اپنے دو چوں سے سنا، وہ محلّہ والوں کو بتاتے ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیو ہے نہیں بٹائی پر دینے سے منع فرایا ہے۔ عبداللہ ٹاٹو کو کہتے ہیں مجھے رسول اللہ مٹاٹو ہے عہد میں اچھی طرح علم تھا کہ زمین بٹائی پر دی جاتی ہے، پھر عبداللہ ٹاٹو کو کہتے ہیں مجھے رسول اللہ مٹاٹو ہے اس کے بارے میں کوئی نیا تھم جاری کیا ہوجس کا انہیں علم نہ ہوسکا ہو۔ اس لیے زمین بٹائی پر دین چھوڑ دی۔

[3943] تقدم تخريجه برقم (٣٩١٥)

[3944] اخرجه النسائي في (المجتبى) في الايمان والنذور باب: ذكر الاحاديث المختلفة في النهى عن كراء الارض بالشلث والربع واختلاف الفاظ الناقلين للخبر برقم (٣٩١٣) انظر (التحفة) برقم (٦٨٧٩)

المسلم

بلد بلد





كتاب البيوع

فائل ہ است حفرت رافع بن خدیج کے دو چھاؤں میں سے ایک کا نام آ کے ظہیر بن رافع آ رہا ہے، اور دوسرے کا نام آ کے ظہیر بن رافع آ رہا ہے، اور دوسرے کا نام بقول ابن جمر وطلقہ مُھیر بروزن ظہیر ہے (تصغیر کا وزن ہے) بعض نے نام مظہر لکھا ہے۔
۱۸ ۔۔۔۔۔ باب کر اع الارشن بالطّعام

باب ١٨: زمين اناج كيوض باكى يردينا

عِنْ [3945] ١١٣ - (١٥٤٨) وحَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ السَّعْدِلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ

عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ فَنُكْرِيهَا بِالثَّلُثِ وَالرَّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَجَآءَنا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مَنْ عُمُومَتِى فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْظُ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظُ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ فَنُكُورِيهَا عَلَى الثَّلُثِ وَالرَّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَ رَبَّ الْأَرْضِ أَنْ يَرَعَهَا وَكُرِهَ كِرَائَهَا وَمَا سِولَى ذَٰلِكَ.

[3945] - حضرت رافع بن خدیج ٹاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹ کے دور ہیں ہم زمین بٹائی پر دیتے ہے، ہم اس کا کرایہ، تہائی یا چوتھائی اور معین مقدار اناج لیتے تھے، تو ایک دن ہمارے پاس میرے پچاؤں میں سے ایک آ دمی آ یا، تو اس نے کہا، رسول اللہ ٹاٹٹ کے ہمیں ایک ایسے معاملہ سے روک دیا ہے جو ہمارے لیے نفع بخش تھا، اور اللہ اور اللہ اور اللہ کے رسول ٹاٹٹ کی اطاعت ہمارے لیے زیادہ نفع بخش ہے، آپ نے ہمیں اس منع فرمایا کہ ہم اپنی زمینوں کو تہائی یا چوتھائی اور معین مقدار اناج کے عوض دیں، اور آپ نے زمین والے کو تھم دیا، وہ اسے خود کا شت کر سے یا کاشت کے لیے دے دے دے، اور آپ نے اس کے کرایہ وغیرہ کو ناپند فر مایا۔

وہ اسے خود کا شت کرے یا کا شت کے لیے دے دے دے، اور آپ نے اس کے کرایہ وغیرہ کو ناپند فر مایا۔

[3945] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الحرث والمزارعة باب: كراء الارض بالذهب والفضة برقم (٣٤١) وبرقم (٢٣٤٧) وابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في التشديد في ذلك برقم (٣٣٩٥) وبرقم (٣٣٩٦) والنسائي في (المجتبى) في الايمان في التشديد في ذلك برقم (٣٣٩٥) وبرقم (٣٩٠١) والنسائي في (المجتبى) في الايمان والمنذور باب: ذكر الاحاديث المختلفة في النهي عن كراء الارض بالثلث والربع واختلاف المفاظ الناقلين للخبر برقم (٤٠٩٩) وبرقم (٣٩٠٥) وبرقم (٣٩٠٦) وبرقم (٣٩٠٨) وبرقم (٣٩٠٨) وبرقم (٣٩٠٨) وبرقم (٣٩٠٨) وبرقم (٣٩٠٨) وبرقم (٣٤٠٨) وبرقم (٣٥٥٩)











\_\_\_\_\_\_\_[3946] (...) وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ كَتَبَ إِلَى يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ يُحَدِّثُ

عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُع ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً.

[3946]-حضرت رافع بن خدیج ڈٹاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ ہم کھیت بٹائی پر دیتے تھے تو ہم ان کا کرایہ (حصہ ) تہائی اور چوتھائی پیداوار کی صورت میں لیتے تھے،آ گے مذکورہ بالار وایت ہے۔

[3947] ( . . . ) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حِ قَالَ وثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيً حَدَّثَنَا عَبْدُالْاَعْلَى حِ وحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[3947]-امام صاحب اپنے تین اساتذہ کی سندوں سے یعلیٰ بن حکیم کی سند سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔ [3948] (. . . )وحَدَّثَنِيهِ أَبُّوالطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ

عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِيَّا وَلَمْ يَقُلْ عَنْ بَعْض عُمُومَتِهِ.

[3948] - امام صاحب مذكوره بالا روايت ايك اوراستاد سے بيان كرتے بين ليكن اس ميس عن بعض عمومتِه کا لفظ نہیں ہے۔

[3949] ١١٤ ـ ( . . . ) حَـ دَّ ثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي أَبُّوعَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَـنْ رَافِعِ أَنَّ ظُهَيْرَ بْنَ رَافِع وَهُوَ عَمَّهُ قَالَ أَتَانِي ظُهَيْرٌ فَقَالَ لَقَدْ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ كَالِيْمُ عَـنْ أَمْـرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا فَقُلْتُ وَمَا ذَاكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَاتُمُ فَهُوَ حَقٌّ قَالَ سَأَلَنِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ فَقُلْتُ نُؤَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى الرَّبِيعِ أَوِ الْأَوْسُقِ مِنَ التُّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ قَالَ ((فَلا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا))

[3946] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٣٩٢٢)

[3947] تقدم تخريجه برقم (٣٩٢٢)

(3948] تقدم تخريجه برقم (٣٩٢٢)

[3949] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحرث والمزارعة باب: ما كان من اصحاب النبي تَأْيُمُ ←

رَ صَيْ يَنَ اللَّهِ صَلَى رَوْيَ الْمَالُمُ رَوْاهُ مَنْ حَاتِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِى عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ فَي عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِى عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ

عَنْ رَافِعِ عَنِ النَّبِيِّ تَالِيُّمْ بِهِٰذَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ.

[**3950**]۔امام صاحب ایک اوراستاد ہے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں،لیکن اس میں رافع کے چیا ظہیر ۔ سر :

معنی استفالا کا ذکرنہیں ہے۔

ال دونوں صورتوں میں غرر ہے، جیسا کہ ابتدا میں تفصیل گزر چکی ہے۔

اس دونوں صورتوں میں غرر ہے، جیسا کہ ابتدا میں تفصیل گزر چکی ہے۔

١٩..... بَابُ كِرَاءِ الْآرُضِ بِالذِّهَبِ وَالْوَرِقِ

باب ١٩: زمين ،سونے اور جاندي كے عوض كرايه (شميكه) پر دينا

[3951] ١١٥ ـ (١٥٤٧) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمِى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمْنِ

- ◄ يـواسـى بـ عـضهـم بعضا في الزراعة والثمر برقم (٢٣٣٩) والنسائي في (المجتبى) في الايمان والنذور بـاب: ذكر الاحـاديـث المختلفة في النهى عن كراء الارض بالثلث والربع واختلاف الفاظ الـناقـليـن لـلـخبر برقم (٣٩٣٣) وابن ماجه في (سننه) في الرهون باب: ما يكره من المزارعة برقم (٢٤٥٩) انظر (التحفة) برقم (٢٠٢٩)

[3950] اخرجه ابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في التشديد في ذلك برقم (٣٣٩٤) تعليقاً والنسائي في (المجتبى) في الايمان والنذور باب: ذكر الاحاديث المختلفة في النهى عن كراء الارض بالثلث والربع واختلاف الفاظ الناقلين للخبر برقم (٣٩٣٢) انظر (التحفة) برقم (٣٥٧٤) الارض بالثخاري في (صحيحه) في الحرث والمزارعة باب: (٢٧) وبرقم (٢٣٢٧) وفي بب نا يكره من الشروط في المزارعة برقم (٢٣٣٢) وفي الشروط باب: الشروط في عند المرارعة برقم (٢٣٣٢) وفي الشروط باب: الشروط في عند المرارعة برقم (٢٣٣٢) وفي الشروط باب: الشروط في المرارعة برقم (٢٣٣٢)

عَنْ حَنْظَلَةً بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَآءِ الْأَرْضِ فَقَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ سَلَيْمُ عَنْ كِرَآءِ الْأَرْضِ فَقَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ سَلَيْمُ عَنْ كِرَآءِ الْأَرْضِ فَقَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ سَلَّا عَنْ كِرَاءِ عَنْ كِرَآءِ الْأَرْضِ فَالَ فَقُلْتُ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلا بَالسَ بِهِ عَنْ كِرَاءِ كَ مِعْنَ مِن مَدَى كُولُو بِي مَعْنَ مِن مَلَ مَن مَدَى كُولُو بِي مَعْنَ مُرَاءِ كَ اللهِ عَلَيْهُمْ نَ وَمِن كَا كُراءِ لِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ فَلَ مَن عَلَى كَرَاءِ بَي بِي مِنْ فَلَ مَن عَلَى كَرَاءِ بَي بِي مِن مَا لَكُ اللهُ عَلَيْهُمْ فَ وَلِي مِن مَن عَلَى كُولُ مِن مَن عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ فَلَ مَن عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ فَالْ مَا مُولَ مَن مَا وَلَا عَلَى مَا اللهُ عَلَيْهُمْ فَالْ مَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ فَالْ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ فَالْ مَا عَلِي اللهُ عَلَيْهُمْ فَالْ مَا مُولَى مَن مَا مَا عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ فَلَ مَن عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ مَلُولُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رُ 3952] ١١٦ ـ (. . . ) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي

حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ عَنْ كِرَآءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لَا بَاْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّيِّيِ ثَلَيْمًا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَآءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَآءٌ إِلَا هَذَا فَلِذْلِكَ زُجِرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَّعْلُومٌ مَّضْمُونٌ فَلَا بَاْسَ بِهِ

[3952] - حضرت حظلہ بن قیس انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت رافع بن خدی بڑا ٹھڑا سے زمین سونے، چاندی کے عوض ٹھیکہ پر دینے کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے جواب یا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نبی اکرم طابقی کے دور میں تو لوگ صرف ماذ نایات کے کنارے والی زمین، کھال کے شروع والی زمین (جہاں پانی خوب لگتا ہے) اور پچم معین تھتی کے عوض زمین اجرت پر دیتے تھے، کھی مالک کا حصہ تباہ ہو جاتا اور مزارع کا حصہ محفوظ رہتا اور مزارع کا تباہ ہو جاتا، لوگوں میں اجرت کی شکل یہی تھی، اس لیے آپ کہتی اس سے روک دیا، اگر کرا یہ کوئی معین چیز ہو، جس کے للف نہ ہونے کی صانت ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نے اس سے روک دیا، اگر کرا یہ کوئی معین چیز ہو، جس کے للف نہ ہونے کی صانت ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

← لـمزارعة برقم (۲۷۲۲) وابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في المزارعة برقم (۳۳۹۲) وبرقم (۳۳۹۳) والـنسائي في (المجتبى) في الايمان والنذور باب: ذكر الاحاديث السمختلفة في المنهي عن كراء الارض بالثلث والربع واختلاف الفاظ الناقلين للخبر برقم (۳۹۰۸) وبرقم (۳۹۰۹) وبرقم (۳۹۱۸) وابن ماجه في (سننه) في الرهون باب: الرخصة في كراء الارض البيضا بالذهب والفضة برقم (۲٤۵۸) انظر (التحفة) برقم (۳۵۵۳) [3952] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (۳۹۲۸)

, in the second second





ف الله المسال عديث مين زمين كرايه (اجرت، بثاني) پر دينے كى ممانعت كى اصل وجه اور سبب بيان كر ديا گيا ہے کہ جس صورت میں ایک فریق کا نقصان ہواور دوسرا فریق نقصان سے محفوظ رہے، ظاہر ہے ایک سال کے ٹھیکے میں تو اس کا احتمال ہے، لیکن مزارعت میں اس کا احتمال نہیں ہے، کیونکہ نفع اور نقصان میں دونوں فریق شریک ہوتے ہیں، لیکن (شمیکہ) کی صورت میں اگر فصل آفت کا شکار ہو گئی تو ٹھیکیدار کا نقصان ہو گا اور مالک تو اپنا ٹھیکہ پہلے وصول کرچکا ہوگا،اس لیے وہ نقصان سے محفوظ رہے گا،اور مزارعت کی صورت میں نقصان میں دونوں شریک ہوں گے۔ [3953] ١١٧ ـ(٠٠٠) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

عَـنْ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقَّلا قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هٰذِهِ وَلَهُمْ هٰذِه فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هٰذِه وَلَمْ تُخْرِجْ هٰذِه فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا.

[3953] - حضرت رافع بن خدج دالنظ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سب سے زیادہ کھیت ہمارے خاندان کے تھ، اور ہم زمین اس شرط بر کراہ یا بٹائی پر دیتے تھے کہ زمین کے اس حصہ کی پیداوار ہماری ہوگی ، اور اس حصہ نظیم است. منگ کی پیدادار کاشت کار کی ہوگی، بسااوقات ہمارے حصہ کی زمین سے پیدادار حاصل ہو جاتی اور دوسرے حصہ سے بیداوار حاصل نہ ہوتی ، تو آپ نے ہمیں اس صورت سے منع فرما دیا ، لیکن جاندی کے عوض دینے سے منع نہیں فرمایا۔

المسال عدیث سے ثابت ہوا کہ اگر زمین کا مالک خود کاشت نہ کرے یا نہ کرسکے، تو زمین اس کی ملکیت سے نکل نہیں جائے گی، وہ ٹھیکہ پرزمین دے سکتا ہے، یا بٹائی کی ایس صورت میں جس میں صرف ایک فریق کا نقصان نہ ہو، دے سکتا ہے۔

[3954] (. . . ) حَدَّثَنَا أَبُوالرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌحِ قَالَ وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

[3954]۔امام صاحب مٰدکورہ بالا روایت اپنے دواور اسا تذہ سے بیان کرتے ہیں۔

٢٠ .... بَابُ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُؤَاجَرَةِ

**باب ۲۰**: بٹائی اور ٹھیکہ کا بیان

[3955] ١١٨ ـ(١٥٤٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ح وحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ

[3953] تقدم تخريجه برقم (٣٩٢٨)

[3954] تقدم تخريجه برقم (٣٩٢٨)

[3955] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٠٦٤)











عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِل عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ أَخْبَرَنِى ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَلَّيْمَ نَهٰى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ أَبِى شَيْبَةَ نَهٰى عَنْهَا وَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللهِ.

[3955] - حفرت عبدالله بن سائب بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عبدالله بن معقل و الله علی الله عن ارعت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا، مجھے ثابت بن ضحاک و الله عن کیا کہ رسول الله عن الله عن

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَعْقِل فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْقُرُمُ نَهْي عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لا بَأْسَ بِهَا۔

فائی ہی جس میں زمیندار کا حصہ پہلے متعین ہو جاتا ہے، جس میں زمیندار کا حصہ پہلے متعین ہو جاتا ہے، اور اس میں ایک فریق کا نقصان ہو جاتا ہے۔

٢١ .... بَابِ الْأَرْضِ تُمْنَحُ

باب ۲۱: زمین کا عطیه

[3957] ١٢٠ ـ (١٥٥٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ يَحْلِي أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

عَنْ عَـمْرِ و أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ لِطَاوُسِ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ابْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجِ فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ تَالِيْمُ قَالَ فَانْتَهَرَهُ قَالَ إِنِّى وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَالِيْمُ اللَّهِ تَالَيْمُ اللَّهِ تَالَيْمُ اللَّهِ تَالَيْمُ اللَّهِ تَلَيْمُ اللَّهِ تَالَيْمُ اللَّهِ تَالَيْمُ اللَّهِ مَنْهُمْ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ لَهُ مِنْ هُو أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَالَيْهُ مَنْ عَلَيْمًا خَرْجًا مَعْلُومًا)) اللهِ تَالَيْهُ اللَّهِ تَالَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا))

[3956] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٠٦٤)

[3957] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحرث والمزارعة باب: (١٠) برقم (٢٣٣٠) وفي باب: ما كان من اصحاب النبي الله الله يعضهم بعضا في الزراعة والثمر برقم (٢٣٤٢)

[3957] - امام مجاہد نے، امام طاوئ سے کہا، رافع بن خدیج دلانٹیا کے بیٹے کے ہاں میرے ساتھ چلو، اس سے سی نبی اکرم مٹالٹیا سے روایت سنو! تو طاوئ نے اسے جھڑکا، کہا، اللہ کی قتم! اگر میں یہ جان لوں کہ رسول اللہ مٹالٹیا نے بٹائی پر زمین دینے ہے منع فر مایا ہے، تو میں یہ کام نہ کروں، کیکن مجھے اس شخصیت (ابن عباس) نے جو ان سب سے زیادہ اس مسلہ سے آگاہ ہیں نے بتایا کہ رسول اللہ مٹالٹیا نے فر مایا: ''تم میں ہے کوئی آدی اسے بھائی کو زمین کاشت کے لیے دے دے دے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اس سے متعین مقدار میں پیداوار لے۔'' ایس فی اسم می کوامر کا صیغہ بنایا جائے، کیونکہ امام طاوئ بنائی پر زمین و سے تھے، اس لیے امام عاہد نے انہیں روکنے کے لیے یہ صدیث سننے کے لیے کہا اور انہوں نے جوابا ان کوسر ذلش میں کی کہ جمعے معلوم ہے، مزارعت کی کون کی قسم ممنوع ہے، جس صورت میں، میں بٹائی پر زمین دیتا ہوں، وہ ممنوع کی میں ہے، کیونکہ معین مقدار میں پیداوار نہیں لیتا ہوں جو کہ منوع صورت ہے۔

[3958] ١٢١ـ(. . . ) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنْ عَمْرِو وَابْنِ طَاولُسِ عَنْ طَاولُسِ آنَهُ كَانَ يُخَابِرُ قَالَ عَمْرٌ و فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِالرَّ حُمْنِ لَسُوْ تَرَكْتَ هٰذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ تَالِيًّا نَهْ عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ أَيْ عَمْرُو أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِلْلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ تَالِيًّا لَهُ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنُحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَاخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا .

[3958] - امام طاوس مخابرہ پر زمین دیتے تھے، تو انہیں عمرو بن دینار نے کہا، اے ابوعبدالرحمٰن! اے کاش! آپ مخابرہ کوترک کردیں، کیونکہ لوگ بچھتے ہیں کہ نبی اکرم طابع نے خابرہ ہے منع فرمایا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، اے عمرو! مجھے اس مسلہ کوسب ہے بہتر طور پر جانے والے یعنی این عباس ڈاٹھ نے بتایا ہے کہ نبی اکرم طابع نے دیا۔ اس عمرہ نبیس فرمایا، آپ نے تو بس بیفر مایا تھا، ''تم میں سے کوئی پیداوار اٹھانے کے لیے اپنے بھائی کو دے دے تو اس کے لیے، اس پر معین مقدار میں پیداوار لینے سے بہتر ہے۔''

- ◄ وفى الهبة باب: فضل المنيحة برقم (٢٦٣٤) وابو داود فى (سننه) فى البيوع والاجارات باب: فى المزارعة برقم (١٣٨٥) فى المزارعة برقم (١٣٨٥) فى المزارعة برقم (١٣٨٥) والترمذي فى (جامعه) فى الاحكام باب: فى المزارعة برقم (١٣٨٥) والنسائي فى (المجتبى) فى الايمان والنذور، برقم (٣٨٨٧)

[3958] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٣٩٣٤)

[3958] تقدم تخريجه برقم (٣٩٣٤)











اس صورت میں ہے کہ جب انسان کے پاس فالتو زمین ہو، جے وہ خود کاشت نہ کرتا ہو، یا کر نہ سکتا ہو، اپنی ضرورت کی زمین کے بارے میں نہیں ہے، جیسا کہ پیھے گزر چکا ہے۔

[3959] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا النَّقَفِیُّ عَنْ أَبُّوبَ حِ و حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْ حُتَّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعِ عَنْ سُفْيَانَ حِ قَالَ وثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْسُفْيَانَ حَ قَالَ وثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْسُفِينَ جُرَيْحِ وَحَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ شَوِيكٍ عَنْ شُعْبَةً كُلُّهُمْ عَنْ أَسُعْبَةً كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ عَنْ طَاؤُسٍ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ مَا يُنْمُ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

[3959]-امام صاحب اپنے پانچ اساتذہ کی سندوں سے عمرو بن دینار کی ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔ [3960] ۱۲۲-(...) و حَدَّثَ نِنى عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ عَبْدٌ أَحَدَّثَنَا. وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ نَا عَبْدُ الرَّزَّ اقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ تَالِّيَمُ قَالَ لَأَنْ ((يَمُنَعَ أَخَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَآخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ) قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الْحَقْلُ وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ

[3960] - حضرت ابن عباس والثني سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُلَاثِیْلُم نے فرمایا:'' تَمَهار ۱۱ پی زمین اپنے بھائی کو پیداوار اٹھانے کے لیے دینا، تبہارے حق میں اس سے بہتر ہے کہ اس پر اتنا اتنا (معین مقدار میں) حصہ لو۔'' ابن عباس ٹائٹیا کہتے ہیں، یہی صورت حقل ہے، انصار اسے محاقلہ کہتے ہیں۔

[3961] ١٢٣ - ( . . . ) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُ الرَّقِّيُ الرَّقِّيُ الرَّقِّيُ الرَّقِّيُ الرَّقِيِّ الرَّقِيْ الرَّقِيِّ الرَّقِيِّ الرَّقِيْ الرَّقِيِّ الرَّقِيِّ الرَّقِيْ الرَّقِيِّ الرَّقِيِّ الرَّقِيِّ الرَّقِيِّ الرَّقِيِّ الرَّقِيْ الرَّقِيْ الرَّقِيْ الرَّقِيِّ الرَّقِيِّ الرَّقِيِّ الرَّقِيْ الرَّقِيِّ الرَّقِيِّ الرَّقِيِّ الرَّقِيِّ الرَّقِيِّ الرَّقِيْ الرَّوْ الْمُعْرِقِيْقِي الرَّقِيْ الْمُلْلِقِي الْمُولِيِّ الْمُلِيْلِ الللهِ الْمُلْلِقِي الْمُؤْمِلِيِّ الْمُلِيْلِ الللَّهِ الْمُلْلِقِيْلِ الْمُلِلْفِي الْمُلِلِيِّ الْمُلِيْلِ اللِّهِ الْمُلْلِلِي الْمُلِلْفِي الْمُلْلِقِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِيِّ الْمُلِيْلِ الللَّهِ الْمُلْمِلِيِّ الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِيِ الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِيِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمِلْمِلِي الْمُلْ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ طَالَيْمُ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَإِنَّهُ أَنْ يَّمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ.

[3961] - حفرت ابن عباس بھاتھ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مگاتی آئے نے فر مایا: ''جس کے پاس زمین ہے، تو اس کا اپنے بھائی کو پیداوار حاصل کرنے کے لیے وینا بہتر ہے۔''

[3960] اخرجه ابـن مـاجـه فـي (سننه) في الرهوب باب: الرخصة في كراء الارض البيضاء بالذهب والفضة ـ انظر (التحفة) برقم (٢٤٥٧) وبرقم (٥٧١٨) [3961] تفرد به مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (٥٧٣٢)



مدیث نمبر 3962 سے 4139 تک



ن حسر رويات ا..... بَاب: الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ

ہمہ باب ہے۔ **باب ۱**: مساقات اور معاملہ، کھل اور پیداوار کے حصہ پر دینا

[3962] ١-(١٥٥١) حَدَّثَ نَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَزُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالا: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَالِيْمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعِ. [3962] - حفرت ابن عمر والني سے دوايت ہے كه رسول الله تَالِيْمَ نے الل خيبر سے وہاں كى زمين سے حاصل ہونے والے كيلوں اوركيتى كا نصف يرمعا ملہ كرليا۔

فائل ہے اللہ علیہ اللہ عبر کواپنے باغات ادر کھیت دونوں ہی نصف حصہ پر دیئے تھے، اس وجہ سے جمہور فقہاء کے نزدیک مساقات جائز ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو بوسف اور امام محمد نافش کا بھی موقف ہے، امام مالک، امام احمد اور صاحبین کے نزدیک، ہرقتم کے باغات حصہ پر دیئے جائز ہیں، امام شافعی کے قول جدید، اور امام احمد کے ایک قول کے مطابق، مساقات صرف انگور یا مجبور کے باغات میں جائز ہیں، امام شافعی کے قول جدید، اور امام داود ظاہری کے نزدیک صرف نخلتان میں جائز ہے، امام ابو منیف اور امام داود ظاہری کے نزدیک صرف نخلتان میں جائز ہے، امام ابو صنیف اور امام زفر کے نزدیک مساقات اور مزارعت دونوں کی صورت میں جائز نہیں ہے۔

[3962] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الحرث والمزارعة باب: اذا لم يشترط السنين في المزارعة برقم (٢٣٢٩) وابو داود في (سننه) في البيوع باب: في المساقاة برقم (٣٤٠٨) وابن ماجه في (سننه) في الرهوب باب: معاملة النخيل والكرم برقم (٢٤٦٧) انظر (التحفة) برقم (٨١٣٨)



[3963] ٢-(...) وحَدَّنَنَى عَلِى بُنُ حُجْرِ السَّعْدِى حَدَّنَا عَلِى وَهُوَ ابْنُ مُسْهِرِ حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ تَا يَئْمُ خَيْبَرَ بِشَ طُرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعِ فَكَ انَ يُعْطِى أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةً وَسْقٍ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ فَكَ انَ يُعْطِى أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةً وَسْقٍ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَعْرِ فَكَ انَ يُعْطِى أَزْوَاجَ النَّبِي تَلَيْمً أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَمِنْهُنَ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَمِنْهُنَ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَمِنْهُنَ مَن اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَمِنْهُنَ

والے پہلوں اور پیداوار کے آ دھے جھے پر دی، اور آپ ہرسال از واج مطہرات کوسو (۱۰۰) وس دیے تھ،
والے پہلوں اور پیداوار کے آ دھے جھے پر دی، اور آپ ہرسال از واج مطہرات کوسو (۱۰۰) وس دیے تھ،
ای (۸۰) وس ، مجور اور ہیں (۲۰) وس جو، اور جب خیبر کی زمین کی تقسیم حضرت عمر کے سپر دہوئی، تو انہوں نے
از واج مطہرات کو اختیار دیا کہ وہ زمین اور پانی کا ایک حصہ لے لیس، یا وہ ان کے لیے ہرسال اوساق مہیا
میں میں سے بعض نے زمین اور پانی کو پند کیا، حضرت عاکشہ جائٹ اور حضرت حفصہ جائٹ ان میں سے مطلب اور حضرت حفصہ جائٹ ان میں سے مطلب اور حضرت حضمہ جائٹ ان میں سے مطلب خصرت عاکشہ جائٹ اور حضرت حضمہ جائٹ ان میں سے مطلب خصرت عاکشہ جائٹ اور حضرت حضمہ جائٹ ان میں سے مطلب خصرت عاکشہ جائٹ اور حضرت حضمہ جائٹ ان میں سے خصرت عاکشہ جائٹ اور حضرت حضمہ جائٹ ان میں سے خصرت عاکشہ جائٹ اور حضرت حضمہ جائٹ ان میں سے خصرت عاکشہ جائٹ اور حضرت حضمہ جائٹ ان میں اور پانی کو اختیار کیا۔

[3964] ٣-(...) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيَّمُ عَـامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ زَرْعِ أَوْ ثَمَرٍ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهِرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَآءَ وَقَالَ خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ النَّيْمُ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ وَلَمْ يَذْكُرُ الْمَآءَ.

لَهُنَّ الْأَرْضَ وَلَمْ يَذْكُرُ الْمَآءَ.

[3963] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (۸۰٦٩) [3964] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (۷۹۸٤)

[3965] ٤-(...) وحَدَّثَنِى أَبُوالطَّاهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِى أَسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْقُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُو دُرَسُولَ اللهِ تَالِيُّمُ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الشَّمْرِ وَالزَّرْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَالِيُّمُ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا)) ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَابْنِ مُسُهِ رِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ مَنْ يُعْمَلُوا خَلَى فَلْ اللهِ وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السَّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ مَسُولُ اللهِ مَنْ يُعْمَلُوا اللهِ مَنْ يُعْمَلُوا عَلَى قَلْمَ اللهُ مَنْ يُعْمَلُوا عَلَى السَّهُ مَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ وَابْنِ فَيَا خُذُ رَسُولُ اللهِ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ مَنْ يُعْمَلُوا اللهِ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ مَنْ يُعْمَلُوا عَلَى السَّهُ مَلُ اللهِ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ مَنْ عُبَيْرَ اللهِ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ مَنْ عُبَيْدِ اللّهِ مَنْ عُبَيْمِ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ عُبَيْرَ اللهِ مَالِي اللهُ مَنْ عُبَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ مَنْ عُبَيْمَ اللهِ مَنْ عُبَيْمَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ عُبُولُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[3965] - حضرت عبداللہ بن عمر والشّه بیان کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح کر لیا گیا تو یہود یوں نے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اور فالم اللہ علیہ اور فالہ حاصل ہوگا ، آدھا ان کا ہوگا ، تو رسول اللہ علیہ اور اس میں بد اضافہ ہے کہ خیبر کے نصف حصہ کو مسلمانوں رہنے دیں گے۔' آگے فہ کورہ بالا روایت بیان کی ، اور اس میں بد اضافہ ہے کہ خیبر کے نصف حصہ کو مسلمانوں میں سے پانچواں حصہ رکھ لیتے تھے۔
میں ان کے حصہ کے مطابق تقسیم کر لیا جاتا تھا ، اور رسول اللہ علیہ اس میں سے پانچواں حصہ رکھ لیتے تھے۔
میں ان کے حصہ کے مطابق تعبہ کر لیا جاتا تھا ، اور رسول اللہ علیہ اللہ علیہ میں آگی تھی ، لیکن چوکلہ یہودی میں اس کے باشندے تھے، اس لیے وہ اس کو بہتر طور پر کاشت کر سکتے تھے، اس لیے زمین نصف پیداوار یا آلہ نی پر ان کے پاس رہنے دی گئی ، اور آپ نے فرمایا ، جب تک ہماری منشاء ہوگی یا تہمارے ساتھ الجھاؤ پیدائیس ہوگا ،
یوز مین تہمارے پاس رہنے دی گئی ، اور آپ نے مرب تک ہماری منشاء ہوگی یا تہمارے ساتھ الجھاؤ پیدائیس ہوگا ،
یوز مین تہمارے پاس رہنے دی گئی ، اور آپ کو کوئی خرابی محسوں کریں گے ، تو زمین تم سے واپس لے لیس گے ،
مطابق یہ معالمہ چتا رہے گا جب کی فریق کو کوئی دفت یا پریشانی ہوگی ، تو اس معالمہ کوختم کر دیا جائے گا ، اس لیے مطابق یہ معالمہ چتا رہے گا جب کی فریق کو کوئی دفت یا پریشانی ہوگی ، تو اس معالمہ کوختم کر دیا جائے گا ، اس لیے جہور نے اس مدیث کی جو تاویلیس کی ہیں ، وہ درست نہیں ہیں ۔

[3965] اخرجه ابو داود في (سننه) في الخراج والامارة والفئ باب: ما جاء في حكم ارض خبير برقم (٣٠٠٨) انظر (التحفة) برقم (٧٤٧٢)

[3966] ٥ ـ ( . . . ) وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْح أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ نَافِع عَبِنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ كَالِيْمُ أَنَّهُ دَفَعَ اللهِ يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلُ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ ثَالَيْمُ شَطْرُ ثَمَرِهَا.

[3966] وحضرت عبدالله بن عمر بالتفنيات روايت ہے كه رسول الله مَنْ النَّامُ الله عَلَيْمَ في حيبر كے يہوديوں كوخيبر كے نخلتان اور زمین اس شرط پر دے دی تھی کہ وہ اپنے مال (حیوانات، نیج وغیرہ) ہے اس میں کام کریں گے اور اس کی آ دھی پیدادار یا آ مدن رسول الله مُلَاثِيْمُ کی ہوگی۔

[3962] ٦ ـ ( . . . ) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِع قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ يُّقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ كَيْتِمُ ((نُقِرُّكُمُ بِهَا عَلَى ذَٰلِكَ مَا شِنْنَا)) فَقَرُّوا بِهَا حَتَٰى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ اِلَى تَيْمَآءَ وَأَرِيحَآءَ.

[3967] - حضرت ابن عمر جالفنا سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب بنالفنانے یہودیوں کو حجاز کی سرز مین ے جلا وطن کر دیا، اور رسول الله مَالِيَّا نے جب خيبر برغلبه يايا تو يهوديوں كو وہاں سے نكالنا حياہا، اور اس پرغلبه كي بنا پر زمین ، اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں کی ملکیت میں آ گئی تھی ، اس لیے آپ نے یہودیوں کو اس سے زکالنا حایا، تو یہودیوں نے رسول اللہ مُلَا ﷺ سے درخواست کی کہ وہ انہیں اس میں اس شرط پر رہنے دیں کہ وہ ان کی جگہ اس میں کام کاج کریں گے، اور انہیں آ دھا حصہ ل جائے گا، تو رسول الله مَا اللهِ عَالَيْظِ نے انہیں فرمایا، ''ہم تہمیں اس شرط پر جب تک ہماری مرضی ہوگی، رہنے دیں گے۔'' تو وہاں رہنے لگے،حتی کہ حضرت عمر مُثاثَثُانے انہیں تماء اوراریجا کے علاقہ کی طرف جلاوطن کر دیا۔

[3966] اخرجه ابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في المساقاة برقم (٣٤٠٩) والنسائي في (المجتبي) في الايمان والنذور بآب: ذكر اختلاف الالفاظ المأثورة في المزارعة برقم (٣٩٣٩) وبرقم (٣٩٤٠) انظر (التحفة) برقم (٨٤٢٤)

-3967] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحرث والمزارعة باب: اذا قال: رب الارض اقرك ما اقرك الله ولم يذكر اجلا معلوما فهما على تراضيهما برقم (٢٣٣٨) وبرقم (٢٣٣٨) تعليقا وفي فرج الخمس باب: ما كان النبي ﷺ يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه برقم (٣٦٥٦) انظر (التحفة) برقم (٨٤٦٥)











(۲) یبود یوں نے بدعہدی کرتے ہوئے حضرت ابن عمر ٹالٹنا کو جو وہاں کی ضرورت سے گئے تھے، دھوکے سے ایک مکان کی حصت سے گرادیا تھا، جس سے ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے جوڑنکل گئے تھے۔

(٣) رسول الله کالیم نے فرمایا تھا، جزیرۃ العرب میں دو دین جمع نہیں رہیں گے، یعنی دوملتوں کے افراد نہیں رہیں ا گے، اور اس سے مراد ارض حجازتھی، کیونکہ تیاء جزیرۃ العرب میں ہی واقع ہے۔ (٣) ان میں فتق و فجور اور بے حیائی پھیل گئی تھی۔

۲ ..... بَاب: فَضْلِ الْغَرْسِ وَ الزَّرْعِ بِابِ ٢: شَجر كارى اور كاشتكارى كى فضيلت

[3968] ٧-(١٥٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ عَنْ عَطَآءِ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَمَا أَكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتْ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ .

[3968] د حفرت جابر خالفًو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی آئے فرمایا: ''جومسلمان بھی کوئی پودا اگا تا ہے، تو اس پھل دار درخت سے جو پچھ کھایا جاتا ہے، وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے اور اس سے جو پچھ چوری کیا جاتا ہے، وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے اور اس سے جو درندے کھاتے ہیں، وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور اس سے جو درندے کھاتے ہیں، وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور جو پرندے کھا کیں، وہ بھی صدقہ ہی جو چیز یا فرد بھی اس میں کی کرے گا، وہ اس کے لیے صدقہ ہی ہے گا۔'' مفردات الحدیث کے لا یَرْزُونُ اس میں کی نہیں کرے گا، اس سے نہیں لےگا۔

ف کی کا است مدیث ہے تابت ہوتا ہے کہ ہروہ کام یاعمل جو دوسروں کے لیے نفع اور خیر کا سبب یا باعث بنآ ہو ہے، اور دوسر بوگ اس ہے، اس کی اجازت یا مرضی کے بغیر فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دہ ان کو برا بھلانہیں کہتا، تو ان کا اس کے کام یاعمل سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے اجروثواب کا باعث بنتا ہے، اگر کوئی انسان اپنے لیے پھل دار خت لگاتا ہے، یا کھیتی باڑی کرتا ہے، تو اس کے درختوں اور اس کی کھیتی پر اس کی مرضی کے علی الرغم، انسان، دار درخت لگاتا ہے، یا کھیتی باڑی کرتا ہے، تو اس کے درختوں اور اس کی کھیتی پر اس کی مرضی کے علی الرغم، انسان، حیوان، درندے، اور پرندے فائدہ اٹھاتے ہیں، توبیاس کے لیے ثواب کا باعث ہے، اس لیے شجر کاری اور کا شتکاری

[3968] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٤٤٢)

باعث فضیلت ہے، بشرطیکہ ان کامول میں مشغول اور مصروف ہو کر انسان اینے دینی فرائض وواجبات سے غافل نہ ہو جائے یا ان کامول میں دلچیں حدسے نہ بڑھ جائے ، جس کی بنا پر امور دین سے دلچیں کم ہو جائے ، اور تمام دینوی مشاغل ومصروفیات کا یمی تھم ہے، کہ اگر ان میں لگ کر انسان اپنے دینی فرائض و واجبات سے غافل نہیں ہوتا، ان میں بقدر ضرورت دلچیں لیتا ہے تو یہ مشغلہ اور مصروفیت اس کے لیے اجروثواب کا باعث ہے، اس بنا پر اس میں اختلاف ہے، کہ کون سامشغلہ اورعمل انسان کے لیے سب سے بہتر اور افضل ہے، بعض کے نزدیک کمائی یا کسب کا سب سے بہتر ذریعہ زراعت کا شتکاری ہے، بعض کے نزدیک دستکاری صنعت وحرفت ہے، جس میں ہاتھ سے زیادہ منت کی جاتی ہے، وگرنہ ہاتھ تو ہر جگہ ہی استعال ہوتا ہے، بعض نے تجارت کو افضل قرار دیا ہے، آپ سے سوال ہوا تھا كەسب سے افضل كسب يا ياكيزه ترين كسب كون ساہے؟ تو آپ نے فرمايا:"انسان كا ہاتھ سے كام كرنا اور جائز طریقہ سے خرید وفروخت کرنا۔حقیقت بیہ ہے کہ افضلیت کا مدار وانحصار، اس عمل کے نفع اور فائدہ ہے ہے، جس کام میں بھی دوسروں کا نفع اور فائدہ زیادہ ہے، یا جس میں لوگوں کی ہدردی اور خیر خوابی زیاوہ ہے، وہی افضلیت کا باعث ہے، کیونکہ کوئی کام الیانہیں ہے جس سے لوگ بے نیاز اور مستغنی ہوسکیں، زراعت ہویا تجارت، صنعت و حرفت ہو یا ملازمت، اس لیے مختلف احادیث میں ان کے نفع کا تناسب بدل سکتا ہے، اس اعتبار سے کل نضیلت بھی بدل جائے گا، غلہ کی کی کے دنوں میں غلہ اگانا اور اس کے لیے آلات زراعت تیار کرنا، جنگ کے دنوں میں جنگی سازوسامان تیار کرنا، عام استعال یا روزمرہ کے استعال کی اشیاء کی کمی کے دنوں میں ان کی ترسیل اور فراہمی کا کاروبار کرنا، سب اپنے اپنے موقع پر افضل ہیں، اس طرح نظم ونسق میں بدانظای کورد کرنے یا امن و امان قائم كرنے كے ليے ياتغليمي معياركو بلنداوراعلى وارفع كرنے كے ليے ان ميں ولچيسى لينا افضل ہوگا۔

[3969] ٨-(٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حِ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا لللَّنْ وَعَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا لللَّهُ وَعَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا لللَّهُ وَعَذَا لَالْتُنْ وَعَلَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ مُلَيِّمُ دَخَلَ عَلَى أُمَّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ فِى نَحْلِ لَهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ كَالِيَّمُ وَالْمَنْ غَرَسًا وَلَا (مَنْ غَرَسً هُذَا النَّخُلَ أَمُسْلِمٌ أَمُ كَافِرٌ فَقَالَتْ بَلْ مُسْلِمٌ فَقَالَ لَا يَعْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا يَرْزَعُ وَرَعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ)).

﴾ [3969] - حضرت جابر و النظامیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظافیم ایک انصاری عورت ام مبشر نامی کے پاس اس کے نخلتان میں تشریف لے گئے، اور آپ نے اس سے دریافت فرمایا: '' یہ کھجور کے درخت کس نے لگائے ہیں؟ کیا وہ مسلمان تھا یا کا فر؟''اس نے جواب دیا، کہ وہ مسلمان تھا، تو آپ نے فرمایا: '' جو مسلمان

[3969] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٩٢٧)











بھی پودا لگاتا ہے، یا کوئی پیداوار کاشت کرتا ہے، پھراس سے کوئی انسان یا کوئی حیوان ، جانداریا کوئی چیز کھاتی ہ ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ بنتا ہے۔''

[3970] ٩ ـ ( . . . ) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُوالزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللّٰهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ طَائِزٌ يَقُولُ ((لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُّسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَا كُلَ مِنْهُ سَبُعٌ أَوْ طَآئِرٌ أَوْ شَىءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ)) و قَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ طَآئِرٌ شَيْءٌ كَذَا.

[3970] - حضرت جابر بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن بين كه ميں نے رسول الله طَافِيْنَ كو يہ فرماتے سنا: ''جو مسلمان بھى كوئى بودالگا تا ہے، يا كوئى تھيتى بوتا ہے اور اس سے كوئى درندہ يا پرندہ يا كوئى اور چيز كھاتى ہے، تو اس كے ليے يہ چيز اجر وثو اب كا باعث بنتى ہے۔'' ابن الى خلف كى روايت ميں طائے۔ شہری ء (كوئى پرندہ) كے درميان اونہيں ہے۔ درميان اونہيں ہے۔

[3971] ١٠ ـ (. . . ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْطَقَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللّهِ يَقُولُ دَخَلَ النّبِي مَنَ عَبْدِ مَا فَقَالَ ((يَا أُمَّ مَعْبَدٍ مَنُ غَرَسَ هٰذَا النّخُلَ أَمُسُلِمٌ أَمْ كَافِرٌ فَقَالَتْ بَلُ مُسُلِمٌ قَالَ فَلَا يَعْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَآبَةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)).

[3971] - حفرت جابر بن عبدالله بالتنظيميان كرتے بين كه رسول الله طلقيم ام معبد كے پاس اس كے باغ ميں كئے اور يوچھا، ''اے ام معبد! يہ مجور كے درخت كس نے لگائے بيں؟'' كيا مسلمان نے يا كافر نے؟'' تو اس نے جواب ديا، مسلمان نے، آپ نے فر مايا: ''جومسلمان كوئى بودا لگا تا ہے، پھراس سے كوئى انسان يا جاندار يا يہ بندہ كھا تا ہے، تو وہ قيامت تك اس كے ليے صدقه بنتا ہے۔

فائل کا اسسام معبد، ام مبشر ہی کی دوسری کنیت ہے، اور بیزید بن حارثہ کی بیوی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، کسی انسان کے بوئے ہوئے باغ یا کھیتی سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، چاہ اس کی مکیت تبدیل ہوتی رہے، اس کواس کے مرنے کے بعد ثواب ملتار ہتا ہے۔

[3970] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٨٤٩) [3971] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٥٢١)

كتاب المساقاة والمزارعة

[3972] ١١-(٠٠٠) وحَدَّثَ نَا أَبُوبَكْ رِبْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَ قَالِ وحَدَّنَنَا مَوْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَ قَالِ وحَدَّنَنَا مَوْكُرَيْبٍ وَإِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِى مُعَاوِيةً حَ وَحَدَّثَنَا عَمْرُ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَمْلُ بْنُ مُعَاوِيةً حَوَى مَعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ مُحَمَّدِ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيْلِ كُلُّ هَوُلَاءِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ ذَاذَ عَمْرٌ وفِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَمَّارِ حَ وَأَبُو كُرَيْبٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيةَ فَقَالًا عَنْ أُمَّ فَا لَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيةً فَقَالًا عَنْ أُمَّ وَالْمَعَ مُنْ أَبِي مُعَاوِيةً فَقَالًا عَنْ أُمِ

مُبَشِّرٍ وَفِي دِوَايَةِ ابْنِ فُضَيْلِ عَنْ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَفِي دِوَايَةِ إِسْلَحَقَ عَنْ أَبِسِي مُعَاوِيَةَ قَالَ رُبَّمَا قَالَ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ عَنِ النَّبِيِّ طَلِّيْمً وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْ وَكُلُّهُمْ

قَالُوا عَنِ النَّبِيِّ مَّالَيْمً بِنَحْوِ حَدِيثِ عَطَاءً وَأَبِي الزُّبَيْرِ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ. 13972 - المام صاحب نِنْ كُلُود إلى وابع عالِيْ أَنْ مِنْ لا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

[3972] - امام صاحب نے مذکورہ بالا روایت چار مختف سندوں سے بیان کی ہے، کسی نے جابر کے بعد عمار کا نام لیا، اور کسی نے ابی معاویہ کا، ان دونوں نے عن ام مبشر کہا، لیکن ابن فضیل نے عن امر أة زید بن حارثه: (زید بن حارثه کی بیوی کہا) اور اس نے ابومعاویہ کے بعد بعض دفعہ ام مبشر کہا اور بعض دفعہ ام مبشر کا حضرت خابر کے مذکورہ بالا تینوں شاگردوں (عطاء، منہیں لیا، جابر عن النبی منافیظ کہا، بہر حال سب نے حضرت جابر کے مذکورہ بالا تینوں شاگردوں (عطاء،

معم ابوالزبیراورعمرو بن دینار) کی طرح روایت بیان کی ہے۔

[3973] ١٢ ـ (١٥٥٣) حَـدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ وَاللَّفْظُ

لِيَحْيِي قَالَ يَحْيِي أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ رَسُولُ الله تَؤَيِّكُمْ ((هَا هِ: قُشْلِهِ رَفْ اللهِ عَلَيْكُمْ ((هَا هِ: قُشْلِهِ رَفْ اللهِ عَلَيْكُمْ ((هَا هِ: قُشْلِهِ رَفْ اللهِ عَلَيْكُمْ (اهَا هِ: قُشْلِهِ رَفْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ (اهَا هِ: قُشْلِهِ رَفْ اللهِ عَلَيْكُمْ (اهَا هِ: قُشْلِهِ رَفْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ (الْعَالِمُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ تَالِيَّامُ ((مَا مِنْ مُّسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ )).

[3973] - حضرت انس و النوائية بيان كرتے ميں كه رسول الله طافيم في مايا: "جومسلمان كوئى درخت لگاتا ہے، يا اناج بوتا ہے اور اس سے كوئى پرندہ يا انسان يا چو پايد يا موليثى كھاتا ہے، تو اس كے سبب اسے اجر و ثواب ملتا ہے، (ان كا كھانا، اس كے ليے صدقه بنتا ہے۔)

[3974] ١٣ ـ ( . . . ) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا

[3972] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٣٢٧) وبرقم (١٨٣٥٧)

[3973] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الحرث والمزارعة باب: فضل الزرع والغرس اذا اكل منه برقم (٢٠١٢) وفي الادب باب: رحمة الناس والبهائم برقم (٢٠١٢) والترمذي في (جامعه) في الاحكام باب: ما جاء في فضل الغرس برقم (١٣٨٢) انظر (التحفة) برقم (١٤٣١) [3974] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الحرث والمزارعة باب: فضل الزرع والغرس اذا اكل منه برقم (٢٣٢٠) تعليقاً انظر (التحفة) برقم (١١٣١)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ تَاتَّيْمُ دَخَلَ نَخْلًا لِأُمِّ مُبَشِّرِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَاتِيْمُ (مَنْ غَرَسَ هٰذَا النَّخُلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ قَالُوا مُسْلِمٌ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ)).

[3974] - حضرت انس بن مالک دلاتُون بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلاَیْن ایک انصاری عورت ام مبشر دلیٹا کے باغ میں تشریف کے ، تو رسول الله مُلاَیْن کے بوچھا: ''یہ کھجور کے درخت کس نے لگائے ہیں؟ کیا مسلمان نے یا کافرنے ؟''انہوں (ام مبشر) نے کہا مسلمان نے ، آ گے مذکورہ بالا روایت ہے۔

٣ .... بَاب: وَضُعِ الْجُو آئِح

باب ٣: قدرتى آفات سے پہنچنے والے نقصان كاازاله كرنا

[3975] ١٤-(١٥٥٤) حَدَّثَنِى أَبُوالطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلَيَّمُ قَالَ إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا حَقَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ نَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْيَمُ ((لُو بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتَهُ جَآنِحَةٌ فَلَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بَعَيْرِ حَقِّ)).

[3975] - امام صاحب اپنے دو اساتذہ کی سند سے ابن جرت کے واسطہ سے حضرت جابر بن عبداللہ را الله مالی کی روایت بیان کرتے ہیں، ایک استاد کہتے ہیں، اِن بِعْتَ دوسرا کہتا ہے، لو بِعتَ، معنی ایک ہی ہے، کہ رسول الله مالی کا نے فرمایا:"اگر تو اپنے بھائی کو پھل فروخت کرے اور وہ قدرتی آفت کا شکار ہو جائے تو تیرے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ تو اس سے کچھوصول کرے، تو ناح اسے بھائی کا مال کیوں کرلے گا؟"

[3976] (...) وحَدَّنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[3975] اخرجه ابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في وضع الجائحة برقم (٣٤٧٠) والنسائي في (المجتبى) في البيوع باب: وضع الجوائح برقم (٤٥٤١) وبرقم (٤٥٤١) وابن ماجه في (سننه) في التجارات باب: بيع الثمار سنين والجائحة برقم (٢٢١٩) انظر (التحفة) برقم (٢٧٩٨) [3976] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٣٩٥٢)

[3976] - امام صاحب ایک اور استادے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

مفردات الحديث جائحة جمع جوائح: قدرتي آفت جو كل كوتاه وبرباد كرديد

فانده المساوه باغ جس كالمجل فروخت كيا كيا ب، اور كهل آفت ك نتيجه مين ضائع موكيا ب، اس كي مندرجه

ذيل صورتيس بين:

() کھل کینے کی صلاحیت کے ظاہر ہونے کے بعد پکانے کے لیے فروخت کیا گیا، کھروہ آفت کا شکار ہو گیا، تو اس صورت میں بالا تفاق ، بائع ، مشتری سے قیت وصول نہیں کرسکتا، کیونکہ بالا تفاق یہ نیج باطل اور ناجائز ہے، کا لعدم ہے۔

(ب) باغ کا پھل اس شرط پر فروخت کیا گیا کہ اس کوفر را تو ڑلینا ہے، درختوں پر پکانانہیں ہے، بدوصلاح سے چاہے پہلے فروخت کیا گیا، یا بعد میں، لیکن ابھی مشتری کو قبضہ نہیں دیا گیا تھا کہ وہ آفت کا شکار ہو گیا، اس صورت میں بھی بالا تفاق فروخت کرنے والا ذمہ دار ہے، وہ قیت وصول نہیں کرسکتا، ہاں اگر مشتری کو قبضہ دے دیا، اور کہا اپنا پھل فوراً تو ڑ لے، لیکن اس نے لیت ولعل سے کام لیا، (آج تو ڑتا ہوں، کل تو ژلوں گا) اور وقت گزرتا گیا، اور باغ آفت کا شکار ہوگیا، تو اس صورت میں بالا تفاق مشتری ذمہ دار ہے، اسے قیت ادا کرنی ہوگی۔

(ج) باغ فروخت کیا، (بدوصلاح سے پہلے یا بعد) اور پھل تو ڑنے کے قابل ہو گیا، لیکن تو ڑنے سے پہلے آفت کا شکار ہو گیا، اس صورت میں مشتری ذمہ دار ہے، اور بالا تفاق بائع اس سے قیمت وصول کرسکتا ہے، اگر وہ چھوڑ ویتا ہے، یا کم کردیتا ہے تو یہ اس کی نیکی اور احسان ہوگا، اس پر لازم نہیں ہے۔

(د) باغ بدوصلاح کے بعد فروخت کیا ہے، توڑنے یا پکانے کی شرطنہیں لگائی، اور مشتری کے حوالہ کردیا، پھر وہ آفت
کا شکار ہوگیا، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، (۱) جمہور سلف، امام ابو حنیفہ، امام لیٹ بن سعد، اور امام شافعی کا قول
جدید اور امام داؤد کا بہی موقف ہے کہ اس صورت میں مشتری ذمہ دار ہے۔ (۲) اہل مدینہ، امام مالک اور یکی بن سعید انصاری کے نزدیک، اگر مال پھل کا تہائی حصہ یا اس ہے کم ضائع ہوا ہے تو مشتری ذمہ دار ہے، اور اگر
ایک تہائی سے زائد نقصان ہوا ہے، تو پھر بائع ذمہ دار ہے۔ (۳) جتنا پھل ضائع ہوا ہے، اللہ کہ معمولی ہو، اس
کا ذمہ دار مالک ہے، امام احمد، ابو عبید اور امام شافعی کا قول قدیم یہی ہے، مسلمان کی ہدر دی اور خیر خواہی کا تقاضا

[3977] ١٥ـ(١٥٥٥) حَـدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا نَا إِسْمْعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ

عَنْ حُمَيْدٍ

[3977] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: بيع المخاضرة برقم (٢٢٠٨) انظر (التحفة) برقم (٥٧٥)











عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْمُ نَهِي عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ فَقُلْنَا لِأَنْسِ مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُ وَتَصْفَرُ أَرَأَيْتُكَ إِنْ مَّنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ.

[3977] - حضرت انس ولائٹوئا سے روایت ہے، کہ نبی اگرم ٹاٹٹوٹا نے تھجوروں کا کپھل رنگت کی تبدیلی سے پہلے فروخت کرنے سے منع فرمایا، ہم نے انس ولائٹوئا سے پوچھا، زھو سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے جواب دیا، سرخ و زردرنگ ہونا، بتاؤ، اگر اللہ تعالی نے کپل سے محروم کردیا، تو اپنے بھائی کا مال تمہارے لیے کیے حلال ہو گیا؟

[3978] (...) حَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيل

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ طَلَيْمَ لَهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِى قَالُوا وَمَا تُزْهِى قَالَ تَحْمَرُ فَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُ مَالَ أَخِيكَ.

[3978]-حضرت انس بن ما لک جھاتھئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی تیا نے ذھو سے پہلے پھل بیچنے سے منع فر مایا ہے، لوگوں نے پوچھا، از ھاء سے کیا مراد ہے؟ تو جواب دیا،سرخ ہو جائے، اور فر مایا: جب اللہ نے پھل ہے محروم کر دیا، تو اپنے بھائی کا مال تمہارے لیے کیسے حلال ہوگا؟

[979] ١٦ [ . . . ) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ تَوْثِيرُ هَا اللهُ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَجِيهِ)).

3979] - حضرت انس را الله تعالى نه لكايا تو تم اكرم تَلَا يَا مَن فَيْ الله عَلَى فَي كَلَى الله تعالى في كل نه لكايا تو تم النه عَلى الله تعالى الله تعال

ف میں امام دارقطنی وطن کا خیال ہے کہ یہ کلام حضرت انس فائل کا ہے، نبی اکرم طاقع کی طرف اس کی نبیت رادی کا وہم ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے، یہ بدوصلاح سے پہلے بیچنے کی ممانعت کے سبب کی طرف اشارہ ہے۔

[3980] ١٧-(١٥٥٤) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَعَبْدُالْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ وَاللَّفْظُ

[3978] اخرجه البخارى في (صحيحه) في البيوع باب: اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ثم اصابته عاهة فهو من البائع برقم (٢١٧٩) وفي الزكاة باب: من باع ثماره او نخله او ارضعه او زرعه وقد وجب فيه العشر او الصدقة فادى الزكاة من غيره او باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة برقم (١٤٨٨) والنسائي في (المجتبي) في البيوع باب: شراء الثمار قبل ان يبدو صلاحها على ان يقطعها ولا يتركها الى اوان ادراكها برقم (٤٥٣٩) انظر (التحفة) برقم (٧٣٣)

[3979] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧١٧)

[3980] اخرجه ابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في بيع السنين برقم (٣٣٧٤)€

101

لِيِشْرِ قَالُوا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَاتِحِ قَالَ أَبُو إِسْحٰقَ إِبْرَاَهيمُ (وَهُوَ صَاحِبُ مُسْلِمٍ) حَدَّئِنِي عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ بِشْرِ عَنْ سُفْيَانَ بِهٰذَا

[3980] - حضرت جابر نائن اے روایت ہے کہ نبی اکرم ملک نی آئی نے آفات سے پہنچنے والے نقصان کو وضع کرنے کا حکم دیا، امام صاحب کے شاگر وضیح مسلم کی روایت کرنے والے ابواسحاق (ابراہیم بن محمر) بیان کرتے ہیں، یہ روایت ہمیں عبد الرحنٰ بن بشر نے سفیان سے سنائی، (اس طرح امام مسلم کے واسطہ کے بغیر، ان کے برابر ہوکر ایک بی واسطہ سے سفیان سے روایت کی ہے، امام مسلم سے بیان کرنے کی صورت میں، وو واسطے بن جاتے ہیں۔ ایک بی واسطہ سے سفیان سے روایت کی ہے، امام مسلم سے بیان کرنے کی صورت میں، وو واسطے بن جاتے ہیں۔ ایک بی واسطہ سے انجوائے کا معنی یہ ہے کہ قدرتی آفات کے نتیجہ میں اگر پھل ضائع ہو جائے، تو بائع اس کی قیت

٣ .... بَاب: إِسْتِحْبَابِ الْوَصْعِ مِنَ الدَّيْنِ

باب 3: قرضہ چھوڑ دینا پندیدہ عمل ہے یا کھھقرض معاف کردینا بہتر ہے

[3981] ١٨ - (١٥٥٦) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّنَنَا لَيْثُ عَنْ بُكَيْرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ أَبِسَى سَعِيدِ السَّهِ سَلَيْمًا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ سَلَيْمًا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ سَلَيْمًا فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْمً ((تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقُ النَّاسُ عَلَيْهِ)) فَلَمْ يَبْلُغْ ذَٰلِكَ وَفَآءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْمً لِغُرَمَاتِهِ ((خُذُوا مَا وَجَدْتُهُ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَٰلِكَ)). يَبْلُغْ ذَٰلِكَ وَفَآءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْمً لِغُرَمَاتِهِ ((خُذُوا مَا وَجَدْتُهُ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَٰلِكَ)). [3981] - حضرت ابوسعيد خدرى تَالَّذُ بِيانَ كرتِ بِينَ كه رسول اللهِ سَلَيْمً كه دور مِن ايك آدى كوان يَاول ك

قرض خواہوں سے فرمایا ''جوتم نے پالیا ہے وہ لے لو، اور تمہارے لیے بس یہی ہے۔''

→والنسائى فى (المجتبى) فى البيوع باب: وضع الجوائح برقم (٤٥٤٦) انظر (التحفة) برقم (٢٢٧٠) [3981] اخرجه ابو داود فى (سننه) فى البيوع والاجارات باب: فى وضع الجائحة برقم (٩٤٦٩) والترمذى فى (جامعه) فى الزكاةباب: ما جاء فى من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم برقم (٦٥٥) والنسائى فى (المجتبى) فى البيوع باب: وضع الجوائح برقم (٢٥٥١) وفى باب: الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه برقم (٢٩٦١) وابن ماجه فى (سننه) فى الاحكام باب: تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه برقم (٢٣٥٦) انظر (التحفة) برقم (٤٢٧٠)













[3982] (. . . ) حَدَّ تَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْآعْلَى قَالَ انَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُ و بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْآشَجِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً.

[ **3982**] - امام صاحب ایک اور استاد کی سند سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

فائل کا اسساس مدیث سے ثابت ہوتا ہے، کہ اگر کی کو گھاٹا پڑ جائے، جس کا پرداشت کرنا اس کی سکت سے باہر ہوتو اس کوصدقہ و خیرات دینا جائز ہے، بلکہ باہمی ہمدردی اور خیرخواہی کا تقاضا یہی ہے، اس لیے اس کی ترغیب اور تشویق دلانا چاہیے، اگر اس کے باوجود بھی قرضہ ادا نہ ہو سکے، تو قرضہ کا مطالبہ کرنے والوں کو، اس کو معاف کردینے پر آ مادہ کرنا چاہیے، یا کم از کم اس کو مہولت اور آسانی کے ساتھ اوا کرنے کی مہلت دیتی چاہیہ معاف کردینے پر آ مادہ کرنا چاہیے، یا کم از کم اس کو مہولت اور آسانی کے ساتھ اوا کرنے کی مہلت دیتی چاہیہ [3983] ۹۹ ۔ (۱۵۵۷) و حَدَّ تَنِین غَیْرُ وَاحِدِ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا نَا إِسْمُعِیلُ بُنُ أَبِی اُویْسِ قَالَ حَدَّ تَنِی الرِّ جَالِ مُحَمَّدِ بْنِ صَعِیدِ عَنْ اللِّ جَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ حُمْنِ قَالَتْ سَمِعْتُ

عَائِشَةَ ﴿ اللهِ عَالِيَةِ أَصُولُ اللهِ طَالِيَةٍ صَوْتَ خُصُوم بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصُواتُهُمَا وَإِذَا أَحَدُهُ مَا يَشْتَوْ ضِعُ اللهِ لَا أَفْعَلُ فَخَرَجَ أَحَدُهُ مَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْ فِقُهُ فِي شَيْءٍ وَهُو يَقُولُ وَاللهِ لَا أَفْعَلُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ظَالَةِ فَكَالُ الْمَعْرُوفَ) قَالَ أَنَا يَا رَسُولُ اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ) قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلَهُ أَيُّ ذَٰلِكَ أَحَبَ.

[3983] - مجھے بہت سے اساتذہ نے حضرت عائشہ را کہ ان میں سے ایک دوسر سے سے نقصان وضع کرنے کی استدعا کر برجھکڑنے والوں کی آ وازسی، جو بلند ہورہی تھی، ان میں سے ایک دوسر سے سے نقصان وضع کرنے کی استدعا کر رہا تھا، اور اس سے اصل رقم میں پچھ کمی کا مطالبہ کررہا تھا اور دوسرا کہہ رہا تھا، اللہ کی قتم! میں یہ بہیں کروں گا، تو رسول اللہ اللہ کا قتم اٹھا رہا تھا، کہ میں نیکی رسول اللہ اللہ اللہ کا کم نہیں کروں گا؟ اس نے کہا، میں ہوں، اے اللہ کے رسول! میں اس کی پیند کا کام کرنے کے تارہوں۔'

فائل کا اللہ کرنے میں اور یہ ہے کہ اصل رقم میں کی کر دو، اور اس کا مطالبہ کرنے میں نرمی، اور سہولت سے کام لو، یا یہ ہے جو مجھے نقصان ہو گیا ہے، اس کو چھوڑ دواور جو باقی بچا ہے، اس کی قیمت بھی کم کر دو، جب فریقین کی آواز

[3982] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٣٩٥٨)

[3983] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلح باب: هل بشير الامام بالصلح برقم (٢٧٠٥) انظر (التحفة) برقم (١٧٩١٥)









سن کر حضور تشریف لائے اور فرمایا، مقروض کا مطالبہ منظور نہ کرنے کی قسم اٹھانا، نیکی نہ کرنے کی قسم اٹھانا ہے، جو
مسلمان کے لیے زیبانہیں ہے، تو حضرت کعب بن مالک ڈٹاٹٹو آپ کی بات سمجھ گئے، اور عبداللہ بن ابی حدرد کا
مطالبہ منظور کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے کہ وہ جو پہند کریں، میں وہی کرنے کے لیے تیار ہوں، پھر آپ کے کہنے
پر آوھا قرضہ معاف کر دیا، اس حدیث سے معلوم ہوا، مقروض، قرض خواہ سے قرض کے کل یا جزک معانی کی
درخواست کرسکتا ہے، اور اس کو معاف کر دینا پہندیدہ عمل ہے، اور اس سلسلہ میں سفارش کرنا بھی درست ہے۔

أَشِهَابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِى حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَهْدِ رَسُولُ اللهِ عَهْدِ رَسُولُ اللهِ عَهْدَ مَتْى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِه وَنَادى عَلَيْمٌ وَهُو فِى بَيْتِه فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَالَيْمٌ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِه وَنَادى عَلَيْمُ وَهُو فِى بَيْتِه فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٌ مَا لِكِ فَقَالَ ((يَا كَعْبُ)) فَقَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ اللهِ عَالَمُ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَالَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

بالت و التحداد الله بن كعب بن ما لك، اپن باپ (كعب) سے بيان كرتے ہيں، كه بيل نے اپنا قرض جوابن ابی حدرد كے ذمه تھا، نبی اكرم مَنْ الله علی الله علی اس سے مجد بيل مطالبه كيا، ہم دونوں كی (كرار كی وجہ سے) آ واز یں بلند ہو گئیں، حتی كه رسول الله مَنْ الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله علی الله الله علی الله علی الله ال

[3984] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الصلاة باب: التقاضى والملازمة في المسجد برقم (٤٧١) وفي الخصومات باب: كلام برقم (٤٧١) وفي الخصومات باب: كلام البخصوم بعضهم في بعض برقم (٢٤١٨) وفي باب: في الملازمة برقم (٢٤٢٤) وفي الصلح باب هل بشير الامام بالصلح برقم (٢٠١٦) وفي باب: الصلح بالدين والعين برقم (٢٧١٠) وابي باب: الصلح بالدين والعين برقم (٢٧١٠) في الاقضية باب: في الصلح برقم (٥٩٥٩) والنسائي في (المجتبى) في آداب القضاة باب: حكم الحاكم في داره برقم (٣٤٤٥) وفي باب: اشارة الحكم على الخصم بالصلح برقم (٢٤٢٩) وابن ماجه في (سننه) في الصدقات باب: الحبس في الدين والملازمة برقم (٢٤٢٩) انظر (التحفة) برقم (١١٦٣)



[3985] ٢١-(...)وحَدَّثَنَاه إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَـنْ عَبْـدِاللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى دَيْنًا لَهُ عَلَى ابْن أَبِيحَدْرَدِ بِمِثْل حَدِيثِ ابْنِ وَهْبِ.

اِ 3985] ۔عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ اے کعب بن مالک بڑاٹھ نے بتایا کہ میں نے ابن الی حدر دے اپنے قرض کا مطالبہ کیا، آ گے ندکورہ بالا حدیث ہے۔

[3986] (...) قَالَ مُسْلِم وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ قَالَ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ آنَّهُ كَانَ كَهْ بِاللهِ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ آنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الْأَسْلَمِي فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الْأَسْلَمِي فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَا تُهُمَا فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النَّصْفَ فَأَخَذَ نَصْفًا مَمًا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نَصْفًا

[3986]-امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ لیٹ بن سعد نے اپنی سند سے کعب بن مالک ڈٹاٹنڈ کی روایت بیان کی ، مسلم کے مراء عبد اللہ ابن ابی حدرد کے ذمے مال تھا، وہ مجھے ل گئے تو میں نے انہیں پکڑلیا، دونوں میں تکرار ہوا، جس کے میں ان کی آ وازیں بلند ہو گئیں، تو رسول اللہ سُلٹائیڈ ان کے پاس سے گزرے، اور فرمایا: ''اے کعب! آپ نے کے اپنے مارے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، گویا کہ آپ فرمارہ ہیں، آ دھ لے لو، تو انہوں نے آ دھا قرضه ان سے لے لیا اور آ دھا چھوڑ دیا۔

فائل کی ہے، آغاز سے سند حذف کر دی ہے،
امام صاحب نے لیف بن سعد سے بیروایت تعلیقا بیان کی ہے، آغاز سے سند حذف کر دی ہے،
امام بخاری نے اس روایت کولیٹ سے متصل سند سے بیان کیا ہے، اس طرح امام مسلم نے حدیث نمبر 19 میں
استاد کا نام نہیں لیا، اس طرح مجمول استاد سے روایت بیان کی ہے، لیکن بخاری میں یہی روایت اساعیل بن الی اولیں
اولیں کے واسطہ سے بیان کی، اس لیے ممکن ہے، امام مسلم کی مراد امام بخاری ہے امام مسلم اساعیل بن الی اولیں
سے بلاواسطہ بھی روایت کرتے جی اور بالواسط بھی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مبعد میں ضرورت کے تحت، ضرورت کے مطابق، آواز کو بلند کرنا جائز ہے اور مبعد میں کسی سے اپنے قرضہ کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اور حضور اکرم ملائظ ، فریقین کے پاس سے گزرے تھے، اور آپ میں کسی سے اپنے قرضہ کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اور حضاتو آپ آواز من کر با ہرتشریف لائے، تو آپ نے اس نے خیال کیا، بیمعاملہ حل کرلیں گے، لیکن جب تکرار بڑھاتو آپ آواز من کر با ہرتشریف لائے، تو آپ نے اس

[3985] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٣٩٦١) [3986] تقدم.



اعتاد اور وثوق پر سفارش کردی کہ اس کو قبول کر لیا جائے گا، اور آپ کے اعتماد کے مطابق جھڑ ہے جوش کے دوران ہی حضرت کعب فائٹونے آپ کی بات کو اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے فور سے سنا اور آپ کے اشار سے کو مجھ کرفورا اس پھل کیا اور اپنا قرض جو اسی (۸۰) درہم تھا، اس میں سے آ دھا معاف کردیا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا، مقروض کو جب کچھ حصہ معاف کردیا جائے ، تو اسے باتی حصہ فوراً ادا کرنا چاہیے، سکت ہوتے ہوئے ٹال مثول سے کامنیں لینا چاہیے، اور اس حدیث میں مَربِّ بھاکامنی یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ابتدا میں تو آپ نے ان کے مثول سے کام نہیں لینا چاہیے، اور اس حدیث میں مراد ہوسکتا ہے، کہ آپ کو گھر میں اس کا بلند آ وازوں سے علم ہوگیا، چھڑ سے کی طرف توجہ نہیں دی اور مرود معنوی بھی مراد ہوسکتا ہو، اس کو اختلاف ختم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا تو پھر آپ باہر لیکے، جس سے معلوم ہوا، جو اختلاف ختم کروا سکتا ہو، اس کو اختلاف ختم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اس سلسلہ میں ستی اور کا بلی نہیں کرنا چاہیے۔

۵ ..... بَابِ: مَنْ أَدُرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِى وَقَدْ أَفْلَسَ فَلَهُ الرَّجُوعُ فِيهِ بِاللهِ ٥: جس نے اپناسامان مشتری کے پاس پڑا ہوا پالیا جبکہ وہ دیوالیہ ہو چکا ہو، تو وہ اپناسامان واپس لے سکتا ہے

[3987] ٢٢\_(٥٥٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِى أَبُوبَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ

أَبَا هُـرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ تَلَيْمًا أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ تَلَيْمً يَقُولُ ((مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ أَوُ إِنْسَانِ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ)).

[3987] - حضرت ابو ہر مرہ وہ اللہ علیہ ان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ طالقی نے فرمایا: یا میں نے رسول اللہ طالقی سے سا''جس نے اپنا ہو بہو مال اس انسان کے پاس پایا جومفلس ہو چکا ہے یا اسے دیوالیہ قرار دے دیا گیا ہے، تو وہ دوسروں سے اس کا زیادہ حقد ارہے۔''

[3987] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الاستقراض باب: اذا وجد ما له عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو احق به برقم (٢٤٠٢) وابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده برقم (٣٥١٩) وبرقم (٣٥٢٠) وبرقم (٣٥٢١) وبروم (٣٥٢١) وبروم (٣٥٢١) والترمذي في (جامعه) في البيوع باب: ما جاء في اذا افلس للرجل غريم في جد عنده متاعه برقم (١٢٦٢) والنسائي في (المجتبى) في البيوع باب: الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه برقم (٢٥٢١) وبرقم (٣٦٩١) وابن ماجه في (سننه) في الاحكام باب: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس برقم (٢٣٥٨) وبرقم (٢٣٥٩) انظر (التحفة) برقم (١٤٨٦١)











فائی از الاس یہ ہے کہ انسان چیے چیے کا محتاج ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی فلس (پیہ) نہیں رہا ہے، اور قاضی نے اس کو دیوالیہ قرار دے دیا ہے، کہ وہ اپنے بال میں تصرف نہیں کرسکتا، لیکن اس کا سارا بال بچ کر بیتا کر بھی اس کا قرضہ اتارانہیں جا سکتا، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اگر کوئی انسان دوسر سے کوئی چیز خریدتا ہے، اور قیمت نقد ادانہیں کرتا، پھر قیمت کی ادائیگی سے پہلے کئے کئے کامختاج ہوجاتا ہے، لیکن جو سامان اس نے فرید افزاد تھا، دہ بغیر کی تغیر وتبدل کے اصل حالت میں اس کے پاس موجود ہے، تو دہ سامان فروخت کرنے والے کا ہوگا، دوسر نے قرض خواہوں کا اس میں کوئی حصر نہیں ہوگا، جمہورا تمہ، ما لک، شافعی، احمد اور اسحاق وغیر ہم کا بہی موقف ہے، لیکن انکہ احتاظ کا اس کے برعکس نظریہ ہے، کہ اس میں تمام قرض خواہ حصد دار ہوں گے، اور اس موجود ہے، لوائن انکہ اکمانی روایت میں یہ تصریح موجود ہے، ( انّہ لصاحبہ الذی باعہ )) بیسامان، اس کے ما لک کا ہے، جس نے اسے فروخت کیا تھا، اور موجود ہے، ( ( انّہ لصاحبہ الذی باعہ )) بیسامان، اس کے ما لک کا ہے، جس نے اسے فروخت کیا تھا، اور علام انور شاہ نے اس حدیث ہے جان چھڑانے کے لیے اس کو دیانت کا مسئلہ قرار دیا ہے کہ مشتری کو فیصلہ عدالت میں جانے سے پہلے بیم مال، اس کے مالک، بائع کے حوالہ کروینا چاہے، کیونکہ اگر فیصلہ عدالت میں عدالت میں جانے سے پہلے بیم یہ مال، اس کے مالک، بائع کے حوالہ کروینا چاہے، کیونکہ اگر فیصلہ عدالت میں عدالت میں ویا تھے تھر بائع بھی دوسروں قرض خواہوں کی طرح ایک قرض خواہ ہوگا۔ (فیض الباری، ج ۳ بر ۲۰۰۳)

الیکن علامہ تقی عثانی صاحب احناف کے تمام عذر اور بہانے پیش کرنے کے بعد، اپنا نظریہ، یہ ظاہر کیا ہے کہ مذھب الجمهور اوفق بلفظ الحدیث، حدیث کے الفاظ جمہور کے موقف کے مطابق ہیں۔ (محملہ، جاہم، ۵۰۰) اور علامہ عبدائی کھنوی نے بھی العلیق المجد میں جمہور کی رائے کو پہند کیا ہے۔ (محملہ، جاہم، ۵۰۱)

اور علامہ سعیدی نے بھی احناف کے ولائل نقل کرنے کے بعد لکھا ہے: ''ہر چندا مام ابو حنیفہ کا نظریہ، قیاس اور درایت کے اعتبار سے زیاوہ قوی ہے، لیکن رسول اللہ طافع کی صحیح اور صریح احادیث مقدم ہیں۔'' (شرح مسلم، حجم، صمم معلوم نہیں، احناف کو صحیح احادیث کو قیاس اور درایت کے مخالف ثابت کر کے کیا ملتا ہے، کہ ایسے قیاس اور درایت کو غلط کیوں قرار نہیں ویتے، اور اس کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے صحیح احادیث کے مقابلہ میں چیش کرتے ہیں، اور مقلد ہونے کے باوجود امام صاحب کے غلط موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایر می چوٹی کا خیش کرتے ہیں، حالانکہ سیدھی سادی بات ہے کہ امام صاحب کو اس صحیح حدیث کاعلم نہ ہوسکا، اس لیے انہوں نے قباس ور ائے کا سہارالیا۔

[3988] (...) حَدَّثَ نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ حِ قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُحِي عَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ح و حَدَّثَنَا أَبُوالرَّبِيعِ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا رُحْدَ ثَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّدُ بْنُ عَيْنَةً ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

[3988] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٣٩٦٣)

107

الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كُلُّ هَٰوُّلَاءٍ

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ و قَالَ ابْنُ رُمْحِ مِنْ بَيْنِهِمْ فِي رِوَايَتِهِ أَيُّمَا امْرِءٍ فُلِّسَ.

[3988]۔امام صاحب یا نج سندوں سے سات اسا تذہ سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں،صرف ابن رمح کی روایت میں بیالفاظ ہیں، جس انسان کو دیوالیہ قرار دیا گیا ہے۔

سُنِي [3989] ٢٣-(٠٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِيحُسَيْنِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ عَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ تَلْيُمْ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقُهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ.

منتی این کرتے ہیں کہ جو آ دمی مال سے محروم ہوجا تا ہے، جب میان کرتے ہیں کہ جو آ دمی مال سے محروم ہوجا تا ہے، جب اس کے پاس ایسا سامان پایا جائے، جس میں اس نے تصرف نہیں کیا ہے، تو وہ اس کے اس مالک کا ہے، جس نے اسے فروخت کیا تھا۔''

مفردات الحديث ﴿ لَمْ يُفِرِقه: اس فِي اس مِي تَصرف نيس كيا-

[3990] ٢٤-(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ وَعَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ تَالَيْمُ قَالَ ((إِذَا أَقْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَة بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)).

[3990] - حضرت ابو ہریرہ والنی سے روایت ہے کہ نبی اکرم مناتیم کے فرمایا: ''جو انسان دیوالیہ ہو جائے ، اور

دوسراانسان اس کے ماس اپنا مال بعینیہ مائے ،تو وہی اس کا حقدار ہے۔''

[3991] (. . . )وحَدَّثَنَا سَعِيدٌ ح قَالَ إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ح قَالَ و حَدَّثَنِي زُهُمُو بْنُ حَرْبِ أَيْضًا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلاهُمَا

عَنْ قَتَادَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالًا ((فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَآءِ)).

[3989] تقدم تخریجه برقم (٣٩٦٣)

[3990] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٢١٦)

[3991] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٢١٦)

















[3991] - امام قنادہ کے دوشاگرد، ندکورہ بالاسند ہے، ندکورہ بالا روایت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:''وہ قرض خواہوں کے مقابلہ میں اس کا زیادہ حق دار ہے۔''

[3992] ٢٥-(...) وحَدَّقَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِيخَلَفٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةَ النُّخْزَاعِيُّ قَالَ حَجَّاجٌ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ خُثَيْمٍ بْنِ عِرَاكٍ عَنْ أَبِيهِ أَبُوسَلَمَةَ النُّزَاعِيُ قَالَ حَجَّاجٌ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ خُثَيْمٍ بْنِ عِرَاكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَلَيَّمْ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُو أَحَقُّ بِهَا.

[3992] - جفرت ابو ہر برہ ہٹائٹا سے روایت ہے کہ رسول الله مٹائٹا نے فرمایا:'' جب آ دمی دیوالیہ ہو جائے ، اور کوئی آ دمی اس کے پاس اپنا سامان بعینہ پائے ، تو وہی اس کا حفدار ہے۔''

٢ .... بَاب: فَضَّلِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

باب ٦: تنگدست كومهلت دين كي فضيلت

[3993] ٢٦-(١٥٦٠)حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِيٍّ هُ بْنِ حِرَاشٍ أَنَّ

حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَالِيَّمُ ((تَكَفَّتُ الْمَلاَئِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنُ كَانَ قَبْلَكُمُ فَقَالُوا تَذَكَّرُ قَالَ كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ فَقَالُوا تَذَكَّرُ قَالَ كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يَنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ تَجَوَّزُوا عَنْهُ)).

[3993] - حضرت حذیفہ رفائظ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائیظ نے فرمایا: ''تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آ دمی کی روح کا فرشتوں نے استقبال کیا، لینی اس کی روح قبض کی، اور اس سے پوچھا، کیا تو نے کوئی نیک کام، اچھا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، فرشتوں نے کہا، یاد کر، اس نے کہا، میں لوگوں کو قرض دیتا تھا اور اپنے نوکروں کو یہ ہدایت دیتا تھا کہ تنگدست کو مہلت دینا اور مالدار سے وصولی میں آ سانی اور سہولت کا رویہ اختیار کرنا، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کواس سے درگزر کرنے کا تھم دیا۔'

(1510٧) تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤١٥٧)

[3993] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: من انظر موسرا برقم (٢٠٧٧) وفي الاستقراض باب: مسن التقاضي برقم (٢٠٩١) وفي احاديث الانبياء باب: ما ذكر عن بني اسرائيل برقم (٢٤٢٠) وابن ماجه في (سننه) في الاحكام باب: انظار المعسر برقم (٢٤٢٠) انظر (التحفة) برقم (٣٣١٠)

13/5° E 250

(109



ف ک الله است مستعب و تنگدست کوانظار ڈھیل اور مہلت دینے کا مطلب سے ہے کہتم جب آسانی اور ہولت کے ساتھ اوا کرسکو، اس وقت اوا کر دینا، یا اس ہے آسان تسطول کے ذریعہ قرض وصول کرنا، اور مُسوسِ مالدار سے تجوزیا تجاوز، درگذر اور چھٹم پوٹی سے کام لینا، اس کا مقصد سے ہے کہ اس سے قرض وصول کرنے میں درشت اور سخت روید افتتیار نہ کرنا، نفتد اوا کیگی کی سکت و طاقت کے باوجودیا وقت مقررہ کی آ مد کے باوجود ایک آ دھ دن کی وقیل وے دینا، رقم میں چھے کی یانقص ہوتو اس سے درگز رکرنا، اور کھل اوا کیگی کا تقاضا چھوڑ دینا۔

[3994] ٢٧-(٠٠٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ وَإِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ نُعَيْم بْنِ أَبِي هِنْدٍ

غَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ اَجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُّو مَسْعُودٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ رَجُلُ لَقِي رَبَّهُ فَقَالَ مَا عَمِلْتَ قَالَ مَا عَمِلْتُ مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ رَجُلًا ذَا مَالِ فَكُنْتُ أَطَالِبُ بِعَالَى الْمَيْسُورَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمَعْسُورِ فَقَالَ تَجَاوَزُ وَا عَنْ عَبْدِي بِهِ النَّاسَ فَكُنْتُ أَقْبَلُ الْمَيْسُورَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمَعْسُورِ فَقَالَ تَجَاوَزُ وَا عَنْ عَبْدِي بِهِ النَّاسَ فَكُنْتُ أَقْبَلُ الْمَيْسُورَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمَعْسُورِ فَقَالَ تَجَاوَزُ وَا عَنْ عَبْدِي فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ هٰكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ طَيْمً يَقُولُ.

آ (3994) - حضرت ربعی بن حراش بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ اور حضرت ابومسعود والنفا اکتھے ہوئے، تو حضرت حذیفہ واللہ تعالی نے پوچھا، تو نے کیا عمل کیا؟ اس خضرت حذیفہ والنہ تعالی نے پوچھا، تو نے کیا عمل کیا؟ اس نے جواب دیا، میں نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا، سوائے اس کے کہ میں مالدار تھا، اور لوگوں سے اپنے قرض کا مطالبہ کرتا تھا، مقروض آ سانی سے جود سے سکتا میں وصول کر لیتا، اور جواسے دینا مشکل ہوتا، اس سے درگز رکرتا، نؤ النہ تعالی نے فرمایا، میر سے بند سے سے درگز رکرو، (اس کے گناہ معاف کر دو) حضرت ابومسعود والنون نے کہا، میں نے بھی نبی اللہ منافیظ کو یہی فرماتے ہوئے سنا ہے۔

[3995] ٢٨-(٠٠٠) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُننُ الْمُثَنَّى حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشِ

عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُنْ الْأَبِيِّ الْأَنَّ رَجُّلًا مَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ فَقِيلَ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ قَالَ فَإِمَّا ذَكُرَ وَإِمَّا ذُكُرَ فَقَالَ إِنِّى كُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ فَكُنْتُ أَنْظِرُ الْمُعْسِرَ وَأَتَجَوَّزُ فِي السِّكَةِ أَوْ فِي النَّسَكَةِ أَوْ فِي النَّامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقُدِ فَغُفِرَ لَهُ)) فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَأَنَّا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[3995] - حفرت حذيفه رالني ني اكرم ماليا المرام المالية المناس المرت بين، "ايك آدى مركر جنت مين داخل مو كيا، اس

[3994] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٣٩٦٩) [3995] تقدم تخريجه برقم (٣٩٦٩)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

معند المسلم

ا جلد ا



سے پوچھا گیا،تم کیاعمل کرتے سے؟ راوی نے بتایا،اسے خود یاد آگیایا اسے (فرشتوں نے) یاد دلایا،اس نے کہا، میں لوگوں کو سودا بچتا تھا، (اور اس میں) میں تنگدست کو مہلت دیتا تھا، اور سکہ دینار و درہم، یا نقذی کی وصولی میں درگزر کرتا تھا، تو اسے معاف کر دیا گیا، ' حضرت وصولی میں درگزر کرتا تھا، تو اسے معاف کر دیا گیا،' حضرت ابومسعود بڑا تھا نے بتایا، میں نے بھی بیروایت رسول الله مالی کھی ہے۔

فائل کی است جنت میں داخلہ کا فیصلہ سوال وجواب کے نتیجہ میں معافی ملنے کے بعد ہوگا، چونکہ یہ واقعہ ایک قطعی حقیقت ہے، جنت میں داخلہ کا اسے یوں بیان کر دیا گیا ہے، گویا کہ یہ پیش آ چکا ہے، یا موت کے بعد ہی این کم مطابق، جنت اور دوزخ کے حالات کا آغاز ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو جنت میں داخل ہونے سے تعملوں کے مطابق، جنت اور دوزخ کے حالات کا آغاز ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو جنت میں داخل ہونے سے تعبیر کر دیا ہے، کیونکہ پہلی روایت میں یہی سوال و جواب فرشتے، روح کے قبض کرنے کے بعد کر چکے ہیں، اور وہاں معافی مل چکی ہے۔

[3996] ٢٩-(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُوسَعِيدِ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشِ

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَتِى اللّهُ بِعَبْدِ مِنْ عِبَادِه ((آتَاهُ اللّهُ مَالًا فَقَالَ لَهُ مَاذَا عَمِلَتَ فِي الدُّنيَا قَالَ وَلَا يَكْتُ مُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ أَنَا أَكُونُ اللّهُ اللّهُ أَنَا أَحَقُ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنَ الْحَوَازُ فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأَنْظِرُ الْمُعْسِرَ فَقَالَ اللّهُ أَنَا أَحَقُ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ الْحَوَازُ فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأَنْظِرُ الْمُعْسِرَ فَقَالَ اللّهُ أَنَا أَحَقُ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَلَى الْمُوسِرِ وَأَنْظِرُ الْمُعْسِرَ فَقَالَ اللّهُ أَنَا أَحَقُ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي)) فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَلِمِ الْجُهَنِيُّ وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِي هُكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[3996] - حضرت حذیفہ رفائن بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے بندوں میں ہے ایک بندہ لایا گیا، جے اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا،'' دنیا میں تو نے کیا کام کیا؟ (راوی نے کہا، لوگ اللہ تعالیٰ نے مال سے کوئی بات چھپانہیں سکیں گے ) اس نے جواب دیا، اے میر ہے آتا! تو نے مجھے اپنے مال سے نوازا اور میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور میرا رویہ درگز رتھا، میں مالدار کو آسانی اور سہولت دیتا اور شکارت کو مہلت دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تجھ سے زیادہ اس کاحق دار ہوں، میر سے بند سے سے درگز رکرو،'' تو عقبہ بن عامر جہنی بی نا ہے۔

فائلة الله المسلم دارقطنی فرماتے ہیں، بیروایت ابومسعود واللہ سے مروی ہے، جن کا نام عقبہ بن عمرو ہے، ابوخالد اتمرکودہم لاحق ہوا، اس نے، اسے عقبہ بن عامر بنا دیا، اسے یوں کہنا چاہیے تھا، ((فقال عقبة بن عمر و ابو

[3996] تقدم تخریجه برقم (۳۹٦۹)

مسعود انصاری)) اوراکش محدثین کے نزدیک بیغز وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن چشمہ بدر پر رہائش اختیار کرلی تھی، اس لیے بدری کے نام سے مشہور ہو گئے۔

[3997] • ٣-(١٥٦١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَحَدَثَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ نَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَحَدَثَنَا. وَقَالَ الْآخِرُونَ نَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَّيْنِ ((حُوسِبَ رَجُلٌ مِّمَّنُ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ مِنَ الْحَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا فَكَانَ يَأْمُرُ عِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا لَهُ مِنَ الْمُعْيِرِ شَيْءٌ إِلَا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا فَكَانَ يَأْمُرُ عِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنْهُ عَنِ الْمُعْيِرِ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّوجَلًى ) نَحْنُ أَحَقُ بِذَٰلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ.

[3997] - حفرت ابومسعود رہا تھی ہیں کہ رسول اللہ مکا تیا ہے نے فر مایا: ''تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدی کا محاسبہ کیا گیا، تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ پائی گئی، سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا تھا اور مالدارتھا، اور اپنے نوکروں کو میہ ہدایت ویتا تھا کہ وہ تنگدست سے درگزر کریں، اللہ تعالی نے فر مایا، ہم درگزر کریں۔ نہیں کرنے کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اس سے درگزر کرو۔''

فائل الله الله الله عن المخير شنى: من المخير سعم اداعمال صالحه بين، اليه وه ايمان دار تها، كيونكه ايمان كي بغير معانى ممكن نهيل مهاور نه كوئي عمل اس كي بغير نجات كا باعث بن سكما به جيرا كه الكل روايت مين آربا به

[3998] ٣١-(١٥٦٢) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ مَنْصُورٌ نَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ الْزُهْرِيِّ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُنْبَةَ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا اللَّهُ عَنْهُ أَعُلُ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقَى اللَّهَ فَتَجَاوَزُ عَنْهُ)).

[3998] حضرت ابو ہرمرہ ٹالٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُلٹیٹم نے فرمایا:''ایک آ دمی لوگوں سے ادھار لین دین کرتا تھا، لوگوں کو ادھار سامان دیتا تھا، اور اپنے خادم سے کہتا تھا، جب تو تنگدست کے پاس جائے تو اس

[3997] اخرجه الترمذي في (جامعه) في البيوع باب: ما جاء في انظار المعسر والرفق به برقم (١٣٠٧) انظر (التحفة) برقم (٩٩٩٢)

[3998] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: من انظر معسرا برقم (٢٠٧٨) وفي احاديث الانبياء باب (٥٤) برقم (٣٤٨٠) والنسائي في (المجتبي) في البيوع باب: حسن المعامله والرفق في المطالبة برقم (٤٠١٩) انظر (التحفة) برقم (١٤١٠٨)

الله الم







ے درگز رکرنا، امید ہے، اللہ تعالی ہم ہے درگز رفر مائے گا، تو جب وہ اللہ سے ملا، اللہ تعالی نے اس سے (اس کے گمان کے مطابق) درگز رفر مایا۔''

فَالِّكُ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْدَرُ رَكِ فَى كُتُلَف صورتين إِن المثلاً الكورتم كلى طور برچور وينا، قرضه كا كه همه معاف كروينا، الكوم ولت اورا آسانى كساته قرض اواكرنى كام ولت وينا، رقم قسطول كى صورت مي لينار [3999] ( . . . ) حَدَّ شَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ يَقُولُ بِمِثْلِهِ.

[3999]-امام صاحب اپنے ایک اور استاد سے، حضرت ابو ہرمیہ وٹاٹٹو کی مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔ [4000] ۳۲ ـ (۲۵ ۱۳) حَدَّفَنَا أَبُوالْهَیْشَمِ خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ بْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَیْدِ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی کَشِیرِ

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ إِنِّى مُعْسِرٌ فَقَالَ اللهِ عَالَيْهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ يَقُولُ ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسُ عَنْ مُعْسِرِ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ)).

[4000] عبد الله بن ابی قاده سے روایت ہے کہ ابو قاده ٹراٹٹو نے اپنے ایک مقروض کو تلاش کیا، تو وہ ان سے حجب گیا، پھر انہوں نے اسے پالیا، تو اس نے کہا، میں تنگدست ہوں، ابو قادہ ٹراٹٹو نے کہا، الله کی قتم، (واقعی تم تنگدست ہوں) انہوں نے کہا، میں نے رسول الله من الله من تنگدست ہوں) انہوں نے کہا، میں نے رسول الله منالیق تنگدست ہوں) انہوں نے کہا، میں نے رسول الله منالیق کو فرماتے ہوئے سنا ہے،''جس شخص کو یہ پہند ہو کہ الله تعالی اسے قیامت کے دن کی تکالیف اور آھٹن سے نجات دے، تو وہ تنگدست کو مہولت و آسانی یا گنجائش دے یا اسے چھوڑ دے۔''

[4001] (...) وحَدَّثَنِيهِ أَبُوالطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

[ 4001]-امام صاحب اپنے ایک اور استاد ہے، ایوب کی مذکورہ بالاسندے اس کے ہم معنی الفاظ بیان کرتے ہیں۔

[3999] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٣٩٧٤)

[4000] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢١١٣)

[4001] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢١١٣)

مسلمر مسلمر ا جلد بم

113

 العَنِي مَطُلِ الْغَنِي وَصِحَةِ الْحَوَالَةِ وَإِسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِي باب ٧: مالدار كا نال مول كرناحرام باورحواله كرنا درست ب، اگر قرض كا انقال، مالدارك طرف ہوتو اس انقال اور حوالہ کو قبول کرنا پیندیدہ ہے

[4002] ٣٣-(١٥٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَج عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَيْمَ قَـالَ ((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أَتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى سَرَّنَ مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعُ )).

[4002] - حضرت ابو ہرریہ والنظ سے روایت ہے که رسول الله طَالِيْقِ نے فرمایا: ''(غنی کا نال مثول کرنا حق تلفی ہے،اور جبتم میں ہے کسی کو مالدار کے پیچھے لگایا جائے ( قرض کا انتقال مالدار کی طرف کیا جائے )،تو وہ اس کا پیچھا کرے، (اس انقال اور حوالہ کو قبول کرلے)"

کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے دوسرے انسان سے اپنا قرضہ لینا ہے یا دوسراانسان اپنی طرف سے اس کا قرض ادا كرنے كے ليے تيار ہے۔اس طرح حواله ما انقال قرضہ كے جاراركان ہيں۔(١) مُسجيْل: جس كے ذمه در حقیقت قرضہ ہے، جس کو اصب ل بھی کہتے ہیں،۔ (۲) دائن قرض خواہ، جس نے قرضہ وصول کرنا ہے، اس کو محال يامحتال كمت بير \_ (٣)محتال عليه يا مُحَال عليه ، جس كوقرض كي اوا يَكُي كا ذمه دارتشرايا ما رہا ہے یا جس کی طرف قرض خفل کیا جارہا ہے۔ (٣) محال به یامحتال به، دَیْن یا قرض جوادا کرتا ہے، ایک انسان قرضه ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ادائیگی کی قدرت رکھنے کے باوجود، قرضه ادانہیں کرتا، پے ظلم اور زیادتی ہے، کیکن قرضہ کا صاحب حیثیت کی طرف انقال یا حوالہ بیظم اور زیادتی نہیں ہے، شرط صرف بیہ ہے کہ وہ کمی لینی ادائیگی کی قدرت اور استطاعت رکھتا ہو، جمہور (احناف،شوافع،موالک) کے نز دیک اس حوالہ اور انتقال کو قبول کرنا فرض نہیں ہے، بہتر اور افضل ہے، اس لیے حوالہ کے لیے قرض خواہ کا قبول کرنا شرط ہے، لیکن امام احمد اور الل ظاہر کے نزد یک اس حدیث کی روسے، قرض خواہ پر حوالہ قبول کرنا لازم ہے، اس طرح حوالہ کی ورسكى كے ليے محتال عليه كا قرض كى ادائيكى كے حواله كو قبول كرنا، كه ميں بيقر ضداين ذمه ليما موں، احناف ك نزديك شرط ب، كين باقي ائمه ك نزديك شرطنبيس ب، كين ظاهر ب، اگروه ادائيكي كوتسليم بي نهيس كرر ما تو

[4002] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحوالة باب: الحوالة برقم (٢٢٨٧) وابو داود في (سمنمه) في البيوع والاجمارات باب: في المطل برقم (٣٣٤٥) والنسائي في (المجتبي) في البيوع باب: الحوالة برقم (٤٧٠٥) انظر (التحفة) برقم (١٤٨٠٣)













مسحال اس وصول کیے کرسکتا ہے، الا یہ کہ عدالت اس کو پابند کرے، اس طرح حوالہ کی تحمیل کے بعد محبیل (مقروض) قرض کی ادائیگ سے بری الذمہ یا سبدوٹی ہو جائے گا، اور انکہ ٹلا یہ کے نزد کی اب قرض خواہ کی صورت میں بھی مقروض سے مطالبہ نہیں کرسکتا، لیکن امام ابو صنیفہ کے نزد کی اپنے حق یا قرضہ کے ضیاع کی صورت میں مثلاً محتال علیہ ادائیگ سے الکار کردے یا دبوالیہ ہو جائے تو قرض خواہ، مقروض اصلی سے مطالبہ کرسکتا ہے، ظاہر ہے بدال صورت میں تو ممکن ہے، جب مدیو ن (مقروض) نے محتال علیہ سے رقم نہ لینی ہو، اس نے کھن ترما نیکی کرتے ہوئے، قرضہ کی ادائیگی کی فرمدداری قبول کی ہواور اب وہ الکار کر رہا ہے یا ادائیگی کے قابل نہیں رہا، اور اصلی مقروض، رقم اداکرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اگر اس نے قرضہ وصول کرتا تھا، اور اسے نقل کر دیا ہے بیا اس میں ادائیگی کی سکت ہی نہیں ہے، تو گھر رجو عیا والیسی کا سوال کسے بیدا ہوسکتا ہے۔ اور اسے نقل کر دیا ہے بیان السطن بی سند فی سکت بی نہیں ہے، تو گھر رجو عیا والیسی کا سوال کسے بیدا ہوسکتا ہے۔ اور اسے حمّد بُن دَ اِفِع أَخْبَر نَا عِیسَی بْنُ یُونُسَ ح قَالَ و حَدَّ بُنَا مُحْدَدُ بُنُ دَ اِفِع أَخْبَر نَا عَبْدُ الرَّ ذَاقِ قَالاً جَمِیعًا نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّ بِمِثْلِهِ. هُر یُونَ عَنِ النَّبِی مُنَالِمٌ بِمِثْلِهِ.

[4003]۔امام صاحب نے اپنے دواور اساتذہ کی سند سے بھی حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈ سے مذکورہ بالا روایت نقل صلا کرتے ہیں۔

٨ .... بَاب: تَحْرِيمِ بَيْعِ فَضُلِ الْمَآءِ الَّذِى يَكُونُ بِالْفَلاةِ وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلَا
 ٥ وَتَحْرِيمِ مَنْعِ بَذْلِهِ وَتَحْرِيمِ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ

باب ٨: جنگلات كا ضرورت سے زائد پانی، ضرورت مند چروا مول كو بيچنايا ان كواستعال كرنے

سے رو کنامنع ہے، اور نر (سانڈ) کی جفتی (میل ملاپ) کی اجرت لینا حرام ہے

[4004] ٣٤-(١٥٦٥) وحَدَّثَنَا أَبُّوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ تَالْيُمْ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَآءِ.

[4004]-حفرت جابر بن عبدالله وللتُهُمُّابِيان كرتے ہيں كەرسول الله مَاليَّيْمُ نے ضرورت سے زائد پانی كوفروخت كرنے ہے منع فرمايا ہے۔

[4003] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٧٦١)

[**4004**] اخرجه ابن مأجه في (سننه) في الأحكام باب: النهى عن بيع الماء برقم (٢٤٧٧) انظر (التحفة) برقم (٢٨٢٩)

ام شوکانی کا رجان معلوم ہوتا ہے، لیکن جمہور امت کے بانی فروخت کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ حافظ ابن حزم اور امام شوکانی کا رجان معلوم ہوتا ہے، لیکن جمہور امت کے بزدیک دوسری احادیث کی روشنی میں پانی پر ملکیت ثابت ہے، اس لیے اس کی خرید وفروخت بھی جائز ہے، اور جس پانی کوفروخت کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ، وہ پانی ہے، اس کے جوان نہروں یا چشموں کا ہے، جس پر کسی کی ملکیت نہیں ہے، اگر کوئی وہاں سے اپنے برتن میں بھر لایا ہے، تو وہ بھی سکتا ہے، امام شوکانی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، جس میں ہے، نہیں عن بیع الماء، آپ نے بانی فروخت کرنے سے منع فرمایا، اس میں فضل (لذائد) کی قید نہیں ہے۔

[4005] ٣٥. (...) وحَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيَّةٍ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ فَعَنْ ذَلِكَ نَهِي النَّبِيُّ ثَلَيْتُهِمْ.

[4005] - حفزت جابر بن عبدالله والثيناييان كرتے ہيں كه رسول الله طاليَّة في اونٹ كى جفتى كو بيجنے ہے، پانى حرير فروخت كرنے ، زمين بنائى پردينے سے منع فرمايا ہے،ان چيزوں سے نبى اكرم طَاليَّتِمْ نے روكا ہے۔

فاف ہے۔ ۔۔۔۔۔ ایکہ ٹلا شہ (اہام ابو حنیفہ، اہام احمد، اہام شافعی اور جمہور کے نزد یک نرکوجفتی کے لیے اجرت اور کرایہ دیا جا ترخیس ہے لیکن اہام ہالک کے نزدیک یہ نص تحریمی (حرمت کے لیے نہیں ہے) بلکہ نص تنزیمی ہے، یعنی اچھا اور پندیدہ طرز عمل نہیں ہے، بٹائی کا مسلم پیچھے گزر چکا ہے، معلوم ہوتا ہے، نرکی جفتی کو آمدن کا ذریعہ بنانا جا ترخیس ہے، اگر وہ نرکو چارہ ڈالنے یا خوراک مہیا کرنے کے لیے کہتا ہے تاکہ بار بارجفتی کرنے سے جو کروری پیدا ہوتی ہے، اس کا ازالہ ہو سے تو یہ بینانیس ہوگا۔

نِ4006] ٣٦\_(٢٥٦٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ حِ قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَّوَيُهُ حَدَّثَنَا لَّتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَّتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَّتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَّعْرَج لَيْثٌ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَج

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَالِيُّمْ قَالَ ((لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَآءِ لِيُمْنَعُ بِهِ الْكَلُّا)).

[4006] - حضرت ابو ہرمیہ وہ النظام است میں اللہ اللہ میں ا

[4005] اخرجه النسائي في (المجتبي) في البيع باب: بيع ضراب الجمل برقم (٤٦٨٤) انظر (التحفة) برقم (٢٨٢٢)

[4006] طريق يحيى بن يحيى اخرجه البخارى في (صحيحه) في المساقاة باب: من قال ان مساحب السماء احق بالماء حتى يروى برقم (٢٣٥٣) انظر (التحفة) برقم (١٣٨١١) وطريق قتيبة اخرجه الترمذي في (جامعه) في البيوع باب: ما جاء في بيع فضل الماء برقم (١٢٧٢) انظر (التحفة) برقم (١٣٧٩٨)











وَهْبٍ أَخْبَرَنِي

کی حفاظت و بندش کی خاطر ندروکا جائے۔''

[4007] ٣٧-(٠٠٠) وحَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ أَنَّ يَعْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ أَنَّ فَالْكَرَّدِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمُنِ أَنَّ اللهِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمُنِ أَنَّ اللهِ سَعِيدُ اللهِ سَعْدِ اللهِ سَعْدِ اللهِ سَعْدِهُ اللهِ سَعْدِهُ اللهِ سَعْدُ اللهِ سَعْدُ اللهِ سَعْدُ اللهِ سَعْدِهُ اللهُ اللهِ سَعْدُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

[4007] - حضرت ابو ہر برہ ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ ٹاٹٹؤ نے فر مایا: ' ضرورت سے زائد پانی نہ روکو، جس کا نتیجہ یہ نگلے کہتم اس طرح گھاس کوروک سکو، (وہ تمہارے لیے محفوظ ہو جائے )۔''

امام مالک، امام ابوحنیف، اور امام شافعی کا یمی موقف ہے، لیکن کاشت کاری اور زراعت کے لیے فالتو پانی وینا پندیدہ ہے، لازم نہیں ہے، لیکن امام مالک کے نزدیک دونوں کا تھم کیساں ہے، حدیث کی رو سے شوافع اور احناف کا موقف رانج ہے، کیونکہ جانوروں اور زمین کا تھم کیساں نہیں ہے۔

[4008] ٣٨-(٠٠٠) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمِ الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدِ حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمِ الضَّحَانُ بْنُ مَخْلَدِ حَدَّثَنَا أَبُوعَا الْفُحَرَىٰ إِنَّا مُعَدِ أَنَّ هَلالَ بْنُ أَسَامَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبُا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيَّا عَ بِهِ الْكَلُّا).

[4008] - حضرت ابو ہریرہ رہائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سُلِیم نے فرمایا: ''ضرورت سے فالتو پانی نہ بیچا جائے کہ اس سے گھاس کوفروخت کیا جا سکے۔''

فائل کی اس طرح اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فالتو پانی، پینے اور مویشیوں کو پلانے سے روکنا جس طرح منع ہے، اس طرح اس کو بیچنا بھی منع ہے، اس لیے ان لوگوں کا موقف درست نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ روکنا منع ہے، بیخنا منع نہیں ہے، کونکہ پانی پینے سے روکنا یا اس کو بیچنا ہی گھاس بیچنے کا واسطہ اور ذریعہ ہے، نیز اس سے ہے، بیچنا منع نہیں ہے، کیونکہ اس سے گھاس بیچنا لازم نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے گھاس بیچنا لازم نہیں سے مخصر تا، اور پانی کی تین اقسام ہیں۔

[4007] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٣٥٧) [4008] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٥٣٥١)

والمالة المالة ا

### كتاب المساقاة والمزارعة

(۱) نہروں اور دریاؤں کا پانی، جس پر کسی کی ملکت نہیں ہے، بیسب کے لیے عام ہے، اس کو بیچنا درست نہیں ہے، ہاں زمیندار یا کاشتکار، جونہروں کا پانی حکومت سے اپنے لیے حاصل کرتے ہیں، وہ ان کی ملکیت میں آ جا تا ہے، اس کا فروخت کرنا جائز ہوگا۔

(۲) وہ پانی جوانسان اپنی ملکیتی زمین میں، جمع کرتا ہے، وہ اس کا حقد ار ہے، لیکن انسانوں یا مویشیوں کو اگر فالتو ہوتو پینے سے روک نہیں سکتا، اور نہ ہی چھ سکتا ہے، ہاں کھیتی یا باغ کو پلانے سے روک سکتا ہے، اور چھ بھی سکتا ہے۔ (۳) وہ پانی جوانسان گھر بلواستعال کے لیے گھر میں برتنوں یا ٹینکی اور حوض میں جمع کرتا ہے، وہ اس کا مالک ہے، اور ووسروں کو اس سے روک سکتا ہے، ہاں ضرورت سے زائد ہوتو لا چار اور مجبور انسان جس کو پانی کہیں سے دستیاب نہ ہورہا ہو، اس کو پلانے کا پابند ہوگا۔

٩ ---- بَاب: تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنَّهْي عَنْ بَيْعِ السِّنَّوْرِ
 باب ٩: كَتْ كَى قَيْمت، كابْن كانذرانه، فاحشه كى اجرت اور بلى كى بَيْع حرام ہے

مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَيْدُي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اللَّهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَلَى اللّ

بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ

عَنْ أَبِى مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَالِيَّمْ نَهْ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُدُوان الْكَاهِنِ.

'**4009** ۔ حضرت ابومسعود انصاری ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹو کی نے ، کتے کی قیمت ، زانیہ کی اجرت اور کا بمن کے نذرانہ سے منع فرمایا۔

مفردات المديث المديث موجوده پوشيده چيز ك خروي والا ليني چورى شده يا كم شده اشياء كى معرفت كا وعوى كرنے والا اور نجوى بھى كائن كے علم ميں ہيں۔

[4009] اخرجه البخارى في (صحيحه) في البيوع باب: ثمن الكلب برقم (٢٢٣٧) وفي الاجارة باب: كسب البغى والاماء برقم (٢٢٨١) وفي الطلاق باب: مهر البغى والنكاح الفاسد برقم (٢٢٨١) وفي الطلاق باب: مهر البغى والنكاح الفاسد برقم (٣٤٦) وفي البلوع (سننه) في البيوع والاجارات باب: في حلوان الكاهن برقم (٣٤٨١) وفي باب: اثمان الكلاب برقم (٣٤٨١) والترمذي في (جامعه) في النكاح باب: ما جاء في كراهية مهر البغي برقم (١١٣٣) وفي البيوع باب: ما جاء في ثمن الكلب برقم (١٢٧٦) والنسائي في (المجتبى) في الصيد والذبائح باب: النهي عن ثمن الكلب برقم (٣٤٨١) وابن ماجه في (سننه) في التجارات باب: النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وكسب الفحل برقم (٢١٥١) انظر (التحفة) برقم (١٠٠١)



فعائی است کے جہور فقہاء نے اس حدیث کی روشی میں کوں کی خرید وفروخت کومنع قرار دیا ہے، خواہ کے شکاری ہوں یعنی ٹریننگ یافتہ ہوں یا عام، ان کا رکھنا جائز ہو یا ناجائز، ہرصورت میں ان کی قیمت لینا ناجائز ہے، امام شافعی، امام احمد، امام ربیعدالرائے، امام اسحاق، محمد بن سیرین، حن بھری، اوزاعی، جماد بن ابی سلیمان، (امام ابوحنیفہ کے استاد) وغیرهم کا بہی موقف ہے، اور امام مالک کا ایک قول بہی ہے، لیکن اتمہ احناف اور نخی کے نزدیک، جن کتوں کورکھنا اور ان سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، ان کی قیمت لینے کی مخبائش ہے، لیکن یہ پہندیدہ کام نزدیک، جن کتوں کورکھنا اور ان سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، ان کی قیمت لینے کی مخبائش ہے، اس کی خرید وفروخت ایک ناپندیدہ کام ہے، اس کی خرید وفروخت ایک ناپندیدہ کام ہے، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ وی زنا چونکہ ناجائز فعل ہے اس لیے اس کی اجرت ومزدوری کومہر سے تعبیر کیا گیا ہے، بالا نفاق حرام ہے۔ وی کائن جو آئندہ نامائز لیتا ہے، اس وجہ سے اس کوشیر بی اور مضاس سے تعبیر کیا گیا کیا نذرانہ جس کو وہ بغیر محنت و مشقت کے عاصل کر لیتا ہے، اس وجہ سے اس کوشیر بی اور مضاس سے تعبیر کیا گیا گیا نذرانہ جس کو وہ بغیر محنت و مشقت کے عاصل کر لیتا ہے، اس وجہ سے اس کوشیر بی اور مضاس سے تعبیر کیا گیا گیا تندرانہ جس کو وہ بغیر محنت و مشقت کے عاصل کر لیتا ہے، اس وجہ سے اس کوشیر بی اور مضاس سے تعبیر کیا گیا ۔

[4010] (...)وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ مَعْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ مَعْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ مُعْمَا مُثَلِّكُمْ

عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِ ذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَامَسْعُودِ.

[4010]-امام صاحب النيخ مختلف اسما تذه كى سند سے مذكوره بالا روایت ، زہرى ہى كى سند سے بیان كرتے ہیں۔ [4011] • ٤- ( . . . ) و حَدَّثَ نِنى مُ حَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ

عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ تَاللَّهُمْ يَقُولُ ((شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيُّ وَتَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ)).

[4011] - حضرت رافع بن خدیج والم سے روایت ہے کہ رسول الله طاقع نے فرمایا: "برترین کمائی فاحشہ کی اجرت، کتے کی قیمت اور مینگی لگانے والے کی اجرت ہے۔"

[4010] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٣٩٨٥)

[4011] اخرجه ابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في كسب الحجام برقم (٣٤٢١) والنسائي في والترمذي في (١٢٧٥) والنسائي في (١٢٧٥) والنسائي في (المجتبى) في الصيد والذبائح باب: النهي عن ثمن الكلب برقم (٤٣٠٥) انظر (التحفة) برقم (٣٥٥٥)



ف گئی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، کہ سینگی لگانے کی اجرت لینا اور اس کو پیشہ بنانا، پندیدہ کامنہیں ہے، اگلی حدیث میں اس کو خبیث سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے، کسی شریف اور باوقار کو یہ پیشہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بعض حضرات نے اس حدیث کی بناء پر، اس کوحرام قرار دیا ہے، لیکن آ مے اس سلسلہ میں ایک مستقل باب آ رہا ہے، اس کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے، اس کی اجرت لینا حرام نہیں ہے، جمہور علاء، جن میں انہیں احادیث کی بنا پر اس کے جواز کے قائل ہیں۔

[4012] ١٤-(...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى الْإِيدُ اللَّهُ عَنْ يَحْدَيَ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنِي

رَافِعُ بْنُنُ خَدِيجٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ تَلَيْمُ قَالَ ((فَنَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ).

[4012] - حضرت رافع بن خديج والني ب روايت ہے كه رسول الله طَالَيْم في فرمايا: "كتے كى قيمت خبيث

میراد (پلید) ہے، زانید کی اجرت خبیث ہے اور سینگی لگانے والے کی کمائی خبیث ہے۔''

اً [4013] (. . . ) حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[4013] - امام صاحب اپنے ایک اور استاد کی سند سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[4014] (. . . )وحَدَّثَ نَا إِسْلَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ فَي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِاللهِ

عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدُ حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ بِمِثْلِهِ.

[4014]-امام صاحب ایک اوراستاد سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[4015] ٤٢ ع-(١٥٦٩) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ زَجَرَ النَّبِيُّ تَأَيُّمُ عَنْ ذَٰلِكَ.

و 4015] - ابوز بیر رہائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ہاٹی سے اور بلی کی قیمت کے بارے میں

[4012] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٣٩٨٧)

[4013] تقدم تخريجه برقم (٣٩٨٧)

[4014] تقدم تخریجه برقم (۳۹۸۷)

[4015] تفرد به مسلم - انظر (التحفة) برقم (٢٩٥٦)









Wind State of the State of the

ا جلد ا



سوال کیا؟ انہوں نے جواب دیا، نبی اکرم مٹائٹیٹم نے اس سے زجر وتو بیخ فر مائی ہے۔ • ایک مسلم کی بعضر میں ایعند میں میں جو نہ میں کی جو نہ میں کا سے ت

فائل ہ اسسبعض صحابہ و تابعین اور ابن حزم نے اس حدیث کی روشی میں بلی کی قیمت سے روکا ہے۔ اور جمہور، جن میں ائمہ اربعہ بھی داخل ہیں، کے نزدیک میہ بھی تنزیبی ہے کہ اعلیٰ صفات یا اخلاق حنہ کے میر منافی حرکت ہے، ویسے جائز ہے۔

ا الله الله مُو بِقَتُلِ الْكِلابِ وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَا ئِهَا إِلَّا لِصَيْدٍ وَالسَانِ الْكَافِ الْكَافِيةِ وَنَحُو الْمِلْكَ

**باب ۱۰**: کتوں کے قتل کرنے کا حکم اور اس کا منسوخ ہونا، شکار، کھیت کی حفاظت

یا جانوروں کی رکھوالی وغیرہ کے سواکتا رکھنا حرام ہے

[4016] ٤٣ ـ (١٥٧٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ نَافِعِ عَنْ نَافِعِ عَنْ نَافِعِ عَنْ نَافِعِ عَنْ نَافِعِ عَنْ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ الْكِكَلابِ.

[4016] وحضرت ابن عمر والتلط السيروايت ب كمرسول الله مَاليَّيْمَ فِي كون كو مار نے كا حكم ديا۔

[4017] ٤٤ [. . . ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ تَلْيَامُ بِقَتْلِ الْكِلابِ فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ.

[4017] - حضرت ابن عمر دلانیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹی نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا اور اس کے لیے مدینہ منورہ کے اطراف میں قتل کرنے کے لیے آ دمی روانہ فریائے۔

[4018] ٤٥-( . . . )وحَـدَّثَـنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِع

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَأَلَ كَانَ رَسُولُ اللهِ تَالَيْمُ يَاهُرُ بِقَتْلِ الْكِلابِ فَنَنْبَعِثُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلا نَدَعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ حَتّٰى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا۔

[4016] اخرجه البخارى في (صحيحه) في بدء الخلق باب: اذا وقع الذباب في شراب احدكم فلي غلم مسله في الذباب في احدى جناحيه داء وفي الاخرى شفاء برقم (٣٣٢٣) ـ والنسائي في (المجتبى) في الصيد والذبائح باب: الامر بقتل الكلاب برقم (٢٨٨٤) وابن ماجه في (سننه) في الصيد باب: قتل الكلاب الاكلب صيد او زرع برقم (٣٢٠٢) انظر (التحفة) برقم (٨٣٤٩) تفرد به مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (٧٥٠٨)

## كتاب المساقاة والمزارعة

مفردات الحديث ﴿ مُرَيَّة: مَرَّاة كَاتَّفِيرَ مِهِ العِيْ عُورت.

[4019] ٤٦-(١٥٧١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلَيُّمُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَا اللهِ مَا يُعْمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ إِلَّا بِي

المحال الله من المراق الله من عمر والنيخ سے روایت ہے کہ رسول الله منافیز نے شکاری کتے، بکریوں یا مویشیوں کی حفرت ابو حفاظت کرنے والے کتے کے سوا کو مار ڈالنے کا حکم دیا، حضرت ابن عمر والنیخ سے بچھا گیا، حضرت ابو محمد ابو جمریرہ والنیخ کھیت کی رکھوالی کرنے والے کتے کو بھی مشتنی قرار دیتے ہیں تو ابن عمر والنیخ نے کہا، ابو ہریرہ والنیک کھیت کی رکھوالی کرنے والے کتے کو بھی مشتنی قرار دیتے ہیں تو ابن عمر والنیک نے کہا، ابو ہریرہ والنیک کھیت کی رکھوالی کرنے والے کتے کو بھی مشتنی قرار دیتے ہیں تو ابن عمر والنیک کے کہا، ابو ہریرہ والنیک کے اللہ کا مالک ہے۔

فائل کا است باؤلے یا کا نے والے کے کو بالاتفاق قبل کر دیا جائے گا، اور جو کتے بے ضرر ہیں، ان کے قبل کا عوی تکم میں اختلاف ہے، اور جو کتے متنٹیٰ ہیں، ان کے استثناء پر اتفاق ہے، چونکہ آغاز میں آپ مالیڈم نے قبل کا عوی تکم دیا تھا، اس لیے امام مالک، متنٹیٰ کتوں کے سواسب کے قبل کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں، اور دوسرے ایم قبل کے عوی تکم کومنسوخ قرار دیتے ہیں، جیسا کہ آگے آرہا ہے، اس لیے ان کے زدیک بے ضرر کتوں کوقل نہیں کیا جائے گا۔ امام احمد، بعض شوافع، حسن بھری اور ابراہیم مختی کے نزدیک سیاہ کتے کا شکار بھی مکروہ ہے، لیکن امام ابو

قسنبید: .....اس حدیث میں ہے کہ حفرت ابن عمر سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ نظافظ کھیت کی حفاظت کرنے والے کتے کا بھی استثناء کرتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، ((ان لابسی هسریسرة زرعا)) کیونکہ ابو ہریرہ کا کھیت ہے، اس سے بعض طحدول نے یہ مطلب نکالا ہے کہ حضرت ابن عمر مثالث نے حضرت ابو ہریرہ نگافظ کی دوایت پر شک کا اظہار کیا، اور نعوذ باللہ ان پر پھیتی کسی کہ یہ کھڑا ان کا تر اشیدہ ہے، حالا نکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ

[4019] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الاحكام والفوائد باب: ما جاء من امسك كلبا ما يسقص من اجره برقم (١٤٨٨) والنسائي في (المجتبي) في الصيد والذبائح باب: الامر بقتل الكلاب برقم (٢٢٥٠) انظر (التحفة) برقم (٧٣٥٣)















ابو ہریرہ کا کھیت ہے، اس لیے انہوں نے اس کا تھم بھی یادر کھا، کیونکہ انسان کوجس چیز سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، اس کا تھم بھی اس کوخوب یادر ہتا ہے، نیز بیتھم تو خود ابن عربھی بیان کرتے ہیں، جیسا کہ آ گے ان کی روایت آ رہی ہے، اس لیے ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ پر طفز کس طرح کر سکتے ہیں؟ طرح کر سکتے ہیں؟

[4020] ٤٧ ـ (١٥٧٢) حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح وحَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُّوالزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ

جَابِ رَبْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ تَالَيْمُ بِـقَتْلِ الْكِكلابِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ تَالِيْمُ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ ((عَلَيْكُمْ بِالْأَسُودِ البَهِيمِ فِي النَّقَطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ)).

ا 4020] - حضرت جابر بن عبدالله بن شخیبیان کرتے ہیں کہ رسول الله تنافیظ نے ہمیں کوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا، حق کہ کوئی عورت جنگل سے اپنے کئے کوساتھ لے کرآتی تو ہم اسے بھی قبل کر دیتے، پھر رسول الله تنافیظ نے ان مَضِع کے مسلم موسلم کی آئی تو ہم اسے بھی قبل کر دیتے، پھر رسول الله تنافیظ نے ان مَضِع کے مسلم موسلم کے قبل کر نے سے روک دیا، اور فر مایا: ''تم سیاہ کالے کئے کوجس کی آئی تھوں پر دو نقطے ہوں، اسے قبل کرو، کیونکہ اللہ علیہ کو مشیطان ہے۔''

[4021] ٤٨-(١٥٧٣) حَـدَّثَـنَا عُبَيْـدُالـلّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِاللّٰهِ

عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ تَلْيُمُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ ((مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ) ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ. الْكِلَابِ)) ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ.

[4020] اخبرجه ابو داود في (سننه) في الصيد والذبائح باب: في اتخاذ الكلب للصيد وغيره برقم (٢٨٤٦) انظر (التحفة) برقم (٢٨١٣)

[4021] تقدم تخريجه في الطهارة باب: حكم ولوغ الكلب برقم (٦٥١)



[4021] - حضرت ابن المغفل والثيَّة سے روايت ہے كه رسول الله مَالْتِيْمَ نے كتوں كوفل كر ڈالنے كا حكم ديا، پھر فر مایا ، لوگوں کو کتوں سے کیا غرض ہے ، ان کا چیچا کیوں کرتے ہیں؟ ' ، پھر آپ مُالیُّمُ نے شکاری کتے اور بکریوں کے محافظ کتے کی اجازت دے دی۔

[4022] ٩٤-(٠٠٠) وحَدَّثَ نِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ح و كُسُلَى حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً بِهِ ذَا الْإِسْنَادِ و قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ يَحْلِي وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ.

[4023] - امام صاحب جيه اساتذه سے شعبہ كى فدكورہ بالاسند سے يہى حديث بيان كرتے ہيں، اور ابن حاتم كى حدیث میں ہے کہ آپ نے بکریوں کے محافظ ، شکاری اور کھیت کی رکھوالی کرنے والے کتے کی رخصت دے دی۔ مَنْ يَحْيِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ مِنْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَنْ أَيْنَا ( مَنْ اقْتَنْي كَلْبًا إِلَّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِى نَقَصَ

مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ)).

[4024] - حضرت ابن عمر والثور بيان كرت بيس كهرسول الله تاليم في فرمايا: "جس في مويشيول ك كت اور شکاری کتے کے سواکوئی کتارکھا،اس کے مملوں میں ہرروز دو قیراط کم ہو جا کیں گے۔'' مفردات الحديث الكلب الصارى سے مراد شكار كرنے كا عادى كتا بى - ضرى الكلب: كتا عادی بن کمیا۔

فالله المناسبة المركم مسلحت اور حكمت كے بلاضرورت وفائدہ كاركھنا جائز نہيں ہے، اور جوانسان جلب منفعت يا دفع معزت کی غرض کے سوا کتار کھتا ہے، اس کے عملوں میں ہرروز ایک یا دو قیراط کی کی ہوگی۔

أكركمًا زيادہ نقصان وہ ہے يا اس سے زيادہ افراد كوخطرہ ہے، مثلًا ايك كمّا ايسے علاقہ ميں ركھا گيا، جہاں آ مدورفت زيادہ ہے یا آبادی زیادہ ہے، تو دو قیراط کم ہول گے، اگر ایسے علاقہ میں رکھا گیا ہے جہال آمدورفت کم ہے یا آبادی کم ہے، تو اکی قیراط کم ہوگا، یا ایک کتا کا ثنا ہے اور ایک محض بھونکتا ہے یا آپ نے پہلے ایک قیراط فربایا، اور بعد میں دو قیراط، اور

[4022] تقدم تخريجه في الطهارة باب: حكم ولوغ الكلب برقم (٦٥١)

[4024] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصيد والذبائح باب: من اقتني كلبا ليس بكلب صيد او ماشية برقم (٥٤٨٢) انظر (التحفة) برقم (٨٣٧٦)













قیراط سے کیا مراد ہے، اس کی کمی حدیث میں صراحت موجود نہیں ہے، اس حرکت سے بازر کھنے کے لیے آپ نے اس مقدار کو بہم رکھا ہے، اس کی وضاحت نہیں کی، جنازہ کے ثواب میں آپ نے ایک قیراط، احد پہاڑ کے برابر قرار دیا ہے۔ [4024] ٥٥-(...) وحَدَّثَنَا أَبُوبِكُو بْنُ أَبِى شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا نَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَيْتِمُ قَالَ ((مَنِ افْتَنَى كَلَبًا إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهٖ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَ اطَانِ)).

[4024] - حضرت سالم اپنے باپ (عبداللہ بن عمر الله علیہ) سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم طالع کے نے فرمایا:

(جمس نے شکاریا مویشیوں کے کتے کے سواکتا رکھا، اس کے اجر وثواب سے ہرروز دو قیراط کم ہوجا کیں گے۔'

[4025] ۲۵ - (...) حَدَّفَنَا یَحْیَی بْنُ یَحْیٰی وَیَحْیَی بْنُ أَیُّوبَ وَقُتَیْبَةُ وَابْنُ حُجْدِ قَالَ یَحْیَی بْنُ

یحیٰی أَحَدَّفَنَا. وَقَالَ الاَحَرُونَ نَا إِسْمُعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ دِینَارِ أَنَّهُ سَمِعَ

ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُمُ ((مَنِ اقْتَنَى كَلَبًا إِلّا كُلْبَ صَارِیَةٍ أَوْ مَاشِیَةٍ نَقَصَ مِنْ

عَمْلِهِ كُلَّ یَوْم قِیرَاطَان)).

[4025] - حفزت ابن عمر والنظريان كرتے بين كه رسول الله طالق نے فر مايا: "جس نے كما ركھا، الابيكه وہ شكار كے اللہ على الله على الل

[4026] ٥٣-(٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَنَّو بَانُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَحَدَّثَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ نَا إِسْمَعِيلُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةً

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْمُ قَالَ ((مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كُلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ)) قَالَ عَبْدُاللّٰهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ((أَوْ كُلْبَ حَرْثٍ)).

[4024] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الصيد والذبائح باب: الرخصة في امساك الكلب للصيد برقم (٢٩٨) انظر (التحفة) برقم (٦٨٣١)

[4025] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧١٤١)

[4026] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الصيد والذبائح باب: الرخصة في امساك الكلب للحرث برقم (٤٣٠٢) انظر (التحفة) برقم (٦٧٩٦)

مة ملية إجلا المجمع





[4027] ٤٥-(٠٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ

عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَالِيُّمْ قَالَ ((مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كُلْبَ ضَار أَوْ مَاشِيَةٍ نَـقُصٌ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ)). قَــالَ سَالِمٌ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ.

[4027] - حضرت سالم اپنے باپ (عبدالله والله ت نے کتا رکھا، سوائے شکاری اور مویشیوں کے کتے کے، اس کے مل سے ہر روز دو قیراط کم ہوں گے۔' حضرت

سالم رفانٹُوٰ، بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہر یہ دفانٹوٰاس پر بیاضافہ کرتے تھے،'' یا کھیتی کا کتا،'' اور وہ کھیتی کے مالک تھ، (اس لیے اس مسکلہ سے خوب آگاہ تھے۔)

[4028] ٥٥-(٠٠٠) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا مَوْوَانُ بِنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بِنُ حَمْزَةَ بِنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا

مُنْ اللَّهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَالِهِ عَالَمُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَيْهُمْ ((أَيُّكُمَا أَهْلِ دَارِ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلَّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كُلْبَ صَائِدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ)).

[4028] - حضرت عبد الله جالتنا بيان كرتے ہيں، رسول الله طالية أن فرمايا: "جس گھر والوں نے كتا ركھا، مگر

مویشیوں کا کتایا شکار کرنے والا کتا، ان کے عمل سے ہرروز دو قیراط کم ہوں گے۔''

[4029] ٥ ٥-(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ

ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ظَالِمٌ قَالَ ((مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كُلْبَ زَرْعِ أَوْ غَنَمٍ أَوْ صَيْدٍ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ)).

[4029] وحضرت ابن عمر رہائٹا بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مٹائٹا کے فرمایا:''جس نے کتارکھا، مگر کھیتی، بکریوں یا انکار کا کتا، اس کے اجر سے ہرروز دو قیراط کم جول گے۔

[4027] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصيد والذبائح باب: من اقتني كلبا ليس صيد او ماشية برقم (٥٤٨١) والنسائي في (المجتبي) في الصيد والذبائح باب: الرخصة في امساك

الكلب للماشية برقم (٤٢٩٥) انظر (التحفة) برقم (٦٧٥٠)

[4028] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٦٧٧٦)

[4029] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٣٦٦)





فالكرية السناس حديث ميں حضرت ابن عمر ملافظ كيتى كے كتے كا استناء بيان كرتے ہيں، جس معلوم ہوتا ہے کہ انہیں جب حضرت ابو ہریرہ معالم کی حدیث سائی گئی، تو انہیں بھی یاد آ گیا، اس لیے بعد میں انہوں نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا، یا انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹائٹڈ پر اعتاد کرتے ہوئے ، اس کو بیان کرنا شروع کر دیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے جو یہ کہا تھا کہ ابو ہریرہ دانٹو تھیتی کا مالک ہے، تو اس کا یہ مقصد نہ تھا کہ اس نے اپنے مفاد میں یہ بات گھڑلی ہے، بلکہ توثیق و تائید مقصورتھی، چونکہ وہ کھیتی کے مالک ہیں، اس لیے وہ اس کو بہتر طویر جانتے ہیں۔

[4030] ٥٧-(١٥٧٥)وحَـدَّثَـنِـى أَبُــوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَأْيُرُمُ قَالَ ((مَنِ اقْتَنَى كُلُبًا لَيْسَ بِكُلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَّلَا أَرْضِ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ وَّلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي الطَّاهِرِ وَلَا أَرْضِ)).

[4030] ۔ امام صاحب اپنے دو اساتذہ ابو طاہر اور حرملہ سے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹڑ کی روایت بیان کرتے ہیں ﷺ کہرسول اللہ شکھی نے فرمایا:''جس نے کتار کھا، جوشکاری یا مویشیوں کے لیے یا زمین کے لیے نہیں ہے، تو اس کے اجر سے دو قیراط ہر دن کم ہول گے۔'' ابوطا ہر کی حدیث میں ، زمین کا ذکر نہیں ہے۔

[4031] ٥٥-(٠٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَـنْ أَبِـى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْمُ ((مَنِ اتَّخَذَ كُلْبًا إِلَّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعِ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمِ قِيرَاطٌ) قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذُكِرَ لِابْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَّا هُرَيْرَةَ كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ.

[4031] وحضرت ابو ہررہ دائن میان کرتے ہیں که رسول الله مَالَيْنَ نے فرمایا: "جس نے کتا رکھا، الا یہ که وہ مویشیوں یا شکار ماکھیتی کے لیے ہو،اس کے اجر سے ہردن ایک قیراط کم ہوگا۔''

امام زہری بیان کرتے ہیں،حضرت ابو ہریرہ والنظ کی حدیث،حضرت ابن عمر والنظ کو بتائی گئی، تو انہوں نے کہا،

[4030] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الصيد والذبائح باب: الرخصة في امساك الكلب للحرث برقم (٤٣٠١) انظر (التحفة) برقم (١٣٣٤٦)

[4031] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصيد باب: في اتخاذ الكلب للصيد وغيره برقم (٢٨٤٤) والترمـذي في (جـامـعـه) في الاحـكام والفوائد باب: ما جاء فيمن امسك كلبا ما ينقصمن اجره برقم (١٤٩٠) والنسائي في (المجتبي) في الصيد والذبائح باب: الرخصة في امساك الكلب للحرث برقم (٤٣٠٠) انظر (التحفة) برقم (١٥٢٧١)





## كتاب المساقاة والمزارعة

الله تعالی ابو ہریرہ والنظ پر رحم فرمائے، وہ کھیتی کے مالک تھے، (اور جس کوکسی چیز سے واسطہ پڑتا ہے، وہ اس کے مسائل کوبھی خوب یا در کھتا ہے۔)

[4032] ٩٥-(. . . ) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ

حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كُلَّيْمُ ((مَنْ أَمْسَكَ كُلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم ا قِيرَاطٌ إِلَّا كُلْبَ حَرُّثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ)).

[4032] - حضرت ابو ہریرہ ری النظابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مناتی کا سے فرمایا: ''جس نے کتار کھا، تو اس کے عمل میں سے ہردن ایک قیراط کم ہوگا،الا یہ کہ وہ کھیتی یا مویشیوں کے لیے ہو''

[4033] (...) حَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ حَذَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِي أَبُو مُنْ لَكُمْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَاثَيْمُ بِمِثْلِهِ.

[4033]۔امام صاحب اپنے ایک ادر استاد کی سند ہے ابو ہر رہ ڈاٹٹو کی مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

فَلَدُونِ أَنْسَا الْفَتَلَى، اِتَّخَذَ، أَمْسَكَ: تَيُول بَم مَعْ الفاظ بِن، اور تَيُول كامقمدايك بى بـ ـ وَلَّ ثَنَا عَنْ المُمْذِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا عَنْ [4034] (. ب. ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا عَنْ

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. [4034]-امام صاحب ایک اور استاد کی سند سے یحیٰ بن ابی کثیر کی مذکورہ بالا سند سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[4035] ٢٠ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ سُمَيْع حَدَّثَنَا أَبُو رَزِينِ قَالَ سَمِعْتُ

أَبَا ۚ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَنْ يُمِّمُ ((مَنِ اتَّخَذَ كُلْبًا لَيْسَ بِكُلْبِ صَيْدٍ وَلَا غَنَم نَقُصَ مِنْ عَمَلِه كُلُّ يَوْم قِيرَاطٌ)).

(128ع الحرج البخاري في (صحيحه) في الحرث والمزارعة باب: اقتناء الكلب للحرث برقم (٢٣٢٢) انظر (التحفة) برقم (١٥٤٢٨)

[4033] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الصيد باب: النهي عن اقتناء الكلب الاكلب صيد او

حرث او ماشية برقم (٣٢٠٤) انظر (التحفة) برقم (١٥٣٩٠)

[4034] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٥٣٦٧)

[4035] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٦١٠)





[4035] - حضرت ابو ہریرہ ڈھاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلاَّيْظِ نے فرمایا: ''جس نے کتا رکھا، جو شکار یا بحر یوں کے لیے نہیں ہے، اس کے ممل سے ہردن ایک قیراط کم ہوگا۔''

[4036] ٦١-(١٥٧٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ

سُفْيَانَ بْنِ أَبِى زُهَيْرٍ وَهُ وَرَجُلٌ مِنْ شَنُونَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ تَاتَّيْمُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَلَيْمُ عَمَلِهِ كُلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَلَيْمُ عَمَلِهِ كُلَّ مَعْدُهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا تَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ سَمِعْتُ مَنْ مَا اللهِ تَلَيْمُ قَالَ إِي وَرَبِّ هٰذَا الْمَسْجِدِ. يَوْمٍ قِيرَاطٌ)) قَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ تَلَيْمُ قَالَ إِي وَرَبِّ هٰذَا الْمَسْجِدِ.

[4036] - حضرت سفیان بن ابی زہیر رفائظ شنوہ قبیلہ ہے رسول الله طاقیم کے صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طاقیم کے صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طاقیم کو یہ مورت ہوئے سنا،''جس نے کتا رکھا، جو اسے کھیتی یا مویشیوں سے کھایت نہیں کرتا،، اس کے ممل سے ہردن ایک قیراط کم ہوگا۔''شاگرد نے بوچھا، کیا آپ نے براہ راست بیرسول الله طاقیم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اس مسجد کے رب کی قتم!

آ (4037] (...) حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا نَا إِسْمَعِيلُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَخْبَرَنِى السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ شُفْيَانَ بْنِ أَبِى زُهَيْرِ الشَّنَيِّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَلَيِّمْ بِمِثْلِهِ.

[4037]-حفرت سائب بن یزید بطالت بیان کرتے ہیں کدان کے ہاں سفیان بن ابی زہیر طنکی واٹھا آئے، تو انہوں نے رسول الله طالعا کی ندکورہ بالا روایت بیان کی۔

اا .... بَاب: حِلُّ أَجُرَةِ الْحِجَامَةِ

**باب ۱۱**: سینگی لگانے کی اجرت کی حلت و جواز

[4038] ٦٢ ـ (١٥٧٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيٍّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا نَا إِسْمَعِيلُ

[4036] احرجه البخارى في (صحيحه) في الحرث والمزارعة باب: اقتناء الكلب للحرث برقم (٢٣٢٣) وفي بدء الخلق باب: اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه فان في احدى جناحيه داء وفي الاخرى شفاء برقم (٣٣٢٥) والنسائي في (المجتبى) في الصيد والذبائع باب: الرخصة في امساك الكلب للماشية برقم (٢٩٦٦)

[4037] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٠١٢)

[4038] اخرجه الترمذي في (جامعه) في البيوع باب: ما جاء في الرخصة في كسب الحجام برقم (١٢٧٨) انظر (التحفة) برقم (٥٨٠)

مَنْ الْمُنْ ا مسلمر مسلمر مسلمر مسلمر مسلمر

129

#### كتاب المساقاة والمزارعة

يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرِ

عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ ((إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَذَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثُلِ دُو آئِكُمُ)).

مفردات الحديث المحديث المحراج: وه رقم جوروزانه ما لك غلام سے وصول كرتا ہے، جس كو خويبه بحى كتے

فَيْنِ المَّنِينِ المَعْدِينِ المَعْدِينِ

[4039] ٦٣ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ وَ \* وُ رَبِّ مِنْ يَهِ مُو مِنَ مِنْ الْفَزَارِيَّ عَلَى الْفَزَارِيَّ عَلَى الْفَزَارِيِّ الْفَزَارِيِّ

عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ((إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَلَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ)).

[4039] محمید برطف بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بڑا ٹھڑا نے سینگی لگانے والے کی کمائی کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو انہوں نے مذکورہ بالا واقعہ سنایا، اور بتایا کہ رسول الله سکا ٹیٹر نے فرمایا: ''تہاری دواؤں میں بہترین دوا سینگی لگوانا ہے، اورعود بحری بھی ہے اورتم گلا دبا کر بچوں کو تکلیف نہ دو۔''

: ..... أَ قُسْطَ يَاكَست كى دوتسميں ہيں، (۱) ہندى جوساہ ہوتى ہے، (۲) ہمرى جوسفيد ہوتى ہے، اور ہندى كا مزاج زيادہ گرم ہے، اور ہندى كا مزاج زيادہ گرم ہے، اور ہندى كا مزاج زيادہ گرم ہے، اور ہندى كھلائى جائے گى دگر نہ ہمرى، بيگرم خنك دوا ہے، اس ليے سروتر يعاروں ميں زيادہ مفيد ہے۔ ﴿ جب بِح كا طاق درد كرتا ہے، جب عُدرة ( كُلغ بِرُنا) كتم ہيں، عورتيں عام طور براس يعارى ميں گلا دباتى ہيں، جس سے بح كوتكليف ہوتى ہے، اس ليے آپ نے فرمایا، اس عمل كى بجائے اسے عود كھلاؤ۔

[4040] ٢٤-(. . . ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

[4039] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٦٩)

[4040] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاجارة باب: من كلم موالي العبد ان يخففوا عنه←

عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ دَعَا النَّبِيُّ عُلَيْمٌ غُلَامًا لَنَا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعِ أَوْ مُدَّ أَوْ مُدَّانِ وَكَلَّمَ فِيهِ فَخُفِّفَ عَنْ ضَرِيبَتِهِ.

[4040] - حفرت انس ڈاٹٹڑ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیع کا ہے ہمارے ایک سینکیلیگانے والے غلام کو بلوایا، اور اس نے آپ طالیع کم سینگی لگائی، تو آپ نے اسے ایک صاع یا ایک دو مد (اناج) دینے کا حکم دیا، اور اس کے بارے میں (اس کے مالکوں ہے) گفتگو کی، تو اس کے خراج میں تخفیف کر دی گئی۔

[4041] ٦٥-(١٢٠٢)وحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَ قَالَ وحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ كِلاهُمَا عَنْ وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُنْ يَمُ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَط.

[4041] - حضرت ابن عباس رہ النفؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤاثِیم نے سینگی لگوائی اور سینگی لگانے والے کو اس کی اجرت دی، اور آپ نے ناک میں دوائی ڈالی۔

ف ک ک اسس است عط کامعن ہے سب عوط کا طریقہ استعال کیا، یعنی پشت پر لیٹ کر، سرینچ کرے ناک کے ذریعہ دوائی استعال کی، تاکہ وہ دماغ میں پنچے اور چھینک آئے، جس سے بیاری نکل جائے۔

[4042] ٦٦-(...) حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِم عَن الشَّعْبِيِّ

✔من خراجه برقم (٢٢٨١) انظر (التحفة) برقم (٦٩١)

[4041] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الاجارة باب: خراج الحجام برقم (٢٢٧٨) وفي الطب ساب: السعوط برقم (٥٦٩١) وهو اتم من الاول وابن ماجه في (سننه) في التجارات باب: كسب الحجام برقم (٢١٦٢) انظر (التحفة) برقم (٥٧٠٩) تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٥٧٧٢)

المسلما المسلما

مسلم مسلم اجلا

> 7 131

[4042]- حضرت ابن عباس و التؤیمان کرتے ہیں کہ رسول الله طالیّ کو بنو بیاضہ کے ایک غلام نے سینگی لگائی، تو آپ نے اسے اس کی اجرت دی، اور آپ کے آتا سے گفتگو، تو اس نے اس سے آمدن لینے میں تخفیف کر دی، اور اگر بیاجرت حرام ہوتی، نبی اکرم طالیّ اسے نہ دیتے۔

فائدہ البر میں میں اللہ مٹائیڈ نے غلام کے مالک ہے، اس کے خراج کے بارے میں گفتگو کی ، تو اگر مینٹی لگانے کی اجرت حرام ہوتی ، تو آپ اسے فرماتے ، اس کو کوئی کام سکھا و ، اور آپ نے اس کو خبیث قرار دے کر ، اپنی سواری یا غلاموں کو کھلانے کا تھم دیا ، سواری اور غلام کو حرام کھلانا تو جائز نہیں ہے ، یا ایسے ہی خبیث ہے، جبیبا کہ آپ نے لہمن اور پیاز کے کھانے کو خبیث قرار دیا ہے، مقصد یہ ہے سینگی لگوانے والے کو تو اجرت دینی ہی ہوگی ، لینے والے کے لیے یہ پہندیدہ نہیں ہے۔

# ١٢.... بَاب: تَحُوِيمٍ بَيْعِ الْحَمْوِ

## باب ۱۲: شراب کی خرید و فروخت حرام ہے

مُثَمَّرُ [4043] ٢٧-(١٥٧٨) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى أَبُو هَمَّامٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ

عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَالَيْمُ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهُ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْحَمْرِ وَلَعَلَّ الله سَيْنَزِلُ فِيهَا أَمْرًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ لَلهُ سَيْنَزِلُ فِيهَا أَمْرًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعُهُ وَلَيْنَتَفِعْ بِهِ) قَالَ فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّيِيُ تَلَيْمُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ فَلْيَبِعُهُ وَلَيْنَتَفِعْ بِهِ) قَالَ فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّيِي تُلْمُ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتُهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلا يَشْرَبْ وَلا يَبِعْ)) قَالَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا.

[4043] - حضرت ابوسعید خدری بڑائی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علاقی سے مدینہ منورہ میں خطبہ دیتے ہوئے بیفر مان سنا: ''اے لوگو! بلاشبہ اللہ تعالی شراب کی حرمت کا اشارہ دے رہے ہیں، اور شاید اللہ تعالی جلدی اس کے بارے میں کوئی (قطعی) تھم نازل فرمائے گا، تو جس کے پاس پھھ شراب ہو، وہ اسے نیج کر اس سے فائدہ اٹھا کے بارے میں کوئی (قطعی) تھم نازل فرمائے گا، تو جس کے پاس پھھ شراب ہو، قو مایا: ''اللہ تعالی نے شراب کوحرام قرار دے دیا ہے، تو اب اس آیت کے بزول کے بعد، جس کے پاس پھھ شراب ہو، تو وہ نہ پیٹے اور نہ فروخت کرے۔'' تو وہ بیان کے باس کھھ شراب تھی، وہ اسے مدینہ کی گلیوں یا رستوں میں لے آئے اور اسے بہادیا۔

[4043] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٣)

فائل الله المستعرب شراب کے بہت رسیا تھے، اور اس سے بہت کم افراد بیجے ہوئے تھے، اس لیے قرآن مجید میں اسے آ ہستہ آ ہستہ تدریجا حرام مظہرایا میا ہے، سب سے پہلے سورہ کل کی آیت ص ١٤ اتری در کہ محجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے تم نشر آور چیزیں بناتے ہواور کھانے کی اچھی چیزیں بھی ،' تو اس آیت میں رزق (غذا) کے ساتھ حسن پا کیزہ اور اچھائی کی قید (صفت) لا کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا کہ محجور اور انگور سے نشہ آور چزیں تیار کرنا، ان کاضیح استعال نہیں ہے، ان کاضیح استعال یہی ہے کہ ان سے ایسی غذاہی حاصل کی جائے، جس ہے جہم اور عقل کو طاقت و توانائی حاصل ہو، نہ کہ وہ غذا جوجہم کوست و کابل اور عقل و بدن کو ماؤ ف کر دے، پھر حفرت عمر دالني نے عرض كى ، اے اللہ كے رسول ، شراب مال كو بر بادكرتى ہے اور عقل كو معطل كر ديتى ہے، آپ ماليكي الله تعالی سے دعا فر مائیں، وہ اس کے بارے میں تھم نازل فرمائے، اس لیے بیاصول ہے کہ جب تک سمی چیز کے بارے میں شریعت کا تھم نازل نہ ہو، اس کا استعال جائز ہے، کیونکہ انسان یابندیا مکلف شریعت کے نزول کے بعد مخبرتا ہے، اور اس پر تواب وعقاب یا موا خذہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۱۹ اتری، "وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے، ان دونوں کے اندر برا گناہ ہے، اورلوگوں کے لیے پچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بردھ کر ہے۔ "عربوں کے ہاں ایک دستور یہ بھی تھا، کہ قحط کے زمانے میں مالدارلوگ شراب نی کر جوا کھیلتے اور اس میں جو پکھ جینتے، وہ غریبوں میں بانث دیتے، اس طرح اس میں ایک اخلاقی اور انسانی خوبی پیدا ہو جاتی تھی، اس لیے یہاں اس کے طبی اور مادی فوائد کی طرف اشارہ مقصود نہیں ہے، اس لیے یہال نفع کا مدمقابل، اثم لایا گیا ہے، جواخلاتی مفاسد اور گناہوں کے لیے استعال ہوتا ہے، ضرر کا لفظ نہیں لایا عمیا جو مادی مفاسد کے لیے آتا ہے، کویا اس طرف اشارہ مقصود ہے، کہ جو چیز اخلاقی طور پرمضر ہے، اگراس سے کوئی مادی فائدہ بھی پہنچتا ہویا پہنچایا جا سکتا ہو، تب بھی اس کے اخلاقی نقصان کے غلبہ کی بنایر ،اس سے روکا جائے گا، کوئی سود لے کراس سے معجد تغییر کر دے ، یا لاٹری کی سکیموں میں حصہ لے کر، اس کی رقم سے دینی مدرستقمیر کروے،فلم اسٹار امدادی شومنعقد کر کے جہاد فنڈ میں ڈال دیں،تو کیا ان کو جائز قرار دیا جاسکے گا، اس آیت کے نزول کے بعد پچھ لوگ شراب اور جوئے سے باز آھنے، لیکن کلی طور پر بیسلسلہ رکانہیں، اس ليحضرت عمر من النوان في مردعاكى ، توسوره نساءكى آيت نمبر ٣٣ اترى كه "ايان والوا نشرك حالت ميس نماز ك قریب نہ جایا کرو، یہاں تک کہ جو پچیتم زبان سے کہتے ہواس کو پچھنے لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی، ' یہاں نشہ کو جنابت کے ساتھ لا کر اشارہ کر دیا کہ نشہ بھی ایک قتم کی نجاست ہے، نشہ عقل کی نجاست ہے اور جنابت جسم کی، اس طرح شراب كى حرمت كااثاره كرديا،اس ليه آيت كنزول ك بعد آپ فرمايا: ((يايها الناس! ان الله يعرض بالخمر)) اعلوكو! الله شراب كى حرمت كى طرف اشاره فرمار باب- (جامع الاصول لابن اشروج ٥،٥ ١١٣) اس کے تھوڑا عرصہ بعد سورہ مائدہ کی قطعی حرمت کی آیت نمبر ۹۰۔۹۱ نازل ہوئی، اور صحابہ کرام نے تعمیل تھم کرتے

ہوئے شراب کو بہا دیا، اور اس حدیث سے ریکھی معلوم ہوا، جس چیز کا استعال جائز نہیں ہے، اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، اور شراب خمر کے کہتے ہیں، اس کی تفصیلات مشروبات کے باب میں آئے گی، جس کو خمر کہا جاتا ہے، اس کے پینے اور خرید وفروخت کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

[4044] ٦٨ (١٥٧٩) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ وَعْلَةَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّهُ جَآءَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ ح و حَدَّثَنَا أَبُوالطَّاهِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ ا نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّيَائِيِّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ۖ كَاللَّهِ رَاوِيَةَ خَـمْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ۖ تَلْتُمْ ﴿ (هَـلُ عَـلِمْتَ أَنَّ اللَّهُ قَدْ حَرَّمَهَا)) قَالَ لَا فَسَارَّ إِنْسَانًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ تَلَيْرًا ((بِمَ سَارَرْتَهُ)) فَقَالَ أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا فَقَالَ ((إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ مُنْ اللَّهُ أَنْ أُورُبُهَا حَرَّمُ بَيْعُهَا)) قَالَ فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا.

[ 4044] - امام صاحب اپنے دواسا تذہ کی سندوں سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مصری شخف عبدالرحمٰن بن دعلہ سبائی نے حضرت عبد الله بن عباس والتها سے بوچھا، کہ انگور کے شیرہ (جوس) کا کیا تھم ہے؟ تو حضرت ابن عباس والنَّذان جواب ديا كمايك آدم في شراب كالمشكيزة رسول الله طَالِيًّا كوبديكيا، تورسول الله طَالِيًّا في اس ہے یوچھا،'' کیاتم جانتے ہو، کہاللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دے دیا ہے؟'' اس نے کہا،نہیں،تو اس نے ایک انسان سے سرگوشی کی، تو رسول الله منافیظ نے اس سے بوچھا، ''تو نے اس سے کیا سرگوش کی ہے؟'' اس نے جواب دیا، میں نے اے اس کوفروخت کرنے کے لیے کہا ہے، تو آپ مَالیًا نے فرمایا: ''جس نے اسے پینا حرام تشہرایا ہے، اس نے اسے فروخت کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔'' حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹڈ بیان کرتے ہیں، اس پر اس نےمشکیز ہے کا منہ کھول دیا اور اس میں جو کچھتھا، وہ یہ گیا۔

کوشراب کامشکیزہ ہدید کے طور پر پیش کیا، اس کوشراب کی حرمت کا پند ندتھا، اور آپ نے سوال بیمعلوم کرنے کے لیے کیا، تاکہ پتہ چل جائے، وہ اس علم سے آگاہ ہے پانہیں، کیونکہ اگر علم کے بعداس نے بیکام کیا تو اس کو سرزنش وتو بح ہوسکتی ہے، اگر ناواقف ہوتو پھراہے معذور سمجھا جاسکتا ہے، اور اس سے بیمی معلوم ہوتا ہے کہ

[4044] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: بيع الخمر برقم ٧/ ٣٠٨- انظر (التحفة) برقم (٥٨٢٣)















شراب کی حرمت فتح مکہ سے تھوڑا عرصہ پہلے ہوئی تھی اور ابھی اس کی حرمت مشہور نہیں ہوئی تھی، اور اس کے سرگوثی کرنے پر آپ نے محسوں فرمایا، اس نے، اس شراب کے بارے میں، سرگوثی کی ہے، اس لیے آپ نے اس سے سوال کیا، تا کہ اگر سرگوثی غلط مقصد کے لیے ہوتو اس کو سجے بات بتائی جا سکے۔ اس لیے یہ بحس یا کشرت سوال کے زمرہ میں نہیں آتا، اور آپ ماٹھی کا بیزمانا، ''کہ جس نے اس کا پینا حرام تھہرایا ہے، اس کو بیچنا بھی حرام تھہرایا ہے، اس کو بیچنا بھی حرام تھہرایا ہے، اس کا استعمال کی طور پر ممکن ہوتا ہے، کونکہ اس کا استعمال کی طور پر ممکن ہوتا ہے۔''

[4045]-امام صاحب نے اپنے استاد ابو طاہر کی ایک اور سند سے عبد الله بن عباس دی لٹن کی فدکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[4046] ٦٩ - (١٥٨٠) حَدَّانَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا. وَقَالَ إِسْحٰقُ اَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضَّحْي عَنْ مَسْرُوقٍ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[4045] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٠٢٠)

[4046] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الصلاة باب: تحريم تجارة الخمر في المسجد برقم (٤٥٩) وفي البيوع باب: اكل الربا وشاهده وكاتبه برقم (٢٠٨٤) وفي باب: تحريم التجارة في الخمر (٢٢٢٦) وفي التفسير باب: (واحل الله البيع وحرم الربا) برقم (٤٥٤) وفي باب: (فأذنوا بحرب من الله ورسوله برقم وفي باب: (فأذنوا بحرب من الله ورسوله برقم (٤٥٤) وفي باب: (فأذنوا بحرب من الله ورسوله برقم (٢٤٥٤) وفي باب وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون) برقم (٤٥٤٦) وفي باب واب داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في ثمن الخمر والميتة برقم (٣٤٩٦) وبرقم (٣٤٩١) والنسائي في (المجتبى) في البيوع باب: بيع الخمر برقم ٧/ ٢٠٨ وابن ماجه في (سننه) في الاشربة باب: التجارة في الخمر برقم (٣٣٨٢) انظر (التحفة) برقم (١٧٦٣٦)

فائی ہ اسس شراب پینے اوراس کے بیچنے کی حرمت فتح کہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور آپ نے اس کی بیخے کی حرمت کا اعلان فتح کہ کہ عمد میں کر دیا تھا، جیسا کہ آ کے حضرت جابر ٹاٹٹو کی روایت آ رہی ہے، اور حضرت عائشہ ٹاٹٹو نے جن آیات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس سے مراوسود کے بارے میں اتر نے والی آیات جس سے میں، جیسا کہ آگی روایت میں تقریح موجود ہے، اور بیر آیات احکام کے بارے میں اتر نے والی آیات میں سے بیں، جیسا کہ آگی روایت میں تقریح وجود ہے، اور بیر آیات احکام کے بارے میں اتر نے والی آیات میں سے سب سے آخری ہیں، جو ججة الوداع کے قریب اتری ہیں، اس لیے آپ نے ربا کی حرمت گراب کا اعلان دوبارہ میں فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، آیات ربا کے نزول کے بعد آپ مائٹی نے حرمت شراب کا اعلان دوبارہ فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے، ان دونوں کا آپس میں خصوصی تعلق ہے، اور ایک دوسرے کا پیش خیمہ بنتے ہیں۔ فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے، ان دونوں کا آپس میں خصوصی تعلق ہے، اور ایک دوسرے کا پیش خیمہ بنتے ہیں۔

[4047] • ٧- (. . . ) حَدَّ ثَنَا أَبُوبَ كُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِاَحْرَانِ نَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ كَرَيْبٍ قَالَ إِسْحَقُ أَحَدَّثَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ نَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَنْ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالِيَهُمَ قَالَتْ خَرَجَ عَنْ عَالِيَهُمَ قَالَتْ خَرَجَ عَنْ عَالِيَهُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

ا [4047] - حضرت عائشہ ری جان فرماتی ہیں، جب سود کے بارے میں آیات سورہ بقرہ کے آخر میں نازل ہو کمیں، تو رسول الله مظافیظ مسجد میں تشریف لائے، اور شراب کی تجارت کی حرمت کو بھی بیان فرمایا۔

الساسس بَاب: تَحْرِيم بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

باب ۱۳: شراب، مردار، خزیراور بتوں کی خرید و فروخت ( بیع ) حرام ہے

[4048] ٧١-(١٥٨١) حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَآءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ كَالِيَّمْ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ ((إِنَّ اللهُ

[4047] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٠٢٢)

[4048] اخرجه البخارى في (صحيحه) في البيوع باب: بيع الميتة والاصنام برقم (٢٢٣٦) وفي التفسير باب: (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر والبقر حرمنا عليهم شحومهما) برقم (٢٣٦٤) والبو داود في (سننه) في البيوع برقم (٣٤٨٦) والبو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في ثمن الخمر والميتة برقم (٣٤٨٦) وبرقم (٣٤٨٧) والترمذي في (جامعه) في البيوع باب: ما جاء في بيع جلود الميتة والصنام برقم (١٢٩٧) والنسائي في (المحتبي) في الفوع والعتيرة باب: النهى عن الانتفاع بشحوم الميتة برقم (٢٦٧٥) وفي البيوع باب: ما لا يحل البيوع باب: ما لا يحل بيعه برقم (٢١٦٧) انظر (التحفة) برقم (٢٩٤٤)











وَرَسُولَهُ حَرَّمُ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ)) فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السَّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ كَالِئَهِ عِنْدَ ذَٰلِكَ ((قَاتَـلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمٌّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)).

[4048] -حضرت جابر بن عبدالله والتنويان كرتے ہيں كه ميں نے رسول الله مُلاَثِيْم سے فتح مكه كے سال مكه ميں سنا، آپ فرما رہے تھے،''اللہ اور اس کے رسول نے ،شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بیج کوحرام قرار دیا ہے،'' پوچھا 🛚 گیا،اےاللہ کے رسول! مردار کی چربی کے بارے میں فرمائیں،اس کا کیاتھم ہے، کیونکہ اس سے تشتیوں کو رغن کیا جاتا ہے، اور اس سے چروں کو چکنا کیا جاتا ہے، اورلوگ اس سے چراغ روش کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: دونہیں، وہ حرام ہے'' پھراس وقت رسول الله مناتیم نے فرمایا'' الله تعالی یہودیوں کو غارت کرے، جب الله تعالیٰ نے ان پر مردار کی چربی کوحرام کردیا، تو انہوں نے اسے بگھلا کر بیخیا شروع کر دیا، اوراس کی قیت استعال کرنے گئے۔''

کوذ کے نہ کیا جائے، مروار کا گوشت بالا تفاق حرام ہے، اور مجھلی اور کڑی حدیث کی روشنی میں اس سے متعلیٰ ہیں۔ باتی اجزاء کے بارے میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ اور امام مالک والٹ کے نزدیک جن اجزاء میں زندگی نہیں ہوتی، مثلًا بال، ناخن، كر اورسينك وغيره، ان سے فائدہ اٹھانا اور بيجنا جائز ہے، ليكن امام شافعي اور احمد والله كے نزويك مردار كے تمام اجزاء نجس موتے ہيں، اس ليے ان كى خريد وفروخت جائز نہيں ہے۔ بيعلامه عيني والله نے لكھا ہے، لیکن حافظ ابن قیم طلطهٔ کے بقول، جن اجزاء میں زندگی نہیں ہے، وہ مروار نہیں ہیں، اس لیے جمہور اہل علم کے نزویک طاہر حیوان کے بیا جزاء مردار ہونے کی صورت میں طاہر ہول مے۔ امام ابوطیق، امام مالک، امام احمد، امام لید، امام داود وغیر ہم ربط کا یہی موقف ہے، صرف امام شافعی، ان کونجس قرار ویتے ہیں۔ (زادالمعادج ۵س ۲۹۸)

ہٹریوں کے بارے میں اختلاف ہے، جن حضرات کے نزویک وہ نجس نہیں ہیں، جیسے امام ابوحنیفہ، بعض حنابلہ اور ابن وہب مالکی، ان کے نزد کی ان کی تجارت (میع) جائز ہے، حافظ ابن قیم داللہ نے اس کور جے دی ہے۔ (ج ۵، ص ۲۷) امام ما لک بڈیوں کونجس مجھتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک مردار کی بڈیوں کی خرید وفروضت جائز نہیں ہے، اس لیے وہ ہاتھی دانت (عاج وانیاب) کی خرید وفروخت اور ان کے استعمال کو جائز نہیں سجھتے۔

اس حدیث کی رو سے میت انسان کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، وہ مسلمان ہویا کا فر، اس لیے جب نوفل بن عبدالله بن مغیرہ، خندق میں گرا اور مسلمانوں نے اس کوئل کر ہے، اس پر قبضہ کرلیا، اور کافروں نے اس کی لاش کے عوض دس ہزار درہم کی پیشکش کی ،تو آپ مُلاکھ نے اسے قبول نہیں فرمایا ، اور اس کی لاش ان کے حوالہ کر دی۔ (عمرة

القاری، ج ۱۱ می ۱۵ مطبوع منیر بیشر مسلم، ج ۱ نووی بی ۱۲ کو کو تخریری تیج کی حرمت پراتفاق ہے، اس کے کی جز کو مجی نہیں بیچا جا سکتا، مردار، شراب اور خزیری حرمت کی علت بقول این حجر را طاخ بہجہور علاء کے نزدید نبیاست ہے، اس لے برخس چیزی تیج حرام ہے، فتح الباری، ج ۱۳ می ۱۳۲۰ سے ۱۳ کہ طاقہ کے نزدیک، ارزی اور عزرہ گندگی کا قول کو شوافع کی طرف منسوب کیا ہے، مسلم، ج ۲ بی ۱۳ می ۱۳۰۱ سے انجہ طاقہ کے نزدیک، ارزی اور عزرہ گندگی کا بیچنا برنہیں ہے، لیکن احتاف کے نزدیک علت، اس لیے بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن احتاف کے نزدیک علت، مردار، خزیر اور شراب سے فاکدہ افتان کی ممانعت ہے، اس لیے جن چیزوں سے فاکدہ افتان جائز ہے، ان کی تیج بھی جائز ہے۔ کی صفم، بت کی تیج کی حرمت کی علت، اس سے جائز نفع کا خدہ ہونا ہے، اس اعتبار سے آگر اسے تو ٹر پھوڑ کر نفع افتانا ممکن ہوتا ہے، وہ تمام آلات اور اشیاء جن کی حرمت سے معلوم ہوتا ہے، وہ تمام آلات اور اشیاء جن کی پرچار کرنے والی کا بول کی تیج بھی جائز نبیل برخش ہوتی ہے، ان کی تیج بھی جائز نبیل ہو کہ ان کی تیج بھی جائز نبیل میٹش ہوتی ہے، ان کی تیج بھی بائز نبیل میائز ہے، ان کی تیج بھی جائز نبیل کے خوانع کے نزدیک اور حافظ ابن تیے اور خوانان تی جائز نبیل ہو کا مرجع خوانع کے نزدیک اور حافظ ابن تی جائز ہیں کی خوان کی تاجہ کو بی اس لیے حصول کے باوجود اس کی تیج جس میائز ہیں نبیل کی تو نبیل کی تام کی خور پر حافظ ابن تیم کسے جس اس کی ما حرم بیعہ حرم الانتفاع به، بل لا تلاز م بینہما، فلا یو خذ تحریم الانتفاع من تحریم البیع " (زاد المعاد، ، ج ۵ ، ص ۱۲۸)

جرچیزجس کا پیچناحرام ہے، اس سے فائدہ اٹھانا حرام نہیں ہے، تیج کی حرمت اور انتفاع کی حرمت آپس میں لازم وطروم نہیں ہیں، اس لیے تیج کی حرمت سے انتفاع (فائدہ اٹھانا) کی حرمت ٹابت نہیں ہوتی، لیکن جمہور علاء جن میں احناف بھی داخل ہیں، ان کے نزدیک مردار کی چربی سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، گویا ضمیر کا مرجع بیع نہیں ملکہ نفع اٹھانا ہے، اور بعض احاد ہے میں ضمیر ھی یا ھُن ہے، اس سے جمہور کی تائید ہوتی ہے، اور شوافع کی دلیل میہ ہے کہ آپ نے فرمایا: ''انہوں نے چربی کو بیچا اور اس کی قیمت کو استعمال کیا تو حرمت اس کی بیج ہے، کیونکہ جس چیز کا کھانا حرام ہے، اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔

[4049] (...) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ بْنِ - جَعْ فَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَنْ عَطَآءِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ كُلُمُمْ عَامَ الْفَتْحِ و و حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِى أَبًا عَاصِم عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ قَالَ كَتَبَ إِلَى عَطَآءٌ أَنَّهُ سَمِعَ - حَبِيبٍ قَالَ كَتَبَ إِلَى عَطَآءٌ أَنَّهُ سَمِعَ

[4049] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٠٢٢)













جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَاتَيْمُ عَامَ الْفَتْح بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

[4049]۔ امام صاحب اینے مختلف اساتذہ کی سند سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں،کیکن امام صاحب کے استاد محمد بن متنی کی سند سے معلوم ہوتا ہے کہ بیروایت بزید بن ابی حبیب نے براہ راست، امام عطاء سے سی نہیں ہے، بلکہ عطاء نے اسے لکھ کرجیجی ہے۔

[ 4050] ٧٧-(١٥٨٢) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُّسِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَلَيُّمُ قَالَ ((لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا)).

[4050] - امام صاحب اینے تین اساتذہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹا نے بتایا،حضرت عمر ر النفظ کو اطلاع ملی که حضرت سمره والنفظ نے شراب فروخت کی ہے، تو انہوں نے کہا، الله تعالیٰ سمره والنفظ کوسمجھ دے، کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ رسول الله عَلَیْمُ نے فر مایا ہے: ''الله تعالیٰ یہود پرلعنت بھیجے، ان پر چربیاں حرام ﷺ ﴿ مُحْلِلُا قرار دی گئیں، تو انہوں نے اسے پھطا کر بیخا شروع کر دیا۔

> فائدی الله) كالفظ استعال كيا ب، توبيمض کلام میں زوراور تاکید پیدا کرنے کے لیے، اس کا اصلی معنی یا بدوعا مقصود نہیں، جیسا کہ عرب کہتے ہیں، تسربت يداك، رغم انفك، ويحك، ويلك، عقرى حلقى، ظاهر ب،ان كامعنى يابدوعامتعوونيس ہوتی، اور حضرت سمرے شراب فروخت کرنے کی عطاء نے چاروجوہ بیان کی ہیں۔(۱) انہوں نے بیشراب الل كتاب سے جزيد ميں لي تھي اور انہيں ہي بچي تھي، كيونكہ وہ بجھتے ہيں، يہ آپس ميں اس كي بي كرتے ہيں، اس ليے ان سے لے کران کو بیچنا جائز ہے، (۲) انہوں نے انگوروں کا شیرہ،شراب بنانے والوں کو بیچا تھا، اورشیرہ بیچنا جائز ہے، (انہیں معلوم نہ ہوگا کہ بیشراب بنائمیں مے) (٣) انہوں نے شراب سرکہ بنا کر پیچا تھا، وہ سرکہ بنا کر بیخنا جائز مجھتے تھے، جبکہ حضرت عمر ٹاٹٹٹا جائز نہیں سبھتے تھے، اور احناف کے نز دیک بھی سر کہ بنا کر بیخنا جائز ہے، جوایک ناجائز حیلہ ہے،شراب خود بخو دسر کہ بن جائے تو جائز ہے،لیکن سرکہ بنانا درست نہیں ہے۔ (۴) انہیں شراب کی فروخت کی حرمت کاعلم نہیں تھا۔

[4050] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه برقم (٢٢٢٣) وفي احاديث الانبياء باب: ما ذكر عن بني اسرائيل برقم (٣٤٦٠) وابن ماجه في (سننه) في الاشربة باب: التجارة في الخمر برقم (٣٣٨٣) انظر (التحفة) برقم (١٠٥٠٧)

#### كتاب المساقاة والمزارعة

[4051] (. . . ) حَدَّثَنَا أَمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[4051] - امام صاحب ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[4052] ٧٧-(١٥٨٣) حَدَّقَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ

جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ تَلَيْمُ قَالَ ((قَاتَـلَ اللهُ اليَّهُودَ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكُلُوا أَثْمَانَهَا)).

[4052] حضرت ابو ہریرہ رہا تھا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ظالیم کا نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ، یہود کو غارت کرے،

الله تعالیٰ نے ان پر جربی کوحرام قرار دیا، تو انہوں نے ان چربیوں کو بیچا اور ان کی قیمتیں کھا کیں۔''

فائی کا است یہوو نے چربی کو استعال کرنے کے لیے یہ حیلہ نکالا کہ اس کو پھلایا تا کہ وہ شد حم کی بجائے و دك (پھٹائی) بن جائے ، کیونکہ عربوں کے ہاں ، پھلانے سے پہلے اس کو شد حسم کہتے ہیں ، اور پھلانے کے بعد و دک کہتے ہیں ، اس طرح اس حیلہ کے ذریعہ ، اس کو استعال کی اثروع کر دیا کہ بھی کرتا ہے ، ہاں شرع استعال میں لے آئے ، جس معلوم ہوتا ہے کہ شرع تھم سے نیخنے کے لیے جیلہ نکالنا جائز نہیں ہے ، ہاں شرع تھم کے نفاذ کے لیے یا اس کی مخالفت سے نیخنے کے لیے حیلہ یعنی تدبیر کرنا جائز ہے ، فریب کاری اور دھوکہ دہ ی جائز نہیں ہے ۔ اس لیے دھوکہ دہ تی کہ خذ بیدك ضبغنا ، تكوں کا گھا لے کر باری یا جعل السقایة فی رحل اخید ، اپنے بھائی کے بورے میں بیالہ ڈال دیا ، سے استدلال ورست نہیں ہے ، کیونکہ میں کام اللہ تعالی کے فرمان اور نص سے ہوئے ہیں ، حضرت ایوب یا حضرت ہوسف ہٹائی نے اپنی طور پر کیونکہ میں کام اللہ تعالی کے فرمان اور نص سے ہوئے ہیں ، حضرت ایوب یا حضرت ہوسف ہٹائی نے اپنی والی دھوکہ نہیں اپنا نے ، اس طرح آپ نے دری مجبوریں بھی کر قیمتا آپھی مجبوریں خرید نے کا تھم دیا، تو اس میں کوئی دھوکہ نہیں اپنا نے ، اس طرح آپ نے دری کیون ساز) کا تھم ہے ، یہود کی طرح آپی طرف سے یہ کام نہیں کیا، شراب کو والی بات نہیں ہوئے ہیں کہ بیا تہ ان اس طرح یہود بھی ہفتہ کے دن تو صرف جال ہی لگاتے تھے ، یا میں تھیل و سے تھے ، ہفتہ کے دن تو صرف جال ہی لگاتے تھے ، یا شہریں پکڑتے تھے ، ہفتہ کے دن تو صرف جال ہی لگاتے تھے ، یا کرموں میں وکیل و یہ تھے ، (سوراخوں کے ذر لیہ ) اور یہ چیز ان کے لے عذاب کا باعث بی ۔

[4051] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٠٢٦) [4052] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٣١٩٩)













و 4053] ٧٤-(٠٠٠) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ تَلَيْمُ ((قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ خُرِّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحْمُ فَبَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)).

[ 4053] - حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹم نے فر مایا:''اللہ تعالیٰ یہودکو تباہ و ہر ہا د کرے، ان پر چر بی حرام کی گئی، تو انہوں نے اسے بچ کراس کی قیمت کھانی شروع کر دی۔

فائل ہے گئی۔۔۔۔۔۔ شرق طور پر بعض چیزوں کا کھانا حرام ہے، اس لیے کھانے کے لے ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، اس لیے کھانے کے لے ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، کی ماطر ان کی تھے بھی جائز ہے جیسے گدھا، خیر اور شکاری پرندے، ان کی خرید و فروخت جائز ہے۔ خچر اور شکاری پرندے، ان کی خرید و فروخت جائز ہے۔

٣١.... بَاب: الرِّبَا

## باب 18: رباسود (سود کے مسائل)

[4054] ٥٧-(١٥٨٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعِ عَنْ الْفِعِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ قَالَ ((لَا تَبِيعُوا اللَّهَبِ بِاللَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بِعِشْلٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَآئِبًا بِنَاجِزٍ)).

[4054] - حضرت ابوسعید خدری دافت سے روایت کے کہ رسول الله طافیا نے فرمایا: ''سونا، سونے کے عوض فروخت نہ کرو،گر فروخت نہ کرو، مگر برابر، برابراور ایک دوسرے سے زائد نہ کرو، اور چاندی، چاندی کے عوض فروخت نہ کرو،گر برابر برابر،اوراسے ایک دوسرے پرزائد نہ کرد، اور موجود کو غیر موجود کے عوض فروخت نہ کرو۔''

مفردات الحديث المعنى اضافه وزيادتى يا برهوترى ب، اورعلامه ابوبكر بصاص ني اس كاتعريف يول كل بياره وريادة مال على المستقرض) يعنى ادهاركى ميعاد

[4053] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه برقم (٢٢٢٤) انظر (التحفة) برقم (١٣٣٣٧)

[4054] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى البيوع باب: بيع الفضة بالفضة برقم (٢١٧٧) والتسائى فى (المجتبى) والترمذى فى (جامعه) فى البيوع باب ما جاء فى الصرف برقم (٢١٤١) والنسائى فى (المجتبى) فى البيوع باب: بيع الذهب برقم (٧/ ٢٧٨ وبرقم ٧/ ٢٧٩ انظر (التحقة) برقم (٤٣٨٥)





پرمقروض سے اضافہ وصول کرنا، اور ایک مرفوع اور موقوف صدیت ہے، ((کُلُّ قَرْضِ جَرِّ منفعةً فهو رَباً)) قرض پرنفع وصول کرنا سود ہے۔ لا تُشِسفُسوا: یہ شف سے ماخوذ ہے، جس کامعنی، زیادتی اور کی دونوں آتے ہیں، تومعنی ہوا، ایک دوسرے سے کم یا زیادہ نہ کرو برابر، برابر ہوں۔

فائل السلم المال ووسمیں ہیں (ا) ربا النسینة: جس کی حرمت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کو رب السفر ان بھی کتے ہیں، جس میں ادھار، رقم وے کر، اس پر نفع یا اضافہ وصول کیا جاتا ہے۔ (۲) رب السفضل: جس کی حرمت احادیث میں بیان کی گئی ہے، اس لیے اسے رب السحدیث بھی کتے ہیں، جس میں ایک جنس کا باہمی تبادلہ کی وہیشی کے ساتھ کیا جاتا ہے، مثلاً ایک طرف چار کلوگندم ہے اور دوسری طرف ہ کلوگندم ہے، یا ایک طرف دو تو لہ مونا ہے اور دوسری طرف تین تو لہ یا ڈھائی تولہ مونا ہے تو یہ جائز نہیں ہے اور ایک ملک کی کرفی کا علم بھی سونے، چا ندی والا ہے، تبادلہ میں کی وہیشی جائز نہیں ہے، اس طرح تبادلہ کا وست بدست نقر بھد ہونا ضروری ہے، موجود (ناجز) کا غائب (غیرموجود) سے تبادلہ چائز نہیں ہے۔

[4055] - امام صاحب اپنے دو اسا تذہ سے روایت کرتے ہیں کہ بنولیث کے ایک آدمی نے حضرت ابن عمر دانشوں کو بتایا کہ حضرت ابوسعید خدری دانشوں سول اللہ طالیق سے بید حدیث بیان کرتے ہیں، قتبیہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عبد اللہ دانشوں اس کے ساتھ گئے ، اور ابن رمح کی روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ لیش کے ساتھ گئے ، اور ابن عمر ) حضرت ابوسعید خدری دانشوں کے ہاں تشریف لے ساتھ گئے ، اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، حتی کہ وہ (ابن عمر) حضرت ابوسعید خدری دانشوں کے ہاں تشریف لے گئے ، اور ان سے کہا، اس آدمی نے مجھ بتایا ہے کہ آپ رسول اللہ طالیق سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے چاندی

[4055] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٠٣٠)

کو چاندی کے عوض، برابر، برابر کے سوا، پیچنے ہے منع فرمایا ہے اور سونے کی سونے کے عوض بیج ہے بھی برابر،
برابر صورت کے سوامنع فرمایا ہے، تو حضرت ابو سعید نے اپنی دو انگلیوں ہے، اپنی دونوں آئکھوں اور دونوں
کانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، میری دونوں آئکھوں نے دیکھا اور میرے دونوں کا نوں نے رسول اللہ مٹالیڈ ا کو بیفرماتے ہوئے سا: ''سونا، سونے کے عوض فروخت نہ کرو، اور چاندی، چاندی کے عوض مت پیچو، مگر برابر،
برابر، اور بعض کو بعض پر زیادہ کر کے فروخت نہ کرو، اور اس میں سے جو غائب ہو تو اس کو موجود کے عوض فروخت نہ کرو، اور اس میں سے جو غائب ہو تو اس کو موجود کے عوض فروخت انہ کرو، مگر دست بدست فروخت کرو۔''

[4056] (...) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ حِ قَالَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حَ وَقَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنِ ابْنِ عَوْنَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّهُ عَنْ نَافِع عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُ عَنْ نَافِع عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[4056] - امام صاحب اپن دواسا تذه كى سندول سے، نافع كى سند سے نكوره بالا روايت بيان كرتے ہيں۔ [4057] ٧٧-( . . . ) و حَدَّثَ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَادِيَّ عَنْ شَهِيلِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ قَالَ ((لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقَ اللهِ عَلْيَا مِنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

[4057] - حضرت ابوسعید خدری را الله علی این کرتے میں که رسول الله مظالیظ نے فرمایا: ''سونا، سونے کے عوض اور چاندی، چاندی کے عوض فروخت نه کرو، مگر دونوں کا وزن اور ناپ برابر ہو۔

فائل کا اور اگر دوسرے ملک کی کرنی بتادلہ ہو، تو پھر جنس کے بدلنے کی بتاکید اور مبالغہ کے لیے ہیں، اور سونا اور چاندی میں تفاضل کی وبیشی کی علت یا سبب ان کا موزوں اور ہم جنس ہونا ہے، یدامام ابو حنیفہ اور امام احمر، اسحاق بن را ہویہ وغیر ہم کا قول ہے، اور امام شافعی کے نزدیک، ان کا قیمت اور ہم جنس ہونا ہے، امام احمد کا ایک قول ہی ہے، اور امام مالک کا نظریہ بھی یہی ہے، اور ہم جنس کے ایک ملک کی کرنی کا تبادلہ، دست بدست اور برابر، برابر ہوگا، اور اگر دوسرے ملک کی کرنی تبادلہ ہو، تو پھر جنس کے بدلنے کی بنا پر کی وبیش جائز ہوگی لیکن تبادلہ نفذ بھد ہوگا۔

[4056] تقدم تخريجه برقم (٤٠٣٠)

[4057] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٤٠٢٦)

مداد م

[4058] ٧٨-(١٥٨٥) حَدَّثَنَا أَبُوالطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ ٱلْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسٰى قَالُوا نَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَـنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَالِيُّمْ قَالَ (﴿ لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِاللِّرْ هُمَيْنِ)).

[4058] - حضرت عثمان بن عفان بران الثين سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُناتِیْن نے فرمایا: ''ایک دینار کو دو دینار کے بنسان عوض نه پیچواور نه بی ایک در ہم کو دو در ہم کے عوض فروخت کرو۔''

ف الله المساق على بين الاقوامي طور ير، كاغذى كرنى كو دينار و در بم كي طرح نقدى خيال كيا جاتا ہے، ان سے دینارو در ہم کی طرح ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔اس لیے،ان کا حکم بھی دیناراور درہم والا ہوگا،اور دیناراور درہم ک طرح ان سے بھی زکاۃ وصول کی جائے گی ، اگر کسی کے پاس ساڑھے باون تولہ جا عدمی کی قیمت کے بقدر کرنی ہوگی، تو سال گزرنے پراس پر ڈھائی فیصد زکاۃ ادا کرنا ہوگ۔

١٥ .... بَابُ الصَّرُفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقَدًّا

باب ١٥: نفذى كا تبادله اورسونے كو جاندى كے عوض، نفذ (دست بدست) فروخت كرنا [4059] ٧٩-(١٥٨٦)حَـدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حِ قَالَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَـلْحَهُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ اثْتِنَا إِذَا جَآءَ خَادِمُنَا نُعْ طِكَ وَرِقَكَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَلَّا وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَالِيًّا قَالَ ((الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالبُّرُّ بِالبُّرّ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

[4058] تفردبه مسلم انظر (التحفة) برقم (٩٨٣٦)

[4059] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة برقم (٢١٣٤) وفي باب: بيع التمر بالتمر برقم (٢١٧٠) وفي باب: بيع الشعير بالشعير برقم (٢١٧٤) وابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في الصرف برقم (٣٣٤٨) والترمذي في (جامعه) في البيوع باب: ما جاء في الصرف برقم (١٢٤٣) والنسائي في (المجتبي) في البيوع باب: بيع التمر بالتمر منفاضلا برقم ٧/ ٢٧٢\_ وابن ماجه في (سننه) في التجارات باب: الصرّف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد برقم (٢٢٥٣) وفي باب: صرف الذهب بالورق برقم (٢٢٦٠) انظر (التحفة) برقم (٢٣٠)













وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًّا إِلَّا هَآءَ وَهَآءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًّا إِلَّا هَآءَ وَهَآءَ)).

[4059] ۔ حضرت ما لک بن اوس بن حدثان والتی ہے روایت ہے کہ میں یہ کہتا ہوا آ گے بڑھا، کون درہم فروخت کرنا چاہتا ہے، تو حضرت طلحہ بن عبیداللہ والتی جوحضرت عمر بن خطاب والتی کے پاس سے، کہنے گے، ہمیں اپنا سونا دکھاؤ، تو پھر ہمارے پاس اس وقت آنا، جب ہمارا خادم آ جائے، تو ہم تہمیں چاندی دے دیں گے، تو حضرت عمر بن خطاب والتی نے کہا، اللہ کی تم ایسا ہر گرنہیں ہوگا، ابھی اس کو چاندی دو یا اس کا سونا، اے لونا دو، کیونکہ رسول اللہ سی ہی نے فرمایا ہے، ''چاندی کا سونے سے تبادلہ سود ہے، اللہ کہ دست بدست ہو (لو، دو) اور گذم کا گذم کا گذم سے تبادلہ سود ہے، اللہ یہ کہ دست بدست ہو، اور تمر کا فرسے تبادلہ سود ہے، اللہ کہ دست بدست ہو، اور تمر کا فرسے تبادلہ سود ہے، گر جو دست بدست ہو، اور تمر کا فرسے تبادلہ سود ہے، گر جو دست بدست ہو، اور تمر کا فرسے تبادلہ سود ہے، گر جو دست بدست ہو، اور تمر کا فرسے تبادلہ سود ہے، اگر نقذ بنقد نہ ہو۔''

[4060] (. . .) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

[4060] - الا مصاحب مَلُوره روايت النه عَن اوراسا تذه عن رَجِي بَي الشرع بِيان كُرت عِيل - (4061] - ١٥ - (١٥٨٧) حَدَّ نَنا عُبَدُ اللهِ بْنُ عُمَر الْقَوَارِيرِ يُّ حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيْوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَة فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ قَبَادَة بْنِ قَالَ قَالُوا أَبُوالْا شُعَثِ أَبُو الْأَشْعَثِ فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثُ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَة بْنِ قَالَ قَالُوا أَبُوالْا شُعَثِ قَالَ نَعَمْ غَرَوْنَا غَزَاة وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِية فَغَنِمْنَا غَنَايَم كَثِيرَة فَكَانَ فِيمَا الصَّامِتِ قَالَ نَعَمْ عَرَوْنَا غَزَاة وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِية فَغَنِمْنَا غَنَايَم كَثِيرَة فَكَانَ فِيمَا عَنْ غَنْ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ كَثِيرَة فَكَانَ فِيمَا فِي أَعْطِياتِ النَّاسِ فَتَسَارَعَ النَّاسُ غَيْمُنَا آنِية قِينَ فَمَن وَقَعَ مَ فَقَامَ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ كَثِيرَة فَكَا يَعْمُ وَلَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَالنَّهُ مِنْ وَالشَّعِيرِ وِالشَّعِيرِ وِالتَّمْ وِالتَّمْ وِالتَّمْ وِالتَّمْ وَلْ اللهِ عَلْمَ عَنْ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْمُ مَنْ وَالسَّعِيرِ وِالشَّعِيرِ وَالتَّمْ وِالتَّمْ وَالتَّاسُ وَاللَّهُ عَبُادَة اللهُ وَالْمَالُ وَمَالَ اللهِ عَلَيْمُ أَعْلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَالْتَعْمِ وَالتَّمْ وَالتَّاسُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَالْمَ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَالْمَالُ وَمَالَ اللهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَلَى اللهُ وَالْمَ وَالْمَالُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ وَالْمَالُ وَاللّهُ وَالْمَالُ وَاللّهُ وَالْمَالُ وَاللّهُ وَالْمَالُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ الله

[4060] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٠٣٥)

[4061] اخرجه ابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في الصرف برقم (٣٣٤٩) وبرقم (٣٣٤٩) وبرقم (٣٣٤٩) في البيوع باب: الحنطة بالحنطة مثلا بمثل برقم (١٢٤٠) انظر (التحفة) برقم (٥٠٨٩)





الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ ثُمَّ قَالَ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ظَيْرُ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ أَوْ قَالَ وَإِنْ رَغِمَ مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةٌ سَوْدَآءَ قَالَ حَمَّادٌ هٰذَا أَوْ نَحْوَهُ. [4061] - ابوقلابہ بیان کرتے ہیں کہ میں شام میں ایک مجلس میں تھا، جس میں مسلم بن بیار بھی موجود تھے، تو ابواضعث بھی آ گئے،لوگوں نے کہا، ابواشعث آ گئے، ابواشعث آ گئے، وہ بیٹھ گئے تو میں نے ان سے کہا، ا جارے بھائی (مسلم بن بیار) کوحفرت عبادہ بن صامت رہائی کی حدیث سنایئے، تو انہوں نے کہا، ہاں، ہم بسن ایک جنگ میں شریک ہوئے، جس میں حضرت معاویہ رفائنا سپر سالار تھے، تو ہمیں بہت سی میسمتیں حاصل ہوئی، اس میں ایک جاندی کا برتن تھا، تو حضرت معاویہ جائٹانے ایک آ دی کو کہا، اے لوگوں کو عطیات کے حاصل ہونے کے وقت کی مدت کے ادھار بر فروخت کر دو،لوگوں نے اس کے لیے جلدی کی،حضرت عبادہ جُانتُوْ کواس کا پتہ چلا، تو وہ کھڑے ہو کر کہنے گلے، میں نے رسول اللہ ٹاٹھٹے سے سنا ہے، آپ سونے کی سونے سے اور جاندی کی جاندی سے اور گندم کی گندم سے اور جو کی جو ہے، مجور کی تھجور سے اور نمک کی نمک سے بیچ سے منع فرما ا پیرور سے تھے، الا میہ کہ برابر، برابر اور نفلہ بیقد ہو، تو جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا تو اس نے سودی لین دین کیا، تو اللہ لوگوں نے جو پچھ لیا تھا، اس کو واپس کر دیا ، اس کا پہنہ حضرت معاویہ رٹائٹیٔا کو چلا ، تو وہ خطاب کے لیے کھڑے ہو کئے اور کہا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، رسول اللہ منافیا سے احادیث بیان کرتے ہیں، ہم بھی آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، اور آپ کے ساتھ رہتے تھے، تو ہم نے تو وہ احادیث آپ سے نہیں سنیں، تو حضرت عبادہ ڈاٹٹو کھڑے ہو گئے اور واقعہ دہرایا، اور کہا، ہم وہ باتیں بیان کریں گے، جوہم نے رسول الله ظافیم سے نی ہیں،خواہ معاویہ کونالپند ہو، یا بیہ کہا، ان رَغِلْم ، خواہ ان کی ناک خالود ہو، یا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کہ میں ان کے ساتھ، ان کے نشکر میں ایک سیاہ رات بھی نہ رہوں، حماد کہتے ہیں، یہی کہا، یا اس کا ہم معنیٰ یہ





حفرت عمر بن خطاب کواس کی اطلاع دی، تو حفرت عمر الملائلانے حضرت معاویہ الملائل کواس سے روک دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے، یہ حفرات اس حدیث کو عام معنی میں لیتے تھے، اور وہ سونے، چاندی کی ہرصورت میں تباولہ میں سادات و ہراہری اور نقد بھد ضروری خیال کرتے تھے، اور جمہورا تمہ کا بجی موقف ہے۔ 
اس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبادہ نے یہ روایت نبی اکرم تالیلی سے ماہ رمضان واج میں بنی تھی، اور اس لیے یہ محل ثابت ہوتا ہے، کہ ایک صحالی جورسول اللہ تالیلی کا ہم نشین اور رفیق رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس نے آپ تالیلی عاب ہرصدیث نی ہو، جیسا کہ حضرت معاویہ اللہ فائلی نے اس کی اور آپ کی احاد یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے آپ تالیلی اس دلیل کورد کر دیا کہ میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا، اور آپ کی احاد یہ شتا تھا، کیکن میں نے نہیں سنی ہے، تم اس دلیل کورد کر دیا کہ میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا، اور آپ کی احاد یہ شتا تھا، کیکن میں نے نہیں اس کیوں بیان کرتے ہو۔ 
اس دلیل کورد کر دیا کہ میں آپ کی مجلس میں حام اور آپ کی احاد یہ شتا تھا، کیکن میں وظا کف بیں، اس طرح کویا، لوگوں نے چاند کی یا سونے نے نہیں تو حضرت عبادہ وائلی نے اس سے منع کیا، کیونکہ تبادلہ میں نقد بھد ہونا ضروری ہے، طرح کویا، نوگوں کا برتن، سونے چاندی کے حکم میں ہے، اس لیے اگر اسے خریدا جائے گا، تو دونوں کا وزن ہراہر ہوتا ہوا ہے اور نقد بقد ہو، جبکہ برتن خالص سونے یا خالص چاند کی کا ہو۔ 
کی علت و سبب انکہ اربحہ کے نزد کی کیا ہے، اس کی بحث گزر چکی ہے، باتی اشیاء، (گندم، جو، مجبور اور نمک) کے بارے میں مندرجہ ذیل اتوال ہیں۔

(۱) امام ابو حقیق، امام احمد اور امام اسحاق وغیر ہم بیسے خود کیک ناپ کیل اور ایک جنس ہونا ہے، اس لیے ان کے خود کیک ہر کیلی اور وزنی چیز کا اگر اس کی مشل ہم جنس سے جاولہ ہوگا، تو برابر، برابر اور نقتر بدقلہ ہوگا۔ چاہے، وہ چیز طعام بنے یا نہ، مثلاً روئی، اون، اناح، لو پا، پیتل، سونا اور چاندی وغیرہ۔ (۲) امام شافعی کے زویک مطعوم (کھانے کی اشیاء) اور ہم جنس ہونا ہے، اور امام احمد کا ایک تول بھی بہی ہے، اس قول کی روسے رہا الفضل کا تعلق تمام مطعومات سے ہوگا، وہ کیلی ہوں یا وزنی ہوں یا گن کر فروخت ہوتی، جاولہ برابر، برابر ہوگا، مثلاً سیبوں، انار یا انٹروں کا جاولہ برابر ہوگا، مثلاً سیبوں، انار یا انٹروں کا جاولہ برابر، برابر ہوگا، مثلاً سیبوں، انار یا انٹروں کا جاولہ برابر، برابر ہوگا، مثلاً سیبوں، انار یا انٹروں کا جاولہ برابر، برابر ہوگا، مرمطعوم نہیں جیں تو کی وجیشی جائز ہے۔ (۳) امام مالک کے زود یک ذخیرہ کے قابل اشیاء، اور ہم جنس ہوں۔ مثل وہ کی ویلد کیا ہے، ججۃ الله، ج ۲، ص کے ااور علامہ تقی نے لکھا ہے، ((ان تعلیل شاہ و لی اللہ نے موقف کو پند کیا ہے، ججۃ الله، ج ۲، ص کے ۱ اور علامہ تقی نے لکھا ہے، ((ان تعلیل السالہ کید اظہر واولی من جھۃ النظر ومن جھۃ العمل علیہ)) ( تکملہ، ج ۱، ص ۸۲ و یاور با الفضل کا تعلق علت زیادہ والی اشیاء ہے ہے، جبکہ ان کا ذخیرہ کرنا ممکن ہو، ہر مطعوم جیز سے نہیں ہے اور ابن رشد مالکی نے بدایہ میں اخذا نے والی اشیاء سے ہے، جبکہ ان کا ذخیرہ کرنا ممکن ہو، ہر مطعوم جیز سے نہیں ہے اور ابن رشد مالکی نے بدایہ میں اختاف کے وقف کو پند کہا ہے۔

#### كتاب المساقاة والمزارعة

[4062] (. . . )حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِالْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ

عَنْ أَيُّوبَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

[4062]-امام صاحب اینے دو اور اساتذہ سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[4063] ٨١-(. . . ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِيشَيْبَةَ قَالَ إِسْحٰقُ أَحَدَّثَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ نَا وَكِيعٌ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّآءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

بُسُلَى عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُمُ ((اللَّهَبُ بالذَّهَبُ باللَّهَب وَالْفِضَّةُ بالفِصَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَآءً بِسَوَآءٍ يَدًّا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هٰذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًّا بِيَدٍ)).

ﷺ چاندی، جاندی کے عوض، گندم کے عوض، جو ، جو کے عوض کھجور، کھجور کے عوض منمک ،نمک کے عوض، برابر، برابر اور باتھوں ہاتھ ہوگا اور جب بیاقسام مختلف ہو جا کیں تو جیسے چاہو فروخت کرو، بشرطیکہ ہاتھوں ہاتھ لیعنی نقذ ہو۔'' فان الم المستجنس کے ایک ہونے کی صورت میں باہی مساوات کی صورت میں تباولہ ہوگا،لیکن اگر جنس بدل جائے، تو کی وبیشی جائز ہے، لیکن ادھار دونوں صورتوں میں ناجائز ہے، جبکہ کوئی چیز رقم (پییوں) سے خریدنی ہے،تو پھرادھاراشیاءفروخت کرنا جائز ہے۔

[4064] ٨٢-(١٥٨٤) جَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَالِيُّمُ ((اللَّهَبُ بِاللَّهَبِ وَالْفِصَّةُ بِالْفِصَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًّا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبُي الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَآءٌ )).

١٤٢٠] - حضرت ابوسعيد خدري دالفيز سے روايت ہے كه رسول الله مَثَافِيْزَ نے فر مايا: "سونا، سونے كے عوض،

[4062] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٠٣٧)

[4063] تقدم تخريجه برقم (٤٠٣٧)

[4064] اخرجه النسائي في (المجتبي) في البيوع باب: الشعير بالشعير برقم (٤٥٧٩) انظر (التحفة) برقم (٤٢٥٥)











چاندی، چاندی کے عوض، گندم، گندم کے عوض، جو، جو کے عوض، کجور، کجور کے عوض، برابر، برابر اور نفاز بنظد ہول گے، جس نے زیادہ دیا، یا زیادہ لیا، اس نے سودی معاملہ کیا، اس میں لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں۔'' [4065] (...) حَدَّثَنَا عَـمُ رِّو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبَعِیُّ حَدَّثَنَا أَبُوالْمُتَوَكِّلِ النَّاجِیُ

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْيُمُ ((الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلِ فَلَكُرَ بِمِثْلِهِ)).

[4065]۔ حضرت ابوسعید خدری دلائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُلائدؓ کی فرمایا: ' سونے کا سونے سے تباولہ السمان برابر، برابر ہوگا، آ گے مذکورہ بالا روایت ہے۔

[4066] ٨٣-(١٥٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بنُ الْعَلاءِ وَوَاصِلُ بنُ عَبْدِ الْآعُلَى قَالَا نَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُمُ ((التَّـمْـرُ بِـالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ السَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ السَّعَرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَىٰ إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانَهُ)).

[4066] - حضرت ابُو ہریرہ وہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلِیّم نے فر مایا:' دیکھبُور، کھبور کے عوض، گذرم، کے عوض، جو، جو کے عوض اور نمک نمک کے عوض، برابر، برابر اور نقلہ بدنقلہ ہوں گے، تو جس نے زیادہ دیا یا زیادہ طلب کیا، تو اس نے سودی لین دین کیا، الایہ کہ ان کی اقسام (جنس) بدل جائیں۔''

مفردات الحديث الوان، لون كى جمع ب، الواع واقسام كوكمت بير.

[4067] (...) حَدَّثِنِيهِ أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِي

عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَدًا بِيَدٍ.

[4067] - يهى روايت امام صاحب ايك اوراستاد سے بيان كرتے بيں، كيكن اس نے نفتر به نفت كا تذكره نهيں كيا۔ [4068] ٨٤-(...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْآعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْم

[4065] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٠٤٠)

[4066] اخرجه النسائي في (المجتبي) في البيوع باب: بيع التمر بالتمر برقم (٤٥٧٣) انظر (التحفة) برقم (١٤٩٢)

[4067] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٠٤٢)

[4068] اخرجه النسائي في (المجتبى) في البيوع باب: بيع الدرهم بالدرهم برقم ٧/ ٢٧٨\_ وابن ماجه في (سننه) في التنجارات باب: الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد برقم (٢٢٥٥) بنحوه- انظر (التحفة) برقم (١٣٦٢٥)

مند الم

عَـنْ أَبِـى هُـرَيْـرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ كَالِيَّةِ ((الـدَّهَـبُ بِـالـذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَثُلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنِ مِثْلًا بِمِثْلِ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا)).

[4068] - حضرت ابو ہریرہ ڈھائٹ بیان کرتے ہیں، کہرسول اللہ مُلٹی نے فرمایا: ''سونا، سونے کے عوض ہم وزن ہوں گے، تر جس نے زیادہ ہوں گے، تر جس نے زیادہ اس کے موض میں میں کہ میں ہوں گے، تو جس نے زیادہ

غفی الیا، یا زیادہ وصول کیا، تو اس نے سودی معاملہ کیا۔

الم [4069] ٨٥ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلالٍ عَنْ مُوسَى إِنْ يَسَارِ بِن يَسَارِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيُمُ قَالَ ((الله ينارُ بِالدِّينَارِ وَلَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا وَالدِّرْهَمُ بِالدِّينَارِ وَلَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهُم لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا)).

[4069] - حضرت ابو ہر رہ ڈٹاٹٹا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹٹاٹٹا نے فرمایا:''وینار، وینار کے عوض، ان میں کھنٹند تشخیع اسٹراڈ مسلند کے اضافہ نہیں ہوگا، اور درہم ، درہم کے عوض دونوں میں ایک طرف زائد نہیں ہوں گے۔''

[4070] (. . . ) حَدَّيَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسِ يَقُولُ حَدَّثِنِي مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ.

[4070] يهن روايت امام صاحب ايك اوراستادى سندسے موئى بن البائيم كى مذكوره سند ہى سے بيان كرتے ہيں۔ ١٧..... بابِ النّهي عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذّهبِ دَيْنًا

باب ١٦: سونے اور جاندی کی باہمی سے ادھار جائز نہیں ہے

[4071] ٨٦ـ(١٥٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو

[ 4069] اخرجه النسائي في (المجتبي) ي البيوع باب: بيع الدينار بالدينار برقم (٤٥٨١) انظر (التحفة) برقم (١٣٣٨٤)

[4070] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٠٤٥)

[4071] اخرجه البخارى في (صحيحه) في البيوع باب: التجارة في البر وغيره برقم (٢٠٦١) وفي البر وغيره برقم (٢٠٦١) وفي الشركة باب: وفي باب: بيع الورق بالذحب نسيئتة برقم (٢١٨١) وبرقم (٢١٨١) وفي الشركة باب: الاشتراك بالذحب والفضة وما يكون فيه الصرف برقم (٢٤٩٧) وبرقم (٢٤٩٧) وفي مناقب الانصار باب: (٥١) برقم (٣٩٣٩) وبرقم (٢٩٤١) والنسائي في (المجتبى) في البيوع باب: بيع الفضة بالذهب نسيئتة برقم (٧٩١٩) وبرقم (٢٥٩١) انظر (التحفة) برقم (١٧٩١)









عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيكٌ لِى وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ إِلَى الْمَوْسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَجَآءَ إِلَى الْمَوْسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَجَآءَ إِلَى فَأَخْبَرَنِى فَقُلْتُ هٰذَا أَمْرٌ لا يَصْلُحُ قَالَ قَدْ بِعْتُهُ فِى السُّوقِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَى الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هٰذَا أَحَدٌ فَاتَيْتُ الْبَرَآءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْمُ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هٰذَا ((الْبَيْعَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدُا بِيدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُو رِبًا)) وَاثْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ يَجَارَةً مِنْ فَقَالَ مَنْ لَذِكَ .

[4071] - ابو منہال بطنے بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک شریک (ساجھی) نے ، چاندی جج کے موسم یا جج تک ادھار فروخت کی ، پھر آ کر مجھے اس کی اطلاع دی ، تو میں نے کہا، یہ معاملہ درست نہیں ہے، اس نے کہا، میں نے اسے بازار میں فروخت کیا، تو اس پر کسی نے مجھ پراعتراض نہیں کیا، تو میں حضرت براء بن عازب دہا ہوں کے اسے بازار میں فروخت کیا، تو اس پر کسی نے مجھ پراعتراض نہیں کیا، تو میں حضرت براء بن عازب دہا ہوں تے کہا، نبی اکرم طابعہ کی اسے ، اس کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا، نبی اکرم طابعہ کی خرج نہیں ہے اور جو تم کی خرید و فروخت کرتے تھے، تو آپ طابعہ نے فرمایا: ''جونقذ بنقد ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جو ادھار ہو وہ سود ہے۔'' اور تم حضرت زید بن ارقم جھا، تو ایس جاؤ، کیونکہ ان کا کاروبار مجھ سے وسیع تھا، تو میں مسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے یو چھا، تو انہوں نے بھی اس طرح بنایا۔

ف کی کا باہمی تبادلہ ادھار کی صورت میں جا کہ مقصد یہ تھا، اگر سونے اور چاندی کا باہمی تبادلہ ادھار کی صورت میں جائز نہ ہوتا، تو بازار والے لوگ اس پراعتراض کرتے، ان کا اعتراض نہ کرنا، اس کے جائز ہونے کی ولیل ہے، لیکن اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوا، اگر بازار کے لوگ واقفیت کے باوجود اعتراض نہ کریں، تو یہ جواز کی ولیل نہیں ہے، اس کا سبب کوئی اور بھی ہوسکتا ہے۔

[4072] ٧٨-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ سَمِعَ أَبَ الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَآءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَهُو أَبَ الْمِنْهَالِ يَقُولُ اللَّهِ سَأَلْتُ الْبَرَآءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ قَالَا نَهٰى رَسُولُ اللهِ طَلِيمًا عَنْ بَيْعِ أَعْلَمُ ثُمَّ قَالًا نَهٰى رَسُولُ اللهِ طَلِيمًا عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ وَيُنَا.

[4072] - ابومنہال برالف بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت براء بن عازب واٹھ سے کرنس کے تباولے کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے کہا حضرت زید بن ارقم واٹھ سے پوچھو، کیونکہ وہ زیادہ جانتے ہیں، پھر ان دونوں نے کہا، رسول اللہ مُاٹھ کے جاندی کی سونے سے ادھار، بیج کرنے سے منع فرمایا ہے۔

[4072] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٠٤٧)

[4073] ٨٨-(١٥٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إسْحٰقَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمُن

بْنُ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ تَلَيْمُ عَنِ الْفِضَةِ بِالْفِضَةِ وَالذَّهَبِ اللهِ عَلَيْمُ عَنِ الْفِضَةِ بِالْفِضَةِ وَالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِىَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِىَ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِىَ اللهِ هَبَالذَّهَبِ إِلَّا سَوِعْتُ اللهَ هَبَالذَهُ مَا اللهَ هَبَاللهُ هَبَاللهُ هَبَاللهُ هَبَاللهُ هَبَاللهُ هَبُ اللهُ هَبَاللهُ هَبَاللهُ هَبَاللهُ اللهُ هَبَاللهُ هَبَاللهُ اللهُ هَبَاللهُ هَبَاللهُ هَبَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

[4073] حضرت ابو بکرہ خلف بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقیم نے چاندی، چاندی کے عوض اور سونا، سونے کے عوض فروخت کرنے سے روکا ہے، الا یہ کہ برابر برابر ہوں، اور آپ نے ہمیں تھم دیا کہ ہم چاندی، سونے کے عوض جیسے چاہیں خرید لیس، تو ایک آ دمی نے سوال کیا، نقذ بنقد موں؟ تو انہوں نے کہا، میں نے ایسے ہی سنا ہے۔

موں؟ تو انہوں نے کہا، میں نے ایسے ہی سنا ہے۔

الناد : ..... و اور جا مدى كم بالهى جاوله مين كى وبيشى جائز به الكان الله بونا ضرورى به المسلط ( 4074] ( . . . ) حَدَّ ثَنَا مُعَاوِيَةُ اللهِ عَنْ يَحْيَى بْنُ صَالِح حَدَّ ثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنُ صَالِح حَدَّ ثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنُ اللهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى إِسْحَقَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ أَبِى بَكُرَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى إِسْحَقَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ أَبِى بَكُرَةَ وَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٌ بِمِفْلِهِ.

[4074] - امام صاحب اپنے ایک اور استاد کی سند سے بیان کرتے ہیں کہ ابو بکرہ ڈٹاٹٹؤ نے بتایا کہ رسول اللہ ٹٹاٹٹو ا نے ہمیں منع فرمایاء آ گے ندکورہ بالا روایت بیان کی۔

ا .... بَاب بَيْعِ الْقِلَادَةِ فِيْهَا خَرَزٌ وَذَهَبُ

**باب ۱۷**: ایسا ہار فروخت کرنا جس میں پھر کے تکینے اور سونا ہو

[4075] ٨٩-(١٥٩١)حَـدَّثَـنِـى أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ آبِيْ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيُّ الْخَوْلانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّحْمِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ

[4073] اخرجه البخارى في (صحيحه) في البيوع باب: بيع الذهب بالذهب برقم (٢١٧٥) وفي باب: بيع الذهب بالذهب برقم (٢١٧٥) واخرجه النسائي في (المجتبى) في البيوع باب: بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة برقم ٧/ ٢٨٠ وبرقم ٧/ ٢٨١ انظر (التحفة) برقم (١١٦٨١) [4074] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٤٠٤) تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١١٠٣٠)

فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ أَتِي رَسُولُ اللهِ طَلَيْمُ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلادَةِ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ طَلَيْمُ بِالذَّهَبِ الذَّهَبِ اللَّذِي فِي الْقِلادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ طَلَيْمُ ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَرُثًا بِوَرُن)).

[4075] - حضرت فضالہ بن عبید انصاری ڈٹاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیق کے پاس جب کہ آپ خیبر میں سے آپ اور وہ عنیمت کے مال سے تھا اور فروخت کیا جا رہا تھا، تو خوت کیا مارہ تھا، تو رسول اللہ طالیق کے حکم سے ہار سے اس کے سونے کوالگ کر لیا عمیا، پھر رسول اللہ طالیق نے فر مایا: ''سونا، سونا، سونے کوالگ کر لیا عمیا، پھر رسول اللہ طالیق نے فر مایا: ''سونا، سونا، سونے کوالگ کر لیا عمیا، پھر رسول اللہ طالیق نے فر مایا: ''سونا، سونا، سونے کوالگ کر لیا عمیا، پھر رسول اللہ طالیق نے فر مایا: ''سونا، سونا، سونے کوالگ کر لیا عمیا کہ کوض ہم وزن ہوگا۔''

[4076] ٩٠-(٠٠.) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ نَا سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنَشِ الصَّنْعَانِيِّ

عَنْ فَضَالَةَ بُنِ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَى عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبُ وَخَرَزٌ فَضَلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَى عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِى تَالِيًا مَ تَالَيْمُ تَالِيًا مَ فَقَالَ ((لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ)).

[4076] ۔ حضرت فضالہ بن عبید را الله علی اوایت ہے کہ میں نے خیبر کے دن ایک ہار ہارہ (۱۲) دینار میں خریدا، ہار میں سونا اور پھر کے تکمینے تھے، میں نے ان کو الگ کیا، تو مجھے اس میں بارہ (۱۲) دینار سے زیادہ ل گئے، تو میں نے اس کا تذکرہ رسول الله طالبہ ہے کیا، تو آپ طالبہ نے فرمایا: 'اسے الگ کے بغیر فروخت نہ کیا جائے۔' کا مین موادرا سے سونے کے موض نے اس مون کے موض بینا ہوتو سونے کو الگ کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے الگ کے بغیر فروخت کرنے سے منع کیا ہے، اس طرح میں وہیشی کا بینا ہوتو سونے کو الگ کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے الگ کے بغیر فروخت کرنے سے منع کیا ہے، اس طرح کی وہیشی کا خطرہ نہیں رہے گا، کو زن سونا لیا جائے گا، اور باتی چیز کی قیمت الگ لگائی جائے گی، اس طرح کی وہیشی کا خطرہ نہیں رہے گا، کیونکہ اگر الگ نہ کیا جائے بھن طور پرزیادہ ہو، تو پھر جائز ہے، کیونکہ سونے سے زائد دوسری چیز کی قیمت المام الوصنیفہ کے نزدیک، اگر الگ سونا، چیز کے ساتھ لے ہو نے سونے سے زائد دوسری چیز کی قیمت کے ساتھ لے ہو نے سونے سے نائد دوسری چیز کی قیمت

[4076] اخرجه ابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في حلية السيف تباع بالدرهم برقم (٣٥١) وبرقم (٣٣٥١) وبرقم (٣٣٥٣) والترمذي في (جامعه) في البيوع باب: ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز برقم (١٢٥٥) والنسائي في (المجتبى) في البيوع باب: بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب برقم ٧/ ٢٧٩ وبرقم ٧/ ٢٨٠ بنحوه ـ انظر (التحفة) برقم (١١٠٢٧)

كتاب المساقاة والمزارعة

بن جائے گا، اگرمفرد (الگ) سونا، مركب (ملے ہوئے) سونا كے برابر ہو ياكم ہوتو كرجائز نہيں ہے، ليكن سوال یہ ہے، الگ کیے بغیر، اس کا تعین کیے ہوگا، کہ کم ہے یا برابر ہے، یا زائد ہے۔ امام مالک کے نزد یک اگر سونا، بالتع اور من طور پرموجود ہے، اصل دوسری چیز ہے، تو چروہ سامان کے تھم میں ہوگا، تو پھراس کوہم وزن سونے سے بیچنا جائز ہے، لیکن فاہر ہے اس موقف کی تو اس حدیث کی موجودگی میں مخبائش نہیں، اس طرح حماد بن الی سلیمان کا موقف بالکل بے وزن ہے، کہاس کو ہر طرح کم ہویا مقدارسونا زائد ہو، پیچنا جائز ہے، کیونکہ بےنظریہ مدیث کے بالکل خلاف ہے۔

[4077] (. . . )حَـدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا نَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

[4077]۔ امام صاحب مذکورہ بالا روایت دو اور اساتذہ سے سعید بن پزید ہی کی سند سے بیان کرتے ہیں۔

[4078] ٩١-(٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرِ عَنِ الْجُلاحِ قَالَ حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ

عَنْ فَضَالَةً بُنِ عُبَيْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ تَاتِيمُ يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ الْوُقِيَّةَ

الدَّهَبَ بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ طَائِيمٌ ((لَا تَبِيعُوا اللَّهَبَ بِاللَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْن)).

سونے كا ايك اوقيه، يهود يول كو دوياتين دينار كي عوض جي رہے تھے، تو رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مُا اللهُ مُا

کے عوض فروخت نہ کرو، الا بیہ کہ دونوں ہم وزن ہوں ''

و 4079] ٩٢ [ 407 . . . ) حَدَّثَ نِنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ الْمَعَافِرِيِّ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ أَخْبَرَهُمْ

عَـنْ حَنَشِ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ فَطَارَتْ لِي وَلَأَصْحَابِي قِلَادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَّوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا فَسَأَلْتُ فَضَالَةً بْنَ عُبَيْدٍ فَقَالَ انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَدْ فَ فِي كِفَّةٍ وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ ثُمَّ لَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَاتُثِمُ يَقُولُ ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ)).

[4079] ۔ حنش رابط سے روایت ہے کہ ہم ایک غزوہ میں حضرت فضالہ بن عبید رفائقا کے ساتھ تھے تو میرے اور

[4077] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٠٥٢)

[4078] تقدم تخريجه برقم (٤٠٥٢)

[4079] تقدم تخريجه برقم (٤٠٥٢)



میرے ساتھیوں کے جھے میں ایک ہارآیا جس میں سونا جاندی اور موتی تھے تو میں نے اس کے خریدنے کا ارادہ كيا، السلسله مين، مين في حضرت فضاله والنفؤ سه يوجها، تو انهون في فرمايا: "اس كاسونا الك كرلو، اوراس كو ایک پلڑے میں رکھواور اپنا سونا دوسرے پلڑے میں رکھو پھراس کو برابر، برابرسونا لو، کیونکہ میں نے رسول الله مظافیم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے''جواللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ برابر، برابر کے سوا ہرگز نہ لے'' مفردات الحديث العادت لى: يرعم من آياء يا مح المار

فالمان المستعديث كراوى في بعى حديث كامفهوم وبى لياب، جوامام شافق اورامام احمد وغير مان لياب، اور احناف فہم راوی کوروایت پر بھی ترجع دیتے ہیں، راوی کے فہم کی بنا پر اس کا ظاہری معنی چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں اس کے نہم کونظر انداز کر رہے ہیں۔

# ١٨ .... بَابِ بَيْعِ الطُّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلِ **باب ۱۸**: کھانے کی اشیاء کا تبادلہ یا بیچ برابر، برابر ہوگی

[4080] ٩٣ـ (١٥٩٢)حَـدَّثَـنَـا هَــارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو ح قَالَ صَعْمَهِ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّنَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّنَهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ أَرْسَلَ غُكَامَهُ بِصَاعِ قَمْحِ فَقَالَ بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا فَلْهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ فَلَمَّا جَآءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِلْلِكَ فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ لِمَ فَعَلْتَ ذَٰلِكَ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخَذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ تَلَيُّكُمْ يَقُولُ ((الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلِ)) وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذِ الشَّعِيرَ قِيلَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ قَالَ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ.

ا 4080] معمر بن عبد الله والنفؤاس روايت ہے، انہوں نے اپنے غلام کو گندم کا ایک صاع دے کر جیجا اور اسے کہا، اے نیج کراس کے عوض جوخرید لاؤ، تو غلام گیا اور اس کے عوض صاع ہے کچھ زائد جوخرید لایا، اور جب معمر بالنواك ياس آيا، تو انبيس اس كى اطلاع دى، تومعمر والنوك ني اس سے يوجها، تو نے باجمى تباوله كيوں كيا؟ جاؤ، اس کو واپس کر دو، اور برابر، برابر کے سوانہ لو، کیونکہ میں رسول الله مَثَاثِيْن سے بیستنا رہا ہوں، طعام، طعام کے بدلے برابر، برابر ہوگا۔''اوران دنوں ہمارا طعام، کھانا جو تھے،ان سے کہا گیا، ان دونوں کی جنس ایک نہیں

ب، انہوں نے جواب دیا، مجھے اندیشہ ہے کہ بیاس کے مشابہ ہے۔

[4080] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١١٤٨٢)

فائل دیسی اگر جنس الگ الگ ہوتو کی وہیشی کرنے میں میچ احادیث کی رو سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ گندم اور جو کی جنس، طعام ہونے کے اعتبار سے ملتی جات ہے، اس لیے حضرت معمر مثالثانے تورع اور احتیاط کو ترج حلی، اگر چہ شرقی رو سے گندم اور جو الگ الگ جنس ہیں، اور امام مالک دائلانے کا دونوں کو ایک جنس قرار وینا درست نہیں ہے، وگر خد طعام ہونے کے اعتبار سے تو گندم، جو، مجبور سب ایک جنس ہوں گے، حالا نکہ حضرت عبادہ ٹائلا کی حدیث میں، تینوں کو الگ الگ شار کیا گیا ہے۔

[4081] ٩٤-(١٥٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلالِ عَنْ عَبْدِالْمَحِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدُّثُ أَنَّ

أَبَّا هُرَيْرَةً وَأَبَّا سَعِيدٍ الْخُدْرِي حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَالِيًمٌ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيِّ الْأَنْصَادِيَّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ نَاتِيمٌ ((أكُلُّ تَمْرِ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ نَاتِيمٌ ((أكُلُّ تَمْرِ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ((لا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِشَمَنِهُ الْحَبْدُ مِنْ هُذَا وَكَذْلِكَ الْمِيزَانُ).

[4081] - حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید والشابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظافیم نے بنوعدی انصار کے قبیلہ کے ایک فرد کو خیبر کا عامل (حاکم) بنا کر بھیجا، اور وہ محبور کی جنیب نامی اعلی قتم لایا، تو رسول اللہ ظافیم نے اس سے بوچھا: ''کیا خیبر کی تمام محبوریں اس قتم کی ہیں؟''اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قتم! اے اللہ کر رسول! ہم ردی یا ملی جلی دو صاع محبوروں کے عوض ایک صاع اچھی محبورین خرید لیتے ہیں، تو رسول اللہ ظافیم نے فرمایا: ''ایسا مت کرو، لیکن برابر، برابر تباولہ کرو، یا سے ردی محبورین تج کر، قیمت سے اچھی محبورین خرید لو، اس طرح ماپ کی طرح تول میں بھی برابری ہو۔''

# مفردات المديث \* ك جنيب: اعلى يا نتخب مجوري - ٤ جَمْع: كلوط، الحجى اوركى مل جل\_

[4081] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى البيوع باب: ان اراد بيع تمر بتمر خير منه برقم (٢٢٠١) وبرقم (٢٢٠١) وفى الوكالة باب: الوكالة فى الصرف والميزان برقم (٢٣٠٢) وبرقم (٢٣٠٣) وبرقم (٢٣٠٣) وفى المعغازى باب: استعمال النبى والميزان على اصل خيبر برقم (٤٢٤١) وبرقم (٤٢٤٥) والسنة باب: اذا المحامل او الحاكم فاخطا خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود برقم (٧٣٥٠) وبرقم (٧٣٥٠) والنسائى فى (المحتبى) فى البيوع باب: بيع التمر بالتمر متفاضلا برقم (٧٢٥٠) وبرقم (٧٣٥٠) انظر (التحفة) برقم (٤٠٤٤)

فائل ہے ۔۔۔۔۔۔ بنوعدی کے جس فردکوآپ نے بھیجا تھا، اس نے عدم علم اور ناوا قفیت و جہالت کی بنا پر ایک جنس کی مختلف انواع واقسام میں ماپ میں کی وبیشی کی، تو آپ مظافی اس کو اس فعل سے روکا کہ ایک جنس کی اشیاء جو خوراک سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی اعلی اور اونی قشم کا تبادلہ برابری کی صورت میں جائز ہے، یا پھر تھی قشم کو بھی کر، اس قیت سے اعلی قشم خریدنا ہوگا، ظاہر ہے، دوسری صورت میں ماپ یا تول کے اعتبار سے کم ہی ہوگی، کین بدریا یا سودی معاملہ نہیں ہوگا۔

[4082] ٩٥-(٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ طُيْرُمُ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَحُرَّاتَهُ بِتَمْرِ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ طُيْرُمُ ((أَكُلُّ تَمْرِ جَيْبَرَ هُكَذَا)) قَالَ لا وَاللهِ يَا رَسُولُ اللهِ يَا رَسُولُ اللهِ يَا اللهِ السَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ رَسُولُ اللهِ طُيْرُ ((فَلاتَفُعَلُ بِعُ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا)).

[4082] - حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو جریره بی نیم است ہے کہ رسول الله می نیم نیم نیم انسان کو خیبر کا حاکم مقرر کیا، (صدقات کی وصولی کے لیے) وہ آپ کے پاس جنیب نامی محجوریں لایا، تو رسول الله می نیم کی خوریں لایا، تو رسول الله می نیم کی است کے اس سے بوچھا: '' کیا خیبر کی تمام محجوریں ایس ہیں؟' تو اس نے کہا، نہیں، الله کی قتم! اے الله کے رسول! ہم ان کا ایک صاع، دو صاع کے عوض اور دو صاع تین صاع کے عوض لیتے ہیں، تو رسول الله می نیم فروخت کردو، پھر دراہم دے کر جنیب خریدلو۔''

[4083] ٩٦-(١٥٩٤) حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِیُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُ وَ ابْنُ سَلَامٍ حَ قَالَ وَحَدَّثَنَا مِعْدُ الدَّارِمِیُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِیُّ وَهُ وَ ابْنُ سَلَّامٍ حَ قَالَ أَخْبَرَنِی یَحْیٰی وَهُ وَ وَاللَّهُ ظُ لَهُ مَا جَمِیعًا عَنْ یَحْیٰی بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِیَةُ وَهُ وَ ابْنُ سَلَّامٍ قَالَ أَخْبَرَنِی یَحْیٰی وَهُ وَ ابْنُ سَلَّامٍ قَالَ أَخْبَرَنِی یَحْیٰی وَهُ وَ ابْنُ اَبِی کَثِیرِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةً بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ یَقُولُ سَمِعْتُ

اَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ جَاءَ بِلَالٌ بِتَمْرٍ بَرْنِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ تَالِيمُ ((مِنْ أَيْنَ هٰذَا)) فَقَالَ

[4082] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٠٥٧)

[4083] احرجه البخارى فى (صحيحه) فى الوكالة باب: اذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود برقم (٢٣١٢) والنسائى فى (المجتبى) فى البيوع باب: بيع التمر بالتمر متفاضلاً برقم (٤٧٤٦) انظر (التحفة) برقم (٤٢٤٦)





كتاب المساقاة والمزارعة <u>مساقات ا</u>ور مزارعت بِلَالٌ تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِى " فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعِ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ النَّيْمَ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ۚ ثَلَيْكًا ((عِنْدَ ذَٰلِكَ أَوَّهُ عَيْنُ الرِّبَوا لَا تَفْعَلُ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِى التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ لَمْ يَذْكُرُ ابْنُ سَهْلٍ فِي حَدِيثِهِ عِنْدَ ذَٰلِكَ)).

[4083] ۔ امام صاحب اپنے مختلف اساتذہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری ڈائٹڑ بیان کرتے ہیں،

حضرت بلال بالنظايرني تهجوري لائے ،تو رسول الله النظافيظ نے ان سے بوجھا،'' كہاں سے لائے ہو؟'' تو حضرت النسان المال والنفوان عرض كى ، ہمارے ماس تلمى تحجوريت تھيں ، تو ميں نے اس كے دو صاع كے عوض ايك صاع خريد ليا تا كەرسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْنِ كَمَالِيس، تو اس پر رسول الله مَنْ الله عَلَيْنَ فَي مِن الله عَلَيْنَ مِن كرو، کیکن جب ایسی تھجوریں خریدنا چاہو، تو (اپنی تھجوریں) الگ طور پر پیج دو، پھراس (قیمت) ہے خرید لو۔'' ابن سہیل کی روایت میں عند ذالك (اس پر،اس وقت) كالفظنہيں ہے۔

[4084] ٩٧ - (. . . ) وَ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي

وَ اللَّهُ اللَّهُ الْبَاهِلِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً الْبَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَتِيَ رَسُولُ اللهِ طُالِيَّا بِتَمْرِ فَقَالَ مَا هٰذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعِ مِنْ هٰذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِيُّمُ ((هٰذَا الرِّبُوا فَرُدُّوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هُلَا)).

[4084] وحضرت ابوسعید بلافی سے روایت ہے کہ رسول الله منافی کے پاس تھجوریں لائی گئیں، تو آپ شافیل نے فرمایا: " یہ جاری تھجوروں میں سے تو نہیں ہیں،" تو (لانے والے) آ دمی نے کہا، ہم نے اپنی دو صاع تحجوری اس کے ایک صاع کے عوض جے دی ہیں، تو رسول الله منافیظ نے فرمایا: ''میسودی معاملہ ہے، اس کو واپس کرو، پھر ہماری تھجوریں ہیجواور ہمارے لیے ان کوخریدلو۔''

اس کوفتخ (تو ژنا، کالعدم قرار دینا) ہوگا۔

[4085] ٩٨-(١٥٩٥) حَدَّثَ نِسَى إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ

يَخْيِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً

[4084] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٤٣٥٦)

[4085] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: بيع الخلط من التمر برقم (٢٠٨٠) واخرجه النسائي في (المجتبي) في البيوع باب: بيع التمر بالتمر متفاضلا برقم ٧/ ٢٧٢ ٢













عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ تَالِيُّمْ وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ كُلُّكُمْ فَقَالَ ((لا صَاعَيُ تَمْرٍ بِصَاعِ وَلَا صَاعَى حِنْطَةٍ بِصَاعِ وَلَا دِرْهُمَ بِدِرْهُمَيْنِ)).

[4085] - حضرت ابوسعید والله ایان کرتے ہیں کہ رسول الله طالع کے عہد مبارک میں ہمیں جمع لیعن مخلوط تحقجوریں دی جاتی تھیں، تو ہم دو صاع، ایک صاع کےعوض فروخت کر دیتے ، تو رسول اللہ ٹاٹاٹیم تک اس کی ا اطلاع پہنچ گئی، اس پر آپ مُلاِیم نے فرمایا: '' دو صاع، تھجور ایک صاع کے عوض، اور دو صاع گندم ایک صاع کیسکن کے عوض ، اور ایک درہم ، دو درہم کے عوض ، سب نا جائز ہیں۔

> [4086] ٩٩ - (١٥٩٤) حَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِي عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ أَيَّدًا بِيَدٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ إِنِّي سَتَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ أَيَدًا بِيَدٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَلا بَأْسَ بِهِ قَالَ أَوَ قَالَ ذٰلِكَ إِنَّا سَنكْتُبُ إِلَيْهِ فَلا يُفْتِيكُمُوهُ قَالَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَان رَسُولِ اللَّهِ كَاثِيْمٌ بِتَمْرِ فَأَنْكَرَهُ فَقَالَ كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَـمْرِ أَرْضِـنَا قَالَ كَانَ فِي تَمْرِ أَرْضِنَا أَوْ فِي تَمْرِنَا الْعَامَ بَعْضُ الشَّيْءِ فَأَخَذْتُ هٰذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ فَقَالَ ((أَضْعَفْتَ أَرْبَيْتَ لَا تَقْرَبَنَّ هٰذَا إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعَهُ ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ)).

[4086] - ابونضر ہ رالشہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس را النظام سے روایت ہے کہ میں نادلہ کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے یو چھا، کیا ہاتھوں ہاتھ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔کہا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے اس بات کی خبر حضرت ابوسعید والنو کودی، میں نے کہا، میں نے حضرت ابن عباس والنو سے نقدی كے تبادلہ كے بارے ميں سوال كيا، تو انہوں نے يو چھا، كيا نفذ بدنفذ ہے؟ ميں نے كہا، جي ہاں۔ انہوں نے كہا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابوسعید وہاتھ نے کہا، کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ ہم انہیں ابھی لکھتے ہیں تو حمہیں بیہ نتوی نہیں دیں گے، ابو سعید وہ لفظ نے بتایا، اللہ کی قتم! رسول الله مَالِیْظِ کے بعض خادم آپ مُلَاظِم کے پاس تھجوری لائے ،تو آپ مُکاٹیئ نے ان پرتعجب کا اظہار کیا ،اور فرمایا ،''گویا یہ ہماری سرز مین کی تھجوریں نہیں ہیں''

<sup>←</sup> وبسرقم ٧/ ٢٧٢ و ٢٧٣ ـ وابسن ماجه في (سننه) في التجارات باب: الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد برقم (٢٢٥٦) انظر (التحفة) برقم (٤٣٣٥) [4086] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٤٣٣٥)

خادم نے کہا، ہمارے علاقہ کی تھجور یا تھجوروں میں، اس سال پچھ خرابی تھی، تو میں نے یہ لے کر، پچھزا کہ تھجوریں دے دیں، تو آپ نے فرمایا: ''تو نے اضافہ کیا، زیادہ دیں، تو نے سود دیا، اس معاملہ کے قریب نہ جانا، جب متہیں اپنی تھجوروں کے بارے میں پچھ خلجان ہو، تو انہیں فروخت کر دو، پھر جو کھجوریں جا ہوخریدلو۔''

فائدہ ایک تھی چیز نے کراس قیمت ہے اچھی چیز خریدنا تا کہ تبادلہ کی صورت میں کی وبیش ہے بچا جا سکے،
پید حلیہ نہیں ہے، کہ اس کو بنیاد بنا کر، سود کے جواز کے لیے حیلہ نکالا جائے، جیسا کہ شوافع نے اس کے لیے بچے عینہ
کا حیلہ نکالا ہے، اور بعض معاصر علماء نے تھے عینہ کو بنیاد بنا کر بینک کے تمام مروج کھاتوں کو جائز قرار دینے کے
لیے حیلے نکا لئے شروع کیے ہیں، یا احناف نے وارالحرب کے سود کے جواز کے لیے کہا ہے کہ سلمان اور حربی کے
مابین ربانہیں ہے، لہذا جن لوگوں سے ہماری جنگ ہو، ان سے سود لینا جائز ہے، تھے عینہ بیہ ہے کہ ایک چیز ادھار
دوسورو پید کے موض خرید لے، پھراس کوسورو پید نقد میں واپس فروخت کر دے، اس طرح اس سورو پید سے فاکدہ
اٹھائے اور وقت مقررہ پر دوسورو پیدادا کر دے۔

[4087] ١٠٠-(٠٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ

عَنْ أَبِى نَضْرَةً قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عُبَاسِ عَنِ الصَّرْفِ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأَسًا فَإِنَى لَمَ الْمَعْ فَعَنَ الْصَرْفِ فَقَالَ مَا زَادَ فَهُو رِبًا فَأَنْكُرْتُ لَلَّهَ عَنِ الْصَرْفِ فَقَالَ مَا زَادَ فَهُو رِبًا فَأَنْكُرْتُ فَلِكَ لِفَ وَلِهِمَا فَقَالَ لَا أُحَدِّنُكَ إِلّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ طَلَيْمَ جَآنَهُ صَاحِبُ فَلِكَ لِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لَا أُحَدِّنُكَ إِلّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ طَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ النّبِي عَلَيْمَ النّبِي عَلَيْمَ إِنَّى مَا يَعْمَلُ إِنَّى مَنْ تَمْ وَكَانَ تَمْ النّبِي مَنْ يَمْ وَلَيْ مِعْدَ اللّهُ عَلَيْمَ إِللّهُ عَلَيْمَ إِلَيْ مَا اللّهِ عَلَيْمَ (وَيُعْلَى أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ فَلِكَ فَيع تَمُوكَ لَكَ أَوْمِيعُوا فَقَالَ لَهُ اللّهُ عَلَيْمَ (وَيُعْلَى أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ فَلِكَ فَيع تَمُوكَ كَذَا وَسِعْرَ هٰذَا كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْمَ (وَيُعْلَى أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ فَلِكَ فَيع تَمُوكَ كَذَا وَسِعْرَ هٰذَا كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْمَ (وَيُعْلَى أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ فَلِكَ فَي السُّوقِ بِسِلْعَة مُ ثُمَّ الشَّرِ بِسِلْعَة مُنَّ اللّهُ عَلَيْمُ (وَيُعْلَى أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ فَلِكَ فَيع تَمُوكَ بَعْدُ اللّهُ عَلَيْهُ إِللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ إِللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمَدُولَ وَلَا أَنْ يَكُونَ وَكُو مَا الْمُ اللّهُ الْمُعْرَامِ اللّهُ الْمَالُ الْمَالُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللللللللللهُ ال

[4087] - ابونفر ورطن سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس بھا ہیں ہے نقدی کے باہمی تبادلہ کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا، میں حضرت ابوسعید خدری بھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے بھی صرف (نقدی کا باہمی تبادلہ) کے بارے میں بوچھ لیا، تو انہوں نے کہا، ایک جنس کی صورت میں جواضافہ ہے، وہ سود ہے، تو میں نے ان دونوں (ابن عمر، ابن عباس بھا ہے) کے قول

[4087] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٤٣٢٠)

کی بناء پراس کا انکار کیا، تو ابوسعید والٹونے نے کہا، میں تو تہمیں وہی بات بتا رہا ہوں، جو میں نے رسول اللہ مٹاٹیم کی سے تن ہے، آپ کی مجودوں کا گران، آپ کے پاس ایک اچھی قتم کی مجودوں کا ایک صاع لایا اور نبی اگرم سٹاٹیم کی مجودیں (کم تر) قتم کی تھیں، تو نبی اکرم سٹاٹیم نے اس سے پوچھا: ''تم یہ کہاں سے لائے ہو؟' اس نے جواب دیا، میں دوصاع لے کر گیا اور ان کے عوض بیدا یک صاع خرید لایا، کیونکہ ان کا بازار میں بھاؤیہ ہے، اور ان کا نرخ بید لایا، کیونکہ ان کا بازار میں بھاؤیہ ہے، اور ان کا نرخ بید لایون اللہ سلیم کی وروں کا فرون نے بوان کی کم ہے) تو رسول اللہ سلیم کی وروں کا فرونت کردو، اور ان کا نرخ بید لو، ابوسعید ٹاٹٹونے نے سوال لیا، مجودوں کا مجبوروں سے تبادلہ پر پھر اپنے سامان (قیمت) سے جونی مجبوری جا بوخرید لو، ابوسعید ٹاٹٹونے نے سوال کیا، مجبوروں کا مجبوروں سے تبادلہ پر سود نیادہ صادق آتا ہے یا جا ندی کے جا ندی سے تبادلہ میں کی و بیشی سود سے تبادلہ میں کی و بیشی سود سے تبادلہ میں کی و بیشی سود سے تبادلہ میں کی و بیشی سال کیا، تو انہوں نے مجمول سے تبادلہ میں کی و بیشی سال کیا، تو انہوں نے مجمول سے منع کر دیا، لیکن میں ابن عباس ڈاٹٹون کونیس ما، لیکن مجمول سے تبایل کہ میں کو ملا، تو انہوں نے مجمول سے منع کر دیا، لیکن میں ابن عباس ڈاٹٹون کونیس ما، لیکن مجمول کیا ہوں ہوں نے اس کونا پہند قرار دیا۔ کونا سے منع کر دیا، لیکن میں ابن عباس ڈاٹٹون کونیس ما، لیکن مجمول سے ابن عباس ڈاٹٹون کونیس مارہ لیکن میں ابن عباس ڈاٹٹون سے کونا کیا، تو انہوں نے اس کونا پیند قرار دیا۔ کا سے اس معاملہ کے بارے میں ابن عباس ڈاٹٹون سے میں دیں ابن عباس ڈاٹٹون سے میں ابن عباس ڈاٹٹون سے میں ابن عباس ڈاٹٹون سے دور انہوں نے اس کونا پین عباس ڈاٹٹون سے میں ابن عباس ڈاٹٹون سے دور سے میں ابن عباس ڈاٹٹون سے میں ابن عباس ڈاٹٹون سے دور سے میں ابن عباس ڈاٹٹون سے دور سے میں ابن عباس ڈاٹٹون سے دور سے میں ابن عباس ڈاٹٹون سے میں ابن عباس ڈاٹٹون سے دور سے میں ابن عباس ڈاٹٹون سے دور سے دور

ابن عباس فالمثنان بهى حضرت ابن عمر فالله كي طرح الني موقف سے رجوع كرليا تها۔

[4088] ١٠١-(١٥٩٦) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو

[4088] اخرجه البخارى في (صحيحه) في البيوع باب: بيع الدينار بالدينار نسيئة برقم (٢١٧٨) وبرقم (٢١٧٩) والنسائي في (المجتبى) في البيوع باب: بيع الفضة بالذهب وبيع النخم برقم ٧/ ٢٨١ وابن ماجه في (سننه) في التجارات باب: من قال: لا ربا الا في النسيئة برقم (٢٢٥٧) انظر (التحفة) برقم (٩٤)



[4088] حضرت ابوسعید ضدری و النظامیان کرتے ہیں، دینار، دینار کے عوض، درہم، درہم کے عوض، برابر، برابر موں گے، جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا تو وہ سود ہوگا، ابو صالح وطلق کہتے ہیں، میں نے ان سے کہاا بن عباس والنظامی اس کے خلاف بتاتے ہیں، تو ابوسعید والنظائے نے کہا، میں ابن عباس والنظامی کول چکا ہوں، میں نے ان سے بوچھا، بتا ہے، یہ جو کچھ آپ بیان کرتے ہیں، کیا آپ نے اسے رسول اللہ طالنی سے ساہے یا اسے اللہ عروب کی کتاب میں پایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہ میں نے یہ رسول اللہ طالنی سے اور نہ ہی اسے اللہ کا اللہ کی کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ ک

النسینة ، کا مقعدیة کا مقعدیة کا مقعدیة کا مقعدیة کا دوهار برصورت بیل سود ب، چا به نقاضل اور کی وبیشی بو یا نه بود کیان نقاضل یعنی کی وبیشی صرف اس صورت بیل حرام بے جب ایک جنس کے تباولہ بیل کی وبیشی بود، اگر جنس بدل جائے ، مثلاً گذم کا محبور سے تباولہ، وینار کا درہم سے تباولہ، تو پھر نقاضل جائز بوگا، کین اوهار معاملہ کرنا سود ہوگا۔ اس کے یہ معاملہ نقد بھد کرنا ہوگا، کیکن حضرت ابن عباس نقاش نے اس کو عام سمجھ لیا، کہ اوهار درست نہیں، کی وبیشی جنس کے بدلنے کی صورت بیل جائز ہے، کیکی وبیشی جنس کے بدلنے کی صورت بیل جائز ہے، کیکی وبیشی جنس کے بدلنے کی صورت بیل جائز ہے، کیکن اوهار تباولہ کی صورت بیل بھی جائز ہیں ہے۔

[4089] ١٠٢-(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُـمَرَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍ و قَالَ إِسْحُقُ اخبرنا. وَقَـالَ الْآخَرُونَ حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ

ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ تَالِيِّمُ قَالَ ((إِنَّمَا الرِّبُوا فِي النَّسِينَةِ)).

[4089]۔امام صاحب اپنے چاراسا تذہ سے بیان کرتے ہیں،الفاظ عمرو کے ہیں،حضرت ابن عباس ڈٹائٹڑ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اسامہ بن زید ڈٹائٹٹانے خبر دی کہ نبی اکرم ٹٹائٹٹڑ نے فرمایا:''سودصرف ادھار میں ہے۔''

فائل السنداس مدیث کا مطلب بی ہمی ہوسکتا ہے کہ قرآن مجید میں جس رہا (سود) سے شدید وعید کے ساتھ روکا گیا ہے، اس کا تعلق صرف رب السنسینه سے ہ، رب السفضل سے نہیں ہے، یا ظاہریہ کے موقف کے مطابق رب السفضل کا تعلق صرف مدیث میں بیان کروہ چھ اشیاء سے ہ، باتی اشیاء میں کی وبیشی جائز ہے، صرف ادھار ناجا تز ہے، لیکن حضرت ابن عباس ٹا الجہانے اس کو عام خیال کیا، اس لیے ایک جنس کی صورت میں بھی تفاضل کو جائز قرار دیا۔

[4090] ١٠٣-(٠٠.) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَانُ حِ قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ نَا بَهْزٌ قَالَا نَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَلَيْظٌ قَالَ ((**لَا دِبًا فِيمَا كَانَ يَدًّا بِيَدٍ)**). [4090] - حفرت عبدالله بن عباس ڈائٹ، حضرت اسامہ بن زیدٹاٹٹ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طَائِیْظِ

[ ۱۹۵۵] - '' رک جبر المد بن جب ک رہا ہا، ''سرک' منامہ بن کریدرہ جانے روابیت کرتے ہیں کہ رسوں اللہ علیو نے فرمایا:'' جو تبادلہ نفلہ ہووہ سودی معاملہ نہیں ہے۔''

[4091] ١٠٤-(...) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَعْقَلٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى عَطَآءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ لَقِي ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي عَطَآءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ لَقِي ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي السَّمَّرُ فِ شَيْءٌ مَنْ وَسَعِيدِ اللهِ عَلَيْهُمُ أَمْ شَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّوجَلَّ السَّعِيدِ السَّعِيدِ اللهِ عَلَيْهُمُ أَمْ شَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّوجَلَّ قَالَ السَّعِيدِ اللهِ عَلَيْهُمُ أَمْ شَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّوجَلَّ وَاللهِ عَلَيْهُمُ فَالْ اللهِ عَلَيْهُمُ أَعْلَمُ بِهِ وَأَمَّا كِتَابُ اللهِ فَلا أَعْلَمُهُ وَلَكِنْ حَدَّثِي أَسَامَةً بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَالِيْهُمْ قَالَ ((أَلَا إِنَّمَا الرِّبُوا فِي النَّسِيعَةِ)).

[4091] - عطاء بن ابی رباح برطن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری بڑاٹوا بن عباس بڑاٹھ کو ملے، تو ان محسن سے پوچھا، آپ نیچ صرف کے بارے میں جو کہتے ہیں، بتایئے کیا وہ ایس بات ہے جو آپ نے رسول اللہ طالیم اللہ طالیم است کی ہے۔ تو ابن عباس ڈاٹھ نے جواب دیا، ہرگز نہیں، میں ہے با وہ بات آپ نے اللہ عزوجل کی کتاب سے اخذ کی ہے؟ تو ابن عباس ڈاٹھ نے جواب دیا، ہرگز نہیں، میں کہتا، کیونکہ رسول اللہ طالیم کے بارے میں تو آپ زیادہ جانتے ہیں، رہا اللہ کی کتاب کا معاملہ، تو میں نے اس سے بھی یہ معلوم نہیں کیا، لیکن مجھے تو اسامہ بن زید ڈاٹھ نے بتایا ہے کہ رسول اللہ طالیم کے فرمایا: ''خبردار، سود صرف ادھار میں ہے۔''

## ١٩ .... بَابُ لَعْنِ آكِلِ الرِّبَا وَمُؤْكِلِهِ

## باب ١٩: سود كهانے اور كھلانے والے پرلعنت بھيجنا

[4092] ١٠٥-(١٥٩٧) حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ قَالَ إِسْحَقُ أَنْ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ قَالَ إِسْحَقُ أَحَدَّثَنَا. وَقَالَ عُثْمَانُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ سَأَلَ شِبَاكُ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلْقَمَةَ إِسْحَقُ أَحَدَّثَنَا. وَقَالَ عُثْمَانُ قَالَ عُنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِاللّهِ وَلَيْتُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ تَلَيْثُمْ ((آكِلَ الرِّبُوا)) وَمُؤْكِلَهُ قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ



اجلد





<sup>[4090]</sup> تقدم تخريجه برقم (٤٠٦٤)

<sup>[4091]</sup> تقدم تخريجه برقم (٤٠٦٤)

<sup>[4092]</sup> تفرد به مسلم - انظر (التحفة) برقم (٩٤٤٨)

وَشَاهِدَيْهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا.

و4092] حضرت عبداللد والنوايت ب كرسول الله ماليام في الله ماليام في الرسود كلاف والي بين اورسود كلاف وال پرلعت بھیجی ہے،علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اور سودی معاملہ لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں بر؟ تو انہوں نے (عبداللہ بن مسعود نے) کہا، ہم اتن ہی بات بیان کرتے ہیں، جوہم نے تن ہے۔

[4093] ١٠٦\_(٩٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا نَا كَ هُشَيْمٌ أُخْبَرَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ تَنْ أَيْمَ آكِلَ الرِّبُوا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَآءٌ.

و 4093]-حضرت جابر والنواييان كرتے ميں كهرسول الله مَاليَّةُ نے ،سود لينے والے ير،سود دينے والے ير، بيد معاملہ لکھنے والے پر، اور اس کے دونوں گواہوں پرلعنت جیجی ہے، اور فرمایا، بیسب برابر ہیں۔

ف تده من المرح سود لينے والا مجم اور كناه كار ہے، اى طرح سود دينے والا، اور اس ميں تعاون كرنے والا ہے، مثلاً بیرمعاملہ تحریر کرتا ہے، یا اس کا حساب کتاب رکھتا ہے، تو بیر گناہ کے کام میں شرکت اور تعاون ہے، نیز اجرت میں، سودی مال لیتا ہے، جوحرام مال ہے، اگر محض چوكيدار ہے يا جاروب كش ہے، سودى معامله ميں تعاون نہیں کرتا ہے، تو اجرت مال حرام ہی ہے لے گا، اس لیے بیصورت بھی پیندیدہ نہیں ہے، اس سے بچنا بہتر ہے، جیما کدا گلے باب میں آرہا ہے۔

٢٠.... بَاب: أَخَٰذِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشَّبُهَاتِ

**باب ۲۰** : حلال لینا، اور شبه والی چیز ون کو حصور دینا

[4094] ١٠٧ ـ (١٥٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ

[4093] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٩٩١)

[4094] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الايمان باب: فضل من استبرا لدينه برقم (٥٢) وفي البيوع باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات برقم (٢٠٥١) وابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في اجتناب الشبهات برقم (٣٣٢٩) وبرقم (٣٣٣٠) والترملذي في (جامعه) في البيوع باب: ما جاء في ترك الشبهات برقم (١٢٠٥) والنسائي في (المجتبي) في البيوع باب: اجتناب الشبهات في الكسب برقم ٧/ ٢٤١ و ٢٤٢ و ٢٤٣ و وفي الاشربة باب: الحث على ترك الشبهات برقم (٧/ ٣٢٧\_ وابن ماجه في (سننه) في العتق باب: الوقوف عند الشبهات ب رقم (٣٩٨٤) انظر (التخفة) برقم (١١٦٢٤)











عَنِ النَّهُ عَلَمُهُ اللَّهُ عَمَانُ بَنِ بَشِيرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ طُلَّيْمُ يَقُولُ وَأَهْوَى النَّعْمَانُ الْحَرَامَ اللَّهِ طُلَّيْهُ وَاللَّهِ طُلَّيْمً اللَّهُ عَلَمُهُنَّ كَثِيرٌ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيَّهِ ((إنَّ الْحَلَلَ اللَّهُ وَإِنَّ الْحَرَامَ اللَّهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ الثَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْع

[4094] - حضرت نعمان بن بثیر دا شهر نی شهر دا شکایان این دونون کانون کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، کہ میں نے رسول الله من شرخ با کہ بیت ہوئے سا ہے: ''حلال واضح ہے، اور حرام واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ شہوائی چیزیں ہیں، جن کو بہت لوگ نہیں (یعنی ان کے تھم کو) جانے (کہ حلال ہیں یا حرام) تو جوانسان مشتبہ یا شہوائی چیزوں سے بی گیا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچالیا، اور جوشبہ والی چیزوں میں پڑا گیا، وہ حرام میں مبتلا ہوگا، اس چروا ہے کی طرح جو چراگاہ کے آس پاس جانور چراتا ہے، قریب ہے، دہ اس میں ڈال لے یا مسلم اس میں مبتلا ہوگا، اس چروا ہے کی طرح جو چراگاہ ہے، خبر دار، الله تعالیٰ کی چراگاہ، اس کی زمین میں، اس کی اس علی مبتلا ہوگا، تو بوراجم بگڑ گیا، سنو! وہ کھڑا دل ہے ۔''

مفردات المديث الماره كيا كه بين نه إلى الذية الله الذية الله والكيال النه دونول كانول كى طرف الها كرا الماره كيا كه بين نه يور عالى المورة بين المراه كيا كه بين كرا المول المورة بين المراق المراع المورة بين كرا المورة بين كورت المورة بين كان المورة بين كورت كوركوك كالمورة بين كورك الكي المورة بين كورك الكي المورة بين المورك بين مورك كرا المورك الكي المورك بين المورك بين مورك كرا المورك بين كارك المورك بين المورك بين المورك بين كارك المورك بين كارك المورك بين المورك بين المورك بين كارك المورك بين كارك المورك بين كارك المورك بين كارك المورك بين المورك بين المورك بين كارك المورك بين كارك المورك بين المورك بين كارك المورك بين كارك بين كارك بين المورك بين كارك بين المورك بين كارك بين المورك بين كارك بين

پراس کی حکمرانی ہے، باقی تمام اعضاء و جوارح اس کے حکم کے پابند ہیں، عزم وحوصلہ اور جرائت و ہمت کا محل اور مرکز بھی ول ہے، اگر وہی عزم وحوصلہ اور جرائت و ہمت سے محرم ہوتو کوئی کام نہیں ہوسکتا، اگر دل کے جذبات و احساسات ہی میں بگاڑ اور احساسات درست ہول گے، تو اعضاء محج کام کریں گے، لیکن اگر اس کے جذبات و احساسات ہی میں بگاڑ اور فساو پیدا ہوجائے، تو اعضاء، خود بخو وغلط راستہ پرچلیں گے۔

نظری و فکری اور عملی و اظاقی اعتبارے بید حدیث، وین میں بہت اہمیت اور عظمت کی حال ہے، جس پرانسان کی سیرت و کردار کی استواری کا انحصار ہے، اس لیے بعض علاء نے اس کو وین کا ایک تہائی حصہ قرار دیا ہے، اور باتی دو صعے، ((انسما الاعمال بالنیات)) ''کملوں کا مدار نیتوں پر ہے۔' ((من حُسنِ قرار دیا ہے، اور باتی دو صعے، ((انسما الاعمال بالنیات)) ''کملوں کا مدار نیتوں پر ہے۔' ((من حُسنِ الاسسلام الموء تر که ما لا یعنیه)) ''انسان کے اسلام کی خوبی اور حسن غیر متعلقہ یا غیر مطلوب اشیاء ہی پر ہیز کرتا ہے۔' اور اس اہمیت وعظمت کا سب بیہ ہے کہ اس میں ایک مسلمان کو بیہ ہواہت دی گئی ہے کہ وہ تمام معاملات سے معاملات میں جائز اور حلال اشیاء کو قبول اور اختیار کرے، جس کا آسان طریقہ بیہ ہے کہ وہ ان تمام معاملات سے نیج، جن کی حلت و حرمت کے بارے میں فیٹ وشیت اللی اور فکر آخرت موجود ہے، تو ہم کا آسان ہی صحیح نہیں ہوں گے۔ اصلاح و ورسی ضروری ہے، اگر اس میں خشیت اللی اور فکر آخرت موجود ہے، تو ہم کا اعمال و احوال بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ خوف اور آخرت کی جواب وہی سے خال ہے، تو جم کے اعمال و احوال بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ ہوال حلال بین، والحرام بین، یعنی طال کا تھم بھی واضح ہے، اور حرام کا تھم بھی واضح ہے، جو طال کے خوف اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو، جن کی حلت وحرمت کی صراحت موجود ہے، ان کا معاملہ بالکل ساف ہے، علی میں کو رواور جو حرام ہے، ما آجل میں اور خوبیں ہے، جو سال کو حرام قبل میں کوئی فک و تر دوجیں ہے، جیسا کہ شن الی داؤد کی روایت ہے، ما آجل فہو حدال ، جس کو شریعت نے طال کر دیا، طال اور ما حرم فہو حرام ، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا وہ حرام ہیں، کین طال کر دیا، طال اور ما حرم فہو حرام ، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قبل دیا وہ حرام ہیں، کین طال کر دیا، طال اور ما حرم فہو حرام ، جس کو اللہ اور اس کین اور حرام ہین کے درمیان وہ چیز ہیں ہیں۔

(۱) جن کی حلت و حرمت میں اشتباہ ہے، کیونکہ دلائل میں تعارض ہے، یا دلائل کے فہم میں یا ان کے درمیان ترجے و تطبق دینے میں علاء کا اختلاف ہے، اس لیے ان کی حلت و حرمت کا قابل اظمینان فیصلہ نہیں ہوسکتا، عوام شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں، یا ایک چیز ایک اعتبار و حیثیت سے قابل قبول ہے، اور دوسری حیثیت و جہت سے قابل حرک ہے، یا ایک چیز ہمار نظریہ کے مطابق درست ہے، لیکن بعد میں کوئی الیمی چیز سامنے آگئی جس سے حرمت ثابت ہوئی ہے جیسا کہ حضرت عقبہ بن حارث ٹواٹٹو کی بیوی کا واقعہ ہے کہ نگاح کے بعد ایک عورت نے بتایا، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، یا عبد بن زمعہ اور حضرت سعد جھاٹو کا ایک بیچے کے بارے میں جھاڑا ہے، کہ کہ آپ نے اس کا زمعہ سے نسب بھی ثابت کیا، لیکن حضرت سودہ بنت زمعہ شاٹو کو اس سے پردہ کا حکم بھی دیا، اس طرح بعض دفعہ ایک واقعہ ہے، اور فظنہ تہمت دیا، اس طرح بعض دفعہ ایک کام بالکل جائز ہے، لیکن دوسروں کے لیے شبہ کا باعث بنتا ہے، اور فظنہ تہمت

ہونے کی بناپر،اس سے بیخے کی ضرورت ہے، جیسا کہ آپ نے پاس سے گزرنے والوں کوفر مایا تھا، ھذہ صفیة ، بیر میری بیوی صفیہ ہے، اس طرح اس قتم کے معاملات میں جب تک قابل اطمینان بات سامنے نہ آئے، ان امور سے پر ہیز کرنا چاہیے اور اگر قابل اطمینان بات سامنے آجائے، تو پھر اس پرعمل کرنا چاہیے، اس لیے آپ نے فرمایا، مشتبہ امور کو بہت لوگ نہیں جانے ، یہیں فرمایا، کوئی بھی نہیں جانیا،

(۲) وہ چیزیں جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے، جن کوسنن ابی داود کی روایت میں ما سکت عنه فہو معفو ، جن سے شریعت خاموش ہے، قابل مواخذ ہیں ہیں، اس لیے ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ کلام سیے کہ جہال کی دلیل یا قرینہ کی بنایو، کی چیز کی حرمت کا شبہ پیدا ہوتا ہو، اس سے بچنا چاہے، لیکن بغیر کی بنیاد کے محض وسوسہ کے پیچے نہیں لگنا چاہے، جس کو کہتے ہیں، الیہ قیب نلا یز ول بالشك ، بھینی چیز کو محض شبداور شک کی بنیاد پر ترک نہیں کیا جاسکا کہ ایک آ دمی وضو کر کے کھڑا ہوا ہے، پھر ہوا نگلنے کی آ واز نہیں سنتا اور نہ بی بدیوموں کرتا ہے، محض وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر نماز نہیں تو ڑی جائے گی، کیونکہ بے وضوء ہونے کا کوئی قرینہ یا دلیل نہیں ہے، یا ایک مسلمان کے گھر سے کوشت آ تا ہے، تو انسان اس شبہ میں پڑ جائے کہ شاید انہوں نے بسم یا دلیل نہیں ہے، یا ایک مسلمان کے گھر سے کوشت آ تا ہے، تو انسان اس شبہ میں پڑ جائے کہ شاید انہوں نے بسم الشد نہ پڑھی ہو، ہاں، اگر دلیل یا قریبۂ موجود ہو، تو پھر یہ وسوسہ نہیں ہوگا، کہ اس کونظر انداز کر دیا جائے۔

[4095] (...) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَ قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[4095] - المام صاحب البي تين اورا ما تذه كى سند سے ذكر ياكى سند سے ذكوره بالا روايت بيان كرتے ہيں۔ [4096] ( . . . ) حَدَّثَنَا إِسْلَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ وَأَبِى فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ حِ قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْقَادِيِّ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَعِيدِ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ . الشَّعْبِيِّ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْقَادِيِّ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَعِيدِ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ

عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ عُلَيْمَ بِهِ ذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ جَدِيثَ زَكَرِيًّا أَتَمُّ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَأَكْثَرُ.

[4096]۔ امام صاحب اپنے دو اور اساتذہ کی سند سے یہی روایت بیان کرتے ہیں، لیکن زکریاء کی روایت زیادہ کامل اور زائد ہے۔

[4097] ١٠٨-(. . . ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ

[4095] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٧٠٠)

[4096] تقدم تخريجه برقم (٤٠٧٠)

[4097] تقدم تخريجه برقم (٤٠٧٠)

(Amb)

مشکم ایلا ایم

### كتاب المساقاة والمزارعة

جَـدِّي قَـالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِكَالٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَامِرٍ الشُّعْبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ

نُعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ بْنِ سَعْدِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ۖ ثَالَيْمُ وَهُـوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِحِمْصَ وَهُوَ يَـقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ كَالِيْمُ يَـقُـولُ الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيْنٌ فَذَكَرَ بِمِثْل حَدِيثِ زَكَرِيًّا عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ ((يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ)).

للسلق [4097] - امام عامر فعمى بيان كرتے ہيں كه بين نے رسول الله مَاليَّيْ كے صحابی نعمان بن بشير بن سعد مُالتَّا سے مص میں خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول الله مُلَاثِيمُ کو سیفرماتے سنا ہے،" حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، "آ گے ذکریا کی امام معمی سے ہُوٹ شِكْ ان يَقَعَ فيه ، قريب ہے اس ميں پر جائے ، تك روايت بيان كى \_ ا٢.... بَاب: بَيْعِ الْبَعِيرِ وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوبِهِ

## باب ۲۱: اونف نیچ کراس پرسواری کا استثناء کرنا

مَنْ اللهِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلِ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَأَرَادَ أَنْ يُسَيَّبَهُ قَالَ فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ ظَالِيًا فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ قَالَ بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ قُلْتُ لا ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلانَهُ إلى أَهْلِي فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَل فَـنَقَدَنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثْرِي فَقَالَ ((أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُو لَكَ)).

[4098] وحضرت جابر بن عبدالله والنه النه علي بياكه وه اين ايك اونث پرسفر كررے تھے، جو چلتے چلتے تھک چکا تھا، تو میں نے جاہا کہ اس کو چھوڑ دوں، تو مجھے رسول الله طَالِيْتُمْ آ ملے، آپ مَالِيْتُمْ نے میرے حق میں، دعا کی اورا سے مارا، تو وہ اس قدر تیز چلنے لگا، اس قدر تیز بھی نہیں چلاتھا، آپ نے فرمایا، '' مجھے بیرایک او قیہ میں

[4098] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاستقراض باب: من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه او ليس بحضرته برقم (٢٣٨٥) وفي الشروط باب: اذا اشترط البائع ظهر الدابة الى مكان مسمى جاز برقم (٢٧١٨) وفي الجهاد باب: استئذان الرجل الامام برقم (٢٩٦٧) وابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في شرط البيع برقم (٣٥٠٥) والترمذي في (جامعه) في البيوع باب: ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع بسرقم (١٢٥٣) انظر (التحفة) برقم (٢٣٤١) والنسائي في (المجتبي) في البيوع باب: البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط برقم ٧/ ٢٩٧ و ٧/ ٢٩٨\_



لی دو، 'میں نے کہا، نہیں، آپ نے پھر فرمایا، 'نیہ مجھے بیج دو۔' تو میں نے آپ کو وہ ایک اوقیہ میں بیج دیا، اور میں نے اپ کو وہ ایک اوقیہ میں بیج دیا، اور میں نے اپ گھر تک اس پرسوار ہونے کومنٹی کرلیا، تو میں جب گھر پہنچ گیا، آپ کے خدمت میں اونٹ لے کر حاضر ہوا، تو آپ نے میرے پیچھے آ دمی بھیجا، اور حاضر ہوا، تو آپ نے میرے پیچھے آ دمی بھیجا، اور فرمایا، ''کیا تم میرے بارے میں یہ سبجھتے ہو کہ میں نے تیرا اونٹ لینے کے لیے تمہیں کم قیمت لگائی ہے؟ اپنا اونٹ اونٹ اینے کے لیے تمہیں کم قیمت لگائی ہے؟ اپنا اونٹ اور اینے درا ہم لے لو، وہ تیرے ہی ہیں۔''

مفردات المديث الداد ان يُستيبه: اسع جهور وين اور آزاد كردين كااراده كيار وحملانة: اس بسوار بونار و معسن المستك ال

لگایا، تو آپ کی دعا اور مچوکے کی برکت سے اونٹ بہت تیز چلنے لگا، تو آپ نے حضرت جابر مالٹا کے ساتھ پیارو محبت کا اظہار کرنے کے لیے اونٹ خریدنے کی خواہش کا اظہار فر مایا، اور اس کی قیمت بھی لگا دی، حضرت جابر واللظ نے تھنددینے کی پلیکش کردی، آپ طافی نے قیتا لینے پراصرار کیا، اور قیت میں اضافہ فرماتے رہے، اس لیےاس قیت میں بہت اختلاف واقع ہوا ہے۔امام بخاری والطف نے ایک اوقیہ (چالیس درہم) کوتر جمع دی ہے، کیونکہ اکثر راویوں سے یہی منقول ہے، آخر کارحضرت جابر واللؤ اونٹ فروشت کرنے کے لیے آمادہ ہو مجے، اور عرض کی، کہ میں ہی اس پرسوار ہو کر مدینہ جاؤں گا، اور وہیں جا کر قیمت وصول کروں گا، آپ نے ان کی اس بات کو قبول کرلیا۔ اس مدیث سے امام احمد، امام اسحاق، امام اوزاعی وغیرجم محدثین نے اس قتم کی شرط کے جواز پر استدلال کیا ہے، کیونکہ بیشرط استثناء کے تھم میں ہی ہے، کیونکہ مسافت معلوم اور متعین تھی، اور احناف کے موقف کے مطابق الیمی شرط لگانا جائز ہے، جسوی بھا التعامل ، لوگوں میں جس کا رواج ہو، تکملہ جا،ص ۲۲۹، اورص ۲۳۵ اور بیشرط الی ہے، نیز بیشرط مقتضائے عقد کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کسی قتم کا نقصان، دھوکا یاظلم وزیادتی نہیں ہے، بلكه اس مديث كے مطابق ہے، جس سے اس كے مخالفين استدلال كرتے ہيں، ((نهى النبى كالميل عن الثنيا الاان يُسغُلَمَ)) " وكدني اكرم تافيظ نے تامعلوم يا مجبول استثناء سے منع فرمايا۔" جس كا مطلب موا،معلوم استثناء جائزے،اس لیے مفرت جابر مالل کی شرط لگانے کے بعد آپ نے فرمایا،انقر ناك ظهرة یا تبلغ علیه الى اهلك، كم من تيرى شرط كو قبول كرايا، بم تهيس اس كى پشت برسوار بون يا اس بر كمر ويني كى اجازت وية ہیں، باقی رہا بیمسلد کہ آپ کا مقصد سودا کرنا تھا ہی نہیں، تو یہ بات آپ کے ذہن میں تو ہو سکتی ہے، حضرت جابر کو يدمعلوم ندتها، ائمه ثلاثه، امام ابوحنيفه، امام ما لك اورامام شافعي نے،اس حديث كوتيرع اور احسان برمحمول كيا ہے، شرط سليم نبيس كيا، حالاتكه اس روايت ميس شرط كا تذكره موجود ب، اس لية آج كل اس يرعمل ب، جيسا كه خود علامة تق في اعتراف كيا ب،اس ليحنبلي موقف كوقبول كرييني كي تلقين كي بر ( محمله ج ابس ٢٣٦)

ر المدار المدار

#### كتاب المساقاة والمزارعة

[4099] (...)وحَدَّثَنَاه عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسٰي يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنِي جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

[4099] \_ امام صاحب ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[4100] ١١٠-(٠٠٠) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ قَالَ إِلسْحْقُ أَحَدَّثَنَا. وَقَالَ عُثْمَانُ نَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ثَالَيْمُ فَتَلاحَقَ بِي وَتَحْتِي نَاضِحٌ

لِي قَدْ أَعْيَا وَلَا يَكَادُ يَسِيرُ قَالَ فَقَالَ لِي ((مَا لِبَعِيرِكَ)) قَالَ قُلْتُ عَلِيلٌ قَالَ فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ثَانَيْمٌ فَرَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَي الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ قَالَ فَقَالَ لِي ((كَيْفَ تُرِى بَعِيرُكَ)) قَالَ قُلْتُ بِخَيْرِ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ قَالَ ((أَفْتَبِيعُنِيهِ)) فَاسْتَحْيَيْتُ وَكَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى مُنْ اللّهِ إِنَّى عَرُوسٌ فَاسْتَأَذَنْتُهُ فَأَلْتُ لَهُ يَارَسُولَ اللّهِ إِنِّي عَرُوسٌ فَاسْتَأَذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى انْتَهَيْتُ فَلَقِيَنِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلامَنِي فِيهِ قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ تَالَيْمُ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ ((مَا تَنزَوَّ جُتَ أَبكُرًا أَمْ ثَيِّبًا)) فَـقُـلْتُ لَهُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا قَالَ ((أَفَلَا تَنزَوَّجُتَ بكُرًا تُلاعِبُكَ وَتُلاعِبُهَا)) فَنَقُلْتُ لَهُ يَارَسُولَ اللهِ تُوفِّقَى وَالِدِي أَوِ اسْتُشْهِدَ وَلِي أَخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ فَلا تُؤَدِّبُهُنَّ وَلا تَقُومُ عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِ نَ وَتُوَدِّبَهُنَّ قَالَ فَلُمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ كَاثِيمٌ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ

بِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ. [4100] - حضرت جابر بن عبدالله رفاض ہے روایت ہے کہ میں رسول الله مُلاَثِمُ کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک ہو ،آپ سُلُقُمْ مجھ سے آ ملے، جبکہ میں پانی ڈھونے والے اونٹ پرسوارتھا، جوتھک چکا تھا، اور تقریباً چلنے سے عائز آچکا تھا، تو آپ ملائل نے مجھے بوچھا، "تمہارے اونٹ کو کیا ہوا؟" میں نے عرض کیا، وہ بہارے، تو رسول الله مَا يَرْ الله عَلَيْهِ مِن مَا الله عَلَيْهِ مِن مَا الله عَلَيْهِ مِن مَا الله عَلَيْهِ مِن مَا الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ عَلِي اللله عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَل

> [4099] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٠٧٤) [4100] تقدم تخريجه برقم (٤٠٧٤)











نے مجھ سے پوچھا، 'اپنے اونٹ کو کیسا یا رہے ہو؟' میں نے عرض کیا، بہت بہتر، اسے آپ کی برکت پہنچ چکی ہ، آپ نے فرمایا، تو کیا اسے مجھے پیچو گے؟'' (آپ کے تکرار سے) مجھے شرم محسو ہوئی، حالا تکہ ہمارے پاس اس كسواكوكى بإنى لانے والا اونٹ ندتھا، تو ميس نے عرض كيا، جى بال، ميس نے اسے آپ كوفروخت كرويا، اس شرط پر کہ مدینہ پنچنے تک میں اس پرسوار رہول گا، مرحمت فرمایے، تو آپ نے مجھے اجازت عنایت فرمادی، میں مدینہ تک اوگوں کے آ گے رہا، حتی کہ میں اپنی منزل پر پہنچ گیا، اور میرے ماموں مجھے ملے، تو انہوں نے مجھے سے اونٹ کے بارے میں بوچھا، تو میں نے اس کے بارے میں جو پچھ کیا، انہیں بتا دیا، اس کے بارے میں انہوں نے مجھے ملامت کی ، اور جب میں نے رسول الله مالیّنم سے اجازت طلب کی تھی ، آپ نے مجھ سے بوچھا تھا، "كس سے شادى كى ہے؟ دوشيزہ (كنوارى) سے ياشو ہر ديدہ سے؟" تو ميں نے آپ كو بتايا، ميں نے شوہر ديدہ سے شادی کی ہے، آپ نے فرمایا، ''کنواری سے شادی کیوں نہیں گ! تم اس سے اٹھکیلیاں کرتے، وہتم سے اٹھکیلیاں کرتی،'' میں نے آپ سے عرض کی، اے اللہ کے رسول! میرے والد فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے، اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں،تو میں نے ناپند کیا، کہ ان کے پاس ان جیسی بیاہ کرلے آؤں، جو نہ ان کوادب منتخط المنظلا سکھائے اور نہ ان کی تکہداشت کر سکے، اس لیے میں نے بیوہ سے شادی کر لی تا کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرے، اور انہیں سلیقہ سکھائے ، تو جب رسول الله مُناتِیم مدینہ پہنچ گئے ، میں اونٹ لے کر آپ کے پاس حاضر ہو گیا، تو آپ نے مجھے اس کی قیمت عنایت فرمائی ، اور اسے بھی مجھے لوٹا دیا۔

> فائل المستقل مشینی اشیاء کی خرید و فروخت میں بیشرط لگائی جا رہی ہے کہ استے عرصہ تک اگر اس مشین (پکھا، فرج، کیڑے دھونے کی مشین، ائیرکنڈیٹن وغیرہ) میں خرابی پیدا ہوگی تو اس کی اصلاح و درسی یا مرمت کا ذمددار دوکاندار ہوگا، اور اس شرط پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اس لیے سیح بات یہی ہے کہ اگر کسی شرط ہے ایک فرین کو فائدہ پہنچتا ہے، کیکن اس میں غرر، ضرر، سودیا نزاع کا خطرہ نہیں ہے، تو وہ شرط سیح ہوگی، علامہ تبقی وطلتے نے كصاب كه ((فان هذا الشرط جائز لشيوع التعامل بها)) تويشرط جائز بي كوتكداس برمعامله كرنا رواج یا چکا ہے۔ (تحملہ، ج ام ٩٣٥) بدواقعہ جنگ تبوک یا غزوہ ذات الرقاع میں پیش آیا تھا۔

> [4101] ١١١-(٠٠٠) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ تَلْيَمُ فَاعْتَلَّ جَمَلِي وَسَاقَ

> [4101] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الشروط باب: اذا اشترط البائع ظهر الدابة الي مكان مسمى جاز برقم (٢٧١٨) اخرجه النسائي في (المجتبي) في البيوع باب: البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع ولاشرط برقم ٧/ ٢٩٨ و ٢٩٩- انظر (التحفة) برقم (٢٢٤٣)



كتاب المساقاة والمزارعة

الْحَدِيثَ بِقِصَّتِه وَفِيهِ ثُمَّ قَالَ لِي ((بِعْنِي جَمَلَكَ هٰذَا)) قَالَ قُلْتُ ((لَا بَلْ هُوَ لَكَ قَالَ لَا بُّلُ بِعُنِيهٍ)) قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ((لَا بَلُ بِعْنِيهِ)) قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ لِرَجُلٍ عَلَى أُوقِيَّةَ ذَهَبِ فَهُوَ لَكَ بِهَا قَالَ ((قَدْ أَخَذْتُهُ فَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ)) قَالَ فَكُمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلَيُّمْ لِبِكَالِ ((أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَب وَزِدْهُ)) قَالَ فَأَعْ طَانِي أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزَادَنِي قِيرَاطًا قَالَ فَقُلْتُ لا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللهِ طُلْكُمْ قَالَ فَكَانَ فِي كِيسِ لِي فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ.

[4101] - حفرت جابر والنو بيان كرت بين كه بم رسول الله كالنيم كم ساته مكه سع مدينه كي طرف بره ها، تو میرا اونٹ بیار ہوگیا، آ گے حدیث پورے واقعہ سمیت سنائی، جس میں بیابھی ہے، پھر آپ مُالْیُمْ نے مجھے فر مایا، "اپنا یہ اونٹ مجھے چے دو،" میں نے عرض کیا،نہیں یہ آپ کا ہی تو ہے، آپ نے فرمایا، "نہیں، بلکہ مجھے اسے بیو-' میں نے عرض کیا، تو مجھ پر ایک آ دی کا اوقیہ سونا قرضہ ہے، اس کے عوض، بیآپ کو دیتا ہوں، آپ نے مَضِيعًا عَمِينًا فَرَمَايا، "مِين في اسے ليا، تو اس پر مدينه تک پہنچو،" توجب ميں مدينه پنج گيا، رسول الله طَافِيْلُ نے حضرت بلال دخانی کوفرمایا: "اسے سونے کا ایک اوقیہ دواور زائد بھی دو۔" تو اس نے مجھے سونے کا اوقیہ دیا، اور مجھے ایک قیراط زائد دیا، میں نے دل میں کہا، رسول الله تالیّن کا اضافہ بھی مجھ سے جدانہیں ہوگا، تو وہ میرے کیسہ (تھیلی) میں رہا، حتی کہ حرہ کے دن، اہل شام نے وہ مجھے سے لیا۔

فان 8 من میں آیا۔

[4102] ١١٢ [ . . . ) حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ظُلِّكُمْ فِي سَفَرٍ فَتَخَلَّفَ نَاضِحِي وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَنَخَسَهُ رَسُولُ اللهِ طَالِيمٌ ثُمَّ قَالَ لِي ((ارْكَبْ بِاسْمِ اللهِ)) وَزَادَ أَيْضَا قَالَ فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي وَيَقُولُ ((وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ)).

[4102] - حضرت جابر بن عبدالله والتُهابيان كرت بي كه ايك سفر مين بهم رسول الله مَالَيْهُمْ ك ساته عظي ، تو ميرا یانی ڈھونے والا اونٹ پیچے رہ گیا، اور مذکورہ بالا روایت بیان کی، اور اس میں بیر بھی ہے کہ رسول الله طالق نے كچوكالگايا، پهر مجھے فرمايا، "بىم الله براھ كراك برسوار ہوجا، "اوراك مل بياضاف بھي ہے، آپ مجھے زيادہ كى پینکش کرتے رہے،اور فرماتے:''اللہ تمہیں معاف فرمائے۔''

[4102] تقدم تخريجه في الرضاع بأب: استحباب نكاح البكر برقم (٣٦٢٧)

[4103] ١١٣-(٠٠٠) وحَدَّثَنِي أَبُوالرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ لَمَّا أَتَٰى عَلَىَّ النَّبِيُّ ثَالَيْمٌ وَقَـٰدْ أَعْيَـا بَعِيرِى قَالَ فَنَخَسَهُ فَوَثَبَ فَكُنْتُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَحْبِسُ خِطَامَهُ لِأُسْمَعَ حَدِيثَهُ فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ ظَالِمُ أَفْقَالَ ((بِعْنِيه)) فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِحُمْسِ أَوَاقِ قَالَ قُلْتُ عَلَى أَنَّ لِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ ((وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ)) قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِهِ فَزَادَنِي وُقِيَّةً ثُمَّ وَهَبَهُ لِي.

[4103] و حضرت جابر رفاتنو بيان كرت مين، جب رسول الله مؤليظ مجمع تك ينيج اور ميرا اونث تفك چكا تها، سکوں، کیکن وہ میرے قابونہیں آتا تھا یا اس کی تیز ہے بات سن نہیں سکتا تھا، تو مجھ تک نبی ا کرم مُلاَثِيْرًا پہنچ گئے ، اور فرمایا، 'اے بچھے چے دو' تو میں نے اے آپ کو پانچ اوقیہ میں چے دیا، اور میں نے کہا، اس شرط پر کہ مدینہ تک اس پر میں سوار ہول گا،آپ ملائی انے فرمایا، مدینہ تک تم ہی اس پرسوارر ہو گے۔'' تو جب میں مدینہ پہنیا، اے کے کرآ پ کی خدمت میں حاضر ہا، تو آپ نے مجھے ایک اوقیہ زیادہ دیا، پھروہ اونٹ بھی مجھے ہبہ کر دیا۔

[4104] ١١٤ (. . . ) حَدَّثَنَا عُفْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ظَيْرُمْ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ أَظُنَّهُ قَالَ غَازِيًا وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ ((يَا جَابِرُ أَتُوَفَّيْتَ الثَّمَنَ)) قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ((لَكَ الثَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ لَكَ الثَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ)).

[4104] - حضرت جابر بن عبدالله والتهابيان كرتے ہيں، ميں آپ كے كسى سفر ميں آپ كے ساتھ شريك تھا، راوی کا خیال ہے، وہ جنگی سفرتھا، آ کے مذکورہ بالا حدیث بیان کی، اور اس میں بیاضافہ کیا، آپ نے فرمایا، "اے جابر، کیا تونے پوری قیمت وصول کرلی ہے؟" میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا،" قیمت بھی تیری، اونت بھی تیرا، قیمت بھی تیری، اونٹ بھی تمہارا۔''

[4103] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الشروط باب: اذا اشترط البائع ظهر الدابة الي مكان مسمى جاز برقم (٢٧١٨) انظر (التحفة) برقم (٢٦٦٩)

[4104] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المظالم باب: من عقل بعيره على البلاط او باب المسجد برقم (٧٤٧٠) وفي الجهاد والسير باب: من ضرب دابة غيره في الغزو برقم (٢٨٦١) انظر (التحفة) برقم (٢٤٩٩)



[4105] ١١٥ ـ (٠٠٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللهِ ظَيُّمُ بَعِيرًا بِوُقِيَّتُيْنِ وَدِرْهَم أَوْ دِرْهَ مَيْنِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَة أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ فَأَرْجَحَ لِي.

ورہم یا دو درہم میں خریدا، تو جب آپ (مدینہ کے قریب) صرار نامی جگہ پر پہنچ، تو آپ کے حکم ہے گائے ذکح كى كئى،سب نے اسے كھايا،تو جب ہم مدينه پہنچ،آپ نے مجھے،سجد ميں پہنچ كر دوركعت نماز پڑھنے كاحكم ديا، اور مجھے اونٹ کی قیت تول دی اور بلڑا جھکا کر دی۔

فافل المساس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، سفر سے والیسی پر، معجد میں دور کعت پڑھنا بہتر ہے، یا معجد میں پہنچ كردوركعت پر هنا چاہيے، كيونكه، وه اين كھر كينجنے كے بعد آپ كى خدمت ميں حاضر ہوئے تھے، ينہيں ہے كه ابھی گھر مکتے ہی نہیں تھے، نیزیہ بھی ثابت ہوا، اپنے طور پر کسی کو قبت سے زیادہ ادا کرنا پندیدہ ہے۔

[4106] ١١٦ [ . . . ) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أُخْبَرَنَا مُحَارِبٌ

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ثَالِيًّا بِهَ لِذِهِ الْقِصَّةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِثَمَن قَدْ سَمَّاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْوُقِيَتَيْنِ وَالدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ وَقَالَ أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَنُجِرَتْ ثُمَّ قَسَمَ لَحْمَهَا.

[4106] \_ امام صاحب، حضرت جابر والنفؤاس مذكوره واقعه بيان كرتے ہيں، اس ميس بير ہے، آپ طافق نے مجھ سے اونٹ متعین قیمت پرخریدا، دواوقیہ اور ایک درہم یا دو درہم کا تذکرہ نہیں کیا، اور یہ ہے کہ آپ کے حکم سے گائے نحرکی گئی، پھرآپ نے اس کو گوشت تقسیم کر دیا۔

فاف الله الله الله الله الله والمرك كمعنى من آجاتے بين اس ليے مذكوره بالاروايت ميں ذرج كا اور اس من خركا لفظ آيا ہے۔

[4107] ١١٧ ـ (٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَآءِ

[4105] تـقـدم تـخريجه في صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب تحية المسجد ركعتين وكراهية الجلوس قبل صلاتهما وانها مشروعة في جميع الاوقات برقم (١٦٥٣)

[4106] تقدم تخريجه برقم (١٦٥٣)

[4107] اخرجه البخاري في صحيحه) في الوكالة باب: اذا وكل رجل رجلا ان يعطى شيئا ولم ←

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ ( اللَّهُ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهُرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ )). [4107] - حفرت جابر تُنْ النُّؤ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نَالْیَا نے اسے فرمایا: ' میں نے تیرا اون چار دینار میں لے لیا، اور مدینہ تک تم اس پرسوار ہوگے۔''

۲۲ .... بَابِ: مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا فَقَضَى خَيْرًا مِنْهُ وَخَيْرٌ كُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً باب ۲۲: كوئى چيز ادھار لے كر، اس سے بہتر اداكرنا، آپ طَائِيْمُ كا فرمان ہے، تم میں سے باب ۲۲: كوئى چيز ادھار لے كر، اس سے بہتر اداكرنا، آپ طَائِيْمُ كا فرمان ہے، تم میں سے

بہتر وہ ہے، جوقرض بہتر طور پرادا کرتا ہے

[4108] ١١٨-(١٦٠٠)حَـدَّثَنَا أَبُوالطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ بْنِ أَنْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ أَبِى رَافِع أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ أَيْمُ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكُرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلُ اللهِ أَبُو رَافِع فَقَالَ لَمْ أَجِدُ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِع أَنْ يَقْضِى الرَّجُلَ بَكُرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِع فَقَالَ لَمْ أَجِدُ فِيهَا إِلَا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ ((أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً)).

[4108] - حضرت ابورافع و النفظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مالی اللہ مالی کی سے جوان اونٹ قرض لیا، پھر آپ ملی کے اس محدقہ کے اونٹ آئے تو آپ نے ابورافع و اللہ کالی کو کھم دیا کہ اس آ دمی کو اس کے (جوان اونٹ کے عوض) جوان اونٹ دے دو، تو ابورافع والی آ کر آپ کو بتایا کہ جھے ان اونٹ میں اس سے اونٹ کے عوض) جوان اونٹ میں ملتا ہے، تو آپ نے فرمایا: ''اسے وہی دے دو، کو نکہ بہترین لوگ وہی ہیں، جو قرض بہتر انداز میں اداکرتے ہیں۔''

€ يبين كم يعطى فاعطى ما يتعارفه الناس برقم (٢٣٠٩) وفي الشروط باب: اذا اشترط البائع ظهر الدابة الى مكان مسمى جاز برقم (٢٧١٨) تعليقاً لنظر (التحفة) برقم (٢٤٥٥)

[4108] اخرجه ابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في حسن القضاء برقم (٣٣٤٦) والترمذي في (جامعه) في البيوع باب: ما جاء في استقراض البعير او الشئي من الحيوان او السن برقم (١٣١٨) والنسائي في (المجتبى) في البيوع باب: استلاف الحيوان واستقراضه برقم ٧/ ٢٩١ وابن ماجه في (سننه) في التجارات باب: السلم في الحيوان برقم (٢٢٨٥) انظر (التحفة) برقم (١٢٠٢٥)

17:5

الم مثافی اورالم احمد تا الله اور جمہور فقہاء کا یہی موقف ہے، لیکن احناف کے زدیک کمی قتم کا حیوان قرض لینا کہ ہم اس قتم کا حیوان دے دیں گے، جائز نہیں ہے، کیونکہ حیوان ان کے زدیک مثلی چیز وں میں داخل نہیں ہے، کہ اس ک مثل (اس جیسی چیز) ادا کی جا سکے، بلکہ ان چیز دل میں سے ہے جن کی قیت ادا کرنی ہوتی ہے، اور ان صریح احادیث کی وہ تاویل کرتے ہیں، جو ورست سوچ نہیں ہے، کیونکہ بلا دلیل کمی حدیث کو منسوخ قرار دینا، یا اس میں مخصیص پیدا کرتا، یا اس کے مقابلہ میں صحابہ المحاق اقوال چیش کرتا پہندیدہ روش نہیں ہے، تاویل احادیث کی بجائے، محابہ کے اقوال میں کی جائے گی، نیز اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرض چکاتے وقت، اپنی بجائے، محابہ کے اقوال میں کی جائے گی، نیز اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرض چکاتے وقت، اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے، بلا شرط، بہتر چیز یا زائد چیز و بنا، اخلاق حسنہ میں واغل ہے اور پہندیدہ طرز عمل ہے۔ طرف سے، اپنی مرضی سے، بلا شرط، بہتر چیز یا زائد چیز و بنا، اخلاق حسنہ میں واغل ہے اور پہندیدہ طرز عمل ہے۔ اللہ بن مَحْلَد عَنْ مُحَمَّد بن جَعْفَر سَمِعْتُ زَیْدَ بن اَسْدَمَ اَخْبَرَ نَا عَطَاءُ بنُ بَسَارٍ

عَنْ أَبِى رَافِع مَوْلَى رَسُولِ اللهِ تَالِيَّمْ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ تَالِيَّمْ بَكُرًا بِمِثْلِه غَيْرَ اللهِ أَنَّهُ قَالَ ((فَانَّ خَيْرَ عِبَادِ اللهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً)).

[4109] \_ رسول الله طَالِيَّا كَ آزاد كرده غلام حضرت ابورافع خالطُ بيان كرتے بين كه رسول الله طَالِيَّا في ايك جوان اونٹ قرض ليا، آگے ندكوره بالا حديث ہے، اتنا فرق ہے كه آپ طَالْتُمْ في فرمايا "الله كے بہترين بندے، ده بين جوادائيگي ميں بہترين بين بين -"

[4110] ١٢٠-(١٦٠١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا فُعَبْدِيٌّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا فُعْبَدِيًّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا فُعْبَدِيً

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَبَالَ كَانَ لِرَجُلِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَقَّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ اشْتَرُوا لَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ اشْتَرُوا لَهُ الشَّتَرُوهُ فَقَالُ ((لَهُمُ اشْتَرُوا لَهُ سِنَّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّا لَهُ فَإِنَّا مِنْ سِنَّهِ قَالَ فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ عَنْ اللهِ قَالَ فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ فَا فَعُطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّا مِنْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

) [4109] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٠٨٤)

[4110] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الوكالة باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة برقم (٢٣٠٥) وفي الاستقراض باب: استقراض (٢٣٠٥) وفي الاستقراض باب: استقراض الابل برقم (٢٣٩٠) وفي باب: حسن القضاء برقم (٢٣٩٣) وفي باب: حسن القضاء برقم (٢٣٩٣) وفي الهبة باب: الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة برقم (٢٠٠٦)









[4110] - حضرت ابو ہریرہ بھاتھ ہیاں کرتے ہیں کہ ایک آ دمی کا رسول اللہ طالیق کے ذمہ حق (قرض) تھا، تو اس نے آپ سے شخت لہجہ سے تقاضا کیا، جس پررسول اللہ طالیق کے صحابہ نے اسے سبق سکھانے کا ارادہ کیا، تو رسول اللہ طالیق نے فرمایا: ''صاحب حق کو بات کہنے کا حق حاصل ہے،'' اور رسول اللہ طالیق نے صحابہ کو فرمایا،'' (اس کی عمر کا جانور ملتا ہے، عمر کا) اونٹ خرید کر اسے دے دو۔'' انہوں نے عرض کیا، نہیں اس کے جانور کی عمر سے بہتر عمر کا جانور ملتا ہے، آپ طالیق نے فرمایا،'' وہی خرید کر اسے دے دو،' کیونکہ تم میں سے بہترین ، یا تمہارے بہترین افرادو، ی ہیں، جو قرض ادا کرنے میں بہترین ہیں۔''

فَانُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الله

[4111] - حضرت ابو ہریرہ دفائی بیان کرتے ہیں کہ ایک رسول الله ماٹی کم عمر جانور قرض لیا اور اس سے بڑی عمر کا دیا، اور فر مایا '' تم میں سے بہترین لوگ وہی ہیں، جوقرض اوا کرنے میں بہترین ہیں۔''
مفردات الحدیث مصاحب : مَحْسَن یا اَحْسَنَ کی جمع ہے، جس کوعام طور پراحاصِن ہی ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔

﴾ وفى باب: من اهدى له هدية عنده وعند جلساؤه فهو احق برقم (٢٦٠٩) وفى الاستقراض باب: لصاحب الحق مقال برقم (٢٤٠١) والترمذى فى (جامعه) فى البيوع باب: ما جاء فى استقراض البعير او الشئى من الحيوان او السن برقم (١٣١٦) وبرقم (١٣١٧) والنسائى فى (المجتبى) فى البيوع باب: استلاف الحيوان واستقراضه برقم ٧/ ٢٩١ وفى باب: الترغيب فى حسن القضاء برقم ما ٢٩١٠) انظر (التحفة) برقم (٣١٨)

[4111] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٠٨٦)

177



[4112] ١٢٢ ـ (. . . ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ

كُهَيْل عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللهِ تَلَيْمُ بَعِيرًا فَقَالَ ((أَعْطُوهُ سِنَّا فَوْقَ سِنَّهِ)) وَقَالَ ((خَيْرُ كُمْ أَحْسَنْكُمْ قَضَآءً)).

[4112] - حضرت ابو ہررہ والنفؤ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی رسول الله مظافیظ کے پاس اپنے اونٹ کا مطالبہ كرنے آيا، تو آپ نے فرمايا، 'اے، اس سے زيادہ عمر كاعنايت كرو۔ ''اور فرمايا ' 'تم ميں سے خير (اعلى وعمده) ا وہی ہیں، جو قرض چکانے میں اچھے ہیں۔''

٢٣ .... بَاب: جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا

باب ۲۳: جانور کے عوض، اس جنس کا جانور کی وبیشی کی صورت میں بیخنا جائز ہے

اللهِ [4113] ١٢٣ ـ (١٦٠٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَابْنُ رُمْح قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح مُ وحَدَّثَنِيهِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَآءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيُّ ثَالَيْمَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُو ۚ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَآءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مَا لِيُمْ ((بِعْنِيهِ)) فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ ((أَعَبُدٌ هُوَ)).

[4113] -حضرت جابر والنظر بیان کرتے ہیں کہ ایک غلام آیا، اور اس نے نبی اکرم مُلافظ سے جمرت پر بیعت کی اورآ ب كويمحسوس ندموا كديه غلام ب، تواس كاآقاا علين كي لية كيا، تورسول الله طَالْيَا إلى الله طَالِيَا في اس كها، "اسے مجھے فروخت کر دو،" اور آپ نے اسے دوسیاہ غلاموں کے عوض خرید لیا، پھراس کے بعد آپ ٹاٹیٹا نے کسی ہے بیعت نہیں لی حتی کہ آپ اس سے پوچھ لیتے ''کیاوہ غلام ہے؟''

قبول فرمالی، حالانکه غلام، مالک کی اجازت کے بغیر جمرت نہیں کرسکتا، لیکن چونکہ آپ نے بیعت قبول فرمالی تھی، اس لیے آپ نے اس کواس کے آقا کی طرف لوٹانا مناسب خیال ند کیا، اور اخلاق کر مماند کی بنا پر، اس کے مالک

[4112] تقدم تخریجه برقم (٤٠٨٦)

خ 4113] اخرجه الترمذي في (جامعه) في البيوع باب: ما جاء في شراء العبد بالعبدين برقم (١٢٣٩) وفي السير باب: ما جاء في بيعة العبد برقم (١٥٩٦)











ے اسے دوغلاموں کے عوض خرید لیا، حیوانات کی نقد بہ نقد کی وبیشی کے ساتھ بھے بالا نفاق جائز ہے، اور ادھار کی صورت میں ائمہ جاز (مالک، شافعی، احمہ) اور جمہور کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ آپ نے ایک غزوہ کی تیاری کے لیے، ایک اونٹ، دو اونٹ کے عوض ادھار کیے جائز نہیں ائمہ احناف کے نزدیک حیوان کے عوض ادھار کیے جائز نہیں ہے۔ ہے، اور جس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے، اس کامعنی ہے کہ دونوں طرف ادھار ہو، تو پھر جائز نہیں ہے۔ ہے، اور جس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے، اس کامعنی ہے کہ دونوں طرف ادھار ہو، تو پھر جائز نہیں ہے۔

٢٣ ..... بَاب: الرَّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ

باب ۲۶: سفر اور حضر میں رہن (گروی رکھنا) جائز ہے

[4114] ١٢٤\_(١٦٠٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاللَّفْظُ لِيَحْلَى وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاللَّفْظُ لِيَحْلَى قَالَ يَحْلَى اللَّهَ عَزَالاً مُولِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ مَالِيَّا مِنْ يَهُودِيِّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا.

[4114] ۔ امام صاحب اپنے تین اساتذہ ہے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹاٹٹا فرماتی ہیں، رسول اللہ ٹاٹٹا ہے نے ایک یہودی سے غلہ ( طعام ) ادھارخر بیدا اور اسے اپنی زرہ بطور رہن ( گروی ) دے دی۔

[4115] ١٢٥ ـ (٠٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرْي رَسُولُ اللَّهِ نَاتِيمٌ مِنْ يَهُودِيٌّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

[4115] - امام صاحب اپنے دواور اساتذہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رہ شخانے بتایا، رسول اللہ مُکالِیّاً نے ایک یہودی سے طعام (اناج) خریدااور اس کے پاس لوہے کی زرہ گروی رکھ دی۔

[4114] اخرجه البخارى في (صحيحه) في البيوع باب: شراء النبي على بالنسيئة برقم (٢٠٩٨) وفي باب شراء الامام الحوائج بنفسه برقم (٢٠٩١) وفي باب: شراء الطعام الى اجل برقم (٢٢٠٠) وفي السلم باب: الكفيل في السلم برقم (٢٢٥١) وفي باب الرهن في السلم برقم (٢٢٥١) وفي الباب الرهن في السلم برقم (٢٢٥١) وفي الرهن باب: الاستقراض وداء الديون والحجر والتفليس برقم (٢٣٨٦) وفي الرهن باب: من رهن درعه برقم (٢٠١٩) وفي باب: الرهن عند اليهود وغيرهم برقم (٢٥١٣) وفي الحماد باب: من رهن درع النبي الله والقميص في الحرف برقم (٢٩١٦) وفي المغازى باب: (٢٨) برقم (٢٤٢٤) والنسائي في (المجتبى) في البيوع باب: الرجل يشترى الطعام الى الجل ويسترهن البائع منه بالثمن رهنا برقم (٢٨٨)، وفي باب: مبايعة اهل الكتاب برقم (٤٦٦٤) وابن ماجه في السنه) في الرهون باب: حدثنا ابوبكر بن ابي شيبة برقم (٢٤٣٦) انظر (التحفة) برقم (١٩٤٨)

www.KitaboSunnat.com







[4116] ١٢٦-(. . . ) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ٱلْأَعْمَشِ قَالَ ذَكَرْنَا الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَقَالَ حَدَّثَنَا ٱلْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّيْمَ اشْتَرْى مِنْ يَهُودِيٌّ طَعَامًا إِلَى أَجَلِ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ

|4116] - امام اعمش بیان کرتے ہیں کہ ہم نے امام تخفی کے سامنے بیع سلم میں گروی رکھنے کا ذکر کیا، تو انہوں ن حضرت عائشہ وہ کا کا حدیث سنائی تو رسول الله مالی کا مدت متعینہ کے ادھار پر ایک یہودی سے طعام خریدااوراس کے پاس لوہے کی زرہ گروی رکھ دی۔

[4117] (. . . )وحَدَّثَنَاه أَبُوبِكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ طَائِثًا مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ حَدِيدٍ.

[4117]۔امام صاحب ایک اور استاد ہے یہی روایت بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں، لوہے کا ذکر نہیں ہے۔

تنظیم المران الم طرح گروی رکھنا جائز ہے، کیونکہ اس سے اصل مقصود تو وثوق اور اعتاد پیدا کرنا ہے، جس کی ضرورت حضر (ا قامت) میں بھی پیش آ سکتی ہے، ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء کا یمی نظریہ ہے، کیکن امام مجاہد اور واؤد ظاہری کے نزد کی مقیم ہونے کی صورت میں، گروی رکھنا جائز نہیں ہے، نیز اس حدیث سے بیجی ثابت ہوا کہ بی سلم کی صورت میں بھی (جس کی تفصیل ایکلے باب میں آ رہی ہے) گروی رکھنا جائز ہے، اور جنگی آلات بھی گروی رکھے جا سکتے ہیں، کیکن جن کافروں سے جنگ ہے، ان کے پاس گروی رکھنا یا انہیں پیچنا درست نہیں ہے، بخاری شریف کی روایت سےمعلوم ہوتا ہے کہ بیرطعام، تیس صاع جو تھے، اور ابن حبان کی روایت کی روسے ان کی قیت ایک وينارتهي\_ (فتح الباري، جه، ص١١)

# ٢٥.... بَاب:السَّلَم

باب ٢٥: سَلَم (رقم بيلے دے دينا اور چيز کچھ مدت كے بعد لينا)

} [4118] ١٢٧ـ(١٦٠٤)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِيَحْلِي قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا.

[4116] تقدم تخریجه برقم (۴۹۹)

[4117] تقدم تخریجه برقم (٤٠٩٠)

[4118] اخرجه البخاري في (صحيحه) في السلم باب: في كيل معلوم برقم (٢٢٣٩) وفي باب السلم في وزن معلوم برقم (٢٢٤٠) وبرقم (٢٦٤١) وفي باب السلم الي اجل معلومــ









وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ مَّ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِى الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ ((مَنْ أَسُلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفُ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنِ مَّعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مَّعْلُومٍ)).

[4118] - حفزت ابن عباس ٹاٹٹنا بیان کرتے ہیں کہ رَسول اللّٰهُ سَالِیْمُ مَّد پینة تشریف لائے تَو لوگ ایک سال اور دو سال کے ادھار پر پھلوں کی بیچ کرتے تھے، تو رسول اللّٰه سَالِیُمُ نے فر مایا:'' جس نے تھجوروں کی بیچ سلف کی ، تو وہ معین ماپ، معین تول اور وقت مقرر کے لیے کرے۔''

مفردات الحديث المسلم كمتم بين اورالل مفردات اورجم معنى بين الل جاز، سلم كمتم بين اورالل عراق سكم بين اورالل عراق سكف، چونكر قم مجلس تع مين حوالد كردى كئى ب، اس ليے يه سكم به اور پہلے رقم وين كى وجه يه سكف ب، جس مين قيمت نقد اواكروى جاتى به اور چز بعد مين لى جاتى ہے۔

فائی کا اور جہور وزنی اشیاء سے ، جن جواز پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، لیکن امام ابن حزم کے نزدیک اس کا تعلق کیلی اور جہور وزنی اشیاء سے ، جن جزول کی پیائش کی جاتی ہے، یا جن کو گنا جاتا ہے، ان میں جائز نہیں ہو جائے ، فقہاء کے نزدیک ہرصورت میں جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے، معاملہ ہراعتبار سے واضح ہو، ہر چز کا تعین ہو جائے ، کوئی الی بات ندرہ جائے جو اختلاف یا تنازع کا باعث بنتی ہے، مثلاً مقدار، مدت، جنس (گندم ہے، چاول ہے، جو ہے) نوع (قتم)، صفت و کیفیت (اعلی قتم یا درمیانی) اور قبت ہر چز تفصیل سے طے ہو جائے ، اور ادخاف کے نزدیک پیشرط بھی ہے کہ وہ چز ، بی کرتے وقت مارکیٹ میں موجود ہواور مدت مقررہ تک وستیاب ہو لیکن جہور کے نزدیک ، مدت مقررہ پر موجود ہونا ضروری ہے، بی کے وقت موجود ہونا شرط نہیں ہے، علامہ تقی عثانی نے جمہور کے موقف کو مسلم کے تقاضا اور مقصد کے موافق قرار دیا ہے۔ تکملہ جا، می محصوص باغ یا کھیت سے ہو، تو بھی طے ہونا چا ہے، کہ وہ چز کس جگہ وصول کی جائے گی، اگر پھل یا غلہ کا تعلق کسی مخصوص باغ یا کھیت سے ہو، تو بھر بچ سلم ، پکنے کی صلاحیت کے نمایاں ہونے کے بعد ہو سکے گی، اگر پھل یا غلہ کا تعلق کسی محضوص باغ یا کھیت سے ہو، تو بھر بچ سلم ، پکنے کی صلاحیت کے نمایاں ہونے کے بعد ہو سکے گی، اگر پھل یا غلہ کا تعلق کسی کشوری باغ یا کھیت سے ہو، تو بھر بچ سلم ، پکنے کی صلاحیت کے نمایاں ہونے کے بعد ہو سکے گی، اگر پھل یا غلہ کا تعلق کسی کے خوالیاں ہونے کے بعد ہو سکے گی ، پہلے نہیں۔

[4119] ١٢٨ ـ ( . . . )حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ حَدَّثَنِي

◄ بسرقم (٢٢٥٣) وابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في السلف برقم (٣٤٦٣) والترمذي في (٢٢٥٣) والترمذي في البيوع باب: ما جاء في السلف في الطعام والتمر برقم (١٣١١) والنسائي في (المحتبي) في البيوع باب: السلف في الثمار برقم ٧/ ٢٩٠ وابن ماجه في (سننه) في التجارات باب: السلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم برقم (٢٢٨٠) انظر (التحفة) برقم (٥٨٢٠)

[4119] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٠٩٤)

181}



عَبْدُاللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَنْقُمُ ((مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفُ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَّعْلُومٍ)).

[4119] - حضرت ابن عباس ر النظر بيان كرتے بي كه رسول الله طَالَيْمُ تشريف لائے اور لوگ رسي سلف كرتے بيتى اللہ علام كيل اور معلوم وزن كى صورت ميس كرے " بيتى ورسول الله طَالِيْمُ نے آئيس فرمايا، ''جو بيتى سلف كرے، تو وہ صرف معلوم كيل اور معلوم وزن كى صورت ميس كرے "

نے ہوں اس اللہ مائی کے انہیں فرمایا، 'جون کے سلف کرے، بو وہ صرف معلوم میں اور معلوم وزن کی صورت میں کرے۔'' سیامی [4120] ( . . . ) حَدَّنَنَا یَحْیَی بْنُ یَحْیٰی وَأَبُوبِکْرِ بْنُ أَبِی شَیْبَةَ وَإِسْمٰعِیلُ بْنُ سَالِمِ جَوِیعًا عَنِ ابْنِ عُییَّنَةَ

عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَلَمْ يَذْكُرُ ((الَّي أَجَلٍ مَّعْلُومٍ)).

[4120] ـ امام صاحب البيخ تين اوراساتذه كى سند مذكوره بالا روايت كرتے ہيں، كيكن اس ميں وقت معلوم كا ذكر نہيں ك

نوت: ..... ندکوره بالا روایت میں اجل معلوم کالفظ موجود نہیں ہے، لیکن ابن عیبینہ کی روایت میں تو اجل معلوم کا

ذکر موجود ہے، جیسا کہ سب سے پہلی حدیث میں گزر چکا ہے، اس لیے یہاں ابن عیدنہ کی بجائے ابن علیہ ہونا چاہیے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، اور اگلی روایت سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے۔

ُ [4121] ( . . . ) حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ

عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحِ بِإِسْنَادِهِمْ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ يَذْكُرُ فِيهِ ((اللَّى أَجَلٍ مَعْلُوم)). [4121] - امام صاحبُ اللّٰ عَين اساتذه سے، ابن عين كى طرح روايت بيان كرتے ہيں، اس ميں أُجـــل

نوت: ..... اس سند میں موجود سفیان اوری ہے، سفیان بن عید نہیں ہے۔

٢٧..... بَاب: تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ فِي الْأَقْوَاتِ

باب ٢٦: غذائي چيزول کا ذخيره کرنا ناجائز ہے

[4122] ١٢٩ ـ (١٦٠٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلالِ

[4120] تقدم تخريجه برقم (٤٠٩٤)

[4121] تقدم تخريجه برقم (٤٠٩٤)

[4122] اخرجه ابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في النهي عن الحكرة برقم (٣٤٤٧) وابن ماجه (٣٤٤٧) وابن ماجه في الاحتكار برقم (١٢٦٧) وابن ماجه في (سننه) في التجارات باب: الحكرة والجلب برقم (٢١٥٨) انظر (التحفة) برقم (١١٤٨١)













عَنْ يَحْيِى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمُ ((مَنِ احْتَكُرَ فَهُوَ خَاطِئٌ)) فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هٰذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ.

[4122] - حفزت معمر دلائٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹلائٹو نے فر مایا ''جس شخص نے ذخیرہ اندوزی کی ہے، وہ قصور دار ہے۔'' تو اس حدیث کے راوی حضرت سعید سے پوچھا گیا، آپ تو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں؟ سعید نے جواب دیا، بیرحدیث بیان کرنے والے حضرت معمر دلائٹو خود ذخیرہ کرتے تھے۔

مفردات الحديث احتكاد، حَكَر سے ماخوذ ب، جس كامعى بجع كرنا، روك لينا، اس ليے حَكْره كا معى بوتا ب، مبنكا بيج كے ليے روك لينا، يا جمع كرنا۔

فائل ہ اسسائمہ اربعہ کے نزدیک، غذائی اشیاء کو ذخیرہ کرنا، تا کہ ان کومہنگا بیچا جاسکے، ناجائز ہے، اور غذائی اشیاء کے سوا، دوسری اشیاء کا ذخیرہ کرنا، ناجائز نہیں ہے، اور حضرت معمر اور سعید، زینون کے تیل کا ذخیرہ کرتے تھے، امام ابن قدامہ عنبلی نے ناجائز احتکار کے لے تین شروط بیان کی ہیں۔

(۱) چیز بازار سے خرید کر ذخیرہ کرے، اپنے کھیت کی چیز کا شاک کر لینا ذخیرہ اندوزی نہیں ہے۔

(۲) ایس چیز ذخیرہ کی جائے، جوغذا کے کام آتی ہو، اس لیے، سالن، شہد، حلوا، زیتون کا تیل اور جانوروں کا چارہ اس میں داخل نہیں ہے۔

(۳) چیز پر مکمل طور پر قبضه کرلیا جائے ، وہ بازار سے دستیاب نہ ہو، اورلوگوں کو اس کی ضرورت ہو، اگر چیز بازار میں دستیاب ہوتو بیدا حتکار نہیں ہے۔

[4123] ١٣٠-(...)حَـدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَاتَيْمُ قَالَ ((لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئُ)).

[4123] - حفرت معمر بن عبد الله المنظيم المن كرتے ميں كرسول الله طَلَيْم في مايا: "كناه كار بى وخيره كرتا ہے۔ " [4124] ( . . . ) وحَدَّثَنِى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِ و بْنِ عَوْنِ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمْرِ و بْنِ عَوْنِ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمْرِ و بْنِ يَحْدِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَأْيُمُ فَذَكَرَ

[4123] تقدم تخريجه برقم (٤٠٩٨)

[4124] تقدم تخريجه برقم (٤٠٩٨)



183

بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْلِي.

[4124]۔امام صاحب اپنے ایک مجبول ساتھی ہے، پہلی حدیث کی طرح روایت بیان کرتے ہیں۔

نوت: ..... امام صاحب متابعت کے طور پر بعض جگہ مجبول راوی کی روایت لے آتے ہیں، بعض علماء کے بقول ایسا چودہ مقامات پر ہوا ہے، لیکن اس کو مقطع روایت قرار دینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں راوی کا تذکرہ تو موجود ہے، لیکن وہ مجبول ہے، اور دوسری روایات ہے اس کی تعیین ہو گئی ہے، جبیا کہ اس راوی کا نام سنن ابو داؤد میں وهب بن بقیہ ہے، (شرح نووی، ج۲، ص۲۲) ۔ لیکن اس میں بیاشکال ہے کہ وهب بن بقیہ تو خالد بن عبداللہ کا شاگرہ ہے۔

٢٧ .... بَاب: النَّهِي عَنِ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

باب ۲۷: بیج میں شم اٹھانا، ناجائز ہے

[4125] ١٣١-(١٦٠٦) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا أَبُوصَفُوانَ الْأُمَوِيُّ حِ وَحَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ اللهِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَلَيِّمُ يَقُولُ ((الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ)).

[4125] - امام صاحب اپنے تین اسا تذہ سے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ کی روایت بیان کرتے ہیں، کہ میں نے رسول الله متالیق کو یہ فرماتے ہوئے سا، دفتم سامان کو قابل پذیرائی بنانے والی ہے، اور نفع کے مٹانے کا سبب ہے۔ "
مفردات الحدیث اللہ میں کہ منفقة: نَفاق سے ماخوذ ہے، جس کا معنی رواج دینا، گا ہوں کے لیے پرشش بنانا، کویا مصدر میں یہاں فاعل کے معنی میں ہے۔ کا مُمْحَقَةً: محق سے ماخوذ ہے، مثانا، برباد کرنا۔

فائل در السان تم الله تعالی کی بیبت اور عظمت نکل جاتی ہے، کیونکہ جو انسان تم اٹھانے کا عادی ہوجاتا ہے، اس کے دل سے الله تعالیٰ کی بیبت اور عظمت نکل جاتی ہے، اور وہ لوگوں کو دھو کہ دینے کے لیے جموثی تسم اٹھانے لگتا ہے، اس سے سودا تو بک جاتا ہے، لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔

[4126] ١٣٢ ــ (١٦٠٧)حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ

[4125] اخرجه البخارى في (صحيحه) في البيوع باب: (يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كافر اثيم) برقم (٢٠٨٧) وابو داود في (سننه) في البيوع والاجاراتباب: في كراهية المحين في البيع برقم (٣٣٣٥) والنسائي في (المجتبى) في البيوع باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب برقم ٧/ ٢٧٣ و ٢٧٤ لفر (التحفة) برقم (١٣٣٢١)

[4126] اخرجه النسائي في (المجتبي) في البيوع باب: المنفق سلعته بالحلف الكاذب برقم (٤٤٧٢)→

لِابْنِ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَحَدَّثَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ عَنْ مَعْبَدِ بْن كَعْب بْن مَالِكِ

عَـنْ أَبِى قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ تَالِيُّمْ يَقُولُ ((إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَنَفُقُ ثُمَّ يَمْحَقُ)).

[4126] \_ حضرت ابوقادہ انصاری ڈاٹٹو کی روایت، امام صاحب اپنے تین اساتذہ سے بیان کرتے ہیں، کہ تخفیہ رسول اللہ ٹاٹٹو نے فر مایا:''تم زیادہ قشمیں اٹھانے سے بچو، کیونکہ اس سے سود ہے کوتو رواج مل جاتا ہے، لیکن وہ الکسلوم اس کی (برکت ) کوبھی مٹاتی ہے۔''

## ٢٨ .... بَاب: الشَّفْعَةِ

#### **باب ۲۸** شفعه کابیان

[4127] ١٣٣ ـ (١٦٠٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُوالزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ تَلْيُمُ ((مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخُلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْعِ خَتْى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ رَضِي أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ)).

[4127] - حضرت جابر والنظ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائیم نے فر مایا: ''جس انسان کا دوسرا انسان، گھر، منزل یا نخلتان میں شریک ہواس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شریک کو بتائے بغیر کسی کو نیج دے، اگر اسے پند ہوتو خرید لے، اور اگر ناپیند ہوتو جھوڑ دے۔''

مفردات الحديث المديث الله رَبِّعَة يارَبِّع: كر ممكن يا زمن ب، اصل من اس كركوكت بي، جس من انسان موسم بهار مين ربتا ب، كر براطلاق كرنے كي، اور بعض وفعدز مين كو بھی ربع كهدديت بين-

فائل کا اسساس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، شریک (حصد دار) اپنا حصد دوسرے حصد دار کو بتائے بغیر فروخت نہیں کرسکتا، اطلاع دینے کے بعد، اگراس نے آگے فروخت کرنے کی اجازت دے دی ہے، تو پھر حق شفعہ ساقط ہو جائے گا، امام توری، ابوعبید ادر محدثین کا یہی موقف ہے، اور امام احمد کا ایک قول یہی ہے، لیکن امام ابوضیفہ، امام مالک، امام شافعی کے نزدیک، تھے سے پہلے کی اجازت سے حق شفعہ ساقط نہیں ہوگا، اور امام احمد کا

﴾ وابس ماجه في (سننه) في التجارات باب: ما جاء في كراهية الايمان في الشراء والبيع برقم (٢٢٠٩) انظر (التحفة) برقم (١٢١٢٩)

[4127] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٧٣٦)

185

دوسرا قول یمی ہے، اور بید حضرات اس حدیث کی تاویل کرتے ہیں، جو قابل اطمینان نہیں ہے۔

[4128] ١٣٤-(...) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ إِسْحَقُ أَحَدَّثَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ ثَلَّاثُوْقَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ ثَاثِيْمُ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَاتِيطٍ لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُو أَحَقُّ به.

[4128] - حضرت جابر والنظیمیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طَالَیْم نے حق شفعہ ہراس مال میں رکھا، جس میں حصہ داری ہو، اور تقسیم نہ ہوا ہو، مکان ہو یا باغ، شریک کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے حصہ دار کو بتائے بغیر فروخت کرے، اگروہ جائے تو جھوڑ دے اور اگر اس کو اطلاع دیئے بغیر بچے دیا، تو شریک ہی اس کا حق اور اگر اس کو اطلاع دیئے بغیر بچے دیا، تو شریک ہی اس کا حق اور ا

مفردات المديث شفعة: شفع (جوڑا) سے ماخوذ ہے، ايك چيز كو دوسرى كے ساتھ ملانا، كيونكه صاحب شفعه، حق شفعه والى چيز كوا بى مكيت كى چيز كے ساتھ ملاليتا ہے۔

[4128] اخرجه ابو داود في (سننه) في البيوع والاجاراتباب: في الشفعة برقم (٣٥١٣) والنسائي في الشفعة برقم (٣٥١٣) والنسائي في (المجتبي) في البيوع باب: الشركة في الرباع برقم ٧/ ٣٠١- وفي باب: الشركة في الرباع برقم (٢٠١٦)











النصيحة ، دين جدردى اور خيرخوابى كے نام كا تقاضا يهى بـ جية الله، ج٢، ص١١١١

[4129] - حضرت جابر بن عبدالله و الله و الله

فائل ہے الشف غعة فی کُلِ شرك: كه شفعه، شركت اور حصد دارى والى چيز ميں ہے، اس بات كى دليل ہے، اگر حصد دارى نہ ہو، تو حق شفعہ قانونى طور پر حاصل نہيں ہوگا، بال مالك اپنى مرضى سے پڑوى كودے دے، تو بہتر ہے۔ اگر حصد دارى نہ ہو، تو حق شفعہ قانونى طور پر حاصل نہيں ہوگا، بال مالك اپنى مرضى سے پڑوى كودے دے، تو بہتر ہے۔ اگر حصد دارى نہ ہوكا و الم جك الم الك على الله على جك الر الم جك الله على الله

[4130] ١٣٦-(١٦٠٩) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْلَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيُمُ قَالَ ((لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ))
قَالَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُّو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللهِ لَأَرْمِينَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

[4130] - حضرت ابو بريره وَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَعَرَا اللهُ عَلَيْهُ فَعَرَا اللهُ عَلَيْهُ فَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ فَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ فَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ فَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ

پھر حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ فرماتے، کیا سبب ہے کہ میں تہہیں اس حکم سے اعراض کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اللہ کی قتم! میں تمہارے کندھوں پر رکھوں گا، یا کھل کریہ حدیث تمہارے سامنے بیان کروں گا۔

[4129] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤١٠٤)

[4130] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المظالم باب: لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره برقم (٢٤٦٣) والترمذي جداره برقم (٢٤٦٣) والترمذي في (جامعه) باب: ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا برقم (١٣٥٣) وابن ماجه في (سننه) في الاحكام باب: الرجل يضع خشبة على جدار جاره برقم (٢٣٣٥) انظر (التحفة) برقم (١٣٩٥٤)

407)



[4131] (...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حِ وَحَدَّثَنِى أَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِى يُونُسُ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

[4131] -امام صاحب اپنی پارنی اوراسا تذه کی اسناد ہے، زہری کی سندہی ہے فدکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

فائد کا ایسی ہمسایہ اپنی پڑوی کو اپنی دیوار میں لکڑی، جہتم وغیرہ گاڑ لینے دے، جبداس کی دیوارکواس سے کی حتم کا نقصان نہ پہنچتا ہو، یہ تھم امام ابو صنیفہ، امام ما لک اور امام شافعی کے قول جدید کی روسے اطلاقی حق ہے،

قانونی حق نہیں ہے، مکارم اطلاق کا نقاضا یہ ہے، لیکن امام احم، امام اسحاق، اور بعض اہل ظاہر اور ابن صبیب مالکی کے نزدیک بید قانونی حق ہواور لازم ہے، اور حضرت ابو ہریرہ جب مدینہ منورہ کے گورز تھے، تو فرماتے تھے،

ملی کے نزدیک بید قانونی حق ہے اور لازم ہے، اور حضرت ابو ہریرہ جب مدینہ منورہ کے گورز تھے، تو فرماتے تھے،

میں بیکام جبرا کروں گا، جس سے معلوم ہوتا ہے، اکثر لوگ اس کو استجابی کام تصور کرتے تھے، سی کے بات یہی معلوم ہوتا ہے، اکثر لوگ اس کو استجابی کام تصور کرتے تھے، سی مواقع اور ہوتی ہے کہ بیدا ظلاقی حق ہے اور مالک بلاوجہ ہے دھرمی کرتے ہوئے اگر اجازت نہ دے، تو بعض مواقع اور مصالح کے تحت صاکم اس پر جبرا عمل کرواسکتا ہے۔

• ۳۰ .... بَاب: تَحْرِيمِ الظُّلْمِ وَغَصْبِ الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا بِهِ الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا بِاللهِ اللهُ وَعَرِه عَصب كرنا حرام ہے

[4132] ١٣٧-(١٦١٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِى بْنُ حُجْرٍ قَالُوا نَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْل بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَالِيَّمُ قَالَ ((مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْآرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ)).

۔ [4132] حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل ڈھائٹا ہے روایت ہے کدرسول اللہ ٹاٹٹٹا نے فرمایا: ''جس نے کس کی ایک بالشت زمین ظلم کرتے ہوئے قبضہ میں لے لی، اللہ تعالی قیامت کے دن اسے ساتوں زمینوں سے اس ق قدر طوق بنا کر بہنائے گا۔

مفردات الحديث القَتطع: غصب كرليا، ناجائز طور ير قفد كرليا-

و اس مدیث ہے تا ہوتا ہے کہ زمینیں سات ہیں، اور ان کا طوق بنا تا اس بات کی دلیل

[4131] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤١٠٦) [4132] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٤٤٥٧)













ہے کہ وہ اوپر نیچ ہیں، اور قرآن مجید کی آیت ﴿ومن الارض مصلهن کو زمینی بھی (آ سانوں) جننی ہیں، اس کا مؤید ہے، لیکن اس کی ہیئت و کیفیت کو پوری طرح قرآن وصدیث میں بیان نہیں کیا گیا، اصل مقصد ہماں ظلم وزیادتی سے ڈرانا اور بازر کھنا ہے کہ معمولی ظلم کے نتائج بھی انتہائی تکلین تکلیں گے۔ علی اس صدیث کی تشریح اور تو جید میں علاء کے مندرجہ ذیل اقوال ہیں۔

() زمین غصب کرنے والے کو اس چیز کا مکلف تھہرا دیا جائے گا، کہ اس نے جتنی زمین غصب کی تھی، اتنی زمین، ساتوں زمین کستے گا، اور بیذمہ داری اس کے مکلے کا ہار ساتوں زمینوں تک اٹھا کرمیدان محشر میں لائے گا، کیکن وہ بیاکام نہیں کرسکے گا، اور بیذمہ داری اس کے مکلے کا ہار بن جائے گی۔

(ب) اس مخف کو اتن زمین، میدان محشر تک لانے کا ذمہ دار تغمیرایا جائے گا، اور اس کے لیے اس کی گردن کو وسیع کر کے، اتنی مٹی کواس کے مگلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔

(ج) اس محف کوسات زمینوں تک زمین میں دھنسادیا جائے گا،اوراس طرح ساری زمین اس کے مکلے کا طوق ہوگی، (اس محف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم ہوگا کہ اتن زمین مکلے کا طوق بنا،لیکن بیاکام کرنہیں سکے گا، اس طرح وہ مسلسل عذاب میں جتلا رہے گا۔

(ط) اس ظلم وزیادتی کا گناہ، اس کے ملے کا ہار ہوگا، وہ اس سے چھٹکارانہیں حاصل کر سے گا۔ (فتح الباری، ج ۵، ص

اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے، زمین پر ملیت ہوسکتی ہے، اور دوسرا اس پر عاصبانہ قبضہ کرسکتا ہے، جس کی سزا انتہائی سکین ہے۔

[4133] ١٣٨-(٠٠٠) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَةُ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ أَنَّ أَرْوَى خَاصَمَتْهُ فِى بَعْضِ دَارِهِ فَقَالَ دَعُوهَا وَإِيَّاهَا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ شَايِّمْ يَقُولُ ((مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِعَيْرِ حَقْهِ طُوِّقَهُ فِى سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) اَللهُ مَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا وَاجْعَلْ حَقْهُ طُوِّقَهُ فِى سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) اَللهُ مَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا وَاجْعَلْ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّالِ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَ

[4133] - حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رہائٹۂ کے روایت ہے کہ ارویٰ نامی عورت نے ، ان ہے گھر کے

[4133] تفرد به مسلم. انظر (التحفة) برقم (٤٤٦٧)

متعلم متعلم اجلا





بعض حصہ کے بارے میں جھڑا کیا، تو انہوں نے کہا، اس حصہ کو اس عورت کے لیے چھوڑ دو، کیونکہ میں نے رسول اللہ خلافی ہے سنا ہے،''جس نے ایک بالشت زمین ناحق لے لی، قیامت کے دن، ساتوں زمینوں تک وہ اس کے گلے کا طوق بنا دی جائے گی۔'' (پھر حضرت سعید نے) دعا کی، اے اللہ! اگر بیعورت جھوٹی ہے، تو اس کو اندھا کر دے اور اس کی قبر، اس کے گھر میں بنا دے، راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے اس عورت کو دیکھا، اندھی ہو چکی تھی، دیواروں کو ٹولتی پھرتی تھی، اور کہتی تھی، مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئ، اس دوران کہ وہ گھر میں چل رہی تھی، گھر کے کئویں کے پاس سے گزری اور اس میں گرگئ، اور وہی اس کی قبر بنا۔

فوائی : ..... • اس حدیث سے علماء نے یہ بھی استباط کیا ہے کہ زمین کا مالک، اس کے انتہائی نجلے حصہ کا بھی مالک ہواراس کی انتہائی نجلے حصہ کا بھی مالک ہواراس کی اجازت کے بغیر، اس کے نجلے حصہ سے دوسرا فائدہ نہیں اٹھا سکتا ، اور اگر اس کی زمین سے کوئی گیس، تیل یا کان لگتی ہے، تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ﴿ حضرت سعید نے بدوعا کی تھی کہ وہ اندھی ہو کر، گھر کے تنویں میں گرے اور دہی اس کی قبر بنے، اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ عشرہ میں سے تھے۔

مَنْ إِلَيْهِ الْعَلَكِمُ عَدَّنَنَا أَبُوالرَّبِيعِ الْعَلَكِمُّ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ

عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَرْوَى بِنْتَ أُويْسِ الْاَعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ أَنَهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَخَاصَمَتْهُ إلى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِى سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ تَلْيُمْ قَالَ وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ تَلْيُمْ قَالَ اللهِ تَلْيُمُ اللهِ تَلْيُمُ اللهُ مَرْوَانُ لا أَسْأَلُكَ بَيْنَةً بَعْدَ هٰذَا فَقَالَ اللهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً سَبْعِ أَرْضِينَ) فَقَالَ اللهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً مَرْوَانُ لا أَسْأَلُكَ بَيَّنَةً بَعْدَ هٰذَا فَقَالَ اللهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً مَرْوَانُ لا أَسْأَلُكَ بَيَّنَةً بَعْدَ هٰذَا فَقَالَ اللهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَالَ اللهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَلَى اللهُ مَرْوَانُ لا أَسْأَلُكَ بَيَّنَةً بَعْدَ هٰذَا فَقَالَ اللهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَالَ اللهُمَ إِنْ كَانَتْ كَانِمُ فَقَالَ اللهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَانِهُ مَنْ وَقَعْتُ فِى أَرْضِهَا قَالَ فَمَا مَاتَتْ حَتَى ذَهَبَ بَصَرُهَا إِذْ وَقَعَتْ فِى خُفْرَةِ فَمَاتَتْ.

[4134] - حضرت عروہ رہ النظامیان کرتے ہیں کہ اروی بنت اولیں نے حضرت سعید بن زید رہ النظامی نے خلاف یہ دعویٰ کیا، کہ اس نے اس کی کچھ زمین پر قبضہ کر لیا ہے اوروہ مقدمہ، مروان بن الحکم برطش کے پاس لے گئ، تو حضرت سعید رہا ہے اس کی کچھ زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں، جبکہ میں نے رسول اللہ منا ہی ہے سنا ہے؟ مروان رطان منا نے بوچھا، آپ نے رسول اللہ منا ہی ہے کیا سنا ہے، تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ منا ہی کے دیسے مروان رطان منا ہے کہا ہیں نے رسول اللہ منا ہی کے دیسے کیا سنا ہے، تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ منا ہی کے دیسے کیا سنا ہے، تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ منا ہی کے دیسے میں میں میں ہے۔

[4134] اخرجه البخاري في (صحيحه) في بدء الخلق باب: في سبع ارضين وقول الله تعالى ﴿ الله على ال

فرماتے ہوئے سنا ہے کہ''جس نے ظلم کرتے ہوئے ایک باشت زمین لے لی، تو وہ زمین، ساتوں زمینوں تک اس کا طوق بنائی جائے گی۔'' تو مروان رشائنے نے ان سے کہا، اس کے بعد مجھے آپ سے بیند (شہادت) ما تکنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی بینائی زائل کر دے اور ضرورت نہیں ہے، تو اس کی بینائی زائل کر دے اور اسے اس کی زمین میں ہلاک کر، راوی کہتا ہے کہ وہ عورت اس وقت تک نہیں مری، جب تک اس کی نظر ختم نہیں ہوئی، پھر اس دوران کہ وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی، ایک گڑھے میں گر کر فوت ہوگئی۔

[4135] ١٤٠-(٠٠٠) حَدَّثَ نَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَآئِدَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ثَلَيْمً يَقُولُ ((مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرْضِينَ)).

ا 4135] - حضرت سعید بن زَید طانطهٔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ٹاٹیل کو یہ فرماتے ہوئے سا، ''جس نے ظلم کرتے ہوئے،ایک بالشت زمین لے لی، تو قیامت کے دن وہ زمین، ساتوں زمینوں تک اس تھیں۔ کا طوق بنا دی جائے گی۔''

[4136] ١٤١\_(١٦١١)وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَـنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ تَلَيْئِمُ ((لَا يَـأَخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقّه إِلّا طَوَّقَهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

[4136] - حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹائٹ نے فرمایا: ''کوئی شخص کسی کی ایک بالشت زمین بھی ناحق نہیں ہے کا، گر قیامت کے دن اللہ تعالی، اسے ساتوں زمینوں تک اس کا (گے کا) طوق بنا دے گا۔'' [4137] ۱٤۲ - ۱۲۱ کے گذئنا عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادِ حَدَّثَنَا يَحْنِي وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِير

[4135] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢١١٠)

[4136] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٦٠٦)

[4137] اخرجه البخارى في (صحيحه) في المظالم باب: اثم من ظلم شيئا من الارض برقم (٢٤٥٣) وفي بدء البخلق باب: ما جاء في سبع ارضين وقول الله تعالى ﴿الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مشلهن﴾ الى قوله ﴿وقد احاط بكل شئى علما ﴾ برقم (١٧٧٤) انظر (التحفة) برقم (١٧٧٤)

\*







عَنْ الْمَارِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

خد گار ادر در دل فی اید محالاند برای ا

مر کل خرورت اور برا بریا کا نیدے۔

منظر عنالا فيدياه المنافع المنافع المنافع المارك المنافع الماركة المنافعة ا

E-Mail: nomania2000@gmail.com



مدیث نمبر 4140 سے 4162 تک



مدیث نمبر 4140 سے 4162 تک



فائل المسال حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سلمان اور کافر ایک دوسر سے کے وارث نہیں بن سکتے۔
ائمہ اربعہ اور جمہور فتہائے امت کے نزدیک مسلمان کافر کا وارث نہیں ہے گا، لیکن حضرت معاذبین جبل اور حضرت معادبہ شاہ کے نزدیک اگر کافر وارث موجود نہ ہواور وہ دارالاسلام جس رہتا ہو، تو پھر اس کا مال، بیت المال کی بجائے ، اس کے قریبی مسلمان کو دے دیا جائے گا، لیکن بیہ موقف صریح حدیث کے منافی ہے، اس لیے امت نے اس کو قبول نہیں کیا، تو اگر جلیل القدر صحابہ کا قول، صحح حدیث کی موجودگی جس معتبر نہیں ہے، تو کسی امام کا قول کیے معتبر ہوسکتا ہے، اس طرح کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوسکتا، فتہائے امت کا اس پر اتفاق ہے، ہاں اتی ہات

ہوگا، اور کا فرمسلمان کا وارث نہیں ہے گا۔''

[4140] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الفرائض باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم واذا اسلم قبل ان يقسم الميراث فلا ميراث له برقم (٦٧٦٤) وفي المغازى باب: اين ركز النبي على الراية يوم الفتح برقم (٤٢٨٣) وابو داود في (سننه) في الفرائض باب: هل يرث السمسلم الكافر برقم (٢٩٠٩) والترمذي في (اجمعه) في الفرائض باب: ابطال الميراث بين السمسلم والكافر برقم (٢١٠٨) وابن ماجه في (سننه) في الفرائض باب: ميراث اهل الاسلام من اهل الشرك برقم (٢٧٢٩) انظر (التحفة) برقم (١١٣)

ہے کہ کافر اگر تقسیم ترکہ سے پہلے مسلمان ہو جائے، تو بعض صحابداور امام احمد کے نزدیک، وہ وارث ہوگا، کین ظاہر آ ورفاکا ترکہ میں حق، میت کی موت سے ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے جو مرتے وقت، وارث نہیں ہے گا، وہ بعد میں دارث نہیں بن سکے گا، اس لیے حدیث کا بہی تقاضا ہے کہ اس کو وارث نہ مانا جائے، امام ابو صنیف، امام مالک، امام شافعی خاص کا بہی موقف ہے، اور امام احمد کا ایک قول بھی بہی ہے۔

ا ..... بَابِ أَلْحِقُوا الْفَرَ ائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِى فَلَاوُلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ بِابِ ١: اہل حص كو (جن كے حصے مقرر ہیں،) ان كے حصے دے دو، اور جو جَ جائے،

## وہ سب سے قریبی مذکر لینی مرد کو ملے گا

[4141] ٢-(١٦١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُالاَعْلَى بْنُ حَمَّادِ وَهُوَ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَلْيَّيْمُ ((أَلْمَحِمَّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلَاوْلَى رَجُل ذَكُو)).

ا [4141]۔ حضرت ابن عباس ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیز کے فر مایا: ''حصہ والوں کو ان کے جھے دے دو، پھر جو پچ جائے، وہ اس مرد کا حصہ ہے، جومیت کا سب سے زیادہ قریبی ہے۔''

فائل کا است. فرائع سے مراد، وہ جے ہیں، جوقر آن مجید میں طے کر دیۓ گئے ہیں، اور یہ چھ ہیں۔ (۱) آ دھا، (۲) چوتھائی، (۳) آ ٹھوال (۳) دو تہائی (۵) تہائی (۲) چھٹا، اور اصحاب الفروض سے مراد، وہ افراد ہیں جن کو یہ حصے طبح ہیں، اور یہ چارمرد (باپ، دادا، خادند، اخیانی بھائی) اور آ ٹھ عورتیں (بٹی، پوتی، حقیق بہن، علاق اور بہن، اخیانی بہن، باپ میں شریک علاق اور بہن، اخیانی بہن، باپ میں شریک علاق اور بہن، اخیانی بہن، بوی، مال اور دادی، نانی) ہیں، حقیق بہن بھائی، شقیق کہلاتے ہیں، باپ میں شریک علاق اور مال شریک اخیانی کہلاتے ہیں، اور اگر اصحاب الفروض سے فی جائے، تو وہ عصبات کو ملتا ہے، اور اس سے مراد، وہ مرد ہیں، جومیت کے رشتہ دار ہیں، لیکن ان کا حصہ مقرر نہیں ہے، یا دہ مرد رشتہ دار، جومیت کے باپ کے داسط سے رشتہ دار ہیں، جیسے میت کا بیٹا، پوتا، بھائی اور پچا وغیرہ ۔ ان میں سے جوقر ہی ہے، وہ دور والے کو محروم کر دے گا، اس لیے حد یہ میں اولی یا اور فی کی قید لگائی ہے، اور رجل کے بعد ذکر اس لیے کہا تا کہ یہ نہ سمجھا جائے

[4141] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الفرائض باب: ميراث الولد من ابيه وامه برقم (٦٧٣٥) وفي باب: ميراث البد مع (٦٧٣٦) وفي باب: ميراث البد مع الادب والاخوة برقم (٦٧٣٧) وفي باب ابنى عم احدهما اخ الام والآخر زوج برقم (٦٧٤٦) وابو داود في (سمننه) في الفرائض باب: في ميراث العصبة برقم (٢٨٩٨) والترمذي في (جامعه) في الفرائض باب: ميراث العصبة برقم (٢٧٤٠) انظر (التحفة) برقم (٥٧٠٥)



کررجل، کبیر (برا) کے معنی میں ہے اور صغیر (چھوٹا) کے مقابلہ میں ہے، بلکہ یہاں انھیٰ (مونث) کے مقابلہ میں ہے، مثلاً ایک انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کی صرف ایک بیٹی موجود ہے، اور اس کا ایک بھائی زندہ ہے اور ایک پیچا، تو بیٹی کو ترکہ کا آ دھا جھا کی اور باتی آ دھا بھائی کو ملے گا، چیا کو پھوٹیں ملے گا، اور اگر بھائی نہ ہو، تو پھر باتی آ دھا چیا کو ساتھ کے مطاب اور اگر بھائی نہ ہو، تو بھر باتی آ دھا جیا کو ملے گا۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ظَيْمُ قَالَ ((أَلْحِقُوا الْفَرَآئِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَآئِضُ فِلَاوْلَى رَجُلٍ ذَكْرٍ)).

[4143] ٤-(...) حَدَّثَنَا إِسْحُتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِع قَالَ إِسْحُتُ اللَّهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ ((اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَ آفِضِ عَلَى كِتَابٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ كَالِيْمُ ((اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَ آفِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَ آفِضُ فَلِا وَلَى رَجُل ذَكُو)).

[4143] - امام صاحب ابن تین اساتذہ ہے، خضرت ابن عباس رفائظ کی روایت بیان کرتے ہیں، کہ رسول الله طالق الله علی الله کا فرمایا: ''اہل فرائض میں، الله کے قانون کے مطابق تقسیم کرو، اور جو اہل فرائض چھوڑ دیں، وہ اس مرد کا حصہ ہے، جوسب سے زیادہ قریبی ہو۔''

[4144] (...) وحَدَّثِنيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ أَبُوكُرَيْبِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعُلْمَةِ الْمُولِيثِ وَهَيْبٍ وَرَوْح بْنِ الْقَاسِمِ.

[4144]-امام صاحب ندکورہ بالا روایت ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں۔

[4142] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤١١٧)

[4143] تقدم تخريجه برقم (٤١١٧)

[4144] تقدم تخريجه برقم (٤١١٧)

197

# ٢..... بَابِ مِيْرَاثِ الْكَلَالَةِ

**باب ۲**: کلاله (جس کانه والد ہواور نه اولاد) یا وہ وارث جونه اصول سے ہواور نه فروع ہے) [4145] ٥-(١٦١٦) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكْيْرِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن الْمُنْكَدِر سَمِعَ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ قَالَ مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ثَالَيْمٌ وَأَبُو بَكْرِ يَعُودَانِي مَاشِيَيْنِ فَأُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوءِهِ فَأَفَقْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقْضِى فِي مَالِي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ. [النساء: ١٤٦]

[4145] حضرت جابر بن عبدالله والنائيان كرت بيس كه ميس يهار يرا كيا، تو رسول الله كالنائم اور ابو بكر بيدل چل تنظیج 🕊 ﷺ کرمیری بیار پری کے لیے تشریف لائے ،تو مجھ پرغثی طاری ہوگئی ،اس پر رسول اللہ مُلَاثِمُ نے وضو کیا ، پھر اپنے وضو کا پانی مجھ پر ڈالا، تو مجھے ہوش آ گیا، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول! میں اپنے مال کے بارے میں کیا فیصلہ كرون، كيسے تقسيم كرون، تو آپ مُلَقِيمٌ نے مجھے كوئى جواب نہيں ديا، حتى كه وراثت كى آيت اترى، وه آپ مُلَقِيمٌ سے فتوی یوچھتے ہیں، آپ فرماد یجئے، الله تعالی تهمیں کلالہ کے بارے میں جواب دیتا ہے۔ " (نساء، آیت نمبر ۱۷۱)۔ ب تکلفی کا پتہ چلتا ہے، کہ آپ پیدل چل کر بار بری کے لیے چلے جاتے تھے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بے ہوش پروضو کا یانی ڈالا جاسکتا ہے، اور آپ کے وضوء کے یانی کی برکت سے ہوش میں آ جانے سے بیاستدلال كرناكة وارصالحين سے بركت لينا درست ب مجمح نبيس ب، كونكددوسرے صالحين كو آپ مَالْيُرُمُ برقياس كرنا

[4145] اخرجه البخاري في (صحيحه) في (المرض) باب: عيادة المغمى عليه برقم (٥٦٥) وفي الفرائض باب: قول الله تعالى ﴿يوصيم الله في الوالادكم للذكر .....﴾ برقم (٦٧٢٣) وفي الاعتـصام بالكتاب والسنة باب: ما كان النبي على يسال مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا ادري او لم يجب عليه حتى ينزل عليه الوحى ولم يقل براي او قياس برقم (٧٣٠٩) وابو داود في (سننه) في الفرائض باب: في الكلالة برقم (٢٨٨٦) والترمذي في (جامعه) في الفرائض باب: ميـراث الاخواب برقم (٢٠٩٧) وفي التفسير باب: وفي سورة النساء برقم (٣٠١٥) والنسائي في (المجتبي) في الطهارة باب: الانتفاع بفضل الوضوء ١/ ٨٤. وابن ماجه في (سننه) في الجنائز باب: ما جاء في عيادة المريض برقم (١٤٣٦) مختصرا ـ انظر (التحفة) برقم (٣٠٢٨)













درست نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام عشرہ مبشرہ کے برکات کا اہتمام کرتے، مزید برآں احناف کے ہاں تو، نبی اکرم مُلاَثِیْم کے نضلات بھی پاک ہیں، تو کیا بزرگوں کے فضلات ہے بھی برکت حاصل کی جائے گی۔

[4146] ٦-(٠٠٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ عَادَنِى النَّبِيُ النَّبِيُ اللهِ وَأَبُّو بَكْرٍ فِى بَنِى سَلِمَةَ يَمْشِيَانَ فَوَجَدَنِى لا أَعْقِلُ فَدَعَا بِمَآءٍ فَتَوَضَّا ثُمَّ رَشَّ عَلَى مِنْهُ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ فَوَ جَدَنِى لا أَعْقِلُ فَدَعَا بِمَآءٍ فَتَوَضَّا ثُمَّ رَشَّ عَلَى مِنْهُ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ فَوَ عَلَى مَالِى يَا رَسُولَ اللهِ فَنَزَلَتْ ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلنَّكْرِ مِثْلُ حَظَّ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلنَّكْرِ مِثْلُ حَظَّ اللهُ فَي أَوْلادِكُمْ لِلنَّكْرِ مِثْلُ حَظَّ اللهُ فَي أَوْلادِكُمْ لِلنَّكْرِ مِثْلُ حَظَّ اللهُ فَي أَوْلادِكُمْ لِلنَّكُرِ مِثْلُ حَظْ

[4146]-حفرت جابر بن عبدالله و التجابيان كرتے بيں كه بى اكرم الله اورابو بكر نے پيدل چل كر، بنوسلمه ميں ميرى يكار پرى كى، اورانہوں نے جھے به ہوش پايا، تو آپ الله الله عن منگوا كر وضوكيا پھر اس سے جھے پر جھڑكا، تو ميں ہوش ميں آگيا، تو ميں نے بوچھا، ميں اپنے مال ميں كيا كروں؟ بعنى كيئے تقسيم كروں، اے الله كے تعلقی مروں، اے الله كے تعلقی مروں، الله تعلقی تعلقی نوما تا ہے، كه خدكر كے ليے مؤنث سے رسول! تو بير آيت اترى، الله تعالى تمہارى اولاد كے بارے ميں تمہيں تلقين فرما تا ہے، كه خدكر كے ليے مؤنث سے جا جله دگنا ہے۔''النساء، آيت نمبر اا

فائل کا است مافظ ابن مجر الطلاع کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت جابر میں آئے۔ کی تعیین نہیں فرمائی، جیبا کہ آگی اروایت میں آ رہا ہے، حتی نزلت آیت المبراث، ورافت کے بارے میں آ یت اتری، پھر، این قبم کے مطابق، ابن جری نے آیت ورافت کا مصداق، یو صبیحم الله کو بنایا، اور ابن عیبنہ نے، کلالہ کی مناسبت سے مطابق، ابن جری نے آیت ورافت کا مصداق، یو صبیحم الله کو بنایا، اور ابن عیبنہ نے، کلالہ کی مناسبت سے بست فتو نك والی آیت تو بہت بعد میں اتری، جبکہ حضرت جابر مخالف کا واقعہ پہلے پیش آ چکا ہے، اور یہ و صبیحم الله والی آیت کے بعد والی آیت میں کلالہ کی ورافت کا حکم بیان کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا، سورة نساء کی آیت نمبر اا، اور نمبر ۱۲، اکسمی اتری ہیں، کلالہ کی ورافت کا حکم بیان کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا، نورة نساء کی آیت نمبر اا، اور نمبر ۱۶ اکسمی اتری ہیں، نین مناب نود وحضرت جابر مخالف نے فرمائی ہے، نیز آیت نمبر ۱۳ میں جس کلالہ کا حکم بیان کیا گیا ہے، وہ اخیانی بھائی، بہن ہیں، جبکہ حضرت جابر کی ہینس فیقیہ تھیں، اس لیے حضرت جابر کے شاگر دمجہ بن منکدر نے بھی، حضرت شعبہ الطاق تھیں، اس لیے حضرت جابر کے شاگر دمجہ بن منکدر نے بھی، حضرت شعبہ الطاق تھیں، اس لیے حضرت جابر کے شاگر دمجہ بن منکدر نے بھی، حضرت شعبہ الطاق تھیں، اس لیے حضرت جابر کے شاگر دمجہ بن منکدر نے بھی، حضرت شعبہ الطاق تھیں، اس لیے حضرت جابر کے شاگر دمجہ بن منکدر نے بھی، حضرت شعبہ الطاق تھیں، اس لیے حضرت جابر کے شاگر دمجہ بن منکدر نے بھی، حضرت شعبہ الطاق تھیں، اس کی جین میان کی۔

<sup>[4146]</sup> اخرجه البخاري في (صحيحه) في التفسير باب: ﴿يوصيكم الله في اولادكم﴾ برقم (٤٥٧٧) انظر (التحفة) برقم (٣٠٦٠)





[4147] (...) حَدَّثَ نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ حَدَّلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلْ عَلَا لَقَوْلِ اللَّهُ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَّ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللّهِ يَقُولُ عَادَنِى رَسُولُ اللهِ طَلْمَا وَأَنَا مَرِيضٌ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرِ مَاشِيَنِ فَوَجَدَنِى قَدْ أُغْمِى عَلَى فَتَوَضَّا رَسُولُ اللهِ طَلْمَا مُنَّ صَبَّ عَلَى مِنْ وَضُونِهِ فَأَفَقْتُ فَوَجَدَنِى قَدْ أُغْمِى عَلَى فَتَوَضَّا رَسُولُ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِى مَالِى فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى شَيْئًا فَإِذَا رَسُولُ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِى مَالِى فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى شَيْئًا حَتْقَى نَذَلَتْ آيَةُ الْحِيرَاتِ.

فائدہ است مضور اکرم مُلَّاقِمُ کے سامنے، جب کوئی نیا مسئلہ آتا، جس کے بارے میں آپ کے سامنے کوئی اجتہادی بات نہ ہوتی، یا آپ اللہ کا صرح فرمان چاہجے، تو وحی کا انتظار فرماتے، جب تک صرح وحی نہ اترتی، یا آپ مُلِّمُ کے ذہمن میں کوئی بات نہ والی جاتی، تو آپ خاموثی افتیار فرماتے، وحی اترنے پر جواب دیتے۔ آپ مُلَّمُ کُلُ بُن حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ [4148] ۸۔ (. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ

قَالَ سَمِعْتُ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ يَقُولُ دَخَلَ عَلَى ّ رَسُولُ اللهِ ثَاثَيْمٌ وَأَنَا مَرِيضٌ لا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ فَصَبُّوا عَلَى مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلالَةٌ فَنَزَلَتْ فَصَبُّوا عَلَى مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلالَةٌ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ قَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ.

[4148] - حضرت جابر بن عبد الله والتلا والتلا والتلا على الله على ا

[4147] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٠٢٧)

[4148] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الطهارة باب: صب النبي الله وضوئه على مغمى عليه برقم (١٩٤) وفي الفرائض عليه برقم (١٩٤) وفي الفرائض باب: ميراث الاخوات والاخوة برقم (٧٦٤) انظر (التحفة) برقم (٣٠٤٣)



یماری کی وجہ سے پھھ معور ندر کھتا تھا، (ب ہوش تھا) تو آپ طَالْمَانِمُ نے وضو کیا، تو لوگوں نے مجھ پر آپ کے وضوء کا پانی ڈالا، تو مجھے ہوش آگیا، اور میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! میرا وارث کلالہ ہوگا، اس پرمیراث کے بارے میں آیت اتری، امام شعبہ کہتے ہیں، میں نے اپنے استاد محمد بن منکدر در اللہ سے پوچھا، پیستفتونك قل الله یفتیكھ فی الكلالة کی، اس نے کہا، یمی آیت اتری۔

فائل ہ ..... يهال كلاله سے مراو، وہ وارث ہے جو اصل ہے (باپ، وادا) اور نه فرع (بينا، پوتا)، كيونكه اس وقت صرف حضرت جابر عالمنا كى بمشيرگان وارث تميں۔

[4149] (. . . )حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ كُلُّهُمْ

عَنْ شُعْبَةَ بِهِ ذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَاثِضِ وَفِي حَدِيثِ النَّهُ الْفَرْضِ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِّنْهُمْ قَوْلُ شُعْبَةَ لِابْنِ الْمُنْكَدِر.

[4149]- امام صاحب اپنے دو اسا تذہ سے شعبہ کے تین شاگردوں سے روایت کرتے ہیں، ان میں سے دہب بن جریر کی روایت ہے کہ فرائف کی آیت الفرض دہب بن جریر کی روایت ہے، آیت الفرض اتری، اور نصر اور عَـقدی کی روایت ہے، آیت الفرض اتری، (فرائفن اور فرض کا معنی و مقصد ایک ہی ہے) لیکن ان میں سے کسی نے، شعبہ کا محمد بن منکدر سے سوال کرنے کا تذکرہ نہیں کیا۔

[4150] ٩-(١٦١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ

عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ جُمْعَةٍ فَذَكَرَ نَبِى اللهِ عَلْمَ أَبَا بَكْرِ ثُمَّ قَالَ إِنِّى لا أَدَعُ بَعْدِى شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِى مِنَ الْكَلاَلَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْقُلُم فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلاَلَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظ لِي فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلالَةِ وَمَا أَغْلَظ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظ لِي فِي فَي فَي صَدْرِى وَقَالَ ((يَا عُمَرُ أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي

[4149] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤١٢٤)

[4150] تقدم تخريجه في المساجد و مواضع الصلاة باب: نهى من اكل ثوما او بصلا او كراثا او نحوها ـ انظر (التحفة) برقم (١٢٥٨)

آخِرِ سُورَةِ النّسَآءِ)) وَإِنِّى إِنْ أَعِـشْ أَقْـضِ فِيهَا بِقَضِيَّةِ يَقْضِى بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

[4150] \_ معدان بن ابی طلحه وشالشد سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب وٹائٹو نے جمعہ کے دن خطبہ دیا ، اس میں نبی اکرم مُلافیظ اور ابو بکر رٹائیڈ کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، میں اپنے بعد (پیچیے) کوئی ایسی چیزنہیں چھوڑ رہا، جومیرے نزدیک کلالہ کے مسکہ سے زیادہ اہمیت والی ہو، میں نے رسول اللہ سُلِیمُ سے کسی چیز کے بارے میں، السلام کالہ کے مسلہ سے زیادہ بار بارنہیں پوچھا، اور آپ نے کسی چیز میں مجھ سے اس قدر سخت گفتگونہیں کی ،جس قدر اس کے بارے میں شدت اختیار کی ، حتی کہ آپ طَالِیْم نے اپنی انگل سے میرے سینے میں کچوکا لگایا ، اور فرمایا ، اے عمر اکیا تیرے لیے گرمی کے موسم میں ازنے والی، سورة نساء کے آخر میں آنے والی آیت کانی نہیں ہے، (اور حضرت عمر نے کہا) اگر میں زندہ رہا تو اس کے بارے میں ایبا دوٹوک فیصلہ کروں گا، جس کے مطابق ہروہ انسان فیصله کر سکے گا، جوقر آن پڑھتا ہے یا قر آن نہیں پڑھتا ہے۔

المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظمة المالية كالدك بارك من بزك فكرمند تنع اكم يونكه كلاله كى بارك مين بهت ي بالتين غور طلب ہیں، اور بقول امام نووی الطف ، رسول الله علیا الله علیا الله علیا کے اس کے تحقی کی کہ حضرت عمر والله غور وفکریا مسلد کے استباط کے بجائے صری نص جائے تھے، حالانکہ بعض جگہ استباط کے بغیر جارہ کارنہیں ہے، کالہ کے معنی میں اختلاف ہے، کیونکہ اس کا اطلاق وارث پر ہوسکتا ہے، اور مورث پر بھی، بعض اس کو ورافت کے معنی میں لیتے ہیں، اور بعض وراثت میں آنے والے مال کومراد لیتے ہیں، اس طرح کلالہ کا تھم دوآ بیوں میں بیان ہوا ہے۔ پہل آیت اخیافی بہن بھائیوں کے بارے میں، اور آخری شقیق اور علاقی بہن بھائیوں کے بارے میں اس طرح اس میں اختلاف ہے کہ اگرمیت کا دادا موجود ہو، تو وہ باپ کے قائم مقام ہوگا، میت کے بھائیوں کووراثت سے محروم كرے كا يانبيں، امام ابوحنيف كے نزديك دادا، باب كے قائم مقام ہوگا،ليكن امام مالك، امام شافعي، اور صاحبين کے نزدیک، داوا کے ساتھ بھائی بھی وارث ہوں گے، آ گے اس میں بھی اختلاف ہے، ان کو کیا ملے گا، اس طرح اگرمیت اینے پیچیے، بنی اور ببن چھوڑے، تو ببن کی وراثت میں اختلاف ہے، اس لیے حضرت اس کے بارے میں فکر مند تھے، کیکن آخر تک ان کوالیا فیصلہ کرنے کا موقعہ نہیں مل سکا، جس پر ہر عالم اور جالل مطمئن ہو جاتا۔ كلاله كاتفير ميں الل علم كے درميان اختلاف ہے، جمهور كے نزديك كلاله اس ميت كانام ہے جس نے اپنے پيچيے نداولا دچھوڑی اور نہ باپ دادا، اس سے اس کے بھائی وارث ہوں گے۔(۲) کلالہ وہ وارث ہیں جو نہ اولا د اور نہ باب اس لئے بھائی کلالہ ہوں گے۔ (٣) وہ وراثت جونہ اولاد کے لیے اور نہ باپ کے لیے۔ (٣) وہ مال جس كا دارث نداولا د ہے اور نہ باپ۔







[4151] (...)وحَـدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ح وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ رَافِع عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

[4151]-امام صاحب اپنے مختلف اساتذہ سے مدکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

٣.... بَابِ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتُ آيَةُ الْكَلَالَةِ

باب ٣: آخريس اترنے والى آيت، آيت كلاله ب

[4152] ١٠ ـ (١٦١٨) حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ خَشْرَم حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْلَحْقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكلالة.

[4152] - حضرت براء رائ شئر بیان کرتے ہیں قرآن مجید کی آخر میں اتر نے والی آیت ﴿ يستفتونك قل اللّٰهِ يفتيكم في الكلالة ﴾ بـ

إ 4153] ١١ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ

الْبَرَآءَ بْنَ عَازِبِ يَقُولُ آخِرُ آيَةٍ أُنَّزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ وَآخِرُ سُورَةِ أُنَّزِلَتْ بَرَائَةُ.

[4153] \_ حضرت براء بن عازب والنظابيان كرتے ہيں، آخر ميں اترنے والى آيت، آيت كلاله ہے، اور آخر میں اترنے والی سورت ،سورۃ براءۃ ہے۔

[4154] ١٢ ـ (. . . ) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسٰى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَكَريَّاءُ عَنِ أَبِي إِسْحَقَ

[4151] تقدم تخریجه برقم (۱۲۵۸)

[4152] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٨٢٥)

[4153] اخرجه البخاري في (صحيحه) في التفسير باب: قول الله تعالى ﴿يستفتونك قل الله يـفتيـم في الكلالة ان امرو هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولـد﴾ بـرقـم (٤٦٠٥) وفي باب: (براة من الله ورسوله الى الذن عاهدتم من المشركين) برقم (٢٥٤) وابو داود في (سننه) في الفرائض باب: من كان ليس له ولد وله اخوات برقم (۲۸۸۸) انظر (التحفة) برقم (۱۸۷۰)

[4154] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٨٣١)



كتاب الفرائض

كتأب الفرائض

عَنْ الْبَرَآءِ أَنَّ آخِرَ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ تَامَّةً سُورَةُ التَّوْبَةِ وَأَنَّ آخِرَ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلالَةِ.

[4155] (...) حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْلَى يَعْنِى ابْنَ آدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحْقَ

عَنِ الْبَرَآءِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ كَامِلَةً.

من [4155]۔ امام صاحب اپنے ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں، جس میں تامہ کی بجائے کا ملہ کا لفظ ہے۔

[4156] ١٣-(. . .) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُوأَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ يَسْتَفْتُونَكَ.

[4156]\_حضرت براء والتفايان كرتے بين، آخريس نازل مونے والى آيت ﴿يستفتونك ﴾ بــ

فَتَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الرَّاءِ والى آيت كے بارے من محاب كرام كے مخلف اقوال ہيں۔

(۱) حضرت ابن عباس مطلط فرماتے ہیں، نبی اکرم طابقاً پر آخری آیت جواتری ہے، وہ آیت الربا، (سود کے بارے میں) ہے۔

(٢) حضرت ابن عباس فالمن كا دوسرا تول بيرب، آخرى آيت ﴿ واتقوا يوماً ترجعون فيه الى الله ﴾ ب، ليكن ان دونول من كونى تضاونيس ب، كونكه بيكل ارباك وقر من بـ

(٣) حضرت الى بن كعب علي كتب بين، آخرين الرف والى آيت، ﴿ لقد جاء كحد رسول من انفسكد .... الآية ﴾ يعنى سوره توسك آخرى آيت \_

(٣) حفرت معاویہ ثابت کتے ہیں، آخری آیت، سورۃ کہف کی آخری آیت، ﴿فہن کان پرجو لقاء رہه ....الآیة﴾ ہے۔

(۵) حفرت امسلمہ نظاف فرماتی ہیں، آخری آیت، ﴿فاستجاب لهمدر بهمد انی لااضیع عمل عامل ...الآیة ﴾ ہے، جوآل عمران کے آخری رکوع میں ہے۔

ال طرح برصحابی نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق بات کی ہے، کسی نے اپنے قول کی نبست حضور اکرم مُلَّامِیُم کی طرف نہیں کی، اور بیم مکن ہے، ہرایک نے آپ مُلَّامُیُم سے جوسب سے آخر میں آیت سی، اس کو آخری آیت طرف نہیں کی، اور بیم مکن ہے، ہرایک نے آپ مُلَّامُیم سے جوسب سے آخر میں آیت سی، اس کو آخری آیت

[4155] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٨٨٦) ٣٤٨

[َ4156] اخرجه الترمذي في (جامعه) في التفسير باب: من سورة النساء برقم (٣٠٤١) انظر (التحفة) برقم (١٧٦٥)









بنا دیا، حالانکہ، اس سے پہلے اتر چکی تھی، کیکن آپ ناٹیڈا نے کسی مقصد کے تحت بعد میں کسی وقت اس کی تلاوت فرمائی تھی۔

اس طرح دوسورتوں کے بارے میں بدوئ کیا گیا ہے کہ وہ آخر میں کمل نازل ہونے والی سورت ہے، حضرت عبد الله بن عباس نقطی سورة النصر، ﴿اذَا جاء نصر الله ﴾ کوآخری سورت تھہراتے ہیں، اور حضرت براء، سورة توبدلینی سورة براُۃ اور سورۃ سورۃ براُۃ اور سورۃ براُۃ کو ، اور حضرت عائشہ نقطی کے نزد یک سورۃ باکدہ سب سے آخر میں اتری ہے، وارسورۃ نصر کامکن ہے۔ باکدۃ کا بیک وقت نزول ان سورتوں کے اسلوب اور سیاق وسباق کی روسے مشکل ہے، اور سورۃ نصر کامکن ہے۔ برکہ کی سے سے آخر کی کی کہ کی گیلو کر تُقیم

## باب ٤: ميت كامال اس كے دارثوں كو ملے گا

[4157] ١٤-(١٦١٩) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُوصَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ ح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰن

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيَمْ كَانَ يُؤْنَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ ((هَلُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ)) فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَآءٌ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَا قَالَ ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)) فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ ((أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُرُكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَئَتِهِ)).

[4157] - امام صاحب اپنے دو اساتذہ کی سند سے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیا کی روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سالئے کے سامنے ایسے مرد کی میت کو لایا جاتا، جس کے ذمہ قرض ہوتا، تو آپ سالٹی ہوچھے، ''کیا اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے بچھ مال چھوڑا ہے؟''اگر آپ سالٹیلی کو بتایا جاتا، اس نے قرض کو ادا کرنے کا سامان چھوڑا ہے، تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے، وگر نہ فر ماتے،''اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھو۔''اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتو حات سے نوازا، آپ فر مانے گئے،''میں مسلمانوں کا ان کی جانوں سے زیادہ حق دار ہوں، تو جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے ذمہ قرض تھا، تو اس کا ادا کرنا میر سے ذمہ ہے، اور جس نے مال چھوڑا، تو وہ اس کے دار ثوں کا ہے۔''

[4157] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الفرائض باب: قول النبي ﷺ (ومن ترك مالا فلاهله) برقم (٦٧٣١) انظر (التحفة) برقم (١٥٣١٦)





اورستی سے کام نہیں لیزا چاہیے، اگر کسی ضرورت یا مجبوری سے قرضہ لینے کی ضرورت پیش آئے، تواس کی اوائیگی میں، غفلت اورستی سے کام نہیں لیزا چاہیے، اگر کسی ضرورت یا مجبوری سے قرضہ لینے کی ضرورت پیش آئے، تواس کی اوائیگی کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں کب موت کا پیغام آجائے، اورا اگر کوئی اپنے فقر و فاقہ سے اپنا قرضہ اوانہ کر سکے، تو حکومت کواس کا انظام کرنا چاہیے، یا کم ان کے لواحقین کو بید نمہ واری قبول کرنا چاہیے، اور مالکیہ وشافعیہ کے زد یک، حکومت کا اس کا انظام، زکا ق کی مدسے بھی کر سکتی ہے، اوراحناف وحنا بلہ کے زددیک، زکا ق سے اس کی اوائیگی ممکن نہیں ہے، لیکن بقول علامہ تقی، حنا بلہ اور احناف کا استدلال، لام تملیک سے ہے، لین کو للفقراء والہ ساکین کی میں لام، تملیک کے لیے ہے، کہ ان کے قبضہ میں دیا جائے، جبکہ ہو فی الرقاب والسف ارمین کے میں لام، تملیک کے لیے ہے، کہ ان کے قبضہ میں دیا جائے، جبکہ ہو فی الرقاب والے خار میں کی شرطنہیں ہے۔

اس کا مطلب تو یہ ہے کہ گردنوں کی آزادی اور تاوان میں آئے ہوؤں کو نکالنے میں خرج کیا جائے، اس لیے یہاں تملیک کا سوال نہیں ہے، یہ کہا جائے، مردہ کی مال تملیک نہیں ہوسکتا، اس لیے اس کی طرف سے قرضہ زکو ق کی مدسے اوانہیں کیا جا سکتا۔ نیز جب امام (حکومت) نے زکا قوصول کرلی تو اس کی ملیت میں آچکی اب نئ ملیت کی ضرورت نہیں۔ (سملدج ۲، ص ۲۵)

[4158] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّى حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنِي وَهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنُ شِهَابٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ هٰذَا الْحَدِيثَ.

[4158]۔ امام صاحب مذکورہ بالا روایت اپنے تین اور اسا تذہ کی سند سے، زہری ہی کے واسطہ سے بیان کرتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں۔

[4158] طريق عبدال ملك اخرجه البخارى في (صحيحه) في الوكالة باب: الدين برقم (٢٢٩٨) وفي النفقات باب: قول النبي على: (من ترك كلا او ضياعا فإلى) برقم (٢٢٩٨) والترمذي في (جامعه) في الجنائز باب: ما جاء في الصلاة على المديون برقم (١٠٧٠) انظر (التحفة) برقم (١٠٧٠) وطريق زهير بن حرب تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٥٢٥٤) وطريق ابن نمير اخرجه النسائي في (المجتبى) في الجنائز باب: الصلاة على من عليه دين برقم (١٩٦٦) وابن ماجه في (سننه) في الصدقات باب: من ترك دينا او ضياعا فعلى الله وعلى رسوله برقم (٢٤١٥) انظر (التحفة) برقم (١٥٢٥٧)









[4159] ١٥ ـ (٠٠٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ نَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنِي وَرْقَآءُ عَنْ أَبِي السزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيدِهِ إنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنِ إِلَّا أَنَا أُولَى النَّاسِ بِهِ فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا مَوْلَاهُ وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَالًا فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ)).

[4159] -حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹنا سے روایت کہ نبی اکرم مَٹاٹیٹا نے فرمایا:''اس ذات کی قشم! جس کے ہاتھ میں محمد سُلطُهُم کی جان ہے، زمین پر جو بھی مؤمن ہے، میں سب لوگوں ہے، اس کا زیادہ قریبی ہوں، (حقدار ہوں) تو تم میں جس نے بھی کوئی قرض چھوڑا یا بال بیچ چھوڑے، تو میں اس کا کارسازیا مددگار ہوں، اورتم میں سے ک جس نے مال چھوڑا، تو وہ اس کے وارثوں کا ہے، جوبھی ہوں۔''

فائل ہ ﷺ :.....اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جولوگ خود کمائی نہیں کر سکتے ، اوراگر ان کی تکہداشت نہ کی جائے تو وہ ہلاکت کا شکار ہو سکتے ہیں، ان کی ضروریات کی فراہمی کی ذمہ دار اسلامی حکومت یا مسلمانوں کا بیت المال ہے، اوراب اگریدکام حکومت نہیں کر رہی ، تو مسلمان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے محلّہ کی سطح براس کا انتظام كرنے كى كوشش كريں، اورايسے لوگوں كى كفالت كريں، جوفقرو فاقد سے تنگ آ كرخود كشي كرنے كلتے ہيں۔ [4160] ١٦ - (. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاق أَنَا مَعْمَرٌ

عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هٰذَا مَا قَالَ نَا أَبُّو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَاثِيمُ فَذَكَر أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَاثِيًّا ﴿ (أَنَا أُولَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَٱيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِيُّهُ وَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ مَالًا فَلْيُؤْثَرُ بِمَالِهِ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانَ).

[4160] -حضرت ابو ہرمیه والتُفابیان کرتے ہیں کهرسول الله عَلَيْظِ نے فرمایا: " میں کتاب الله کی روسے، سب لوگوں سے زیادہ، مومنوں کا معاون و مددگار ہوں، تو تم میں سے جو قرضہ چھوڑے، یا ضائع ہونے والے بچے جچھوڑے، تو مجھے بلاؤ، میں اس کا معاون ہوں، اورتم میں ہے جو مال چھوڑے، تو اس کے مال کے لیے اس کے وارثوں کوتر جحے دی حائے ، جوبھی اس کا وارث ہو۔''

فائل المعملة المستحديث ميس عصبه كاتذكره ب، توجب عصبة تركه كاحقدار ب، تو اصحاب الفروض تو بالاولى حق دار ہوں گے،اس کے معنی ورثاء کیا گیا ہے۔

> [4159] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٩٢٦) [4160] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٧٦٢)



[4161] ١٧ ـ (. . . ) حَدَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ أَنَّهُ

سَمِعَ أَبَاحَازِم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ثَالَتُهُمْ أَنَّهُ قَالَ ((مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَرَثَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا)).

[4161] حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا ہے روایت ہے کہ نبی اکرم مَاٹٹے نے فر مایا: ''جس نے مال چھوڑ اتو وہ وارثوں کا

ا ہے، اور جس نے بوجھ لیعنی بال بیچ چھوڑ ہے، تو ان کے ذمہ دار ہم ہی ہیں۔''

كَى [4162] (. . . )وحَـدَّثَـنِيـهِ أَبُــوبَـكْــرِ بْـنُ نَــافِع حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا

عَبْدُالرَّحْمٰن يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٌّ قَالا: حَدَّثَنَا

عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ غُنْدَر ((وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا وَلِيتُهُ)). [4162] - امام صاحب یمی روایت این دواور اساتذه کی سند سے شعبہ ہی کے واسطہ سے بیان کرتے ہیں ، ان

میں غندر کی روایت میں ہے،''اورجس نے بال، بیج حچوڑ ہے، ان کا ولی (گران ومحافظ) میں ہوں۔''

[4162] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٣٧ ٤).





مدیث نمبر 4163 سے 4203 تک



كتابالهبات



٢٥. كتاب الهبات (عطيات وصدقات)

ا..... بَاب: كَرَاهَةِ شِرَآءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنُ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ

باب ١: انسان نے جوصدقہ کیا ہے، وہ جس پرصدقہ کیا ہے، اس سے خریدنا ناجا زئے ہے۔ اس سے خریدنا ناجا زئے ہے۔ [4163] - (١٦٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عُمْسَ عَنْ فَرَسِ عَتِیقِ فِی سَبِیلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَكُ سَبِیلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَطَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصِ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ طَالِكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ ((لَا تَبْتَعُهُ وَلَا تَعُدُ فَلَا تَعُدُ وَلَا تَعُدُ

فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْتِهِ)).

[4163] - حضرت عمر بن خطاب التلفظ بیان کرتے ہیں کہ بیں نے ایک عمدہ گھوڑا اللہ کی راہ میں بینی بطور صدقہ دیا، تو اس کے مالک نے اسے ضائع کر دیا، تو بیں نے خیال کیا، وہ اس کوستا بچ دے گا، بیں نے اس کے بارے میں رسول اللہ ظافی کے بچھا؟ تو آپ نے فرمایا: ''اسے مت خریدو، اور اپنا صدقہ واپس نہ لو، کیونکہ، اپنا صدقہ واپس نہ لو، کیونکہ، اپنا صدقہ واپس کے کی طرح ہے جوتے کرکے جائے لیتا ہے۔''

وفى الهبة باب: لا يحل لاحدان يرجع فى هبته وصدقته برقم (٢٦٢٣) وفى باب: اذا حمل وفى الهبة باب: لا يحل لاحدان يرجع فى هبته وصدقته برقم (٢٦٢٣) وفى باب: اذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة برقم (٢٦٣٦) وفى باب الجعائل والحملات فى السبيل برقم (٢٩٨٠) وفى البجهاد باب: اذا حمل على فرس فرآها تباع برقم (٣٠٠٣) والنسائى فى (المجتبى) فى الزكاة باب شراء الصدقة برقم (٢٦١٤) وابن ماجه فى (الصدقات باب: الرجوع فى الصدقة برقم (٢٣٩٠) مختصرا لنظر (التحفة) برقم (١٠٣٨٥)



كتاب الهبات

فائدہ اس کو مدقہ دیا ہے، جب اس سے خرید لیں گے، تو وہ سے داموں آپ کو والی کرے گا، اس لیے آپ نے چونکہ جس کو صدقہ دیا ہے، جب اس سے خرید لیں گے، تو وہ سے داموں آپ کو والی کرے گا، اس لیے آپ نے اس کو صدقہ کی والی سے تجیر فرمایا ہے، ائمہ کے نزدیک سستا خریدنا تو ناجا نز ہے، اور صحح قیت پر خریدنا، ناپندیدہ ہے، لیکن ہر دوصورت میں نجے ہوجائے گی، جبکہ اہل ظاہر کے نزدیک یہ نجے ہی درست نہیں ہے، جیسا کہ صدیث کا تقاضا ہے، لیکن اگر صدقہ کردہ چیز ورافت میں والی آجائے، تو ائمہ اربعہ کے نزدیک بالاتفاق جائز ہے، اگر چہ بعض اہل علم اس کو بھی درست نہیں بجھے، لیکن یہ موقف درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا جواز حدیث سے ثابت ہے۔ بعض اہل علم اس کو بھی درست نہیں بحقے، لیکن یہ موقف درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا جواز حدیث سے ثابت ہے۔ اس کو بھی درست نہیں نے در ب حَدَّنَا عَبْدُ الرَّ حُمْنِ یَعْنِی ابْنَ مَهْدِیُّ

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ((لَا تَبْتُعُهُ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهُمٍ)).

[4164] - یبی حدیث امام صاحب ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں، اس میں بیداضافہ ہے، ''اسے مت خرید ہے اگر چہوہ مہیں ایک درہم میں دے۔''

لِهِ [4165] ٢-(٠٠٠) حَدَّثَينِي أُمَيَّةُ بِسُ بِسُطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ

مُ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ فِى سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَدْ أَضَاعَهُ وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيهُ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ((لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطِيتَهُ بِدِرُهُم فَإِنَّ مَثَلَ الْعَاثِدِ فِى صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكُلْبِ يَعُودُ فِى قَيْنِهِ)).

[4165] - حفرت عمر بنا تنظیر سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک گھوڑ االلہ کی راہ میں دیا، بعد میں اس کے مالک کے پاس اس طرح پایا کہ اس نے اس کوضائع کر دیا تھا، کیونکہ وہ تنگدست یا نادارتھا، تو حفرت عمر بنا تنظیر نے اس کے خریدنے کا ارادہ کر لیا، رسول اللہ تنظیر کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ تنظیر کے سامنے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا: ''اے مت خرید ہے، اگر چہوہ تمہیں ایک درہم میں ملے، کیونکہ صدقہ کر کے، واپس لینے والے کی مثال ہے، جوتے کر کے جائے لیتا ہے۔

[4166] ( . . . ) وحَدَّثَنَاه أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكِ وَرَوْحِ أَتَمُّ وَأَكْثَرُ.

[4165] تقدم تخريجه برقم (١٣٩)

[4166] تقدم تخريجه برقم (٤١٣٩)

[4164] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٣٩)













[4166]-امام صاحب ایک اور استاد سے یہی روایت بیان کرتے ہیں لیکن مذکورہ بالا حدیثیں زیادہ مکمل اور جامع ہیں۔

[4167] ٣-(١٦٢١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيِى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَّبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ كَالِيَّا عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ ((لَا تَبْتَعْهُ

وَلَا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ)).

[4167]-حفزت ابن عمر بن تفتؤ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب بن تفتؤ نے ایک گھوڑ اللہ کی راہ میں دیا، بعد میں اسے بکتے ہوئے پایا، تو اسے خریدنے کا ارادہ کرلیا، تو اس کے بارے میں رسول الله طاقیم سے پوچھا؟ تو آپ طاقیم نے فرمایا: "اسے مت خریدہ، اور اپنے صدقہ میں رجوع نہ کرو۔"

[4168] (...) وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وحَدَّثَنَا الْــمُــقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيِي وَهُوَ الْقَطَّانُ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ وَ ﴿ حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ كِلاهُمَا عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ تَالِيِّمْ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ.

[4168]۔ امام صاحب مذکورہ روایت این چھ اساتذہ کی سندوں سے بیان کرتے ہیں، دولیف بن سعد سے بیان کرتے ہیں،اور باقی چارعبیداللہ سے،اور دونوں نافع کی ندکورہ بالاسند سے بیان کرتے ہیں۔

[4169] ٤-(٠٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ

[4167] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد باب: الجعائل والحملات في السبيل برقم (٢٩٧١) وفي الجهاد والسير باب: اذا حمل على فرس فرآها تباع برقم (٣٠٠٢) وابو داود في (سننه) في الزكاة باب: الرجل يبتاع صدقته برقم (١٥٩٣) انظر (التحفة) برقم (٥٣٥١)

[4168] طريق قتيبة وابسن نسميسر وابسي بسكر بن ابي شيبة تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٨٦٣) وبسرقم (٧٩٨٩) وبسرقم (٨٣٠٩) وبسرقم (١٠٥٦٥) وطريق المقدمي ومحمد بن المثنى اخرجه البخاري في (صحيحه) في الوصايا باب: وقف الدواب والكراع والعروض والصامت برقم (٢٧٧٥) انظر (التحفة) برقم (٨١٥٩)

[4169] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٦٩٥٥)

كتاب الهبات

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا فَسَأَلَ النَّبِيَ طَالِيً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ طَالِيُمْ ((لَا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ)).

[4169] - حضرت ابن عمر ولا نفؤ سے روایت ہے کہ حضرت عمر دلا نفؤ نے اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا دیا، پھر اسے بکتا جوا دیکھا، تو اسے خرید نے کا ارادہ کر لیا، اور رسول اللہ مُلا نفؤ کم سے پوچھا، تو رسول اللہ مُلا نفؤ کم نے فرمایا: ''اپنے صدقہ ایس رجوع نہ کر، اے عمر!''

۲ ..... باب: تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ والهبة باب ٢: صدقه اور بهه قبضه میں دینے کے بعد واپس لینا حرام ہے، (گروہ چیز جواپی اولاد کودی ہے، اولاد خواہ بوتا، پڑیوتا ہی کیول نہ ہو)

[4170] ٥-(١٦٢٢) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّاذِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى الرَّاذِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى الرَّاذِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى الرَّاذِيُّ وَنُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ كَالِيَّمُ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْتِهِ فَيَأْكُلُهُ.

[4170] حضرت ابن عباس والنظ سے روایت ہے کہ نبی اکرم تلکی نے فرمایا: "صدقہ کر کے واپس لینے والے کی مثال ،اس کتے کی طرح ہے جوقے کرتا ہے، پھراپی قے میں مند والتا ہے، اور اسے کھالیتا ہے۔ " [4171] (...) و حَدَّثَ نَاه أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْاً وْزَاعِیِّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ یَدْکُرُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

[4171] \_ امام صاحب يمي روايت اپنے ايک اور استاد سے بيان کرتے ہيں \_

[4172] (...) وحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا

[4170] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الهبة باب: لا يحل لاحدان يرجع في هبته وصدقته برقم (٢٦٢١) وابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: الرجوع في الهبة برقم (٣٥٣٨) والنسائي في (المجتبى) في الهبة باب: ذكر الاختلاف لخبر عبدالله بن عباس ٢٦٦٦- وابن ماجه في (سننه) في الهبات باب: الرجوع في الهبة برقم (٢٣٨٥) وفي الصدقات باب: الرجوع في الصدقة برقم (٢٣٩١) انظر (التحفة) برقم (٢٦٦٢)

[4171] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤١٤٦) [417:2] تقدم تخريجه برقم (٤١٤٦)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِى كَثِيرٍ حَدَّثِنِى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَمْرٍ و أَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ فَاطِمَةَ بِنْتِ
رَسُولِ اللَّهِ ثَالِيْمُ حَدَّثَهُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِم.
[4172] - امام صاحب ايك اوراستادے ندكوره بالا روایت بیان كرتے ہیں۔

[4173] ٦-(٠٠٠) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسٰى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَنْ بُكَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ يَقُولُ (﴿إِنَّهُمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ عَنْ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمْ يَقُولُ ﴿إِنَّهُمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ

عَـنَ عَبَاسِ يَعُولُ سَمِعَتُ رَسُولُ اللَّهِ شَاتِيْمُ يَقُولُ ((إِنْـمَا مَثْلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكُلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْنَهُ)).

[4173]- حفرت ابن عباس والتلط بيان كرتے ہيں كہ ميں نے رسول الله طاقط كوفرماتے ہوئے سا، "اس انسان كى تمثيل جوصدقه كرتا ہے، چراپنے صدقه كوواپس لے ليتا ہے اس كتے كى طرح ہے، جوقے كرتا ہے، پھراني قے جائے ليتا ہے۔"

[4174] ٧-(٠٠٠)وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ صَلَّى عَمْدُ بِنُ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ مُنْ أَنَّهُ قَالَ ((الْعَآئِدُ فِي هِبَيِّهِ كَالْعَآئِدِ فِي قَيْهِ)).

[4174] - حفرت ابن عباس بالثن سے روایت ہے کہ نبی اکرم سائی نے فرمایا: "اپنے ہمبہ (عطیہ) میں رجوع کرنے والازاپی قے کی طرف رجوع کرنے والے کی طرح ہے۔"

[4175] (. . . )و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[4175] ۔ یہی روایت امام صاحب اپنے ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں۔

[4176] ٨-(٠٠٠) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ سَلَّيْمَ قَالَ ((الْعَائِدُ فِي هِبَيّهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ)).

[4173] تقدم تخريجه برقم (٤١٤٦)

[4174] تقدم تخريجه برقم (٤١٤٦)

[4175] تقدم تخريجه برقم (١٤٦٤)

[4176] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الهبة باب: هبة الرجل لامراته والمراة لزوجها€

اجلد ا





[4176]۔ حضرت ابن عباس بھانٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَائِمَ نے فرمایا: '' ہبد میں رجوع کرنے والا ، اس کتے کی طرح ہے جوتے کرتا ہے، بھراپنی تے کی طرف لوٹنا ہے۔

ناس مجہور فتہائے امت کے نزدیک صدقہ اور بہر کا ایک ہی تھم ہے، دونوں میں رجوع کرنا جائز نہیں ہے، ہاں مجع حدیث کی بنا پر، عبہ کی صورت میں باپ منتفی ہے، وہ اولاد کو حبہ کردہ چیز واپس لے سکتا ہے، احناف صدقہ میں جمہور کے مناف جیں، احناف کے نزدیک اگر حبہ کی رشتہ دار کو کیا ہے، وہ اولاد ہویا کوئی اور رشتہ دار، تو پھر رجوع نہیں ہوسکا، اگر کسی اجبنی کوکوئی چیز حبہ کی ہے ادر اس نے بدلہ میں کوئی چیز نہیں دی، اور حبہ کردہ چیز موجود ہے، تو پھر وہ چیز واپس لے سکتا ہے، اگر چہ بید یائی مکردہ ہونے لیکن اگر جس اجبنی کو چیز حبہ کی، وہ واپس کرنے پر راضی ہویا قاضی بید فیصلہ دے دے تو پھر ناپندیدہ ہونے کے باوجود جائز ہے، حالانکہ کے کی حرکت سے تشبیہ وینے کا مقصد، اس کی انتہائی قباصت کو بیان کرنا ہے، جس طرح نماز میں شدید نفر ت وحرمت کے اظہار کے لیے، کے کی طرح شونگیں مارنے یا کئے کی طرح شینے سے منع کیا گیا ہے، نیز صدقہ کی واپس میں بھی تو بہی تشبیہ دی گئی ہے، اس کے باوجود احناف کے نزدیک صدقہ کی واپس جانے کی اجازت دی ہے اور احناف کے نزدیک وہ واپس لینے کی اجازت دی ہے اور احناف کے نزدیک وہ واپس ایسی جانونہیں ہے، نیز آپ ناٹھ کے واپس لینے کی اجازت دی ہے اور احناف کے نزدیک وہ واپس نہیں لیسکتی، اس کے باوجود احناف کے نزدیک وہ واپس لینے کی اجازت دی ہے اور احناف کے نزدیک وہ واپس نہیں لیسکتی، اس کے بر عس اجنبی وہ اپس لیس کی اجازت دی ہے اور احناف کے نزدیک وہ واپس نہیں لیسکتی، اس کے بر عس اجنبی وہ اپس کے سالے کی طرح کیسکی وہ اپس کی سے کہ کی اس کیسکی کیسکی کیسکی کی اجازت کی میں کیسکی کیسکی کیسکی کیسکی کی کیسکی کیسکی کیسکی کیسکی کیسکی کیسکی کرنے کی کیسکی کیسکی کیسکی کی کیسکی کیس

س.... بَاب: كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأُولَادِ فِي الْهِبَةِ باب ٣: مبهين اولادين امتيازكرنا جائز نهين هي

[4177] ٩ ـ (١٦٢٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِهِ

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَّاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ثَلَيْمٌ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي

◄ برقم (٢٥٨٩) والنسائي في (المجتبى) في الهبة باب: رجوع الوالد فيما يعطى ولده وذكر اختلاف الناقطين للخبر في ذلك برقم (٦/ ٢٦٥ وفي باب: ذخر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته برقم (٣٠٠٣) انظر (التحفة) برقم (٧١١٥)

[4177] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الهبة باب: الهبة للوالد برقم (٢٥٨٦) والترمذي في (جامعه) في الاحكام باب: ما جاء في النحل والتسوية بين الولد برقم (١٣٦٧) والنسائي في (السميجتبي) في النحل باب: ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل 7 / ٢٥٨ و ٦/ ٢٥٨ و 7 / ٢٥٩ و ٦/ ٢٥٩ و ابين ماجه في (سينه) في الهبات باب: الرجل ينحل ولده برقم (٢٣٧٦) انظر (التحفة) برقم (١١٦١٧)

هٰذَا غُلامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَلَيْئُمُ ((أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هٰذَا)) فَقَالَ لا فَقَالَ وَسُولُ اللهِ تَلَيْئُمُ ((أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتُهُ مِثْلَ هٰذَا)) فَقَالَ لا فَقَالَ وَسُولُ اللهِ تَلَيْئُمُ ((فَارْجِعْهُ)).

[4177] - حفرت نعمان بن بشير ولا فنها بيان كرتے بين كه ميرا باپ مجھے رسول الله مُلا يُلِيَّم كے پاس لايا، اور عرض كيا، بيس نے اپنے اس بچه كو اپنا غلام مبه كر ديا ہے، تو رسول الله مُلاَيِّم نے فر مايا: ''كيا تو نے اپنی تمام اولا دكواس قتم كا عطيه ديا ہے؟'' تو اس نے كہا، نہيں، اس پر رسول الله مُلاَيِّم نے فر مايا: ''اس (غلام) كو واليس لو۔''

فائل کے است حضرت نعمان ٹائٹ جب پیدا ہوئے، تو ان کی والدہ عمرہ بنت رواحہ ٹائٹا نے بید مطالبہ کیا کہ میرے اس بچ کو کوئی عطیہ دو، وگر نہ میں اس کی پرورش و پرداخت نہیں کرتی، تو ان کے والد بشیر بن سعد ٹائٹا نے بیوی کو راضی کرنے کے لیے ایک بہترین باغ، اپنے بیٹے کو بہہ کر دیا، پھر بعد میں واپس لے لیا، پھر ٹال مٹول سے کام لیتے رہے، جب بیوی کا اصرار بردھا، تو انہوں نے ایک غلام دینے کا اظہار کیا، تو بیوی نے پہلے واقعہ کے پیش نظر یہ کہا کہ اس پر نبی اکرم ناٹیڈ کو گواہ بناؤ تاکہ پھر واپس نہ لے سکو، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر نبی اکرم ناٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بعض راویوں نے، گوائی کے واقعہ کو باغ کے بہہ کے ساتھ بی بیان کر دیا ہے، جو وہ م ہے، کیونکہ اگر پہلے وہ مسئلہ من بیکے تھے، تو وہ دوبارہ بیکام نہ کرتے۔

[4178] ١٠ د ( . . . ) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بُن عَبْدِ الرَّحْمٰن وَمُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَان

عَنِ النُّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَتَى بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ثَالِيَّمُ فَقَالَ إِنِّى نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَقَالَ أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ قَالَ لا قَالَ ((فَارُدُدُهُ)).

[4178] - حضرت نعمان بن بشير وللطني بيان كرتے بين كه ميرا باپ مجھے لے كررسول الله عليم كى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كيا، ميں نے اپنے اس مينے كوايك غلام كاعطيد ديا ہے، تو آپ عليم كيا، نيو جھا، كيا تو نے تمام اولا دكوعطيد ديا ہے؟''اس نے كہا، نہيں، آپ عليم كا عليم نايہ ''اے واپس لے لو۔''

فائل ملی اس مدید سے ثابت ہوتا ہے کہ تخذ، تحا کف اور صبہ میں اولاد کے درمیان بلاضرورت اور بلاوجہ اس کی امتیاز کرنا درست نہیں ہے، ہاں اگر کوئی سبب یا وجہ یا ضرورت ہو، تو پھر درست ہے، مثلاً ایک چھوٹا ہے، اس کی ضروریات زیادہ ہیں، ایک ان پڑھ ہے، دوسراعلمی کاموں میں مصروف ضروریات کم ہیں، ایک بڑا ہے، اس کی ضروریات زیادہ ہیں، ایک ان پڑھ ہے، دوسراعلمی کاموں میں مصروف ہے، اس لیے اس کو زیادہ رقم کی ضرورت ہے، اور بید چیزیں در حقیقت عطید یا صبہ اور تخذ نہیں ہیں، بلکدان کی ضروریات ہیں، جن میں برابری ممکن نہیں ہے۔ ایک شادی شدہ ہے، ایک غیرشادی شدہ ہے، ایک غیرشادی شدہ ہے، ایک باپ کے

[4178] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٥٣)

ساتھ رہتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے، دوسرا یو چھتا ہی نہیں ہے، ان امور میں کی وبیشی کو امتیاز یا تفضیل نہیں سمجما جاتا،اس لیے جہاں صحابہ کرام سے کوئی ایبا واقعہ منقول ہے، کہ انہوں نے اپنی کسی اولا دکو دیا اور کسی کونہیں دیا، تواس میں اس کی ضرورت کا لحاظ رکھا حمیا ہے، یا دوسرول کی رضامندی سے ایسے مواہے، اس لیے امام احمد، الم اسحاق، ائمه محدثین اور الل ظاہر کے نزویک تخد اور عطیہ میں برابری ضروری ہے، حق کہ ابن عباس عام کا ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں مذکر اور مؤنث میں امتیاز کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اکثر فقہاء اور جمہور کے نزدیک برابری لازم نہیں ہے، لینی قالونی اور فقہی فرض نہیں ہے، ایک اخلاقی فرض ہے، کیونکہ اس سے اولاد کے باہمی تعلقات اور والدین کے ساتھ رویہ میں خلل اور بگاڑ پیدا موسکیا ہے، اس لیے یہ ناپندیدہ حرکت ہے، آگر چہ جائز ہے۔ امام ابوحنیف، امام مالک، امام شافعی، امام لید وغیرہم کا یہی موقف ہے، امام ابو یوسف کے نزد یک اگر امتیاز کسی کونقصان پہنچانے کے لیے ہو، تو پھر جائز نہیں ہے، اور حسن بھری کے نزدیک دیا تا جائز نہیں ہ، آگر چہ قضاء لینی قانونی رو سے جائز ہے، اور اس حدیث سے بیاسی ثابت ہوتا ہے، باپ، عطیہ یا صبہ کردہ چیز والیس نے سکتا ہے، جمہور نے اس حدیث کی تاویل میں تقریباً وس (۱۰) پیش کیے ہیں اور صاحب سبل السلام ن كلها المهارة مب نا قابل قبول بين - (سبل السلام، جسم، ص ١٠٩)

[4179] ١١-(٠٠٠) وحَدَّثَنَا أَبُوبَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ غْيَيْـنَةً حَ قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حِ و حَدَّثَنَا إِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالا أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ

عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا أَكُلَّ بَنِيكَ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ عُيَيْنَةَ ((أَكُلُّ وَلَدِكَ)) وَرِوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَان وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ أَنَّ بَشِيرًا جَاءَ بِالنَّعْمَانِ.

[4179] - امام صاحب این بہت سے اساتذہ کی سندوں سے امام زہری ہی کے واسط سے مذکورہ بالا روایت 218) بیان کرتے ہیں،امام زہری کے شاگردمعمراور یونس کہتے ہیں، ((أَکُلَ بنیك)) كياسب بيوں كو،اورليث اور ابن عیینہ کہتے ہیں، ((اَکُ لَ ولدك)) كياسب اولا دكو، اس طرح ليث ، محد بن نعمان اور حميد بن عبد الرحمٰن ہے روایت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بشیر ٹٹاٹٹا، نعمان کو لے کرآئے۔

[4179] تقدم تخريجه برقم (٤١٥٣)









حُصَيْن عَنِ الشَّعْبِيِّ

[4180] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ تَالَيْكُم مَا هٰذَا الْغُلامُ قَالَ أَعْطَانِيهِ أَبِي قَالَ فَكُلَّ إِخْوَتِهِ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هٰذَا قَالَ لا قَالَ فَرُدَّهُ.

نے یو چھا،'' بیفلام کیوں آیا ہے؟'' میں نے کہا، مجھے میرے باپ نے دیا ہے، آپ مُلَّاثِیْمَ نے فرمایا:'' کیا اس کے سب بھائیوں کو بھی اس طرح دیا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ "اس نے کہانہیں، آب مُلاَیْظِ نے فرمایا: ' علام لوٹا دو۔' ف ك المان الميان المان الفاظ سے بيمعلوم موتا ہے، اگر بلاسبب وضرورت اولا و ميں امتياز برتا جائے، تو باپ کے لیے ایسے بہہ یا عطید کی والسی ضروری ہے، اور اس کی بہتاویل کرنا درست نہیں ہے کہ حضرت عمرہ ثالثان نے، اس ہبہ کورسول اللہ ناٹائیلم کی اجازت برموتوف کیا تھا، کیونکہ اس نے تو آپ مُٹاٹیلم کو واپسی کے خطرہ کے پیش نظر مواہ بنانے کے لیے کہا تھا، نہ کہ آپ سے اجازت لینے کے لیے، جیبا کہ آگلی روایت میں اس کی صراحت آ رہی ہے۔ [4181] ١٣ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَىَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ تَلَيُّكُمْ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ تَلَيُّكُم لِيُشْهِدَهُ عَـلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْمُ أَفَعَلْتَ هٰذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لا قَالَ ((اتَّقُوا اللَّهَ وَاغْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ) فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

[4180] اخرجه ابو داود في (سننه) في البيوع والإجارات باب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل برقم (٣٥٤٣) .. والنسائي في (المجتبي) ي النحل باب: ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل برقم ٦/ ٢٥٩\_ انظر (التحفة) برقم (١١٦٣٥)

إ 4181] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الهبة باب: الاشهاد في الهبة برقم (٨٥٨٧) وفي الشهادات باب: لا يشهد عملي شهادة جور اذا اشهد برقم (٢٦٥٠) وابو داود في (سننه) يي البيوع والاجارات بـاب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل برقم (٣٥٤٢) والنسائي في (المحتبي) في النحل باب: ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل ٦/ ٢٥٩ و ٦/ ٢٦٠ و ٦/ ٢٦١ـ وابسن مـاجـه فـي (سـننه) في الهبات باب: الرجل ينحل ولده برقم (٢٣٧٥) انظر (التحفة) برقم (١١٦٢٥)

[4181] - امام صاحب اپنے دواسا تذہ کی سند سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت نعمان بن بشیر ہی تھنا نے بتایا کہ میرے باپ نے یکھ مال مجھے عنایت کیا، تو میری دالدہ عمرہ بنت رواحہ رہ بنت نے کہا، میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتی، جب تک آپ رسول اللہ طالبی کا گواہ نہیں بناتے، تو میرا باپ مجھے رسول اللہ طالبی کے پاس لے گیا، تاکہ آپ طالبی کا کومیرے عطیہ پر گواہ بنائے، تو رسول اللہ طالبی نے اس سے پوچھا، ''کیا تو نے بیمل اپنی تمام اولا و کے ساتھ کیا ہے؟'' اس نے کہا، نہیں، آپ نے فرمایا: ''اللہ سے ڈرو، اور اپنی اولاد کے درمیان انساف سے کام لو۔''

فان د کی ہے ہے، کہ اولاد کے درمیان انساف کرو، اس عدل اور تسویہ کا مغہوم، امام احمد، عطام، شریح اور اسحاق کے نزدیک ہے ہے، کہ اولاد کے ساتھ ورافت والاسلوک کرو، یعنی فدکر کومؤنٹ سے دگنا دو، لیکن امام ابو حنیف، امام مالک اور امام شافعی وغیرہ کے نزدیک اس کامعنی ہے ہے کہ فدکر اور مؤنٹ کو برابر دو، اور حضرت ابن عباس ڈائٹولا کی دوسرے پر نفسیلت و بتا، تو روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر میں اولاد کو عطیہ میں ایک دوسرے پر نفسیلت و بتا، تو عورتوں کو فضیلت و بتا، تو اسے سب عورتوں کو فضیلت و بتا، اس لیے اگر باب اپنی زندگی میں اپنا مال اور اولاد کے درمیان تقسیم کرتا ہے، تو اسے سب کے درمیان برابر تقسیم کرتا ہوگا، کیونکہ ہے عطیہ اور صلہ رحی ہے، اگر ورافت تقسیم کرتی ہے، تو پھر دصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد مال کی تقسیم اس طرح شریعت کے اصولوں کے مطابق کرنا، کیونکہ معلوم نہیں ہے، کون پہلے فوت ہوتا ہے، باپ یا اولاد میں سے کوئی ایک۔

[4182] ١٤ - (...) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِى حَبَّانَ عَنِ الشَّعْبِى عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا أَبُوحَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي

النُّعْمَانُ بُنُ بَشِيرِ أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَا فَالْتَوْى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَالله فَقَالَتْ لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ تَاثِيمُ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِى فَأَخَذَ أَبِى بِيَدِى وَأَنَا يَوْمَئِذِ عُكَامٌ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ تَاثِيمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ أُمَّ هُذَا بِنْتَ رَوَاحَةً أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الّذِى وَهَبْتُ لِابْنِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْقُمُ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ (رَأَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ رَسُولُ اللهِ تَلْقُمُ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ رَسُولُ اللهِ تَلْقُمُ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ (رَأَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ رَسُولُ اللهِ تَلْقُمُ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ رَسُولُ اللهِ تَلْقُمُ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلُ وَلَدُ سِولَى هَذَا) قَالَ (رَاكُ لَهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلُ (رَاكُ)) قَالَ ((فَلَا تُشْهِدُنِى إِذًا فَإِنِي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)).

[4182] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤١٥٧)

[4182] - امام صاحب اپنے دواسا تذہ کی سندوں ہے، حضرت نعمان بن بشیر ہائٹینا ہے بیان کرتے ہیں، کہ ان کی والدہ رواحہ کی ہٹی نے ان کے باپ ہے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے مال ہے اس کے بیٹے (نعمان) کوکوئی چیز ہمبکر ہے، تو اس نے ایک سال تک ٹال مٹول ہے کام لیا، پھر اسے، اس کا خیال آیا، تو اس نے (بنت رواحہ نے) کہا، جب تک تم میر ہے بیٹے کو جو کچھ دو، اس پر رسول اللہ ٹائٹین کو گواہ نہ بنا لو، تو میں اس پر مطمئن نہیں ہوں، تو میر ہے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا، کوئکہ میں اس وقت نو خیز تھا، اور وہ رسول اللہ ٹائٹین کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول! اس کی والدہ، رواحہ کی بٹی کو یہ پسند ہے کہ میں نے اس کے بیٹے کو جو پچھ واضر ہوکر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول! اللہ ٹائٹین نے نے پوچھا، ''اے بشیر! اس کے سوا تیری اولا د ہے؟'' اس نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ ٹائٹین نے نرمایا: '' کیا ان سب کو اس جیسی چیز ھبہ کی ہے؟'' اس نے جواب دیا نہیں، آپ نے فرمایا: '' تب مجھے گواہ نہ بناؤ، کیونکہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنا۔''

مفردات الحديث الحديث القوى سنة: ايكسال تك ٹال مؤل كى . ف م بداله: مجراس كول من ول من ويخ كا خيال بيدا موا، كيونكه ان كى بيوى اپنا اصرار برقائم تقى . جَوْد: اعتدال اور راه راست سے مثى موكى جز ، ظلم .

[4183] ١٥ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ

عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَالِيمُ قَالَ ((أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ)) قَالَ نَعَمْ قَالَ ((فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هٰذَا)) قَالَ لا قَالَ ((فَكُ أَشْهَدُ عَلَى جَوْر)).

[4184] ١٦ - (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَالِيُّمْ قَالَ لِأَبِيهِ لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ.

[4184]-حضرت نعمان بن بشیر جانشها بیان کرتے ہیں، رسول الله مُظافِیّنا نے اس کے باپ سے فر مایا:'' مجھے ظلم پر گواہ نہ بنا۔''

[4185] ١٧ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ وَعَبْدُالْاعْلَى ح وحَدَّثَنَا إِسْحْقُ

[4183] تقدم تخريجه برقم (٤١٥٧)

[4184] تقدم تخريجه برقم (٤١٥٧)

[4185] تقدم تخريجه برقم (٤١٥٧)





بُنُ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي اللهِ رَسُولِ اللهِ طَيْرًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ طَيْرًا فَقَالَ ((أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ رَسُولَ اللهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النَّعْمَانَ) قَالَ ((فَأَشْهِدْ عَلَى هٰذَا غَيْرِي)) ثُمَّ قَالَ ((أَيُسُرُّكَ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النَّعْمَانَ)) قَالَ لا قَالَ ((فَأَشْهِدْ عَلَى هٰذَا غَيْرِي)) ثُمَّ قَالَ ((أَيُسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَآءً)) قَالَ بَلَى قَالَ ((فَلَا إِذًا)).

الم صاحب البين مختلف اساتذه كى سندول سے بیان كرتے ہیں كه حضرت نعمان بن بشیر ولا الله كرسول! گواه كه كرمیراباپ مجھے اٹھا كررسول الله مكالية كل طرف روانه ہوا اور آپ مكالية الله كرسول! گواه هو جائية كه ميں نے نعمان كوائية مال سے، بيه بيد دیا ہے، تو آپ نے فرمایا: ''كیا تم نے اپنے سب بیوں كو نعمان جدیا ہے؟'' اس نے كہا، نہیں، آپ نے فرمایا: ''تو اس پرمیر ہے سوا، كى اور كو گواه بنا لے۔'' بھر منظم نے فرمایا: ''تو تب ایسان جوں؟'' اس نے كہا، اس ن

نائی کا اسساس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نعمان کے والد، ان کو پھے مسافت اٹھا کر بھی لے گئے، جیسا کہ پھے فاصلہ ہاتھ پڑ کر لے گئے، نیز آپ ناٹیٹرا کا یہ فرمانا، (دھر سواسی اورکو گواہ بنالو، کا یہ مقصد نہیں تھا کہ کی اور کو گواہ بنالو، کیونکہ یہ معاملہ تو جائز ہے، لیکن پندیدہ نہیں ہے، کیونکہ آ کے آپ کا یہ فرمانا، ((فسلا اذاً)) تو تب ایسا مت کرو، اس بات کی دلیل ہے کہ تیر بیوی کومیرا گواہ بنانا مقصود ہے اور میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنا، اور میر سے انکار پر اورکوئی گواہ کیسے بنے گایا تیری بیوی کیسے مطمئن ہوگی، اور پھر یہ بات بھی سمجھا دی کہ اگرتم سب اولاد کو کیسال نہیں بیھے، تو ان سے بیسال سلوک کی امید کیسے رکھ سکتے ہو، اور اس علت سے یہ ثابت ہوا، یہ صرف بشیر شائٹ کے احوال وظروف کا لحاظ کر کے، صرف آئیس کے لیے تھم نہیں تھا، بلکہ سب باپوں کو خطاب ہے، کیونکہ بشیر شائٹ کے احوال وظروف کا لحاظ کر کے، صرف آئیس کے لیے تھم نہیں تھا، بلکہ سب باپوں کو خطاب ہے، کیونکہ یہ علی سب جگہ موجود ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا، عطیہ میں ذکر اور مؤنث میں فرق نہیں ہے، کیونکہان سے بھی حسن سلوک اور وفا مطلوب ہے۔

[4186] ١٨ - (. . .) حَدُّنَنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّنَنا أَزْهَرُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ قَالَ نَحَلَنِي أَبِي نُحُلًا ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ تَا يَيْشُهِدَهُ فَيْ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ قَالَ نَحَلَنِي أَبِي نُحُلًا ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ تَا يَشِيمُ لِيُشْهِدَهُ فَقَالَ ((أَكُلُ مَا تُرِيدُ مِنْ لَمَا تُرِيدُ مِنْ ذَا)) فَقَالَ ((أَكُلُ مَا تُرِيدُ مِنْ لَمَا تُرِيدُ مِنْ ذَا))

[4186] تقدم تخريجه برقم (١٥٧)

\*\*\*\*

قَالَ بَلَى قَالَ ((فَإِنِّى لَا أَشْهَدُ)) قَالَ ابْنُ عَوْنِ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا فَقَالَ إِنَّمَا تَحَدَّثْنَا أَنَّهُ قَالَ ((فَارِبُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمُ)).

[4186]- حفرت نعمان بن بشير بالنها بيان كرتے بي، كه ميرے باپ نے ججھے عطيه ديا، پھر وہ ججھے لے كر رسول الله طاقيم كے پاس آيا، تاكه آپ كو گواہ بنائے، تو آپ نے بوچھا، '' كيا تو نے اپنی سب اولادكو يه ديا ہے؟'' اس نے كہا، نہيں، آپ نے فرمايا: '' كيا تو ان سے اس طرح كاحسن سلوك نہيں چاہتا، جيسا كه اس سے چاہتا ہے؟'' اس نے كہا، كيول نہيں، آپ نے فرمايا: '' تو ميں گواہ نہيں بنتا،' ابن عون راست كمة بين، ميں نے يه روايت محمد بن سيرين كوسائى، تو اس نے كہا، ميں يول بنايا گيا ہے، كه آپ نے فرمايا: '' پنى اولاد ميں مساوات ركھو'' وايت محمد بن سيرين كوسائى، تو اس نے كہا، ميں يول بنايا گيا ہے، كه آپ نے فرمايا: '' ابنى اولاد ميں مساوات ركھو'' وايت محمد بن سيرين كوسائى، تو اس نے كہا، ميں يول بنايا گيا ہے، كه آپ نے فرمايا: '' ابنى اولاد ميں مساوات ركھو'' وايت كوسائى، تو اس نے كہا، ميں يول بنايا گيا ہے، كه آپ نے فرمايا: '' وايت که دائلة بن يُونُسَ حَدَّثَنَا ذُهِيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ

عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَتْ امْرَأَةُ بَشِيرِ انْحَلْ ابْنِي غُلامَكَ وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ كَاتُمْ فَاتَى فَأَتْى رَسُولَ اللهِ كَاتُمْ فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ فُلان سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلامِي وَقَالَتْ فَأَتْى رَسُولَ اللهِ كَاتُمْ فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ فُلان سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلامِي وَقَالَتْ أَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ كَاتُمُ فَقَالَ أَلَهُ إِخْوَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ ((أَفَكُلَّهُمُ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَشْهِدْ إِلّا عَلَى حَقِّ)). أَعْطَيْتَهُ مُا وَإِنِّي لا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقِّ)).

[4187] - حضرت جابر بھائٹو بیان کرتے ہیں بثیر دھائٹو کی بیوی نے کہا، میرے بیٹے کو اپنا غلام ہبدکر دو، اور جھے رسول اللہ سکھٹے کو گواہ بنا کر دو، تو وہ رسول اللہ سکھٹے کے پاس آئے اور کہا، فلال کی بیٹی نے مجھے مطالبہ کیا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو اپنا غلام عطیہ میں دوں، اور کہا ہے، میرے لیے رسول اللہ سکٹٹی کو گواہ بنا کو، تو آپ سکٹٹی نے بیس اس کے بیٹے کو اپنا غلام عطیہ میں دوں، اور کہا ہے، میرے لیے رسول اللہ سکٹٹی کو گواہ بنا کو، تو آپ سکٹٹی نے بیس اس کے بھائی ہیں؟' اس نے کہا، جی ہاں، آپ سکٹٹی نے فرمایا:''تو کیا ان سب کو وہی چیز دی ہے، جو اس کو دی ہے؟' اس نے کہا، نبیں، آپ نے فرمایا:''تو بید درست نبیس ہے، اور میں صرف صیح چیز پر ہی گواہ بنتا ہوں۔''

۳..... بَاب:الْعُمُرِي بِهِ بَاب: بِهُرَانُ عُمْرِي مُرانُ '' تا حیات به کرنا''

[4188] ٢٠-(١٦٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ

[4187] اخرجه ابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل برقم (٣٥٤٥) انظر (التحفة) برقم (٢٧٢٠)

[4188] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الهبة باب: ما قيل في العمري والرقبي برقم(٢٦٢٥)€

اس شرط کوسیح قرار دیا ہے۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ قَالَ ((أَيُّهَا رَجُلٍ أُغْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَعْظَى عَطَآءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ)).

[4188] ۔حضرت جابر بن عبد اللہ والتي بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَاليَّةُ نے فرمايا: ''جس شخص كو اور اس كى اولا دكوكوئى چيز زندگى بھر كے ليے دى گئى، تو وہ اس كى ہے، جس كو دى گئى ہے، دينے والے كى طرف واپس نہيں الوٹے گى، كيونكه اس نے اليا عطيه ديا ہے، جس ميں وراثت جارى ہو چكى ہے۔''

اسلی مفردات الحدیث الله عُمْری: کسی کوکئ چیز زندگی مرے لیے دینا کہ جب تکتم زندہ رہو، یہ چیز تمہاری ہے۔

﴾ وابو داود في (سننه) في البيوع الاجارات باب: في العمرى برقم (٣٥٥٠) وبرقم (٣٥٥١) وفي باب: من قال فيه ولنعقبة برقم (٣٥٥١) وبرقم (٣٥٥١) والترمذي في (جامعه) في الاحكام باب: ما جاء في العمرى برقم (٣١٤٨) والنسائي في (المجتبى) في العمرى باب: ذكر الاختلاف على الزهرى فيه ٦/ ٢٧٥ و ٢٧٦ و ٢٧٦ وفي باب: ذكر اختلاف يحيى بن ابى كثير ومحمد بن عمرو على ابى سلمة ـ وابن ماجه في (سننه) في الهبات باب: العمرى برقم (٣١٤٨) انظر (التحفة) برقم (٣١٤٨)

قول يهي به الكن بقول صاحب تيسير العلام حافظ ابن تيميدني، ((المسلمون على شروطهم)) كتحت،

(٣) بغیر کی قید یا شرط کے کہتا ہے، کہ یہ گھر عمر بھر کے لیے تیرا ہے، امام ابوصنیف، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک اس کا حکم پہلی صورت والا ہے، بی صبہ ہوگا، عاریتا نہیں ہوگا، امام مالک، امام لیٹ کے نزدیک بی عاریتا ہے، دینے والے یا اس کے وارثوں کی طرف لوٹ آئے گا، امام شافعی کا ایک قول یہی ہے، اور امام شافعی کا قول قدیم سے کہ بیصورت درست نہیں ہے۔ (فتح الباری، ج ۵،ص۲۹۳، مکتبہ دارالسلام)

[4189] ٢١-(٠٠٠) حَـدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا نَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِاللّهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْمَ يَقُولُ ((مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمُراى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ غَيْرَ أَنَّ يَحْيَى قَالَ فِي أَوَّلِ حَدِيثِهِ أَيُّمَا رَجُلِ أُعْمِرَ عُمْرِى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ)).

[4189]-حضرت جابر بن عبد الله ولا تخوابیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طاقیم کو یہ فرماتے ہوئے سا، ''جس آ دمی نے کسی انسان اور اس کی اولا دکو زندگی بھر کے لیے کوئی چیز دی، (مکان وغیرہ) تو اس کے کلام نے مسلم اس میں اس کا حق ختم کر دیا، اور یہ اس کا ہے ور اس کی اولا د کا جس کو عمر بھر کے لیے دیا گیا ہے۔''

کیٰ نے آغاز صدیث میں ((من اعمر رجلا عمری له ولعقبه)) کی جگه ((ایسما رجل اعمر عمری، فهی له ولعقبه)) کہا ہے۔

[4190] ٢٢-(٠٠٠) حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْعُمْرِٰي وَسُنَّتِهَا عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ أَنَّ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَالَ ( اللهِ عَمْرَ عَبُدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرُى لَهُ وَلِعَقِبِهِ)) فَقَالَ ( (قَدُ أَعْطَيْتُكُهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أَعْطِيهَا وَجُلًا عُمْرُى لَهُ وَلِعقِبِهِ)) فَقَالَ ( (قَدُ أَعْطَيْتُكُهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِي مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أَعْطِيهَا وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجُل أَنَّهُ أَعْطَى عَطَآءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ)).

> [4189] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤١٦٤) [4190] تقدم تخريجه برقم (٤١٦٤)

225



ایک بھی زندہ رہے گا، تو وہ اس کا ہے، جس کو دیا گیا ہے، اور وہ اس کے مالک کو واپس نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے الیا عطیہ دیا ہے،جس میں وراثت جاری ہو چکی ہے۔''

[4191] ٢٣-(٠٠٠) حَدَّثَنَا إِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً

عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِنَّمَا الْعُمْرٰي الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ۖ وَلَيْتِامِ أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ.

[4191]-حضرت جابر بھائٹھ بیان کرتے ہیں کہوہ عسم ری جس کورسول اللہ مٹائٹی نے جاری قرار دیا ہے، وہ اس طرح کہنا ہے کہ بیہ تیرا اور تیری نسل کا ہے، کین اگر بیہ کہتا ہے کہ بیہ تیری زندگی تک تیرا ہے، تو پھروہ (اس کی موت کے بعد) اس کے مالک کی طرف لوٹ آئے گا،معمر برشائے بیان کرتے ہیں،زھری اس کےمطابق فتویٰ دیتے تھے۔

فائل الم المسسم من ال الوكول كى دليل ب، جو كہتے ہيں، اس صورت ميں عُمر دیٰ ، عارب كے حكم ميں ب، منتها المراب ال بھی یہی موقف ہے، کیکن جمہور کے نزد یک بداشتناء درست نہیں ہے، کیونکہ عام روایات مطلق ہیں۔

[4192] ٢٤-(٠٠٠) حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ

عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْمَ فَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبهِ فَهِيَ لَهُ بَتْلَةً لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلا ثُنْيَا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ لِأَنَّهُ أَعْطى عَطَآءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ فَقَطَعَتْ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ.

[4192]-حضرت جابر بن عبد الله والخلاس روايت ب كهرسول الله طاليم في اس انسان كے بارے ميں، جسے میہ کہا گیا، میہ چیز تیری اور تیری اولا دکی ہے، فیصلہ دیا، میقطعی طور براس کی ہے، اس میں دینے والے کے لیے کوئی شرط لگانا یا استثناء کرنا جائز نہیں ہے،حضرت جابر ڈاٹٹؤ کے شاگر دابوسلمہ کہتے ہیں، کیونکہ اس نے ایسا عطیہ **226** کیا ہے،جس میں ورافت جاری ہو چکی ہے، اور وراثت نے اس کی شرط کوختم کر دیا ہے۔

فائدة الساس مديث معلوم موتاب، اس صورت مي استناء ياشرط جائز نبيس ب، جبعرى، اسك

[4191] تقدم تخریجه برقم (٤١٦٤) [4192] تقدم تخریجه برقم (٤١٦٤)











اوراس کی اولا و کے لیے ہو، اگر عمری صرف اس کے لیے ہوتو پھراس میں وراثت جاری نہیں ہوگی، اس لیے شرط یا استثناء درست ہے۔

[4193] ٢٥-( . . . ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّيْمَ ((الْعُمُرِى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ)).

[4193] - حضرت جابر بن عبدالله والثن والتي بين كه رسول الله طالقيًّا نے فرمایا: ''عمریٰ (تا حیات دیا گیا المکسلی مكان ) اس كا ہے، جس كو بهه كيا گيا ہے۔

[4194] (...)و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ مَا يُتِّمْ قَالَ بِمِثْلِهِ.

[4194] - امام صاحب ندكوره بالا روايت ايك اوراستاد سے بيان كرتے ہيں۔

[4195] (. . . ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُوالزَّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[4195]-امام صاحب ایک اور استاد کی سند سے مذکورہ روایت بیان کرتے ہیں۔

[4196] ٢٦ ـ (. . . ) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْمَ (أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَ الكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرُ عُمْرُى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمُيِّتًا وَلِعَقِبهِ)).

[4196]-حضرت بابر والنفظ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَافِظ نے فر مایا: ''اپنے مالوں کو اپنے لیے روک کر رکھو، اور ان کو (اپنے لیے) خراب نہ کرو، کیونکہ جس نے عمر بھر کے لیے چیز ھبہ کی، وہ اس کی ہے، زندہ ہو یا مروہ، اور اس کی اولا دکی ہے۔''

فائل 8 السناس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، عمری اگر مطلق ہولینی اس میں کوئی شرط یا استثناء یا قید نہ ہو، تو وہ

[4193] تقدم تخريجه برقم (٤١٦٤)

[4194] تقدم تخريجه برقم (١٦٤)

[4195] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (۲۷۳۷)

[4196] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (۲۷۳۷)

وسالا

بغ







## مالك كى مكيت سے نكل جائے گا،اس ليے اسے سوچ سمجھ كريد كام كرنا چاہيے۔

[4197] ۲۷-(...) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عَنْ مُخَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ حِ و حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّى عَنْ أَيُّوبَ كُلُّ هَوُّلَاءِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ سَلَيْمُ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِيخَيْثَمَةَ وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ جَعَلَ الْأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّمُ (المُسِكُوا عَلَيْكُمُ أَمُوالكُمْ)).

[4197] - امام صاحب اپنے مختلف اساتذہ کی سندوں ہے، ابوز بیر ہی سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں، ابوز بیر ہی صدیث میں بید اضافہ ہے کہ انصار، مہاجروں کو تاحیات هبه کرنے گئے تو رسول الله سُلِیَّا نے فر مایا: ''اپنے لیے، اپنے مال کوروک کررکھو۔''

[4198] ٢٨-(٠٠٠)وحَـدَّثَينِي مُـحَـمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ قَالَا: مُثَنِّ النَّمُ خَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُوالزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرِ اللَّهُ قَالَ أَعْمَرَتْ الْمُرَأَةُ بِالْمَدِينَةِ حَآئِطًا لَهَا ابْنَا لَهَا ثُمَّ تُوفِّى وَتُوفِّيَتْ بَعْدَهُ وَتَركَتْ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ رَجَعَ الْحَآئِطُ إِلَيْنَا وَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ رَجَعَ الْحَآئِطُ إِلَيْنَا وَقَالَ بَنُ و الْمُعْمِرِ بَلْ كَانَ لِلَّإِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقِ مَوْلَى عُثْمَانَ فَدَعَا بَنُ و الْمُعْمَرِ بَلْ كَانَ لِلَّإِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقِ مَوْلَى عُثْمَانَ فَدَعَا بَنُ و الْمُعْمَرِ بَلْ كَانَ لِلَّإِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقِ مَوْلَى عُثْمَانَ فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْعُنْمَ بِاللّهِ طَارِقٌ ثُمَّ بِاللّهُ عَلَى مَعْدِ الْمَلِكِ طَارِقٌ ثُمَّ بَاللّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَا خَبْرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَآئِطُ لِبَنِي الْمُعْمَرِ حَتَّى الْيُومِ.

[4198] - حضرت جابر ٹائٹٹا بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے مدینہ منورہ میں اپنے ایک بیٹے کو اپنا باغ تاحیات دے دیا، پھراس کا بیٹا فوت ہو گیا، اور اس کے بعد ماں بھی فوت ہو گئی اور اس بیٹے کی اولا دتھی، اور

[4197] طريق ابى بكر بن ابى شيبة ومحمد بن بشير اخرجه النسائى فى (المجتبى) بى العمرى برقم باب: ذخر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر جابر فى العمرى برقم (٣٧٣٩) انظر (التحفة) برقم (٢٦٧٩) وطريق ابى بكر بن ابى شيبة واسحاق بن ابراهيم تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٦٧٦) وطريق عبدالوارث بن عبدالصمد عن ابيه انفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٦٧١) وحرجه النسائى فى (المجتبى) فى العمرى باب: ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر جابر فى العمرى برقم (٣٨٢١)













تاحیات دینے والی کے بیٹے بھی ہے، تو تاحیات ہبہ کرنے والی کی اولا دینے کہا، باغ ہماری طرف لوٹ آیا ہے،
بیٹے کو تاحیات دیا گیا تھا، اس کے بیٹوں نے کہا، وہ اس کی زندگی اور موت، دونوں صورتوں میں ہمارے باپ کا
ہے، تو وہ جھٹڑا حضرت عثمان بڑائیڈ کے آزاد کردہ غلام طارق کے پاس لے آئے، تو اس نے حضرت جابر بڑائیڈ کو
بلایا، اس پر انہوں نے رسول اللہ مٹائیڈ کے بارے میں گواہی دی کہ بداس کا ہے، جس کو تاحیات دیا گیا، طارق
نے اس کے مطابق فیصلہ کردیا، پھر خلیفہ عبد الملک کو اس کی اطلاع لکھ بھیجی اور اسے حضرت جابر بڑائیڈ کی شہادت
ہے بھی آگاہ کیا، تو عبد الملک نے کہا، حضرت جابر بڑائیڈ نے بھی کہا ہے، تو طارق نے اس فیصلہ کو نافذ کر دیا، تو وہ
باغ آج تک اس بیٹے کی اولاد کے باس ہے۔

نوت: ..... معری نسخ میں بہاں ترکت و لَداً ہے یعنی اس عورت کی اولاد تھی، لیکن یہ بات بے جوڑ ہے، کیونکہ آگے تاحیات دیئے گئے کی اولاد کا تذکرہ آرہا ہے، جب کہ اوپر ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے اور عورت کی اولاد کا تذکرہ تو واللہ اخدو قبنون للمعمر قبی موجود ہے، اس لیے جے نسخ ہندی ہے، جس میں ہے، ترک و لَداً، بینے کی اولاد تھی، اور اس کے بھائی بھی تھے، اور واقعہ سے بھی یہی ٹابت ہوتا ہے، اس حدیث کے راوی حضرت جاپر ڈاٹھ کے نزدیک اگر عمری مطلق ہوتو وہ جمیشہ میشہ کے لیے اس کا ہوجائے گا، جس کو دیا گیا ہے، اس کی موت کے بعد دینے والے کی طرف، یاس کی اولاد کی طرف واپس نہیں آئے گا۔

[4199] ٢٩-(...) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلُحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِلَّبِي بَكْرٍ قَالَ إِسْلُحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِلَّبِي بَكْرٍ قَالَ إِسْلُحَقُ أَحَدَّثَنَا. وَقَالَ أَبُوبَكُرِ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ عَمْرِو

عَنْ سُلَيْ مَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ لِقَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ طَالِيْمُ.

[4199] - سلیمان بن بیار رشاللہ سے روایت ہے کہ طارق نے عُسم ریٰ کا فیصلہ، حضرت جابر بڑاتھ؛ کی مرفوع صدیث کی بنایر، تاحیات دیئے گئے وارثوں کے حق میں کیا تھا۔

[4200] • ٣٠ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَآءٍ

[4199] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٢٧٥)

[4200] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الهبة باب: ما قيل في العمرى والرقبي برقم (٢٦٢٦) والنسائي في (المحتبي) في العمرى باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر جابر في العمرى برقم (٦/ ٦٧٣) وفي باب: ذكر اختلاف يحيى بن ابي كثير ومحمد بن عمرو على ابي سلمة فيه برقم (٣٧٦٢) انظر (التحفة) برقم (٢٤٧٠)

مسلم مسلم جاد پېم





كتاب الهبات

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ سَلَّيْمَ ۖ قَالَ ((الْعُمْرِي جَآئِزُةٌ)).

[4200]-حفزت جابر بن عبدالله والني بيان كرتے ہيں كه نبي اكرم مَثَاثِيَّا نے فرمایا:''عمریٰ نافذ ہوگا۔'' لعنی صحح وارثوں كو ملے گا۔

[4201] ٣١-(. . . ) حَدَّثَ نَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا الْعَادَةَ عَنْ عَطَآءِ السَعِيدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَآءِ

عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ تَلْيَامُ أَنَّهُ قَالَ الْعُمْرِي مِيرَاثُ لِأَهْلِهَا.

[**4201**]-حضرت جابر ٹلٹٹڑ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹلٹٹ نے فرمایا:''عمریٰ اس کے وارثوں کا ہے، جس کو دیا گیا۔''

[4202] ٣٢-(١٦٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ نَا شُعْبَةُ

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ

وَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ طُلَّتِكُمُ قَالَ ((الْعُمُرِ ٰى جَآئِزَةٌ)).

[4202] - حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُٹاٹیٹا نے فرمایا:''عمری صحیح ہے، نافذ ہوگا۔

[4203] (. . . )وَحَدَّ نَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ جَدَّثَنَا سَعِيدٌ

عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ((مِيرَاتٌ لِأَهْلِهَا)) أَوْ قَالَ ((جَآئِزَةٌ)).

[4203] - امام صاحب ایک اور استاد سے ندکورہ روایت بیان کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ سُلَظِم نے فرمایا:''وہ وارتوں کی میراث ہے۔'' یا فرمایا:''وہ جائز یعنی نافذ ہے۔''

230 } [4201] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٧٦)

[4202] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الهبة باب: ما قيل في العمري والرقبي برقم (4207) وابو داود في (سننه) في البيوع والاجارات باب: في العمري برقم (٣٥٤٨) والنسائي في (المجتبي) في العمري باب: ذكر اختلاف يحيى بن ابي كثير ومحمد بن عمرو على ابي سلمة فيه برقم (٣٧٥٧) وبرقم (٣٧٥٩) انظر (التحفة) برقم (١٢٢١٢) [4203] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٧٨٤)











# ایان کے فرسے دلول کومنور کردیے والی

# هماري انمول تئتب

• موت کے بعد قبر سے حشر تک کے حالات و واقعات اور حقیقت کاتفسیلی بیان

- جنت اورجہنم کے حالات پرسیر حاصل بحث
- قیامت اورحشر کے دن لوگوں کی کیفیت کاذ کر
  - آیات اور می احادیث پرشمسل





- راہ جنت پر گامزن کرنے والی رہنمائتاں
- جنت كا تعارف قرآن ومديث كي روشني ميں 🕳
- جنت كي نعمتون كابيث بها تذكره
- اہل جنت اور جنت میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ 🐞

• دنیااورآخرت کی کامیاییاں او تجبتیں پانے کے لیے رہنما تاب

- خوشگوارزندگی گزارنے کے سنہری اصول
- گھریلواورروزم ومعامشرے کی شکیل
- قرآنی آیات واحادیث صحیحه کی روشنی میں





- رشتول کی تلاش اور شادی بیاه کےمعاملات پرشمل رہنمااصول
- رشة از دواج کے لیے آئڈیل کی تلاش قرآن وحدیث کی رہنمائی میں 🎍
- منون نکاح اورشادی کے احکامات کالفصیلی بان
- کامیاب شادی کے سنہ سری اصول



E-Mail: nomania2000@gmail.com

عَلَىٰ اللهُ وَبَا زَارِ لاَ بَهُ مَا مِنْ اللهُ وَالْمَارِ لِلْهُ وَالْمَارِ لِلْهُ وَالْمَارِ لِلْهُ وَالْمَارِ للْهُ وَالْمَارِ اللَّهِ وَالْمَارِ اللَّهِ وَمَا زَارِ لاَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا إِنَّالًا لِللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللّلِيْمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ





مدیث نمبر 4204 سے 4234 تک



ہے، اس لیے اس کامعنی ہوگا، ملنا، ملنا، میت نے وصیت کے ذریعہ زندگی کے معاملات کوزندگی کے بعد سے ملا دیا ہے،اس لیے اس کو وصیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

مَنِيِّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى قَالًا: هُنِّهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى الْعَنَزِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى قَالًا: هُنِّهُ وَ عَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى قَالًا: هُنِّهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى الْمُثَنِّى قَالًا: هُنِّهُ وَمُعَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى قَالًا: هُنِّهُ حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِمٌ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ تَالَيْمُ قَالَ ((مَا حَقُّ امْرِءٍ مُّسْلِم لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُتُوصِي فِيهِ يَبيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)).

[4204] - حفرت ابن عمر والله على الله عل یاس وصیت کے لائق چیز ہو، جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا حابتا ہے، اس کے لیے درست نہیں ہے، کہ وصیت لکھے بغیر، دورا تیں بسر کرے۔''

مفردات الحديث المرى، يعنى لا يحق له، اس كے ليے درست اور مي موردين ميك كروه این یاس وصیت لکھ کرندر کھے۔

فائل الم المستحضرت ابن عمر اللط كى روايات سے بيات ابت موتى ہے كم اگر كسى كے ياس وصيت كے قابل چزموجود مو، اس برقرضه مو، کسی کی امانت مو، یا کوئی اور لازم چز مو، جس کواب وه خود ادانهیں کرسکا، تو اس پراس صورت میں وصیت کرنا لازم ہے،مثلاً اس کے ذمدروزےرسجے ہیں، مج کرنا لازم ہے،لیکن کرنہیں سکتا ہے،کسی غیر دارث کے حق میں وصیت کرنے کی ضرورت ہے، مثلاً اس کے بوتے، بوتیاں ہیں، جو اینے چیاؤں کی موجودگی میں دار شنہیں بن سکتے ، ان ضروری صورتوں کے بغیر جمہور کے نز دیک جس میں ائمہ اربعہ داخل ہیں ،

[4204] اخرجه ابو داود في (سننه) في الوصايا باب: فيما يُومر به من الوصية برقم (٢٨٦٢) انظر (التحفة) برقم (٨١٧٩)



وصیت ضروری نہیں ہے، لیکن امام واؤد اور بعض تابعین کے نزدیک، غیر وارث، رشتہ داروں کے حق میں ہر صورت میں وصیت کرنا فرض ہے۔

[4205] ٢-(٠٠٠)وحَدَّثَنَا أَبُوبِكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنِي أَبِي كِلاهُمَا

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا ((وَلَهُ شَيْءٌ يُوْصِي فِيهِ)) وَلَمْ يَقُولَا ((يُريدُ أَنَّ يُوصِى فِيدٍ)).

[4205]۔ امام صاحب اینے دواور اساتذہ کی سند سے عبید اللہ کی مذکورہ بالا سند سے مذکورہ روایت، اس فرق ے بیان کرتے ہیں کہ آپ طابی ا نے فرمایا: ''اس کے پاس وصیت کے لائق کوئی چیز موجود ہے،' نینہیں کہا، وہ اس کے بارے میں وصیت کرنا جا ہتا ہے۔''

فاف المحمد اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وصیت کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے، جیبا کہ داؤد ظاہری، ابن ابی کیل اور ابن شرمہ کا نظریہ ہے، بلکہ کسی چیز کے منافع کے بارے میں بھی وصیت کی جاسکتی ہے، مثلاً کوئی انسان یدوصیت کرتا ہے کہ میرے اس محریل فلال انسان ایک سال کے لیے مفت رہ سکے گا، یا میرے باغ کی اس سال کی آمدنی فلاں کو دی جائے گی ، جمہور کے نز دیک وصیت کی تحریر پر گواہ بنانا بھی ووسرے ولائل کی رو سے ضروری ہے، اور امام احمد کے نزدیک گواہ بنانا ضروری نہیں ہے، اور وصیت کا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، گواہوں کی موجودگی میں زبانی وصیت کرنا بھی بالا تفاق کانی ہے۔

[4206] ٣-(٠٠٠) وحَـدَّثَنَا أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً كِلاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أُخْبَرَنِي يُونُسُ حِ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْآيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْثِيُّ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَيْمِ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ وَقَالُوا جَمِيعًا ((لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ))

232ع [4205] طريـق ابـي بكر بن ابي شيبة تفرد به مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (٨٠٥٠) وطريق ابن نميس اخرجه الترمذي في (جامعه) في الجنائز باب: ما جاء في الحث على الوصية برقم (٩٧٤) وابن ماجه في (سننه) في الوصايا باب: الحث على الوصية برقم (٢٦٩٩) انظر (التحفة) برقم (٧٩٤٤) [4206] طريق ابي كامل الجحدري وطريق زهير بن حرب اخرجهما الترمذي في (جامعه) في الـوصـايا باب: ما جاء في الحث على الوصية برقم (٢١١٨) وطريق ابي طاهر وهارون بن سعيد ومحمد بن رافع تفرد بهم مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (٧٤٧٩) وبرقم (١٥١١) وبرقم (٨٥٣٩)













إِلَّا فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ فَإِنَّهُ قَالَ ((يُرِيدُ أَنْ يُتُوصِيَ فِيهِ)) كَرِ وَايَةِ يَحْيٰي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. [4206] - امام صاحب اپنے پانچ اساتذہ كى سندوں سے نافع ہى كى سند ندكورہ بالا روایت بیان كرتے ہیں، ان میں سے ایوب كے سواسب كے الفاظ يہى ہے كہ آپ سَلَيْمُ نے فرمایا: "اس كے پاس وصیت كلائق كوئى چیز ہے۔" اور ایوب كہتے ہیں، آپ نے فرمایا: "وہ اس كے بارے میں وصیت كرنا چاہتا ہے۔" جیسا كہ حدیث نمبرا میں ہے۔

[4207] ٤-(. . . ) حَـدَّثَـنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْمُسْلَى الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَسُولَ اللهِ تَالِيَّمْ قَالَ مَا حَقُّ امْرِء مُسْلِم ((لَهُ شَيْءٌ يُّوصِى فِيهِ يَبِيتُ ثَلَاتُ لَيَال إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ) قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ مَا مَرَّتْ عَلَىَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُّولَ اللهِ تَالِيُّمْ قَالَ ذٰلِكَ إِلَّا وَعِنْدِى وَصِيَّتِى.

فائل کا است بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حصرت ابن عمر تا افزانے اپنی وصیت کو اپنی زندگی میں ہی جامع مل پہنا دیا تھا، اس لیے موت کے وقت انہیں اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ (فتح الباری، ج ۵، صرا۴۸، مکتبہ دارالسلام) دویا تین را تو ل کی مخواکش پیدا کرنے سے اصل مقصود یہ ہے کہ وصیت کی ضرورت ہوتو اس میں تا خیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا تو کوئی پیتنہیں ہے، اس لیے اس معاملہ میں سستی اور تا خیر نہیں کرنی چاہیے۔

[4208] (...) وحَدَّثَنِيهُ أَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاً أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِى يُونُسُ حَوَّنِى عَنْ جَدِّى حَدَّثَنِى عَنْ جَدِّى حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ حَوَّنِى عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ حِوَدَ تَنَا ابْنُ أَبِيعُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُم عَنِ الزُّهْرِى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ.

[4207] اخرجه البخاري في (صحيحه) باب: الكراهية في تآخر الوصية برقم (٣٦٢١) انظر (التحفة) برقم (٦٨٩٦)

[4208] طريق ابي الطاهر وحرملة اخرجه النسائي في (المجتبي) في الوصايا باب: الكراهية←

•

[4208]امام صاحب این پانچ اساتذہ کی تین سندوں سے مذکورہ بالا روایت زہری ہی کی سندھے بیان کرتے ہیں۔ اسس باب اللّو صِیّةِ بِالشَّكْثِ

#### باب ۱: ایک تہائی کے بارے میں وصیت کرنا

[4209] ٥-(١٦٢٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَاب عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْمُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَع أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ بَلَغَنِي مَا تَرْى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالِ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىٰ مَالِي قَالَ ((لا)) قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ ((لَا الثُّلُثُ وَالنُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغُنِيآءَ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَـذَرَهُمْ عَـالَةً يَتَكَفَّ فُـونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللهِ إِلَّا أُجرُتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأْتِكَ) قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ ﴿ (إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنُ الْبَآئِسُ سَعْدُ بُنُ خَوْلَةً)) قَالَ رَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَيْمُ مِنْ أَنْ تُوُفِّي بِمَكَّةَ. [4209]-حضرت سعد بن ابی وقاص والتلا عليه الله عليه الدواع كر موقع يررسول الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على الله میری بار پری ایسے مرض کے سلسلہ میں کی ،جس سے میں قریب الموت ہو گیا تھا، تو میں نے آ یہ سالیہ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول! بیاری سے میں کس حالت کو پہنچ گیا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں مال دار ہوں، اور میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں، دو تہائی مال کا صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ ساتھ اے فرمایا: '' میں نے عرض کیا، تو کیا میں اس کا آ دھا حصہ صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ ٹاٹیٹا نے فر مایا: ''نہیں ، ایک

← في تآخر الوصية برقم (٣٦٢٠) انظر (التحفة) برقم (٧٠٠٠) وطريق عبدالملك وطريق ابن ابي عمر تفرد بهما مسلم انظر (التحفة) برقم (٦٨٩٣) وبرقم (٦٩٥٦)

[4209] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الايمان باب: ما جاء في ان الاعمال بالنية ولكل امرى مانوى برقم (٥٦) وفي الجنائز باب: رثاء النبي على سعد بن خولة برقم (١٢٩٥) وفي مناقب الانصار باب: قول النبي على (اللهم امض لاصحابي هجرتهم) ومرثيته لمن مات بمكة برقم (٣٩٣٦) وفي المرض باب: ما رخص برقم (٣٩٣٦) وفي المرض باب: ما رخص للمريض ان يقول: اني وجع او وا راساه واشتد بي الوجع برقم (٥٦٦٨) وفي الدعوات ٢

تہائی صدقہ کرو، ادرایک تہائی بہت ہے۔'' اگرتم ورثاء کوستغنی جھوڑو، تواس سے بہتر ہے کہتم ان کومحتاج جھوڑو، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اورتم جو پچھ خرچ بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے لیے کرو گے، تہہیں اس کا اجریلے گا،حتی کہ اس لقمہ کا بھی جواپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو'' میں نے عرض کیا، اے اللہ كرسول! ميں اپنے ساتھيوں كے پيچھے (كمديس) چھوڑ ديا جاؤں گا؟ (وہ حج كركے مدينہ واپس چلے جائيں گے) آپ نے فرمایا: ''تم اپنے ساتھیوں کے بعد عمر نہیں دیئے جاؤ گے کہ اس میں اللّٰہ کی رضا کے حصول کے کام کر و،مگر اس ہے تمہارا درجہ بڑھے گا اور بلندی حاصل ہوگی ،اور امید ہے تنہیں طویل عمر ملے گی ، (اپنے ساتھیوں کے بعد زندہ حچوڑے جاؤگے )حتی کہتم ہے مسلمانوں کونفع حاصل ہوگا ،اوران کے مخالفوں کوتم سے نقصان پہنچے گا، اے اللہ! میرے ساتھیوں کی ہجرت کو پوری فرما، اور انہیں النے یا وَں نہ لوٹا، نیکن سعد بن خولیہ ڈاٹیؤ قابل رحم ہیں ۔'' حضرت سعد رٹاٹٹؤ کہتے ہیں، آپ نے اس پرترس کا اظہاراس لیے فرمایا کہوہ مکہ میں فوت ہو گئے تھے۔ مفردات الحديث الله الله الله الله الله ورثتك اغسياء: تم الن وارثول كولوكول س بناز جموروه وه کسی کے عاج ندر میں کہ اپنی احتیاج وفقر کی بنا پرلوگوں کے سامنے ما تکنے کے لیے ہاتھ کھیلا کیں۔ 3 السفالة: عائل كى جمع ب، فقراء بختاج \_ 3 أَحَلَفُ بَعْدَ اصحابى: كمير عاتقى فج كرك والهل علي جائيس ك، اور میں بیاری کے سبب ادھر ہی مکہ میں رہ جاؤں گا، حالانکہ مہاجر کے لیے حج سے فراغت کے بعد تین دن سے زائدر ہنا جائز نہیں ہے، اور بیمی ممکن ہے، میں ادھر ہی نوت ہو جاؤں، تو آپ نے تسلی دیتے ہوئے ،تخلف کے مفہوم کو بدل دیا، کہ اللہ تعالی تہمیں طویل عمر دے گا، اور تمہاری زندگی ہے مسلمانوں کو نفع حاصل ہوگا، کیونکہ عراق اور ایران کے فاتح میں اور ان فتوحات سے کافروں کو نقصان پہنچا، حکومت فارس کے قریباً سارے زیر افتدار علاقے انہیں کی قیادت میں فتح ہوئے ، اور اللہ کے لاکھوں بندوں کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی ، اور خاص کر فتح قادسیدان کا بہت بردا کارنامہ ہے، اور آپ نے تمام مہاجرین کے حق میں دعا فرمائی، کدان کی ہجرت میں سی مشم کی کی یا کوتابی واقع نه ہواور سعد بن خوله اللطؤ پراس لیے ترس کا اظہار فرمایا کہ وہ مکه مکرمه میں نوت ہو گئے تھے، حضرت سعد کے بارے میں رسول الله ظافی کی مہیش کوئی ہوری ہوئی اوراس کا اس طرح ظہور میں آنا بلاشبہ

آ پ کامتجز ہ ہے،حضرت سعد ۵۵ھ تا ۵۸ھ میں فوت ہوئے۔

<sup>←</sup> باب: الدعاء لرفع الوباء والوجع برقم (٦٣٧٣) وفي الفرائض باب: ميراث البنات برقم (٦٣٧٣) وابو داود في (سننه) في الوصايا باب: ما جاء في ما لا يجوز للموصى في ماله برقم (٢١١٦) والترمذي في (جامعه) في الوصايا باب: ما جاء في الوصيه بالثلث برقم (٢١١٦) والنسائي في (المجتبى) في الوصايا باب: الوصه بالثلث برقم ٢/ ٢٤١ و ٢٤٢ و وابن ماجه في (سننه) في الوصايا باب: الوصية بالثلث رقم (٢٧٠٨) مختصرا لنظر (التحقة) برقم (٣٨٩٠)

: ..... أَ الثُلُثُ كَثِيرُ معلوم موتا ب كرزياده سے زياده ايك تهائي مال كے بارے ميں وصيت كى منجائش ہاور بہتر ہے کہ اس سے کم کے بارے میں وصیت کی جائے، جبیا کہ آ مے حضرت ابن عباس والله کا قول آرہا ہے، اور احناف وحنابلہ کا یہی موقف ہے، اور امام شافعی کا موقف سے کہ ایک تہائی بہت ہے یا کوئی کم نہیں ہے، اس لیے تہائی سے زائد کے بارے میں وصیت جائز نہیں ہے، اور اس پرامت کا اتفاق ہے، ہاں اگر اس کا کوئی بھی رشتہ دار (اصحاب الفروض،عصبہ اور ذوی الارحام) موجود نہیں ہے، تو پھر اس کے بارے میں اختلاف ہے، کیونکہ یہاں وہ علت کے تم اپنے ور ٹاء کولوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے مستغنی جھوڑو موجود نہیں ہے، احناف کے نزویک اس صورت میں وہ آزاد ہے، اس برکسی قتم کی یابندی نہیں ہے، بعض صحابہ، حضرت علی، ابن مسعود اور ابومویٰ ٹھائڈ سے بھی یہ قول منقول ہے، امام احمد کا ایک قول یہی ہے، لیکن ، شافعیوں، اور مالکیوں کے نز دیک ایک تہائی سے زائد کی مخبائش کسی بھی صورت میں نہیں ہے، اگر اس کا کوئی وارث نبیس ہے، تو اس کا مال ، بیت المال میں جمع ہوگا۔ 2 اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، فرض نفقات جن کا خرچ اس کی ذمہ داری ہے، اس میں اگر انسان اللہ کی خوشنو دی کی نیت کر لے تو اس کے اجر وثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اگر اللہ تعالی کی خوشنو دی کی نیت نہ ہوتو فرض ساقط ہو جائے گا، اور اس سے بیجی ثابت ہو گا، كه امور مباح مين حسن نيت سے ثواب حاصل موگا، مثلًا انسان كھاتے پينے وقت بينيت كرے، اس سے مجھے عبادت کرنے کی طاقت حاصل ہوگی، نیند واسر احت میں بینیت کرے، اس سے میں عبادت کے لیے تازہ دم ہو جاؤں گا، وہ بوی سے تعلقات اس لیے قائم کرے تا کہ زنا اور بدنظری سے فی سکے، یا بیوی کاحق ادا ہو سکے، اور نیک اولا د حاصل ہو۔ 🚯 انسان کو اگر اعمال صالحہ کی تو فیق کے ساتھ طویل عمر ملے، تو بیرانسان کے لیے اجروثواب میں اضافہ اور رفع درجات کا باعث ہے۔

[4210] (...) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُّوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ ح وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاً أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِى يُونُسُ ح و حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاً أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

[4210] - امام صاحب اسب جھ اساتذہ کی تین سندول سے زهری ہی کی سندسے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔ [4211] ( . . . ) و حَدَّ نَنِی إِسْلَحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّ نَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ

[4210] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٨٥)

[4211] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الوصايا باب: ان يترك ورثته اغنياء خير من ان يتكففوا ←

إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ

عَنْ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ طُلْيَمُ عَلَى يَعُودُنِي فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَدُكُرُ قَوْلَ النَّبِيِّ طُلْيَمُ فِي سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَّمُوتَ بِالْأَرْضِ لَيَدُكُرُ قَوْلَ النَّبِيِّ طَلْيَهُمْ فِي سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا.

[4211] - امام صاحب اپنے استاد اسحاق بن منصور کی سند سے حضرت سعد رٹاٹیؤ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم سُڑیٹی میرے پاس، میری عیادت کے لیے تشریف لائے ، آگے زہری کی روایت کی طرح ہے، اور اس میں حضرت سعد بن خولہ ڈٹاٹیؤ کے بارے میں نبی اکرم سُڑٹیٹی کے قول کا ذکر نہیں ہے، ہاں یہ اضافہ ہے آپ سُڑٹیٹی اس جگہ فوت ہونے کو ناپسند کرتے تھے، جہاں سے انسان نے ہجرت کی ہے۔

[4212] ٦-(...) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ مُوسٰي حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سَمَاكُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ

[4212] - حضرت سعد رفائظ بیان کرتے ہیں، میں بیار پڑگیا، تو میں نے نبی اکرم مُلَیُّظُم کی خدمت میں پیغام بھیجا، (آپ کی آید کے بعد) میں نے عرض کیا، مجھے اجازت دیجئے کہ میں جیسے چاہوں اپنا مال تقلیم کروں، آپ نے انکار کردیا، میں نے کہا، تو آ دھے کی اجازت فرمائیں، آپ نے انکار کردیا، میں نے کہا، تہائی ہی صحیح، تو آپ اس پر خاموش ہو گئے، تو اس کے بعد سے تہائی مال کی وصیت جائز تھمری۔

[4213] (. . .) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَكَانَ بَعْدُ الثَّلْثُ جَآئِزًا.

[4213]-امام صاحب اپنے دواسا تذہ سے ساک ہی کی سند سے ندکورہ روایت بیان کرتے ہیں،لیکن اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس کے بعد تہائی کی وصیت جائز بھہری۔

← الناس برقم (٢٧٤٢) وفي النفقات باب: فضل النفقة على الاهل برقم (٥٣٥٤) والنسائي في (المحتبى) في الوصايا باب: الوصه بالثلث ٦/ ٢٤٢ و ٦/ ٢٤٢ ـ انظر (التحفة) برقم (٣٨٨٠) [4212] تفرد به مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (٣٩٣٩) [4213] تفرد به مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (٣٩٣٩)

مسلمر المدارية



[4214] ٧- (. . . ) وحَدَّثَنِني الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِّيَاءَ قَالِ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْن عُمَيْر

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ طَالَيْ أَفَكُنْ أُوصِي بِمَالِي كُلَّهِ قَالَ ((لا)) قُلْتُ فَالنِّصْفُ قَالَ ((لا)) فَقُلْتُ أَبِالثُّلُثِ فَقَالَ ((نَعَمُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)).

[4214] حضرت سعد ٹالٹا بیان کرتے ہیں که رسول الله مُالیّا میری عیادت کے لیےتشریف لائے ، تو میں نسان نے یو چھا، میں اینے تمام مال کے بارے میں وصیت کرسکتا ہوں، آپ منافظ نے فر مایا: ' نہیں۔'' میں نے عرض کی، تو آ دھے کے بارے میں، آپ نے فرمایا: نہیں ' تو میں نے یوچھا، کیا تہائی کے بارے میں؟ آپ نے فر مایا:''ہاں، تہائی بہت ہے۔''

[4215] ٨-(. . . ) حَـدَّثَـنَا مُـحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَالْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ الْحِمْيَرِيِّ

عَنْ ثَلاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ مَلَيْمٌ دَخَلَ عَلَى سَعْدِ يَعُودُهُ بِمَكَّةَ فَبِكِي قَالَ ((مَا يُبْكِيكَ)) فَ قَالَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا)) ثَلاثَ مِرَادِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَإِنَّمَا يَرِثُنِي ابْنَتِي أَفَأُ وصِي بمَالِي كُلِّهِ قَالَ لا قَالَ فَبِالثُّلُثَيْنِ قَالَ ((لا)) قَالَ فَالنِّصْفُ قَالَ ((لا)) قَالَ فَالثُّلُثُ قَالَ ( (الثَّلُتُ وَالثُّلُتُ كَثِيرٌ إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مَا تَ أَكُلُ امْرَأَتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ بِعَيْشٍ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَقَالَ بِيَدِهِ)).

[4215] - حضرت سعد رٹائٹو کے تین بیٹے ، اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم طابقی سعد کی عیادت کے لیے مکہ میں ان کے پاس آئے، تو سعدرو پڑے، آپ نے فرمایا،''کیوں روتے ہو؟'' انہوں نے عرض کی، میں ڈررہا ہوں، کہاس سرز مین میں فوت نہ ہو جاؤں، جہاں سے میں نے ہجرت کی ہے، جیسے سعد بن خولہ واکٹو فوت ہو گئے تھے، تو نبی اکرم مُلَّیْظِ نے دعا فرمائی ، اے اللہ! سعد کوشفا بخش ، اے اللہ ، اس کوصحت دے۔'' تین دفعہ









<sup>[4214]</sup> تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٩٣٩) [4215] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٩٣٩)

فر مایا، انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! میرے پاس بہت مال ہے، اور میری وارث میری ایک بیٹی ہے،
تو کیا میں اپنے سارے مال کے بارے میں وصیت کرسکتا ہوں؟ آپ نے فر مایا: ''نہیں '' میں نے کہا، دو تہائی
کے بارے میں؟ آپ نے فر مایا، ''تہائی، اور تہائی بہت ہے، تیرا اپنے مال سے صدقہ کرنا بھی صدقہ ہے اور تیرا
اپنے اہل وعیال پرخرج کرنا بھی صدقہ ہے، اور تیری بیوی جو تیرا مال استعال کرتی ہے، وہ بھی صدقہ ہے، اور تو
اپنے اہل کوخوشحال یا فر مایا: خوش عیش چھوڑے، وہ اس سے بہتر ہے کہ تو ان کو اس حال میں چھوڑے، وہ لوگوں
کے سامنے ہتھیلیاں پھیلا کیں،'' اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔

[4216] ٩-(٠٠٠) وحَدَّ ثَنِي أَبُوالرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيِّ

عَنْ ثَلاثَةً مِنْ وَلَدِ سَعْدِ قَالُوا مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ طَيْرُمُ يَعُودُهُ بِنَحْوِ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ.

[4216]۔ حضرت سعد والنفؤ کے تین بیٹے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد والنفؤ مکہ مکرمہ میں بیار ہو گئے ، تو **مسلم** رسول اللّه طالبق ان کے پاس عمیادت کے لیے تشریف لائے ، آ گے حسب سابق ہے۔

[4217] (...) وحَدَّثَ نِنِي مُحَدَّمَ دُبْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُالْاعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰن حَدَّثِنِي

ثَلاثَةٌ مِّنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُنِيهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ صَاحِبِهِ فَقَالَ مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةُ فَإِنْ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ النَّبِيُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ الْحِمْيَرِيِّ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ الْحِمْيَرِيِّ. الْحِمْيَرِيِّ. الْحِمْيَرِيِّ.

[4217] - حفرت سعد رہا تھی کے تین بینے ایک جیسی حدیث بیان کرتے ہیں کہ حفرت سعد رہا تھی مکہ میں بیار پڑ گئے، تو نبی اکرم ٹاٹیٹی ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس آئے، آگے مذکورہ بالا روایت کی طرح ہے۔

الکے تو نبی اکرم ٹاٹیٹی ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس آئے، آگے مذکورہ بالا روایت کی طرح ہے۔

الکی تعلیم موقف کے مطابق ججۃ الوداع میں پیش آئی تھی، جیسے موقف کے مطابق ججۃ الوداع میں پیش آئی تھی، جیسا کہ پہلی حدیث میں صراحت گزر چکی ہے، صحت یاب ہو گئے تھے، اور اللہ تعالی نے اس کے بعد آپ کو طویل عمر اور اولا و سے نوازا، ان کے دس سے زائد بیٹے اور بارہ بیٹیاں تھیں۔

[4216] تفرد به مسلم - انظر (التحفة) برقم (٣٩٣٩) [4217] تفرد به مسلم - انظر (التحفة) برقم (٣٩٣٩)

241

[4218] ١٠-(١٦٢٩) حَدَّثَ نِي إِبْرَاهِيمُ بُن مُوسَى الرَّاذِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسٰى يَعْنِى ابْنَ يُونُسَ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَيْئِمَ قَالَ ((الثَّلُثُ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ وَفِي حَدِيثِ وَكِيع تَحبِيرٌ أَوْ تَثِيرٌ)).

### باب ۲: صدقات کے ثواب کا میت تک پہنچنا

[4219] ١١-(١٦٣٠) حَدَّثَ نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا نَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ثَالِيَّا إِنَّ أَبِى مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ ((نَعَمُ)).

[4219]-حفرت ابو ہرمرہ وٹائٹؤے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے نبی اکرم ٹاٹٹؤ سے پوچھا، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، اور اس نے مال چھوڑا ہے، اور وصیت نہیں کی، تو کیا اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکے گا، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا:''ہاں۔''

[4218] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الوصايا باب: الوصية بالثلث برقم (٢٧٤٣) والنسائي في (المحتبي) في الوصايا باب: الوصية بالثلث برقم ٦٤٤٦ وابن ماجه في (سننه) في الوصايا باب: الوصية بالثلث برقم (٢٧١١) انظر (التحفة) برقم (٥٨٧٦)

[4219] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الوصايا باب: فضل الصدقة عن الميت برقم (٣٦٥٤) انظر (التحفة) برقم (١٣٩٨٤)

[4220] ١٢-(١٠٠٤) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُّلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ سُلِّيْمٌ إِنَّ أُمِّنِي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَإِنِّي أَظُنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ ((نَعَمْ)).

[4220] - حضرت عائشہ ڈٹاٹھا سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ ٹٹاٹیٹے سے پوچھا، میری ماں کی جان احیا تک نکل گئی ہے، اور میرا خیال ہے، اگر اس کو گفتگو کا موقعہ ملتا تو وہ صدقہ کرتی ، تو کیا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں ، تو مجھے ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا:''ہاں۔''

[4221] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ مُنْ أَفَيْمُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَظُنُهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ ((نَعَمُ)).

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا أَبُو أُسَامَةَ وَرَوْحٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا فَهَلْ لِي أَجْرٌ كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَمَّا شُعَيْبٌ وَجَعْفَرٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا أَفَلَهَا أَجْرٌ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَمَّا شُعَيْبٌ وَجَعْفَرٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا أَفَلَهَا أَجْرٌ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ كَمَا قَالَ يَعْدِي بْنُ سَعِيدٍ وَأَمَّا شُعَيْبٌ وَجَعْفَرٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا أَفَلَهَا أَجْرٌ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ كَمَا قَالَ يَعْمُ الْجَوَالِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْتُ اللهُ ال

[4220] تقدم تخريجه في الزكاة باب: وصول ثواب الصدقة عن الميت اليه برقم (٢٣٢٤) وصول ثواب الصدقة عن الميت اليه برقم (٢٣٢٤) [4221] تقدم تخريجه في الزكاة باب: وصول ثواب الصدقة عن الميت اليه برقم (٢٣٢٤) طريق ابي كريب تقدم تخريجه في الزكاة باب: وصول ثواب الصدقة عن الميت اليه برقم (٢٣٢٤) وطريق الحكم بن موسى تقدم تخريجه في الزكاة باب: وصول ثواب الصدقة عن الميت اليه عن السميت اليه برقم (٢٣٢٤) وطريق امية بن بسطام وطريق ابي بكر بن ابي شيبة تفرد بهما مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٧٨٣) وبرقم (١٦٨٩٠)

کی حدیث نمبر ۱۲ میں گزرا ہے ، اور شعیب اور جعفر کی حدیث میں ، اوپر کی ابن بشر کی روایت کی طرح ہے ، کیا اس کواجر لے گا؟

مُنْعِ "النَّهُ [4223] ١٤-(١٦٣١) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا نَا إِسْمَعِيلُ | طلا | مرروورية مرورية مرورية مرورية مرورة مرورة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالم

هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَّءِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ طَالِمُ اللهِ طَالَمُ الرَّافَ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحِ يَدْعُو لَذَ)).

[4223] \_ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ کے روایت ہے کہ رسول اُللد مُلَالْیْم نے فرمایا: ''انسان جب فوت ہو جاتا ہے، اس کاعمل بند ہو جاتا ہے، اولا د اس کاعمل بند ہو جاتا ہے، اولا د جو اس کے من سے فائدہ اٹھایا جارہا ہے، اولا د جو اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔

ف گری میں نیک عمل کرتا ہے، وہ اگر چہ اس کے مرنے پرختم ہو جاتا ہے، اس کا جروث اس کے مرنے پرختم ہو جاتا ہے، کین اگر اس عمل کے اثر ات وثمرات اس کے بعد بھی قائم رہتے ہیں، تو اس کو اس کا اجروثو اب ماتارہتا ہے، خاص کراولادا گروہ اس کی صحیح دین کے مطابق تربیت کرتا ہے، اور اس کے نتیجہ میں، وہ اس کے حق میں دعایا صدقہ و خیرات کرتی ہے، تو اس کا اجر، اس کو ملتارہتا ہے، یا اس نے کوئی دینی اور علمی کتاب چھوڑی، اس نے تعلیم و تدریس کے ذریعہ الل علم پیدا کیے، کوئی دینی مدرسہ یا مجد بنائی، وعظ و تبلیغ کے ذریعہ لوگوں میں دین پڑل کرنے کا جذبہ ابھارا، گویا ہروہ کام جس کے نتائج و ثمرات یا ندار ہیں، اور اس کے بعد قائم رہیں گے، ان کی موجودگی تک اس کوثو اب ملتارہے گا۔

[4223] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الاحكام باب: في الوقف برقم (١٣٧٦) والنسائي في (المجتبى) في الوصايا باب: فضل الصدقة عن الميت برقم ٦/ ٢٥١\_ انظر (التحفة) برقم (١٣٩٧٥)







#### ٣ .... بَاب: الْوَقْفِ

#### باب ٤: وقف

[4224] ١٥-(١٦٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَن ابْن عَوْن عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيُّ ثَلَيْتُمْ يَسْتَـ أُمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ ((إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا)) قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَآءِ وَفِي الْقُرْبِلِي وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلِ فِيهِ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا فَلَمَّا بَلَغْتُ هٰذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَوِّلِ فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأَثِّل مَالًا قَالَ ابْنُ عَوْن وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هٰذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ غَيْرَ مُتَأَثِّل مَالًا.

ا 4224] - حضرت ابن عمر ولا نتي بيان كرتے ہيں كەحضرت عمر ولا نتيا كوخيبر ميں زمين ملى ، تو وہ نبي اكرم مَاليَّتِمُ كِ یاس اس کے بارے میں مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوئے ، اور عرض کیا ، اے اللہ کے رسول! مجھے خیبر میں زمین ، ملی ہے، مجھے بھی اس سے زیادہ پسندیدہ مال نہیں ملاء تو آپ ٹاٹیٹر مجھے اس کے بارے میں کیا مشورہ ویتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''اگر چاہوتو اس کے اصل کو روک رکھو اور اس کے علاوہ (منافع) صدقہ کر دو۔'' حضرت ابن عمر ٹائٹڈ بیان کرتے ہیں،حضرت عمر ڈٹائٹڈ نے اس کوصدقہ کر دیا، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے اصل کو پیچا یا خریدا نہیں جائے گا، اور نہاس کا کوئی وارث ہے گا، اور نہاہے ھبہ کیا جاسکے گا، تو حضرت عمر ٹائٹلانے اسے فقراء، رشتہ داروں ، اللہ کی راہ ، مسافروں اورمہمانوں کے لیےصدقہ کر دیا ، اور کہا ، جو شخص اس زمین کا انتظام کرے گا ، اس پر

[4224] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الشروط باب: الشروط في الوقف برقم (٢٧٣٧) وفي الوصايا باب: الوقف كيف يكتب برقم (٢٧٧٢) وفي باب: الوقف للغني والفقير والضيف برقم (٢٧٧٣) وابو داود في (سننه) في الوصايا باب: ما جاء في الرجل يوقف الوقف برقم (٢٨٧٨) والترمذي في (جامعه) في الاحكام باب: في الوقف برقم (١٣٧٥) والنسائي فيي (الـمـجتبي) في الحباس باب: كيف يكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابـن عمر فيه ٦/ ٢٣٠ و ٢٣١ و ٦/ ٢٣١ و برقم ٦/ ٢٣١\_ وابن ماجه في (سننه) في الصدقات باب: من وقف برقم (٢٣٩٦) انظر (التحفة) برقم (٧٤٢)



کوئی تنگی یا گناہ نہیں ہے کہ وہ معروف طریقہ کے مطابق اس سے کھائے یا دوست و احباب کو کھلائے، ہاں اس کو مال جمع کرنے کا ذریعہ نہ بنائے، ابن عون کہتے ہیں، میں نے بیرصدیث محمد بن سیرین کو سنائی تو جب میں غیر متمول فیہ ، اس کو مال جمع کرنے کا ذریعہ نہ بنائے پر پہنچا، تو محمد نے کہا، غَیْرَ مُتَاثِّل مالاً، اس کو اپنا اصل مال نہ سمجے، اور ابن عون کہتے ہیں، جس نے بیر کریر پڑھی تھی، اس نے مجھے بتایا، اس میں غیر مَتَاثِّل مالاً ہے۔

🚅 📆 :..... 🐧 پیزمین جوحضرت عمر تفایم اگوخیبر میں ملی تھی، وہ ان کاغنیمت سے حصہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا ثمغ نای مدینہ میں مخلتان بھی وقف کر دیا تھا، بعض راویوں نے اس ثمغ کوخیبروالی زمین قرار دیا ہے، جو درست نہیں ہے، بیدونوں الگ الگ زمینیں ہیں۔ (تنصیل کے لیے، وفاء الوفاء، امام مصودی، ج م،ص ١٦٦، طبع مدیند منورہ دیمیتے) 😝 اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، کسی اہم کام کے لیے اہل علم اور اہل فضل سے مشورہ کرنا اچھا ہے، اور مشیر کو بھی اچھا مشورہ بی دینا چاہیے۔ 😵 حضرت عمر دائلؤ نے حضورا کرم ناٹلؤ کم کے مشورہ کے مطابق اپنی ز مین وقف کردی، اورخود بی اس کے مگران اور متولی رہے اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں، اس وقف کی صورت کو تحرير كرديا، جس كے ليے سرخ چرا (اديم احمر) استعال كيا كيا۔ 4 وقف كى دوصورتيں بي (١) - آدى اين چنری اصل یا ذات وقف کروے، جس سے رفاہ عامہ کا کام لیا جائے، مثلاً کوئی زمین معجد یا مدرسہ یا مسافر خاند کے طور پر وقف کر دی، اب بیہ بالا تفاق ہمیشہ کے لیے وقف ہو جائے گی، واقف کا رجوع یا اس کوفروخت کرنا، کسی کو ھبہ کرنا، پاکسی کا اس کا وارث بنتا جائز نہیں ہوگا۔ (ب) شے کی ذات اور اصل وقف نہ کرے، اس کے فوائد اور منافع وقف کر دے، کہاں گھر کا کراہہ یا اس زمین کی پیداوار فلاں مدمیں صرف ہوگی، جمہور فقہاء کے نز دیک بہ چیز ہمیشہ کے لیے وقف ہو جائے گی، اور اس حدیث کے مطابق، واقف کا رجوع، یا اس کو بیجنا یا ہمہ کرنا یا وراثت کا جاری ہونا جائز نہیں ہوگا، ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کا یہی موقف ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزویک بعض صورتوں میں مثلاً یہ کیے کہ میری اس زمین کی پیداوار فلاں مد کے لیے ہے، تو واقف کا رجوع اور اس کا بیجنا، ہیہ کرنا، وراثت کا جاری ہونا جائز ہوگا،کیکن اگر قاضی اس وقف کو وقف لازم قرار دے دے، تو وقف لازم ہو جائے گا، یا یوں کیے، یہ میری زندگی میں وقف ہے، اور میری موت کے بعد صدقہ ہے، تو پھر وقف لازم ہوگا، کیکن جمہور کے نزد یک وقف ہر صورت میں لازم اور ابدی ہوگا، اور ان شروط ومصارف کی بابندی کی جائے گی، جو واقف نے طے کی ہیں اور اکثر حنی علاء جہور کے قول کے مطابق فتوی دیتے ہیں۔ (محملہ، ج ۲،ص۱۲۳) 😝 وقف کا متولی یا منتظم وقف کی آ مدنی سے دستور کے مطابق اپنی ضروریات بوری کرسکتا ہے، اور گھر میں آنے والے دوست واحباب کو بھی اس سے کھلاسکتا ہے۔ [4225] (. . . )وحَـدَّثَـنَـاه أَبُــوبَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ح و حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ كُلُّهُمْ

[4225] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٢٠٠)

عَنِ ابْنِ عَوْن بِهِ ذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي زَآئِدَةَ وَأَزْهَرَ انْتَهٰي عِنْدَ قَوْلِهِ ((أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ)) وَلَمْ يُذْكَرْ مَا بَعْدَهُ وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ فِيهِ مَا ذَكَرَ سُلَيْمٌ قَوْلُهُ فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا إِلٰي آخِرِهِ.

[4225]۔ امام صاحب اپنے تین اسا تذہ کی سندوں ہے، ابن عون کی مذکورہ بالا سند ہے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ ابن الی زائدہ اور از ہر کی حدیث اس پرختم ہوگئ ہے،'' یا دوست کو کھلائے لیکن مال کو جمع کرنے کا ذریعہ نہ بنائے۔'' اور بعد والا حصہ بیان نہیں کیا گیا، اور ابن عدی کی روایت میں سُلکیم نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے یہ حدیث محمد کو سنائی، آخر تک موجود ہے۔

فائل کا است سکیم سے مراد اسلیم بن اخضر ہے جو ابن عون کا شاگرد ہے، اور ابن عدی کا ساتھ ہے، جس کی روایت سب سے پہلے بیان کی گئی ہے۔

[4226] (١٦٣٣) وحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ عَوْن عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ

عَنْ عُمَّرَ قَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ تَلَيِّمُ فَقُلْتُ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَى وَلا أَنْفَسَ عِنْدِى مِنْهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَحَدَّثُتُ مُحَمَّدًا وَمَا بَعْدَهُ.

| 4226] - حفزت عمر والنوئي بيان كرتے ہيں كه مجھے خيبر بيں زبين ملى ، تو ميں رسول الله منافيل كى خدمت ميں حاضر موااور ميں نے عرض كيا، مجھے زمين ملى ہے، مجھے كوئى مال اس سے زيادہ مجھے محبوب اور مير بے نزديك اس سے زيادہ نفيس وعمدہ نہيں ملا، آگے ابن عون كے ذكورہ بالا شاگردوں كى طرح حديث بيان كى، اور بينہيں بيان كيا، ميں نے به حديث ميان كى، اور اس كے بعد كا حصه۔

۵ ..... باب: تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَیْءٌ يُّوصِی فِيهِ بابه ۵: اس كاوصيت نه كرنا، جس كے ياس لائق وصيت كوئى چيزنہيں ہے

[4227] ١٦-(١٦٣٤) حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ

[4226] اخرجه النسائي في (المجتبى) في الاحباس كيف يكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه برقم (٣٥٩٩) وبرقم (٣٦٠٠) وفي باب حبس المشاع برقم (٣٦٠٠) انظر (التحفة) برقم (١٠٥٥٧)

إ 4227] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الوصايا باب: الوصايا برقم (٢٧٤٠) وفي المغازي→

T.

247

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللهِ سَلَيْمَ فَقَالَ لا قُلْتُ فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بكِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ۔

﴿ [4227] حطیحہ بن مصرف برطف بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی مختلف ہے بوچھا، کیا رسول اللہ عظیم نے وصیت فرمائی تھی؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، میں نے بوچھا، تو مسلمانوں پر وصیت کرنا کیوں فرض قرار دیا گیا، یا انہیں وصیت کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ انہوں نے کہا، آپ مظافیم نے اللہ کی کتاب کے بارے میں وصیت فرمائی تھی۔

[4228] ١٧ - (. . . ) و حَدَّثَنَاه أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْولِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِى حَدِيثِ وَكِيعِ قُلْتُ عَنْ أَمِرَ النَّاسُ بِالْوَصِيَّةِ وَفِى حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ. فَكَيْفَ أُمِرَ النَّاسُ بِالْوَصِيَّةِ وَفِى حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ. فَكَيْفَ أُمِرَ النَّاسُ بِالْوَصِيَّةِ وَفِى حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ. [4228] - امام صاحب مُركوره بالا روايت وواسا تذه كى سندول سے، ما لك بن مغول بى كى سند سے بيان كرتے بيں، وكيع كى حديث ميں ہے، ميں نے بوچھا، تو لوگول كو وصيت كاتھم كيول ديا گيا؟ اور ابن نميركى روايت ہے، ميں نے يوچھا، مسلمانوں پر وصيت كيے فرض كر دى گئ؟

فائل کا انتصار سے ہور کے نزدیک وصیت کرنا فرض نہیں ہے، اس کا انتصار ضرورت پر ہے، جیسا کہ تنصیل گزر چکی ہے، اورمکن ہے کہ طلحہ بن مصرف اس کوفرض سجھتے ہوں۔

←باب: مرض النبي ﷺ ووفاته برقم (٢٤٦٠) وفي باب: فضائل القرآن باب: الوصاة بكتاب الله عزوجل برقم (٢١١٩) الخرجه الترميذي في المجتبى) في الوصايا، برقم (٢١١٩) والنسائي في المجتبى) في الوصايا، برقم (٢٦٩٦) انظر (التحفة) برقم (٥١٧٠) [4228] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٠٣٦)









[4229] ١٨-(١٦٣٥) حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ مَسْرُوقٍ عَدَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ تَلْيُّمْ دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَلا شَاةً وَلا بَعِيرًا وَلا أَوْضَى بِشَيْءٍ.

أَوْضَى بِشَيْءٍ.

[4229]۔حضرت عائشہ بھٹا میان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیا نے نہ کوئی دینار چھوڑا اور نہ درہم، نہ بکری، نہ اونٹ، اور نہ کسی (مالی چیز) کے بارے میں وصیت کی۔

فَالُكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ كَا مَقْعَد مَالَ كَ بِارِ مِينَ يَا فَلافَت كَ بِارِ مِين صرَحٌ وصيت كَا الكاركرنا هِم وَكُن مَعْرَت ابو بَم اللّهُ كَ فلافَت كَ بِارِ مِين آپ نے اشارہ اور كنابي سے وصیت فرمائی ہے۔ وحریت فرمائی ہے۔ [4230] (. . . ) وحَدَّ ثَنَا وَهُدُ بُنُ جَرْبٍ وَعُشْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْلَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرِ ح و حَدَّثَنَا عَلِيًّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيْسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ جَمِيعًا

عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[4230]-المام صاحب اپن حاراساتذہ کی دوسندوں ہے، اعمش سے بی فرکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔ [4231] ۱۹ ـ (۱۹۳۱) و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْن عَنْ إِبْرَاهِيمَ

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتَى أَوْطَى إِلَيْهِ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِى أَوْ قَالَتْ حَجْرِى فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِى وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ فَمَتَى أَوْطَى إِلَيْهِ.

[4231] - اسود بن بزید بیان کرتے ہیں، لوگوں نے حضرت عائشہ جا شاہ ہے۔ بیان کیا، کہ حضرت علی جا الشواک بارے

[4229] اخرجه ابو داود في (سننه) في الوصايا باب: ما جاء فيما يومر به من الوصية برقم (٢٨٦٣) والنسائي في (المجتبي) في الوصايا باب: هل اوصى النبي ﷺ ٦/ ٢٤٠ وابن ماجه في (سننه) في الوصايا باب: هل اوصى رسول النه المرام (٢٦٩٥) انظر (التحفة) برقم (١٧٦١٠) [4230] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٢٠٥)

[4231] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الشروط باب: الوصايا برقم (٢٧٤١) وفي السمغازى باب: مرض النبي على ووفاته برقم (٤٤٥٩) والنسائي في (المجتبى) في الوصايا باب: هل اوصى النبي على برقم (٣٦٢٥) وبرقم (٣٦٢٥) وابن ماجه في (سننه) في الجنائز باب: ما جاء في ذكر مرض رسول الله تلكم برقم (١٥٩٧)

مسلم مسلم بلد بع





كتأب الوصية

میں آپ نے وصیت فرمائی تھی، تو انہوں نے کہا، انھیں کب وصیت کی؟ میں نے آپ مُنْ اَوْمُ کو اپنے سینے کا مہارا دیا ہوا تھا، یا کہنے لگیں، آپ میری گود میں ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو آپ نے تھال منگوایا اور میری گود میں گرگئے، اور مجھے پتہ نہ چل سکا، کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، تو آپ نے انہیں کب وصیت کی؟

مفردات الحديث العنث: آپ كاعضاء ( على ير مح، آپ جمك مح-

فائل ہے اس لیے لوگ، صحابہ کرام سے اس کے بیار کرتے تھے، اس لیے لوگ، صحابہ کرام سے اس کے بارے میں سوال کرتے تھے، تو صحابہ کرام اس کی تردید فرماتے ، حتی کہ خود حضرت علی تناشش سے اس کی تردید منقول ہے، آپ میں سوال کرتے تھے، تو صحابہ کرام اس کی تردید فرمات کے بارے میں کوئی ہے، آپ مناشش نے جنگ جمل کے موقعہ پر کہا، اے لوگو! رسول الله خالفی نے جمیں اس امارت کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی۔ (فتح الباری، ج ۵، ص ۲۳۳)

مولانا مبار کپوری نے تخد الاحوذی، ج ۳۳، ص ۲۳۰ پرنقل کیا، که حضرت علی خاتش ہوگوں نے کہا، آپ ہم پر خلیفہ کیوں مقرر نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا، رسول الله ظائم انے خلیفہ مقرر نہیں فرمایا تھا، میں کیسے خلیفہ مقرر کروں، تفصیل کے لیے تکملہ ج ۲ص ۱۳۳،۱۳۱ دیکھئے۔

﴿ [4232] ٢٠-(١٦٣٧) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُّوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَل

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ وَجَعُهُ فَقَالَ ((التَّوْفِي فَقُلْتُ يَاابْنَعَبَّاسٍ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْمً وَجَعُهُ فَقَالَ ((التَّوْفِي فَقُلْلَ ((التَّوْفِي فَلَادِي أَنَا فِيهِ حَيْرٌ أُوصِيكُمْ بِثَلَاثٍ تَنَازُعٌ وَقَالُوا مَا شَانُهُ أَهَجَر اسْتَفْهِمُوهُ قَالَ ((دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ حَيْرٌ أُوصِيكُمْ بِثَلَاثٍ تَنَازُعٌ وَقَالُوا مَا شَانُهُ أَهَجَر اسْتَفْهِمُوهُ قَالَ ((دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ حَيْرٌ أُوصِيكُمْ بِثَلَاثٍ تَنَازُعٌ وَقَالُوا مَا شَانُهُ أَهِ جَر اسْتَفْهِمُوهُ قَالَ ((دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ حَيْرٌ أُوصِيكُمْ بِثَلَاثٍ أَخْرِجُوا الْمَشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ)) قَالَ أَخُو إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ وَسَكَتَ عَنِ الشَّالِثَةِ أَوْ قَالَهَا فَأَنْسِيتُهَا قَالَ أَبُو إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ وَالْمَا مَدَّ مَنَ الشَّالِثَةِ أَوْ قَالَهَا فَأَنْسِيتُهَا قَالَ أَبُو إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ

[4232] - امام صاحب اپنے کئی اساتذہ سے، حضرت ابن عباس ٹٹاٹٹو کی حدیث بیان کرتے ہیں، انہوں نے

[4232] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: جوائز الوفد وباب: هل يستشفع الى اهل الذمة ومعاملتهم برقم (٣٠٥٣) وفي الجزية والموادعة باب: اخراج اليهود من جزيرة العرب برقم (٣١٦٨) وفي المغازى باب: مرض النبي على وفاته برقم (٤٤٣١) وابو داود في (سننه) في الخراج والامارة والفي باب: في اخراج اليهود من جزيرة العرب برقم (٣٠٢٩) انظر (التحفة) برقم (٥٥١٧)











کہا، جعرات کا دن، جعرات کا دن کس قدر علین تھا، پھر وہ رو پڑے، جی کدان کے آنسووں سے کنگریاں تر ہو گئیں، میں نے پوچھا، جعرات کے دن سے کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ طالبی کی بیاری شدت اختیار کر گئی، تو آپ طالبی نہیں کر وات کتاب لاؤ، میں تنہیں تحریر کر دوں، میرے بعد تم پریشان نہیں ہو گے، یا خلطی نہیں کرو گے۔' تو صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور نبی کے پاس جھڑا کرنا مناسب نہیں ہوتا، اور کہنے گئی، آپ کا کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ ہمیں چھوڑ رہے ہیں، آپ سے بوچھلو، آپ نے فرمایا، '' مجھے رہے دو، میں جس سوچ وفکر میں ہوں، بہتر ہے، میں تمہیں تین چیز وں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، مشرکوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، آنے والوں کو اس طرح تحفے تحاکف دینا، جیسے میں دیتا تھا، سعید بن جمیر، تیسری کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، آنے والوں کو اس طرح تحفے تحاکف دینا، جیسے میں دیتا تھا، سعید بن جمیر، تیسری جیز سے خاموش ہو گئے، یا انہوں نے بتائی میں (سلیمان احول) وہ بھول گیا ہوں، امام مسلم کے شاگر دابواسحاق جیز سے خاموش ہو گئے، یا انہوں نے بتائی میں (سلیمان احول) وہ بھول گیا ہوں، امام مسلم کے شاگر دابواسحاق ابراہیم کہتے ہیں، ہمیں بیروایت، حن بن بشیر نے سفیان سے سائی۔

[4233] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٥٥٢٤)

نے کہا، رسول اللہ طُلِیْم نے فرمایا: ''میرے پاس شانے کی ہڑی اور دوات یا تخی اور دوات لاؤ، میں تہ ہیں ایک تحریر کصوا دول، اس کے بعدتم ہر گز سر گردال نہیں ہوگے۔'' تو صحابہ نے سمجھا، آپ طَلِیْم واغ مفارقت وے رہے ہیں۔ [4234] ۲۲-(...) و حَدَّنَا عَبْدُ الرَّ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ رَافِع وَعَبْدُ بنُ حُمَیْدِ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا و قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللهِ تَلْيَمُ وَفِى الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ النَّبِيُ تَلَيْمُ (هَلُمَّ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لا تَضِلُّونَ بَعْدَهُ)) فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيَمُ وَقَالَ اللهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا فَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا فَدْ عَلَيْهِمْ مَنْ يَقُولُ قَرْبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ تَلْيَمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّهْ وَ وَالْاخْتِلَافَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ تَلَيِّمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْيَمْ عَلَيْهِمْ فَلَا مَنْ رَسُولُ اللهِ تَلْيَمْ عَلَى اللهِ تَلْيَمْ عَلَى اللهِ تَلْيَمْ اللهِ تَلْيَمْ عَلَى اللهِ تَلْمُولُ اللهِ تَلْقَولُ اللهِ تَلْقَعْ اللهِ تَلْمُ اللهِ تَلْقَعْ مَولُ اللهِ تَلْقَعْ اللهِ عَلَى اللهِ تَلْقِيمُ اللهِ تَلْقَعْ اللهِ تَلَيْمُ اللهِ تَلْقَعْ اللهِ تَلْقَعْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ مُؤْلُولُ إِنَّ الرَّذِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ تَلْقَعْ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنْ إِخْتِلَا فِهِمْ وَلَغَطِهِمْ.

[4234] - حضرت ابن عباس خلافی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ طلقی کو فات کا وقت آ پہنیا، اور گھر میں بہت ہے افراد سے، جن میں عمر بن خطاب بھی سے، تو نبی اکرم طلقی نے فرمایا: ''آ و، میں تہبیں ایک تحریل کھوا دوں، اس کے بعد تم جران نہیں ہو گے، تو حضرت عمر خلافی کہنے گئے، رسول اللہ طلقی شدید بیار ہیں، اس لیے آپ کو لکھوانے کی زحمت نہیں وینی عباہ وی اور تہبارے پاس قرآن مجید موجود ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اس کی موجود گی میں ہم سرگردال اور جران نہیں ہوں گے) تو گھر والوں میں اختلاف بیدا ہوگیا، وہ آپس میں جھڑنے گئے، ان میں ہے کوئی کہ رہا تھا، مطلوبہ چیز مہیا کرو، رسول اللہ طلقی ایسی تحریک موجود ہے، تو جب تھے، تو جب رسول اللہ طلقی کے باس حاضرین کا شور اور اختلاف بوجھ گیا، رسول اللہ طلقی کے باس حاضرین کا شور اور اختلاف بوجھ گیا، رسول اللہ طلقی نے فرمایا: ''اٹھ جاؤ۔'' عبید اللہ کا تی اس حاضرین کا شور اور اختلاف بوجھ گیا، رسول اللہ طلقی اور شور ہے، جو رسول اللہ طلقی کہتے ہیں، حضرت ابن عباس خلائی کہتے تھے، مصیبت، کمل مصیبت، ان کا وہ اختلاف اور شور ہے، جو رسول اللہ طلقی کے باس حاضرین کا شور اور اختلاف بوجھ گیا، رسول اللہ طلقی اور شور ہے، جو رسول اللہ طلقی کے باس ادہ کے درمیان حاکل ہوا، کہ آپ نہیں ایک تحریک میں۔

[4234] اخرجه البخاري في (صحيحه) في العلم باب: كتابة العلم برقم (١١٤) وفي المغاري باب: مرض النبي ﷺ ووفاته برقم (٤٢٣) وفي المعاري المرض النبي ﷺ ووفاته برقم (٤٢٣٦) وفي المرض باب: قول المريض: قوموا عني برقم (٥٦٦٩) وفي الاعتصام بالكتاب والسنة باب: كراهية الاختلاف برقم (٧٣٦٦) انظر (التحفة) برقم (٥٨٤١)

مفردات الحديث الرزيت، معيبت و لَغَطّ ، شورشرابا

ف كال المستحفرت ابن عباس ثلاثة كا خيال بيرتها كه آب بالترتيب خلفاء كي خلافت تحرير كروا وية ، تو بعد والي جو بھگڑے کھڑے ہوئے ، اور صحابہ میں جنگ تک نوبت پہنچی ، ہم اس سے نکی جاتے ، کیکن کہار صحابہ نے رہے مجھا کہ دین کی تکیل کے بعد، کوئی نی بات تو آپ تا الله کا اے تکھوانی نہیں ہے، پہلی باتوں کی تاکید اور توثیق ہی ہوگی یا حضرت عمر تلافظ نے بیخیال کیا، آپ ابو بر تلفظ کی خلافت کے بارے میں تکھوا کیں گے اور اس کے بارے میں مارے اندرکوئی اختلاف نہیں، کونکہ اس کا آپ نے پہلے اظہار فرمایا تھا کہ اے عائشہ: ادعی لی اساك ابا بكر و اخاك- ميرے ياس اسى باب ابو براوراسى بھائى كوبلاؤ، تاكميس أنيس ايك تحريك دول، كيونكه جمع خدشہ ب، كوئى تمناكرنے والاتمناكرے كا، اور كہنے والا كہ كا، بيس زياوہ لائق اور حقدار موں ، اور الله اور مومن ، ابو بكر كے سواكسي كو قبول نہيں كريں ہے \_ (مسلم، ٢٥،٥ س٣٢، طبعہ قدي كتب خانه، كراچى \_) نیز حضرت عمر فاتنتا اوران کے ساتھیوں کا خیال تھا، آپ ٹاٹیٹر پہلے ہی شدید بیار ہیں، اس لیے آپ کومزید تکلیف میں متلانہیں کرنا چاہیے، پھرآپ نے بھی تحریر پر اصرار نہیں فر مایا، اگر تکھوانا ضروری ہوتا تو آپ کسی مخالفت کی پرواہ نہ کرتے اور تکھوا کر رہتے ، جیسا کہ سلح حدیبی، سب کی مخالفت کے علی الرغم ، کفار کی شروط پر ہی کرلی تھی ، نیزید واقعہ جعرات کو پیش آیا، اور آپ کی وفات سوموار کے دن ہوئی، اگر تحریر ضروری ہوتی، تو آپ نے ان دنوں اور وصیتیں کی جیں، بلکہ ہفتہ کے دن،منبر پر بیٹھ کر خطاب بھی فرمایا ہے، تو آپ ان دنوں میں تکھوا دیتے، اور پھر عام طور پرمخاطب گھر کے افراد ہوتے ہیں، تو حضرت علی آ کے پیچھے بیاکام کروا سکتے تھے، بلکہ منداحمہ میں تو ہے، حضرت علی تالیخ بیان کرتے ہیں، کہ نبی اکرم مالی نے مجھے حکم دیا، کہ میں ایک طبق لے کرآؤں، جس پر آپ ایس چیز کھواویں، جس کے بعد آپ کی امت سرگردال نہیں ہوگی۔ (منداحد، جا،ص ۹۰ طبع بیروت) ببرحال حفزت عمر نے یہ بات آپ تافی سے محبت اور آپ کو تکلیف سے بیانے کے لیے کی ، آپ کے حکم کا ا تکار مقصود نہیں تھا، جیبا کہ ملح حدیبید کے موقع پر جب قریش نے آپ کے نام کے ساتھ، رسول الله ( تاہیم) لکھنے پر اعتراض کیا، تو آپ نے حضرت علی سے فر مایا، رسول الله ( مُلَاثِمُ ) کا لفظ کا ث کر، محمد بن عبد الله لکھ دو، تو حضرت على كمن كي والله لا امحوك ابداً، الله كاتم من بهي رسول الله ( عَالَيْمُ ) كالفظنيس مناؤل گا، تو کیا بیرا نکار تعظیم ومحبت کی بنا پرتھا یا عناد وا نکار کی خاطر، اس لیے اس واقعہ کو صحابہ کرام پرطعن وتشنیع کا ذریعہ بنانا، محابہ دشمنی کا شاخسانہ ہے، وگرنہ اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔











مدیث نمبر 4235 سے 4253 تک



سلار (ن، ض) جو چیز انسان کے ذمہ لازم نہیں ہے، اس کا اپنے لیے لازم تغیرانا، نیکن بیصرف ان چیزوں کے بارے میں ہوسکتا ہے، جو جائز ہیں، یہ نذر (منت) مطلقا بھی ہوسکتی ہے، مثلاً کوئی انسان، کسی دن روزہ رکھنے کی منت بان لے، اور کسی سبب اور واقعہ کے پس منظر میں بھی، مثلاً کوئی کیے، اگر اللہ ہمارے بھار کو صحت بخش دے، تو مسلقہ میں دول گا۔ مسلقہ بھر روزے رکھوں گا، یا ایک بجرایا گائے صدقہ میں دول گا۔

ا .... باب: الأَمْرِ بِقَضَاءَ النَّذْدِ بِاب ١: نذر بورى كرنے كا حكم

[4235] ١ ـ (١٦٣٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالا أَخْبَرَنَا اللَّهِ عُنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَى عَنْ ابْنِ عَبَادِ وَ اللَّهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَيْمُ (وَاللهِ عَلَيْمُ (وَاللهِ عَنْهَا)). أُمَّه تُوفِي نَذْرِ كَانَ عَلَى اللهِ عَلَيْمُ (وَالْقَضِه عَنْهَا)).

[4235] - حفرت ابن عباس والشئوبيان كرتے بين كه حفرت سعد بن عباده والتك عبال الله علي الله علي الله على اله على الله على



[4236] (...) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ ح و حَدَّثَنَا أَبُوبكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَـمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً ح وحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ وَعَـمْدُ وَالنَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح و حَدَّثَنَا عُبْدُالرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح و حَدَّثَنَا عُبْدُ أَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بَكُو بْنِ وَآئِلٍ كُلُهُمْ عَنْ اللّهُ عُنَى حَدِيثِهِ.

عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ.

السلم [4236]۔ امام صاحب اینے اساتذہ کی پانچ سندول سے، زهری ہی کی ندکورہ بالا سند سے ندکورہ بالا روایت

بیان کرتے ہیں۔

() اگر نذر کا تعلق خالص مال سے ہے، مثلاً صدقہ کی نظر ہے، تو امام شافعی کے نزدیک، اس کا پورا کرنا فرض ہے، ا گر ترکہ کے تہائی سے پوری ہوسکتی ہے، وگر نہ فرض نہیں ہے، اور احناف کے نزدیک، اگر مرنے والے نے وصیت کی ہواور تہائی ترکہ سے پورا کرناممکن ہوتو پھر فرض ہے، اگر وصیت نہیں کی، تو پھر فرض نہیں ہے، امام مالک کا بھی یہی موقف ہے۔

(ب) اگر نذر کا تعلق محض بدن سے ہو، مثلاً نماز، تو بالا تفاق اس کو پورا کرنا ورست نہیں، اگر روزہ ہے، تو امام احمد کے نزویک وارث روزہ رکھ سکتا ہے، لازم نہیں ہے، حالانکہ روایت کا صریح تقاضا روزہ رکھنا ہے، لیکن باتی ائمہ اللہ کے نزدیک عبادات بدنیہ میں نیابت جائز نہیں ہے، اس لیے وارث روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ ادا کرے گا، علام تقی کھتے ہیں، نماز اور روزہ دونوں کی جگہ فدیہ دے گا۔ ( جملہ، ج، ۲ ص ۱۵۱)۔

€ البصدقة عن الميت برقم ٦/ ٢٥٣ و ٢٥٤ وفي باب: ذكر الاختلاف على سفيان ٦/ ٢٥٤ وفي باب: ذكر الاختلاف على سفيان ٦/ ٢٥٤ وفي الايمان والنذور باب: من مات وعليه نذر ٧/ ٢٠ وبرقم (٧/ ٢١ وابن ماجه في (سننه) في الكفارات باب: من مات وعليه نذر برقم (٢١٣٦) انظر (التحفة) برقم (٥٨٣٥) [4236] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٢١١)



معلوم نہیں، ان حفزات کے نزدیک نماز کا فدید کیا ہے، اور کس دلیل کی بنا پرمیت کی طرف سے بلا نذر بی قرآن مجید پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ترغیب ویتے ہیں، کیا وہ عبادت بدنی نہیں ہے، ربی تاویل کہ بید احد اے تواب ہے، تواس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، بیکوئی نیا کام تو ہے نہیں کہ قیاس چل سکے۔

(ج) اگر عبادت بدنی مالی ہو، چیسے جج تو پھر جمہور کے نزدیک بہاں نیابت درست ہے، اگر ترکہ چھوڑا ہے اوراس کے تہائی سے جج ہوسکتا ہے، اور میت نے وصیت کی ہو، تو پھراس کا پورا کرنا فرض ہے، وگر نہ مستحب ہے فرض نہیں، لیکن امام مالک کے نزدیک بقول علام تقی جائز نہیں ہے، جبکہ ام بابتی نے لکھا ہے جائز ہے۔ (المستفی، ج ۳، ص ۲۳۰) مالی نذر، روزہ کی نذر اور جج کی نذر کا وارث کا پورا کرنا، ان کے دلائل احادیث میں موجود ہیں، لیکن کسی نے نماز پڑھنے کی نذر مانی ہو تو اس کی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ بعض صحابہ سے اس کی ممانعت منقول ہے، اس لیے جس کام کی دلیل مل جائے، وہ قابل عمل ہے، محض قیاس سے کام لینا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ کام جوعبادات سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں صرت کولیل کی ضرورت ہے، محض قیاس کافی نہیں ہے، ادر اہدائے تو اب وہیں ہوسکتا ہے جہاں نیابت مکن ہو، روزہ اور جج میں نیابت ثابت ہے، نماز، قراءت قرآن میں ثابت نہیں ہے۔

٢ ..... بَابُ النَّهِي عَنِ النَّذَرِ وَأَنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا

باب ۲: نذر سے روکنا، اور نذر کسی (مصیبت کو) نہیں لوٹاتی

[4237] ٧-(١٦٦٣٩)وحَـدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مُرَّةَ

عَـنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ تَلْيُمْ يَـوْمًا يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ وَيَقُولُ ((إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخُرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ)).

[4237]-حفرت عبد الله بن عمر والتلويان كرتے بيں كه رسول الله طَالِيَّةُ ايك دن جميں نذر سے روكنے لگے، آپ بهدر ہے تھے،''وه كى چيزكو ئالتى نہيں ہے، اس كے ذريعية بس بخيلوں اور كنوسوں سے مال تكاوايا جاتا ہے۔'' اَب كهدر ہے تھے،''وه كى چيزكو ئالتى نہيں ہے، اس كے ذريعية بس بخيلوں اور كنوسوں سے مال تكاوايا جاتا ہے۔'' اَلَّ اَلَّ اِلْكُنْ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اللّٰهِ اللّ

[4237] اخرجه البخارى في (صحيحه) في القدر باب: الغاء العبد النذر الى القدر برقم (٦٦٠٨) وفي الايمان والنذور باب: الوفاء بالنذر برقم (٦٦٩١) وابو داود في (سننه) في الايمان والنذور باب: النهي عن النذور برقم (٣٢٨٧) والنسائي في (المجتبى) في الايمان والنذور باب: النهي عن النذر برقم (٧١٢) وفي باب: النذر لا يقدم شيئا ولا يوخره برقم (٣٨١٢) وابن ماجه في

(سننه) في الكفارات باب: النهي عن النذر برقم (٢١٢٢) انظر (التحفة) برقم (٧٢٨٧)

کے، اگر اللہ نے ہمارے مریض کوشفا بخشی تو ہم بگرا صدقہ کریں گے، یا بول عقیدہ رکھے کہ نذر ہے مصیبت ٹل سکتی ہے، اور بید تقدیر الہی پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا: ''بیکسی تقدیر کونہیں ٹالتی، بلکہ اس کے ذریعہ کنجوں سے کچھ تکلوایا جاتا ہے۔

[4238] ٣-(. . .) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَكِيمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْمُ ((أَنَّهُ قَالَ النَّذُرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)).

[4238] - حضرت ابن عمر ٹاٹٹو سے روایت ہے کہ نبی اکرم ٹاٹٹو نے فر مایا:''نذر کسی چیز کومقدم یا مؤخر (آگے چیچے ) نہیں کرتی ،اس کے ذریعہ تو بس بخیل ہے مال نکلوایا جاتا ہے۔''

[4239] ٤-(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْذَرٌ عَنْ شُعْبَةَ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَلَّمَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ وَابْنُ بَشَارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مُرَّةً وَابْنُ بَشَارٍ وَاللَّهُ لِلْ يَأْتِى بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخُرَ جُ مَنَ الْبَخِيلِ)).

[4239] - حضرت ابن عمر والنيون سے روايت ہے كہ نبى اكرم طالنيون نے نذر سے منع كيا اور فرمايا: ''وہ خير كے لانے كاسب نہيں ہے، اس كے ذريعية وس بخيل سے مال فكاوا يا جاتا ہے۔''

[4240] (. . .) وحَدَّثَ نِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمُٰنِ عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا

عَنْ مَنْصُورٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

[4240] الم صاحب الي تين اساتذه كى دوسندول مع منصور كو اسط بى سع، جرير كى طرح حديث بيان كرتے بير ـ [4240] ٥- (١٦٤٠) و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ وَلَا تَعْنَى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ قَالَ ((لا تَعْنَدُو وا فَإِنَّ النَّذُرَ لا يُعْنِى مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخُورَ جُ بِهِ مِنَ الْبَحِيلِ)).

[4238] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٢١٣) [4239] تقدم تخريجه برقم (٤٢١٣)

[4240] تقدم تخريجه برقم (٤٢١٣)

[**4241**] تقدم









[4241] - حفرت ابو ہریرہ و الله عن الله عندان کے درمول الله عند الله عند مند من کرو، کیونکہ نذر، تقدیر سے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اس کے ذریعہ تو بس بخیل سے مال نکاوایا جاتا ہے۔

[4242] ٦-(٠٠٠) وحَـدَّثَـنَـا مُـحَــمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْمُ أَنَّهُ نَهْمِ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

[4242] - حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹھ ، نبی اکرم ٹلاٹھ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ ٹلاٹھ نے نذر مانے سے منع فرمایا اور کہا،''وہ تقدیر کونہیں نالتی ، اور اس کے ذریعہ تو صرف بخیل سے پھھ نکلوایا جاتا ہے۔''

[4243] ٧-(٠٠٠)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِى بْنُ حُجْرٍ قَالُوا نَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ صَلَّحَا الْمَالِكُونَ الْمَالِكُونَ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرِو عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ الْأَعْرَجِ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَمْرِو وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرِو عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِمُ قَالَ ((إِنَّ النَّذُرَ لَا يُقَرِّبُ مِنْ الْبُنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ قَدَّرَهُ لَهُ وَلَكِنَ النَّذُرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُريدُ أَنْ يُتُخْرَجَ )).

[4243] - حضرت ابو ہریرہ بھاٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم سکاٹھ نے فرمایاً: ''نذر آ دم کے بیٹے کے قریب کسی ایس چنز کونہیں کرسکتی، جواللہ تعالی نے اس کے لیے مقدر نہ کی ہو، لیکن نذر تقدیر کے موافق ہی ہوتی ہے، تو اس طرح بخیل سے وہ بچھ نکلوالیا جاتا ہے، جے وہ نکالنانہیں چاہتا۔''

فائی دی ہے۔ اللہ تعالی تنجوں ہے، اپنی تقذیر کے موافق منت منواتا ہے، اور وہ سجھتا ہے، یہ کچھ نذر کے سبب حاصل ہوا، حالا نکہ ایسانہیں ہوتا ہے، تمام معاملات اللہ کی تقدیر کے مطابق سرانجام پاتے ہیں۔

[4244] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ وَعَبْدُالْعَزِيزِ بَعْنِي النَّرَاوَ رْدِيَّ كِلَاهُمَا

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ۔

[4242] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (۱٤٠٣٠)

[4243] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٩٤٩)

[4244] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٩٤٩)

مسلم المسلم

259

[4244]-امام صاحب ایک اور استاد سے عمر و بن الی عمر و کی سند سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔
سسسہ باب آلا وَ فَاءَ لِنَدُّرٍ فِیْ مَعَصِیةِ اللَّهِ وَ لاَ فِیْمَا لَا یَمْلِكُ الْعَبْدُ
باب ۳: الله کی معصیت کی نذر اور جس چیز کا انسان ما لک نہیں ، اس کے بارے میں
نذر کو یور انہیں کیا جا سکتا

عُ [4245] ٨-(١٦٤١)وحَـدَّثَـنِـى زُهَيْـرُ بْـنُ حَـرْبٍ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ قَالَا ﴿ كَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ كَانَتْ تَقِيفُ حُلَفَآءَ لِبَنِي عُقَيْلِ فَأَسَرَتْ تَقِيفُ رَجُلَيْن مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ نَاتِيمًا وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ نَاتِيمً رَجُلًا مِّنْ بَنِي عُقَيْل وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَآءَ فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ثَالَيْمٌ وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ قَالَ يَامُحَمَّدُ فَأْتَاهُ فَقَالَ ((مَا شَأَنْكَ)) فَقَالَ بِمَ أَخَذْتَنِي وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ فَقَالَ إعْظَامًا مَنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّ مُحَمَّدُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ كَالِيمُ رَحِيمًا رَقِيقًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ ((مَا شَأَنْكَ)) قَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ قَالَ ((لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ)) ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَأَتَاهُ فَقَالَ ((مَا شَأَنُكُ)) قَالَ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي قَالَ ((هَذِهِ حَاجَتُكَ)) فَفُدِيَ بِالرَّجُلَيْنِ قَالَ وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَأُصِيبَتْ الْعَضْبَآءُ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَي بُيُوتِهِمْ فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَتَاقِ فَأَتَتِ الْإِبلَ فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنْ الْبَعِيرِ رَغَا فَتَتْرُكُهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضْبَآءِ فَلَمْ تَرْغُ قَالَ وَنَاقَةٌ مُّنَوَّقَةٌ فَقَعَدَتْ فِي عَجُزهَا ثُمَّ زَجَرَتْهَا فَانْطَلَقَتْ وَنَذِرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ قَالَ وَنَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَّجَاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ فَقَالُوا الْعَصْبَآءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ مَا لِيَا فَقَالَتْ إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَّجَاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَأَتُواْ رَسُولَ اللهِ تَاتَيْمُ فَذَكَرُوا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ ((سُبْحَانَ اللهِ بِنُسَمَا جَزَتُهَا نَذَرَتُ لِللهِ إِنْ نَجَاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا لَا وَفَاءَ لِنَدْرِ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ)) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرِ ((لَا نَدْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ)).

[4245] اخرجه ابو داود في (سننه) في الايمان والنذور، برقم (٣٣١٦) انظر (التحفة) برقم (١٠٨٨٤)

[ 4245] ۔حضرت عمران بن حصین ڈٹاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ بنوثقیف، بنوعقیل کے حلیف ( دوست ) تھے، اور بنو ثقیف نے رسول الله منافیا کے دوساتھیوں کو قیدی بنالیا، اور رسول الله منافیا کے ساتھیوں نے ایک بنوعقیل کے آ دی کو قید کرلیا ، اور اس کے ساتھ عَضْبَاء نامی اونٹنی بھی پکڑلی ، تو رسول الله مَالِیْمُ اس کے پاس اس حال میں پنچے کہ وہ بندھا ہوا تھا، اس نے کہا، اے محمد! آپ مُلاَثِيمُ اس کے قريب ہو گئے، اور يو چھا،'' تيرا كيا معاملہ ہے؟ '' تو اس نے کہا، آپ نے مجھے کیوں پکڑا ہے؟ اورسب حاجیوں سے سبقت لے جانے والی (عہضباء) کو کیوں پکڑا ہے، تو آپ نے اس کی بات کونا گوار خیال کرتے ہوئے ( کہ وہ سمجھتا ہے، میں نے بدعہدی کی ہے) فرمایا: ''میں نے تھے تیرے حلیفوں بنوثقیف کے جرم میں پکڑا ہے۔'' پھراس کے پاس سے بلٹ گئے، تو اس نے آپ كوآ واز دى، اوركها، اح محمد! اح محمد! اور رسول الله مَنْ الله عَلَيْهِم بهت مهربان، نرم دل تنظيم، تو آپ اس كي طرف لوث آئے اوراس سے یوچھا،''تیراکیا معاملہ ہے؟''اس نے کہا، میں مسلمان ہوں،آپ نے فرمایا:''اگر تو یہ بات اس وقت كهمّا جب تو اپنا آپ مالك تھا، يعني گرفتارنہيں ہوا تھا، تو تو مكمل طور پر ( دنيا و آخرت ) كامياب ہو جاتا۔'' پھر آپ وہاں سے چل دیئے، تو اس نے آپ کو آواز دی، اے محمد! اے محمد! آپ اس کے پاس تشریف لائے، اور میں ج اس سے یو چھا،''کیا بات ہے؟''اس نے کہا، میں بھوکا ہول، مجھے کھلا یئے، اور پیاسا ہول، مجھے پلائے، آپ نے فرمایا: '' یہ تیری واقعی ضرورت ہے؟'' (ہم اسے پورا کرتے ہیں) پھراس کو دوصحابہ کے عوض چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عمران بیان کرتے ہیں (بعد میں ) ایک انصاری عورت گرفتار کرلی گئی، اور (دشمن نے ) عضباء اونٹنی بھی پکڑلی، وہ عورت بندھی ہوئی تھی، اور بیلوگ اینے اونٹوں کو رات کو آ رام کے لیے اینے گھروں کے سامنے باندھتے تھے، تو ایک رات بیعورت بندھن سے چھوٹ گئی اور اونٹوں کے پاس آئی (تا کہ سوار ہوکر وہاں سے نکل بھاگے ) تو وہ جس اونٹ کے قریب ہونے لگتی ، وہ بلبلا اٹھتا ، تو وہ اسے جھوڑ دیتی ، حتی کہ وہ عضباء کے پاس پہنچ گئی، تو وہ نہ بلبلائی، اور بقول راوی رام شدہ، سدھائی ہوئی اوٹمنی تھی، تو وہ اس کے پچھلے جھے پر بیٹھ گئی اور اسے ڈ انٹا تو وہ چل پڑی،لوگوں کو اس کا پتہ چل گیا،انہوں نے اس کا تعاقب کیا،کین اس نے ان کو بے بس کر دیا، رادی کہتے ہیں، اس عورت نے اللہ کے لیے بیرنذر مانی، اگر اللہ تعالیٰ نے اسے اس اونٹنی پر نجات بخش دی تو وہ ا سے نح کر دے گی ، تو جب وہ مدینہ پنجی ، لوگوں نے اسے دیکھا، تو کہنے لگے، بہتو عسضباء رسول اللہ ٹاٹیٹم کی ا ذننی ہے، تو اس عورت نے کہا، میں نے نذر مانی ہے، اگر اللہ نے اسے اس پر خلاصی بخشی ، تو وہ اسے نحر کر د ہے گی،لوگوں نے آ کراس کا تذکرہ رسول اللہ مَلَاثِیمُ کے پاس کیا،تو آپ نے فرمایا:''سبحان اللہ! اس نے اسے بہت برابدلہ دیا ہے، کہ اللہ کے لیے نذر مانی ہے، اگر اللہ نے اسے اس پر نجات بخشی تو وہ اسے تحرکر دے گی، گناہ کے لیے مانی جانے والی نذر پوری نہیں کی جاسکتی، اور نہاس چیز کی نذر جس کا انسان فی الحال ما لک نہیں ہے، اور

ابن حجر کی روایت ہے،''اللہ کی نافر مانی کی نذر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔''

مفردات الحديث الموقة الحاج: مرشة، جس سے باندهاجاتا ہے۔ عص سابقة الحاج: سفر ج مين سب سے آ مے رہنے والے۔ 3 إغظاما لذالك: اس قيدى كاخيال تما، جارارسول الله علائم كاس تعدمعابده ہ، حالانکہ جب ان کے حلفاء، بو تقیف کے دو صحاب کو قید کر لیا، تو عہد ٹوٹ گیا، اس لیے آپ نے ان کے حلیفوں بوقتل کا آ دمی پکڑلیا، تا کہ اس کے عوض مسلمان قیدیوں کو چھڑایا جاسکے اور ایسے ہی ہوا، اور اس کے مسلمان ہونے کے دعویٰ کے باوجود واپس کر دیا، کیونکہ سلح حدیبیہ میں یہ شرط بھی تھی ، اگر ہمارا کوئی ساتھی مسلمان ہوکر آپ ٹافیا کے پاس آ جائے گا، تو تم مسلمانوں کو اسے واپس کرنا ہوگا، اور اس نے تو اسلام کا اظہار بھی ایسے وقت میں کیا تھا، جب كروه آزاد وخود مخارنبين تها، اس ليے آپ مُلْقِم نے فرمايا تھا،" اگرتواس بات كا اظهار خود مخاراور آزاد ہونے كى صورت ميس كرتا تو كامل فلاح ياتا-' اوراس واقعه ميس عهضباء نامى اونثني آپ ئاللاً فان اين ياس ركه لي تقي، اوراس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے، قیدی کو کھانا پینا مہیا کرنا ضروری ہے۔ 👁 بسریسحون انعامہم: مُراح، مویشیوں کا باڑہ، یعنی وہ رات کو اونٹول کو اپنے گھرول کے سامنے بٹھاتے تھے۔ 🤁 فانفلتت: وہ عورت ان کی قید ے خلاصی پاگئی، اور بقول امام ابن اسحاق بید حضرت ابو ذرکی بیوی تھی، جس کا نام کیل تھا، اور بید واقع مع جمادی الاخرى ميں پیش آيا، اس صورت ميں فركورہ بالا واقعہ صلح حديبيے سے پہلے كا ہے، اور بنوثقيف اور ان كے حلفاء كے ساتھ الگ معاہدہ ہوا تھا، جس كو بنو تقيف نے توڑ ڈالا تھا، اب چر دوبارہ انہوں نے مدينه برحمله كيا، جس ميں عهضباء اونٹی بھی لے می اورایک عورت کو بھی قیدی بنالی۔ 6 نَاقَة مُنَوَّقة: رام شده، سدهائی بوئی اونٹی، جو سوار کی اطاعت گزار ہوتی ہے۔ 😿 نیلود و بھا (س)، ان کواس کے بھا گئے کاعلم ہوگیا، بقول بعض اس معنی کی رو ے اس فعل کا مصدر استعال نہیں ہوتا، اور بقول بعض، نَذَارة، نَذْرة اور نذر مصدر آتے ہیں۔ فوان اسب الماعث في الله عند الله المعامل عند الله المعامل الم المعامل المعامل

کے اس احسان وکرم کا پیصلددیا کہ اس کی قربانی کرنے کی قدر مان کی، اور اس کی موت و ہلاکت کا باعث بنی، جب وہ اس کی زندگی کا سبب بھی تھی۔ ﴿ لا وَ فَ ا ء لـنذر فی معصیة: عناہ ومعصیت کی نذرکو پورا کرنا بالا تفاق جائز نہیں ہے، لیکن اس بیں اختلاف ہے کہ اس صورت بیں کفارہ اوا کرنا ہوگایا نہیں، اس کے بارے بیں تبن نظریات ہیں:
(ا) بقول امام نووی، جس محض نے معصیت و گناہ کی نذر مانی مثلاً شراب بیوں گا، یا کوئی اور گناہ کروں گا، اس کی نذر باطل ہوگی، اور منعقد نہیں ہوگی، اس لیے اس پر کسی قشم کا کفارہ نہیں ہے، جمہور فقہاء، امام مالک، امام شافعی اور امام ابو صنیفہ اور واؤد ظاہری کا بہی نظریہ ہے، لیکن امام احمد کے نزویک اس پر کفارہ بیین، لینی قشم والل کفارہ واجب ہوگا، امام احمد کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس پر کفارہ نہیں ہے، امام سروق اور امام صعبی کا موقف بھی بہی ہے، اور صدیث امام احمد کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس پر کفارہ نہیں ہے، امام سروق اور امام صعبی کا موقف بھی بہی ہے، اور صدیث فیکورہ بالا کا تقاضا بھی یہی ہے۔













ین عدامت مال سے ہیں، ار مدر مصیت، کی مست صفیت ہے، بینے کی رماہ سراب وی، رما اور پوری و عرق و عرق و عرق و عرق و عرق و عرف اور اس حدیث کامحمل یمی ہے، لیکن و یہ نذر باطل ہے، اور اس حدیث کامحمل یمی ہے، لیکن وہ معصیت جو لے غیر هاہے، جیسے عیدیا ایام تشریق میں سے کسی دن کے روزے کی نیت، تویدنذ رضیح ہے، اس لیے منعقد ہوگی، اس کواس روزہ کی قضائی دینی ہوگی، یا کفارہ اداکر نا ہوگا۔ (تحملہ ج۲ص ۱۲۲)

عَنْ أَيُّوبَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ قَالَ كَانَتْ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلِ مِنْ بَنِي عُ فَي عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ عُلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ وَفِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ وَهِي نَّاقَةٌ مُدَرَّبَةٌ.

[4246] - امام صاحب این تین (۳) اساتذہ کی سندوں سے ابوب کی ندکورہ بالا سند ہی سے بیان کرتے ہیں۔ حماد کی صدیث میں ہے، عضباء ، بنوقیل کے آدمی کی تھی اور حاجیوں کوسب سے پہلے پہنچانے والی اونٹیوں

[4246] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٢٢١)

كتاب النذ

میں سے تھی، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ عورت سدھائی، تربیت یافتہ اوٹٹی کے پاس پینچی اور ثقفی کی روایت میں ہے، وہ سدھائی ہوئی اونٹنی تھی۔

مفردات المديث المهديث الله فكون، مُجَوسَة، مَدَرَّبة اور مُتُوقه: جارول الفاظ مم من بين،سب كا مقعديه برد، وصوارى اطاعت را داورسدها في مولى، تربيت يافتر مي \_

ہ ..... بَابْ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِى إِلَى الْكَعْبَةِ بِابِ ٤: جس نے كعبة ك بيدل جلنے كى نذر مانى

[4247] ٩-(١٦٤٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنِى ثَابِتٌ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ البُّنِيَ عَلَيْظُ رَاى شَيْحُ ايُهَادى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ هٰذَا قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَحْشِى قَالَ (إِنَّ اللَّهُ عَنْ تَعْذِيبِ هٰذَا نَفْسَهُ لَعْنِيُّ)) وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.

م [4247] - حفرت انس التلائي سے روایت ہے کہ نبی اکرم اللائل نے ایک بوڑھا آ دمی دیکھا، جواپے دو بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا، تو آپ ملائل نے نبیدل چلنے سہارے چل رہا تھا، تو آپ ملائل نے نبیدل چلنے کی نذر مانی ہے، آپ نے فرمایا: ''اللہ تعالی اس سے بے نیاز اور مستعنی ہے کہ یہ اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کی نذر مانی ہے، آپ نے فرمایا: ''اللہ تعالی اس سے بے نیاز اور مستعنی ہے کہ یہ اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرے۔'' اور آپ نے اسے سوار ہونے کا حکم دیا۔

اس براس نذرکو پوراکرنا لازم ہے، سفر جج کے لیے پیدل جائے یا عمرہ کا سفر پیدل کرے، اور اگر پیدل چلنے سے ماجز آ جائے یا ہوں کی اس براس نذرکو پوراکرنا لازم ہے، سفر جج کے لیے پیدل جائے یا عمرہ کا سفر پیدل کرے، اور اگر پیدل چلنے سے عاجز آ جائے یا ہی ہو جائے، تو سوار ہو جائے، کیکن اس صورت میں کیا کفارہ پڑے گا، اس میں اختلاف ہے۔ (۱) اس پر دم (خون بہانا) لازم ہے، جو کم از کم ایک بکری ہے، امام ابو صنیفہ کا یکی قول ہے، شوافع کا مختار بھی یہی قول ہے، امام احمد کا ایک قول ہے، شوافع کا مختار بھی یہی قول ہے، امام احمد کا ایک قول یہی ہے۔ (۲) اس پر قسم والا کفارہ ہے حنابلہ کا مختار قول یہی ہے۔

[4247] اخرجه البخارى في (صحيحه) في جزاء الصيد باب: من نذر المشي الى الكعبة برقم (١٨٦٥) وفي الايمان والنذور باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية برقم (٢٠٠١) وابو داود في (سننه) في الايمان والنذور باب: من راى عليه كفارة اذا كان في معصية برقم (٢٣٠١) والترمذي في (جامعه) في الايمان والنذور باب: ما جاء فيمن يحلف في المشي ولا يستطيع برقم (١٥٣٧) والنسائي في (المجتبي) في الايمان والنذور باب: ما الواجب على من اوجب على نفسه نذرا فعجز عنه برقم ٧/ ٣٠ وبرقم ٧/ ٢٠ انظر (التحفة) ـ (برقم (٢٩٢))









(٣) اگرمسافت بہت زیادہ ہو، جیے افریقہ سے پیل چل کرآٹا یا مسافت کم ہو، اور کم مسافت سوار ہوا ہو، تو پھراس ك ذمه دم ب، ليكن اگر مسافت كم مونے كے باوجود، زيادہ مسافت سوار ہونے كى كى ، تو الكل سال نے سرے ے وہ مسافت پیدل چلنا ہوگا اور دم بھی پڑے گا، یہ امام مالک کا نظریہ ہے۔

(٣) الكلے سال نے سرے سے ج يا عمره كے ليے آئے، جتنى مسافت سوار ہوكر مطے كى تقى، وہ پيدل ليلے، اور جو پیرل چل کر مطے کی تھی ، اس میں سوار ہو جائے ، ابن عمر اور ابن زبیر عافق کا یہی موقف ہے۔

[4248] ١٠-(١٦٤٣)وحَـدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَمْرِو وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرِو عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ تَالِيُّمُ أَدْرَكَ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ تَلْيُلُمُ مَا شَأْنُ هٰذَا قَالَ ابْنَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ فَقَالَ النَّبِيُّ تَالَيْمُ ((ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ)) عَنْكَ وَعَنْ نَّذْرِكَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ وَابْنِ حُجْرٍ.

[4248] - حضرت ابو ہرمیرہ وٹائٹنا بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُاٹینا نے ایک بوڑھا آ دمی دیکھا، جواینے دو بیٹوں مُٹھنے 🌓 مِٹھاؤن کے درمیان ان پر ٹیک لگا کر چل رہا تھا، تو نبی اکرم ٹاٹیٹر نے پوچھا، 'اس کا کیا معاملہ ہے؟'' اس کے دونوں ت بيؤل نے كہا، اے الله كرسول! اس نے نذر مانى ہے، تو نبى اكرم تَاليًا نے فرمايا: ''اے بوڑ مے سوار ہوجا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تجھ سے اور تیری نذر ہے ہے نیاز ہے۔'' بیالفاظ قتیبہ اور ابن حجر کے ہیں۔

[4249] ( . . . ) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[4249]۔ امام صاحب ندکورہ بالا حدیث ایک اور استاد سے عمرو بن الی عمرو ہی کی سند سے بیان کرتے ہیں۔

ف کرد انسان اگر پیدل چل کر کعبہ جنیجے کی نذر مات ہے، تو وہ سوار ہوسکتا ہے، اور اس پرکوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ آپ تافیظ نے کسی مشم کے کفارہ کا تھم نہیں ویا ہے۔ [4250] ١١-(١٦٤٤)وحَـدَّثَـنَا زَكَرِّيَاءُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِح الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ

[4248] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الكفارات باب: من نذر ان يحج ماشيا برقم (١٣٥) انظر (التحفة) برقم (١٣٩٤٨)

[4249] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٢٢٤)

[4250] اخرجه البخاري في (صحيحه) في جزاء الصيد باب: من نذر المشي الي الكعبة برقم







عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ أَنَّهُ قَالَ نَذَرَتْ أُخْتِى أَنْ تَمْشِىَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً فَأَمَرَ تُنِى أَنْ أَسْتَفْتِى لَهَا رَسُولَ اللَّهِ كَاثِيْمٌ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ ((لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبُ)).

[4250] - حضرت عقبہ بن عامر والنُون بیان کرتے ہیں کہ واقعہ سے کہ میری بہن نے نذر مانی کہ وہ نظے پاؤں پیدل چل کر بیت اللہ جائے گی، تو اس نے جھے کہا، کہ میں اسے رسول اللہ طَالِیْمَ سے پوچھ کر بید مسئلہ بتاؤں، تو میں نے آپ سَلَمَ بِاللَّمْ اِسْ بِوجِھا، اس پر آپ نے فر مایا: ''وہ پیدل چلے (اور تھک جائے) تو سوار ہو جائے۔''

لسلى [4251] ١٢-(٠٠٠) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبُا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ

عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ أَنَّهُ قَالَ نَذَرَتْ أُخْتِي فَذَكَرَ بِمِثْل حَدِيثِ مُفَضَّلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ مُفَضَّلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ حَافِيَةً وَزَادَ وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لا يُفَارِقُ عُقْبَةً.

[4251] - حفرت عقبہ بن عامر جہنی ڈھٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میری بہن نے نذر مانی، آگے مُفَضّل کی مذکورہ بالا منہ صدیث کی طرح ہے، لیکن اس حدیث میں نظے پاؤں چلنے کا ذکر نہیں ہے، اور بیاضافہ ہے کہ عقبہ کے شاگر دابو ما الخیر ہمیشدان کے ساتھ رہتے تھے۔

ف ک ک ایس ام نووی لکھتے ہیں، نظے پاؤں چلنا ضروری نہیں ہے، جوتا پہنا جا سکتا ہے، اوراس پر کفارہ بھی نہیں ہے، اوراگر کوئی شخص پیدل چل کر بیت اللہ جانے کی نذر مانے، تو وہ جہاں تک مکن ہوگا، پیدل چلے گا، اور پھر تھک جانے کی صورت میں آرام و سہولت حاصل کرنے کے لیے پھھ مسافت تک کے لیے سوار ہو جائے گا۔

[4252] (. . .)وحَـدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.

[4252] - ندکورہ بالا حدیث امام صاحب اپنے دواسا تذہ کی سند سے یزید بن ابی حبیب ہی سے بیان کرتے

ہیں، جیسا کہ عبدالرزاق نے حدیث بیان کی ہے۔

→ (١٨٦٦) وابو داود في (سننه) في الايمان والنذور باب: من راى عليه كفارة اذا كان في معصة برقم (٣٢٩٩) والنسائي في (المجتبى) في الايمان والنذور باب: من نذر ان يمشى الى بيت الله تعالى برقم (٧/ ١٩ انظر (التحفة) برقم (٩٥٧)

[4251] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٢٢٦) [4252] تقدم تخريجه برقم (٤٢٢٦)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## ۵..... بَابِ فِي كَفَّارَةِ النَّذُرِ

## مات ۵: نذرکا کفاره

[4253] ١٣ ـ(١٦٤٥)وحَـدَّتَـنِـي هَــارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰي قَـالَ يُونُسُ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَاتَيْتُمْ ((قَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)).

[4253]-حفزت عقبه بن عامر ولانتؤ سے روایت ہے که رسول الله مَثَاثِیْمُ نے فرمایا: ' نذر کا کفارہ جشم والا کفارہ ہے۔'' فَأَثَلُ وَأَنَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَوم موتاب، نذركا تحكم فتم والاب، اس ليه اس كا كفاره بهي فتم والاب-

جامع الصغيريس ب، ((النذرة يمين)) تذرقتم ب، ((وكفّارُتُه كَفَّارة اليمين)) اوراس كاكفارة ثم والاب-بعض روایات میں ہے، ((کفارہ النذر اذا لم یسم گفارة الیمین)) نذرا گرمتعین نہ ہوتواس کا کفارہ تم والا ب،اس ليے اس مديث كا مطلب بيهوكاكه الركسي نے كها، لِلهِ عَلَى نذر ، الله كى محمد برنذر ب، تواس بر کفارہ بمین لازم ہوگا،اورامام نووی کے نز دیک اس سے مراد نذر لجاج ہے، جس میں تعلیق ہوتی ہے، مثلاً کوئی انسان کہتا ہے، اگر میں زید ہے ہم کلام ہوں تو مجھ پر اللہ کے لیے حج ہوگا، تو شوافع کے نزویک اگر وہ زید سے گفتگو کرے حانث ہو جاتا ہے، یعنی تشم توڑ ویتا ہے، کیونکہ بینندر، تشم کے ہیں، تو اب اس کو اختیار ہے نذر پوری کرتے ہوئے مج کرے یافتم والا کفارہ اوا کرے، احناف کا بھی یہی موقف ہے، اگر نذرمعصیت کی ہے، تواس کے بارے میں ائمہ کے اقوال گزر کیے ہیں، اگرالی چیز کے بارے میں نذر مانی ہے، جواس کے بس یا طافت سے باہر ہے، تو اس پرقتم والا کفارہ ہے، لیکن اگر بیت اللہ پیدل جانے کی نذر مانی ہے، یا بیٹا ذیح كرنے كى نذر مانى ہے، تو اكثر ائمه كے نزديك اس پردم لازم ہوگا۔

حضرت ابن عباس فالم است سنن ابی واود میں مرفوع حدیث مروی ہے کہ جس نے غیرمتعین نذر مانی، اس پرتشم والا كفاره ب، اورجس نے معصيت كى نذر مانى ، اس بر بھى قتم والا كفاره ب، اورجس نے طاقت سے بردھكر نذر مانی، اس کا کفارہ بھی قتم والا ہے، اورسنن ابن ماجر میں ہے، جس نے مقدرت وطاقت کے مطابق نذر مانی، وہ اسے بورا کرے۔ (جملہ، ج۲،ص۱۷۱)

[4253] اخرجه ابو داود في (سننه) في الايمان والنذور باب: من نذر نذرا لم يسمه برقم (٣٣٢٣) وبسرقم (٣٣٢٤) والترمذي في (جامعه) في النذور والايمان باب: ما جاء في كفارة النذر اذا لم يسم برقم (١٥٢٨) انظر (التحفة) برقم (٩٩٦٠)



مدیث نمبر 4**254 سے 4341 تک** 



[4254] ١-(١٦٤٦) وحَدَّثَنِى أَبُوالطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ مَرِّعَ الْعَبَى الْمُعَلَّى عَمْرِو بْنِ سَرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ مَرْقَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ مُعَلَّى حَرَّمَ لَهُ اللهِ عَنْ أَبْدِهِ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ سَالِم بْنِ وَهُبِ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ مُعَلِّى عَبْدِاللّٰهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ سَالِم ابْنَ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنُ وَهُ إِلَّهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْقِيمُ (إِنَّ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ يَنْهَاكُمُ أَنْ تَحُلِفُوا بِآبَائِكُمْ))
قَالَ عُمَرُ فَوَ اللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ نَاتِيمُ نَهْى عَنْهَا ذَاكِرًا وَكَا آثِرًا.
[4254] - حضرت عمر بن خطاب وللشُئيبيان كرتے ہيں كه رسول الله تَالِيمُ نے فرمایا: "الله تعالی تهمیں اس بات

سے روکتا ہے کہتم اپنے آباؤاجداد کی قتم اٹھاؤ۔'' حضرت عمر ٹراٹٹؤ بیان کرتے ہیں، اللہ کی قتم! جب سے میں نے رسول اللہ مُلٹٹؤ کے اس بات کی ممانعت سی ہے، میں نے بیشم اپنی طرف سے ما بطورنقل بھی نہیں اٹھائی۔

مفردات الحدیث الحدیث ایسان، یمین کی جمع ہے، جس کامعنی ہے، قوت وطاقت، اس بنا پر دائیں ہاتھ کو کی بین کتے ہیں، کیونکہ اس میں زور وقوت زیادہ ہے، اور قسم کو بھی بیین کتے ہیں، کیونکہ عرب آپس میں قسم اٹھاتے وقت انادایاں ہاتھ دوسرے کے دائیں ہاتھ پر مارتے تھے، اور بین سے مقصود تاکید ومبالغہ ہوتا ہے۔ و ذاکو اً: اپن طرف ہے، اثر ا: دوسرے کی قسم کی نقل و حکایت کرتے ہوئے۔ صبحے اور واضح معنی یہی ہے آگر چہ امام بلقینی دو

[4254] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى الايمان والنذور باب: لا تحلفوا بآبائكم برقم (٦٦٤٧) وابو داود فى (سننه) فى الايمان والنذور باب: فى كراهية الحلف بالآباء برقم (٣٢٥٠) والنسائى فى (المجتبى) فى الايمان والنذور باب: الحلف بالآباء برقم ٧/ ٥٠ وابن ماجه فى (سننه) فى الكفارات باب: النهى ان يحلف بغير الله برقم (٢٠٩٤) انظر (التحفة) برقم (١٠٥١٨)

اوراحمال پیدا کرتے ہیں۔(۱) آفوا کامعنی ہے عقارا کیونکہ آفوا نشی کامعنی ہوتا ہے اس کو پند کرنا، تومعنی ہوگا دوسری چنز پرترج ویتے ہوئے اس کو پسند کرتے ہوئے۔ آنسر اکامعنی آباد اجداد کے مفاخر اور مکارم بیان کرنا، ای سے ماثرہ اور ماثر ہے یعنی میں نے آباؤاجداد کے مفاخر بیان کرتے ہوئے ان کی متم نہیں اٹھائی۔ ف کن ایس ایمه اربعه اورا کثر فقهاء کے نز دیک غیر الله کی متم اٹھانا جائز نہیں ہے، اور بقول علامه ابن عبدالبر، هـذا اصل مجمع عليه: يدا تفاقي قاعده وضابطه، كونكه شاذ قول كا اعتبار نهيس بوتا اوربعض احاديث مين آب نے وابيه كالفظ فرمايا ب، توعلمان اس كمختلف جوابات ديئ - (١) بقول علامه ابن عبد البر، حديث من بيلفظ مح احادیث کے خلاف ہے،اس لیے مکر ہے لیکن پیرجواب درست نہیں۔

(٢) بياس وقت كى بات هي، جب ابھى غير الله كى قتم ، يا آباؤ واجداد كى قتم اٹھانا جائز تھا، بعد ميں منسوخ ہو گيا،كين اس کی بھی کوئی دلیل نہیں۔

(٣) عرب بیالفظ بعض دفعه بطور تکیه کلام استعال کر لیتے تھے تتم اٹھانامقصود نہیں ہوتا تھا، اس لیے بیافظ غیرشعوری طور يرزبان سيفكل جاتا تعابه

اس سے مقصور قسم نہیں ہوتا، یہ لفظ محض تقریر و تاکید کے لیے بردھا دیتے ہیں، جس طرح محض اختصاص کے لیے، حرف نداء کا اضا فہ کر دیتے ہیں، حالا نکہ نداء مقصود نہیں ہوتی۔

(۵) قتم تنظیم و تو قیر کے لیے اٹھانا جائز نہیں ہے، تا کیدومبالغہ کے لیے قیمیہ الفاظ کا استعال درست ہے۔

(٢) وابيسه ياوابيك، بدالفاظ بعض دفعه حيرت وتعجب كااظهار كرنے كے ليه استعال موتے بين جتم مقصود نهيں ہوتی جتم کے لیےان کا استعال ممنوع ہے، بطور تعجب ممنوع نہیں ہے۔

(4) آپ کے لیے جائز تھا، امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ (فتح الباری، ج ١١، مکتبہ دارالسلام، ص ١٥٠ ـ ١٥١)

[4255] ٢-(٠٠٠)وحَدَّثَنِي عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّى حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عُقَيْلٍ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَاثِيمٌ يَنْهِي عَنْهَا وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا وَلَمْ يَقُلْ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا.

270ع کی الم علام صاحب این تین اور اساتذہ کی سند سے زہری ہی سے بیحدیث بیان کرتے ہیں، ہاں عقبل کی حدیث میں بدالفاظ نہیں ہیں، جب سے میں نے رسول الله طالق کواس منع کرتے ہوئے سا، میں نے بیشم نہیں اٹھائی، اور نہاس کو زبان پر لایا، ذا کر آولا آثر اے الفاظ نہیں ہے۔

[4255] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٢٣٠)







[4256] ( . . . )وحَــدَّثَنَا أَبُّوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ثَالِيًّا عُمَرَ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ بِمِثْلِ رِوَايَةٍ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ. [4256]-حفرت سالم اپنے باپ (عبد الله بن عمر) سے روایت کرتے ہیں که رسول الله ظافی اے عمر کو اپنے باپ کی قسم اٹھاتے ہوئے سا،آ گے یونس اور معمر کی طرح ندکورہ بالا روایت بیان کی۔

[4257] ٣-(٠٠٠) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَاللَّفْظُ لَهُ ﴿ لَهُ الْمُسْلَى أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع

عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَالِيُّمُ أَنَّهُ أَذْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَعُمَرُ يَـحْلِفُ بِأَبِيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُاللَّهِ تَالِيُّمُ ((أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتُ)).

[4257] - حضرت عبدالله بن عمر والتنجاب روايت ہے كەرسول الله مَالْآيَا نے عمر والني كوايك قافله ميں پايا، اور وہ ﷺ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ مَاللَّهُ اللَّهِ مَاللَّهُ اللَّهِ مَاللَّهُ اللَّهِ مَاللَّهُ اللَّهِ مَاللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ ا پنے باپ کی قتم اٹھار ہے تھے، تو رسول الله مالی کا کے انہیں یکار کر فرمایا،'' خبردار! الله تعالی تمہیں اس بات ہے روکتے ہیں کہتم اپنے بایوں کی قشم اٹھاؤ،جس نے قشم اٹھانا ہو، وہ اللّٰہ کی قشم اٹھائے یا حیپ رہے۔

فكسلام المسكى كى قتم المانا، ورحقيقت اس كے تقتس اور تعظيم كا مظهر ہوتا ہے، اور حقيقتاً تقدس وتعظيم الله تعالى كا خاصه ہے،لیکن بقول بعض قتم کے اندرشہادت اور گواہی کامعنی موجود ہے، اور الیی ذات جس کا ہر جگہ ہر وقت اور ہر موقع پر گواہ ہوناسب کے نزویک مسلم ہے، وہ صرف الله کی ذات ہے، اس لیے الله تعالی کے غیر کی قتم اٹھانا، اس بات کوسٹزم ہے کہ وہ غیراللہ کو ہرجگہ، ہرموقع پراور ہروقت کواہ سجھتا ہے،اور بیشرک اور کفر ہے۔(علامہ سعیدی شرح میج مسلم،جم،م ٥٦١٥) الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں جواپی مخلوقات کی قشمیں اٹھائی ہیں، ان سے مقصود ان کی تعظیم و نقزیس نہیں ہے، بلكمتم كے بعد جو دعوىٰ ندكور مواہے، وہ چيز اس دعوىٰ كى دليل اور شهادت ديتى ہے، اس موضوع پر بہترين رساله مولانا حميدالدين فرابى مرحوم كا ب،جن كانام ب،الامعان في اقسام القرآن ب،جس كاترجمهاقسام القرآن کے نام سے ہوا ہے۔

[4256] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الايمان والنذور باب: لا تحلفوا بآبائكم برقم (٦٦٤٧) والترمذي في (جامعه) في الايمان والنذور باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله برقم ١٥٣٣. [ 4257] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الادب با: من لم ير اكفار من قال ذلك متاولا او جاهلا برقم (٦١٠٧) انظر (التحفة) برقم (٧٢٨٩)





اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مصم صرف اللہ تعالی کی اشائی جاستی ہے، لیکن اللہ کی تسم میں، اس کی ذات، اساء اور صفات وافل ہیں، اور غیر اللہ کی قسم اٹھانا بالا تفاق نا جائز ہے، لیکن اس میں اختلا ف موجود ہے، کہ وہ مخالفت کا حکم تحریم کے لیے ہے یا کراہت کے لیے، علامہ شامی حنفی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی کے اساء وصفات کے سوافتم منعقد نہیں ہوتی، غیر اللہ کی قسم بطریق صراحة ہویا کنایة ہو، حرام ہے، بلکہ اس میں کفر کا خدشہ ہے۔ (روالخار، نیس معرف نے بیر) اللہ تعالی اور اس کی صفات کے سوافتم اٹھانا جائز منبی سے، مثلاً اپنے باپ کی یا کعبہ یا کسی صحابی اور امام کی قسم اٹھانا۔ (منبی، جسم ۳۱، وکورتری)

قرآن جمید، الله کا کلام اور اس کی صفت ہے،، اس لیے قرآن یا اس کی کسی آیت کی قتم اٹھانا سیج ہے، حدف کی صورت میں کفارہ اوا کرنا ہوگا، ائمہ جاز مالک، شافعی، اور احمد کا یہی موقف ہے، اور عام الل علم بھی اس کے قائل ہیں۔

(مغنی، ج ۱۳م ۱۹۸۹)

امام ابوحنیفداور ان کے اصحاب کے نزدیک بیفتم نہیں ہے، کیونکہ وہ الفاظ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ،لیکن موجودہ دور میں بعض احناف اس کوشم قرار دیتے ہیں۔ (عملہ، ج۲،ص۱۸۰)

المُعَنَّى الْمُغَنَّى عَدْ الْمُعَنَّى الْمُعَنَّى الْمُعَنَّى الْمُغَنَّى الْمُعَنِّى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ح وحَدَّثَنَا اللهِ حَوَدَّثَنَا اللهِ حَدَّثَنَا اللهِ عَمْرَ حَدَّثَنَا اللهِ عَمْرَ حَدَّثَنَا اللهِ عُمْرَ حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

[4258]-اً مام صاحب سات اساتذه کی اسانیدسے نافع سے عبداللہ بن عمر الظّنِهٔ کی ندکورہ بالا حدیث نقل کرتے ہیں۔ [4259] ( . . . ) و حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ یَحْیٰی وَیَحْیَی بْنُ آَیُّوبَ وَقُتَیْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالَ یَحْیَی بْنُ یَحْیٰی أَنْوبَ وَقُتَیْبَةُ وَابْنُ حُجْدِ قَالَ یَحْیَی بْنُ یَحْیٰی أَنْوبَ وَقُالَ الْآنِهُ بْنِ دِینَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآنَعُونَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِیلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ دِینَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ

[4258] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٥٠٣) وبرقم (٧٥٧٣) وبرقم (٢٧١٦) وبرقم (٢٧١٦) وبرقم (٢٧١٦) وبرقم (٢٩٩١) وبرقم (٨١٨١) وبرقم (٨٥١٩) الاحديث اسحاق بن ابراهيم وابو داود في (سننه) في الايمان والنذور باب: في كراهية الحلف بالآباء برقم (٣٢٤٩) انظر (التحفة) برقم (١٠٥٥٥) وكراهية الحلف بالآباء برقم (٣٢٤٩) انظر (التحفة) برقم (٣٨٣٦) وليمان والنذور باب: التشديد في الحلف بغير الله تعالى برقم (٣/٣٠) انظر (التحفة) برقم (٧١٢٥)



اَبْنَ عُمَمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ كَالِيَّامُ ((مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللّهِ)) وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ ((لَا تَحْلِفُوا بآبَائِكُمُ)).

[4259] - حفرت ابن عمر نظائظ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائظ کے فرمایا: ''جس نے نسم اٹھانی ہو، وہ صرف اللہ کا تھائے'' اور قریش اپنے بابوں کی قسم اٹھا ہے۔'' اللہ کی قسم اٹھا کے۔'' اور قریش اپنے بابوں کی قسم اٹھا ہے۔'' اللہ کی قسم اٹھا تا جائز نہیں ہے، اور بابوں کی قسم اٹھانے کی خصوصی طور پر بھی ممانعت اس بتا پر ہے، کہ قریش عام طور پر ،اپنے بابوں کی قسم اٹھاتے تھے۔

٢ ..... بَاب مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ الله إلَّا اللَّهُ

باب ٢: جس نے لات وعزیٰ کی قسم اٹھائی وہ فوراً لا الله الا الله کے

[4260] ٥-(١٦٤٧) حَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ حِ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ حِ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ فَلْيَقُلُ لَا إِللهَ إَبّا هُرَيْرَةَ قَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ فَلْيَقُلُ لَا إِللهَ إِللهَ إِللهَ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقَ).

[4260]- حضرت ابو ہرریہ والمئ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَيْمُ نے فرمایا: "تم میں سے جس نے قسم الله الله الله الله الله الله کے، اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا، آ سے میں تم سے جوا کھیلوں، وہ صدقہ کرے۔"

فائل کا ہے، اور وہ ان کی زبانوں پر چڑھ چکی تمیں اٹھایا کرتے تھے، اور وہ ان کی زبانوں پر چڑھ چکی تھیں، اس لیے اسلام لانے کے بعد بھی بعض دفعہ غیر شعوری طور پران کی زبانوں پر تشمیں جاری ہو جاتی تھیں،

273

[4260] اخرجه البخارى في (صحيحه) في التفسير باب: (افرايتم اللات والعزى) برقم (٤٨٦٠) وفي الادب باب: من لم ير اكفار من قال ذلك متاولا او جاهلا برقم (٢١٠٧) وفي الاستئذان باب: كل لهو باطل اذا شغله عن طاعة الله ومن قال لصاحبه: تعالى اقامرك برقم (٦٣٠١) وفي الايمان والنذور باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت برقم (١٦٥٠) وابو داود في (سننه) في الايمان والنذور باب: الحلف بالانداد برقم (٣٢٤٧) ٣٩٨ والترمذي في (جامعه) في الايمان والنذور باب: الحلف بالات برقم ٧/٧ والنسائي في (المجتبى) في الايمان والنذور باب: الحلف باللات برقم ٧/٧ وابن ماجه في (سننه) في الكفارات باب: النهي ان يحلف بغير الله برقم (٢٠٤٦) انظر (التحفة) برقم (٢٢٧٦)

اس لے جوانسان مسلمان ہوکرشعوری طور پر،عمرا بتوں کی تعظیم وتو قیر کرتے ہوئے ان کی قتم اٹھائے تو، بقول ابن العربي ماکلي کافر ہوگا،ليکن اگر غيرشعوري طور پر،غفلت اور بےخبري يا جہالت کي بنا پر بينتم اٹھائے تو پھر وہ کلمہ تو حید کا اعادہ کرے اور بعض روایات کی رو ہے استغفار اور تعوذ کرے گا، اور اگر دوسرے کو جوئے کی دعوت دے، لیکن کھیلے گانہیں، تو پھراس گناہ کا ارادہ کرنے کی بنایر، صدقہ و خیرات کرے گا، اور یہ بہتر اور متحسن ہے، فرض نہیں ہے، امام نودی کھتے ہیں، ہمارے یعنی شوافع کے نزدیک، جس نے لات یاعزیٰ یاکسی اور بت کی تم اٹھائی، یا اس نے بیکہا، گریس نے بیکام کیا، تو میں یہودی یا عیسائی ہوں یا میں اسلام سے یا نبی اکرم تالی کے بیزار ہوں، یا اس تتم کی کوئی اور بات کہی، تو اس کی تتم منعقد نہیں ہوگی، اس پر کفارہ نہیں ہے، بلکہ اس بر توبہ و استغفار اوركلمة وحيدكا اعاده لازم ب، حاب حاس في بدكام كيا مويانه، امام شافعي، امام مالك اورجمهور فقهاء كاموقف يبي ہے، اور امام ابوحنیفہ ولالشنے کے نزویک ان تمام صورتوں میں کفارہ لازم ہے، الا مید کہ وہ میہ کیے میں بدعتی ہوں یا میں نی اکرم مالی سے بری مول یا یبودیت سے بیزار مول (صححمسلم، ج۲، ص۲)

حافظ ابن مجرنے فتح الباری (ج١١،٩٣٠ مكتبددارالسلام) میں يہى بات كبى ہے،ليكن علام تقى عثانی اور علامه سعیدی نے لکھا ہے، ہمارے نزدیک غیراللہ کی قتم منعقد نہیں ہوتی، (ہدایداولین ص ۹۵۹، مکتبدامدادید) میں بھی اس کی تصریح موجود ہے، ہاں بقول علامہ تق، اگر بیشم اٹھا تا ہے، اگر میں بیکام نہ کروں، تو میں کافر یا یہودی یا نصرانی ہوں، توبیاحناف کے نزدیک سم ہے، کیونک قسموں کا مدار عرف پر ہے، اور بیالفاظ عرفاقتم ہیں۔ (محملہ، جمرم ١٨٣)

[4261] (. . . )وحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيَّ ح و حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا

عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَحَدِيثُ مَعْمَرِ مِثْلُ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ((فَلْيَتَصَدَّقْ)) بِشَيْءٍ وَفِي حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ ((مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى)) قَالَ أَبُو الْـحُسَيْنِ مُسْلِمٌ هٰذَا الْحَرْفُ يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى أَقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ لا يَرْويهِ أَحَدٌ غَيْرُ الـزُّهْرِيِّ قَالَ وَلِلزُّهْرِيِّ نَحْوٌ مِنْ تِسْعِينَ حَدِيثًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ تَالِيُّكُمُ لا يُشَارِكُهُ فِيهِ أُحَدُّ بِأُسَانِيدَ جِيَادٍ.

274 [4261] - امام صاحب اینے دو (۲) اساتذہ کی سندوں سے اوز ای اور معمر کے واسطہ سے زہری کی ندکورہ بالا حدیث بیان کرتے ہیں، اور معمر کی حدیث یونس کی حدیث کی طرح ہے، ہاں بیفرق ہے، اس نے کہا، " کھھ صدقہ کرے۔''اوراوزاعی کی حدیث میں ہے،''جس نے لات اورعزیٰ کی قتم کھائی۔''امام ابوالحسین مسلم فرماتے

[4261] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٢٣)













ہیں، بیلفظ'' کہ آؤ میں تیرے ساتھ جوا کھیلوں۔'' زہری کے سواکوئی اور راوی بیان نہیں کرتا، اور امام زھری سے تقریباً نوے (۹۰) ایسے کلمات منقول ہیں، جے سند جید سے کسی اور نے بیان نہیں کیا۔

فائی کا اسلام، جم البلدان، در کیمی و اور اور سفید پھر تھا، جس پر بنوٹھیف نے ایک بت کدہ بنا دیا تھا، اس لیے سفر سے والہی پر سب سے پہلے اس کے پاس جاتے تھے، اور اس کو کعبہ کے مقابلہ میں لا نا چاہجے تھے، تمام عرب اور قریش بھی اس کی تعظیم کرتے تھے، اس کی وجہ تسمیہ میں اختلاف ہے، بقول بعض لفظ اللہ پر (ت) داخل کر کے دیوی ہونے کی بنا پر اللات بنا ڈالا، جیسے فرکر کوعمر و اور مؤنث کوعمر ہے جین، اور بقول بعض بیا فظ آست یک تگ ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے ستو اور تھی گھولنا، اس بت کی جگہ ایک مخص حاجیوں کے لیے ستو گھولتا تھا، جب وہ مر گیا، تو لوگ اس کی عبادت کی خاطر اس کی قبر پر بیٹھنے گئے، علامہ آ لوی نے سورہ جم میں اور وجوہ بھی بیان کی جیں۔ عے نی اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں، بعض کے زدیک بیے چند درختوں کا جھنڈ تھا، بعض کے زدیک سے چند درختوں کا جھنڈ تھا، بعض کے زدیک سے بھر اور بقول بعض بیائ کا مؤنث ہے، تفصیل کے لیے، روح المعانی، کتاب الاصنام ابن الکھی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، جم البلدان، دیکھئے۔

[4262] ٦-(١٦٤٨) حَدَّنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْاعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَيْتِمُ لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلَا بِآبَائِكُمْ.

[4262] - حفرت عبدالرحمٰن بن سمره وللنَّئِ بيان كرت بي كدرسول الله طَالِيَّمُ فَيْ فرمايا: "بتول ادرائ باپول كوشم ندا شاؤً؛

[4262] اخرجه النسائي في (المجتبى) في الايمان والنذور باب: الحلف بالطوغيت برقم (٣٧٨٣) وابن ماجه في (سننه) في الكفارات باب: النهى ان يحلف بغير الله برقم (٣٠٩٥) انظر التحفة) برقم (٩٦٩٧) (٩٦٩٧) www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ











جھوٹی ہو۔ (٣) یسمیسن مسنعقدہ: آکندہ زمانہ یاستعبل کے بارے یس کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قتم اشان، اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اگر گناہ نہ ہو، وگرنہ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔

٣ .... بَابِ: نَدُبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَاى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا أَنْ يَّأْتِيَ الَّذِي هُ اللهِ عَنْ يَمِينِهِ هُوَ خَيْرٌ وَيُّكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ

باب ٣: جس نے کسی قتم کی قتم اٹھائی ، لیکن اس کو پورانہ کرنا بہتر نکلا، تواہے بہتر

کام کرنا چاہیے اور قتم توڑنے کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے

[4263] ٧-(١٦٤٩) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ وَاللَّفْظُ لِكَامِ لَكُلُو اللَّفْظُ لِكَامِ الْحَارِثِيُّ وَاللَّفْظُ لِكَامُ اللَّهُ الْمَارِثِيُّ وَاللَّفْظُ لِكَامُ اللَّهُ الْمَارِثِيُ عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ

عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ أَتَيْتُ النَّبِي َ الْقَيْمَ فِي رَهْطٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ ((وَاللّٰهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِى مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ)) قَالَ فَلَبِثْنَا مَا شَآءَ اللّٰهُ ثُمَّ أُتِى بِإِلِيلِ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا أَوْ قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ لَا يَبْارِكُ اللّٰهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْمٌ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لا يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا فَأَتُوهُ يُبَارِكُ الله لَهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ الله عَلَيْمُ أَنْ الله حَمَلَكُمْ وَإِنِّى وَالله إِنْ شَآءَ الله لا أَحْلِفُ عَلَى فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ ((مَا أَنَا حَمَلَتُكُمْ وَلَكِنَّ الله حَمَلَكُمْ وَإِنِّى وَالله إِنْ شَآءَ الله لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ ثُمَّ أَرِى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِى وَأَتَيْتُ اللّٰهِ عَمْدُيْ).

[4263] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى الايمان والنذور باب: قول الله تعالى ﴿لا يواخذكم البله باللغو فى ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون برقم (٦٧٢٨) وفى كفارات الايمان باب: الاستثناء فى اليمين برقم (٦٧١٨) وابو داود فى (سننه) فى الايمان والنذور باب: الرجل يكفر قبل ان يحنث برقم (٣٢٧٦) والنسائى فى (المجتبى) فى الايمان والنذور باب: الكفارة قبل الحنث برقم ٧/ ١٠ وابن ماجه فى (سننه) فى الكفارات باب: من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها برقم (٢١٠٧) انظر (التحفة) برقم (٩١٢٢)











دوں گا، کیونکہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، جس پر تمہیں سوار کروں۔' ابومویٰ بیان کرتے ہیں، پھر جتنا عرصہ اللہ کو منظور تھا، ہم تھہرے رہے، پھر آپ کے پاس اونٹ لائے گئے، تو آپ نے ہمیں تین (جوڑے) سفید کوہان والے اونٹ وینے کا تھم دیا، تو جب ہم لے کر چلے، ہم نے کہا، یا ہم میں سے بعض نے بعض کو کہا، اللہ ہمارے لیے برکت پیدا نہیں فرمائے گا، ہم رسول اللہ طاقیٰ ہم خدمت سواریوں کے حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے، تو آپ نے جہمیں سواری نہیں ویں گے، پھر آپ نے ہمیں سواری وے دی ہے، تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات کا تذکرہ کیا، تو آپ نے فرمایا: 'دمیں نے تمہیں سوار نہیں کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں سوار کیا ہے، اور میں اللہ کی قتم! ان شاء اللہ کسی چیز پر نہیں اٹھا تا کہ پھر اس کا خلاف کرنا ہوں، تو میں اپنی قتم کا کفارہ دے دیتا ہوں، اور وہ کام کرتا ہوں، جو بہتر ہو۔'

مفردات المديث السنحمله: آپ سوارى چاہتے تھے۔ ﴿ دُود كَا: اطلاق تَن سے لَكِر دَن اون تَك بِهِ مِن اللهِ مَن سے لَك دَن اون تَك بِهُ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اور يهال كو إن مراد ہے۔

[4264] ٨-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادِ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَ ءِ الْهَ مْدَانِيُّ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ أَرْسَلَنِى أَصْحَابِى إِلَى رَسُولِ اللهِ ثَلَيْمُ أَسْأَلُهُ لَهُمْ الْحُمْلانَ إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ وَهِي غَزْوَةُ تَبُوكَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ أَصْحَابِي هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ وَهِي غَزْوَةُ تَبُوكَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ فَقَالَ ((وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ)) وَوَافَقْتُهُ وَهُو غَضْبَانُ وَلَا أَشْعُرُ فَرَجَعْتُ حَزِينًا مِّنْ مَنْع رَسُولِ اللهِ تَالِيمُ وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ تَالِيمُ وَهِلَا أَشْعُرُ فَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْع رَسُولِ اللهِ تَالِيمُ وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ تَالِيمُ قَدْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَى قَلَ رَسُولُ اللهِ تَالِيمُ قَلْمُ اللهِ تَالِيمُ اللهِ تَالِيمُ اللهِ تَالِيمُ اللهِ تَالِيمُ اللهِ تَالِيمُ اللهِ تَلَيْمُ اللهِ تَالِيمُ اللهِ تَالَيْمُ اللهِ اللهِ تَالِيمُ اللهِ تَالَيْمُ اللهُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ تَالِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْكُولُهُ مُ اللهِ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ ا

<sup>[4264]</sup> اخرجه البخاري في (صحيحه) في المغازى باب: غزوه تبوك وهي غزوة العسرة برقم (٤٤١٥) وفي الايمان والنذور باب: اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب برقم (٦٦٧٨) انظر (التحفة) برقم (٩٠٦٦)

<sup>[</sup> ٤٢٤٠] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المغازي باب: غزوه تبوك وهي غزوة العسرة برقم ( ٤٢٤٠) وفي الايمان والنذور باب: اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب برقم (٦٦٧٨) انظر (التحفة) برقم (٩٠٦٦)

فَكُمْ أَلْبُثُ إِلَّا سُويْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلَا لِينَادِى أَىْ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ فَأَجَبُهُ فَقَالَ أَجِبْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمٍ قَالَ ((خُدُ هٰدَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهٰدَيْنِ الْقَرِينَيْنِ لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ الْتَاعَهُنَّ حِينَئِدٍ مِنْ سَعْدٍ فَانْطَلِقَ بِهِنَّ إِلَى وَهٰذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ لِسِتَّةٍ أَبْعِرَةٍ الْتَاعَهُنَّ حِينَئِدٍ مِنْ سَعْدٍ فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إلَى أَصْحَابِكَ فَقُلُ إِنَّ اللهَ أَوْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمٌ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَوْلًا عِ فَارْكَبُوهُنَّ)) قَالَ أَصْحَابِكَ فَقُلُ إِنَّ الله عَلَيْمُ يَحْمِلُكُمْ عَلَى اللهِ عَلَيْمُ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَوْلًا عِ فَارْكَبُوهُنَّ)) قَالَ أَبُو مُوسَى فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِى بِهِنَ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَوْلًا عَلَيْمَ مَعْنَى اللهِ عَلَيْمُ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَوْلًا إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ وَلَكِنْ وَاللهِ عَلَيْمُ حِينَ سَأَلْتُهُ لَكُمْ وَمَنْعَهُ فِى أَوَّلِ مَرَّةٍ ثُمَّ إِعْطَانَهُ إِيّاى بَعْدَ ذَلِكَ لا رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ حِينَ سَأَلْتُهُ لَكُمْ وَمَنْعَهُ فِى أَوَّلِ مَرَّةٍ ثُمَّ إِعْطَانَهُ إِيّاى بَعْدَ ذَلِكَ لا رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ حِينَ سَأَلْتُهُ لَكُمْ وَمَنْعَهُ فِى أَوْلِ مَرَّةٍ ثُمَّ إِعْطَانَهُ إِيّاكَ بَعْدَ ذَلِكَ لا مَرْقَ أَنْهُمْ وَلَيْهُ وَلَا لَكُ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ وَلَنَفْعَلَنَ مَا وَمُنْعَهُ وَى اللهِ إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ وَلَنَفُعَلَنَ مَا وَمَنْعَهُ إِيَّاهُمْ ثُمُ إِيَّا هُمْ مُ وَلَا وَلَا اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ وَمُوسَى سَولِ اللّهِ عَلَيْمُ وَمُوسَى سَولِ اللّهِ عَلَيْمُ وَمُوسَى سَولَ اللّهِ عَلْمَا عَدَى اللهُ عَلَيْمُ وَمُوسَى سَولَ اللّهِ عَلَيْمُ وَمُوسَى سَولَ اللّهِ عَلْمُ وَمُوسَى سَولَ اللّهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ مُ لَهُ اللهُ اللهُ

اشخاص کے پاس نہیں جاتے، جنہوں نے رسول اللہ طاقیۃ کی بات اس وقت سی تھی، جب میں نے آپ سے تہاری خاطر (سواریوں کا) سوال کیا تھا، اور آپ نے بہلی دفعہ محروم کر دیا تھا، پھراس کے بعد آپ نے جھے سواریاں دے دیں، تاکہ تم یہ خیال نہ کرو، میں نے شخصیں ایسی بات بتائی تھی، جو آپ نے نہیں فرمائی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا، اللہ کو تم ایس ہمارے زدیک سے ہیں، اور ہروہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، جو آپ کو بند ہے، تو ابوموسیٰ ڈاٹھا ان میں سے چند ساتھیوں کو لیے چلے تی کہ وہ ان لوگوں کے پاس آئے، جنہوں نے رسول اللہ طاقیۃ کا فرمان اور انہیں محروم کرنا اور پھر بعد میں انہیں وینا سنا تھا، تو انہوں نے انہیں بالکل وہی بات بنائی جو آئیسی الوموسیٰ ڈاٹھا کے بتائی تھی۔

فائدة السيرسول الله ظافي في الله الله الله المائة عندى ما احملكم علیہ ) اس لیے میں مہیں سواریاں مہیانہیں کروں گا، پھر جب الله تعالیٰ نے سواریاں خریدنے کی صورت پیدا کر دی، تو آپ نے انہیں سوار ماں مہیا کر دیں، لیکن چونکہ ابوموی اشعری یہ بچھتے تھے، شاید آپ اپنی قتم بھول مکے ہیں،اس لیے یہ ہمارے لیے باعث برکت نہیں ہوں گی،وہ چونکدا پنی قوم کے نمائندہ ہے،اس لیے بعض دفعہ ذکر سب كاكياميا، اور بعض دفعه صرف ان كي آمكا تذكره كياميا، ادر حقيقت كاعتبار سے وہ اللياجي آئے تھے، اس لیے انہیں آپ کے پہلے جواب پر ساتھیوں کو اعتاد میں لینے کے لیے، دوبارہ ساتھ لے جانے کی ضرورت پش آئی، چونکہ سواریاں آپ نے اللہ تعالی کے علم سے مہیا کی تھیں، اپنی طرف سے مہیانہیں کی تھیں، اس لیے آپ نے فرمایا، میں نے ممہیں سوار نہیں کیا، اللہ نے سوار کیا ہے۔اس اعتبار سے آپ کی قسم نہیں ٹو ٹی، کیونک آپ نے اس بنا پرا تکارکیا تھا، اور قتم اٹھائی تھی، کہ میرے یاس اس کا انتظام نیس ہے، جب اللہ تعالی نے انتظام کردیا، تو آپ نے سواریاں وے دیں، ووسر الفظول میں آپ نے اپنی مکیت سے ویے سے اٹکار کیا تھا، بعد میں بیت المال کے خرچ پر مہیا کیں،اس لیے آپ کی منہیں ٹوٹی،لیکن آپ نے مسلد کی وضاحت کی خاطر بتا دیا،اگر مجھے تہیں سواریاں مہیا کرنے کی صورت میں اپن قسم بھی تو ٹن پڑتی ، تو میں اپنی قسم تو ڑ دیتا، کیونکہ قسم کے کفارہ سے بچنے کے لیے بہتر کام ترک کرنا درست نہیں ہے، بلکہ بہتر کام کرنا جاہیے اور قتم کا کفارہ ادا کرنا جاہیے، دوسرا معنی رہی ہوسکتا ہے کہ میں نے ریکام بھول کرنہیں کیا، بلکہ اس لیے کیا ہے کہتم پر قائم رہنے سے بہتر بھی تھا کہ میں تتم تو ڑ کر تہمیں سواریاں مہیا کرتا ، اور میرا اصول یہی ہے کہ کام کرنا جتم پراڑنے سے بہتر ہوتو میں قتم پرنہیں ا ژتا، اس کونو ژکر اس کا کفاره ادا کر دیتا ہوں۔

[4265] ٩-(...) حَدَّنِي أَبُوالرَّبِعِ الْعَنكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي فَلاَبَةً وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِي قَالَ أَيُّوبُ انا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِي قَالَ أَيُّوبُ انا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَخْفَظُ مِنِّي لِحَدِيثِ أَبِي مُوسِي فَدَعَا بِمَا لِلْدَبِهِ وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجِ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ مَوسَى فَدَعَا بِمَا لِلْدَبِهِ وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ أَحْمَرُ شَبِيهٌ بِالْمَوالِي فَقَالَ لَهُ هَلُمَّ فَتَلَكَّا فَقَالَ هَلُمَّ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ تَلْيُّمُ يَاكُلُ مِنْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَاكُلُ شَيْنًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا رَسُولَ اللهِ تَلْيُمُ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمُ عَلَيْهِ)) فَلَيْنَا مَا الْأَسْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ ((وَاللهِ لاَ أَحْمِلُكُمُ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمُ عَلَيْهِ)) فَلَيْنَا مَا الْأَسْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ ((وَاللهِ لاَ أَحْمِلُكُمُ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمُ عَلَيْهِ)) فَلَيْنَا مَا اللهِ عَلَيْمُ بِينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ ((وَاللهِ لاَ أَحْمِلُكُمُ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمُ عَلَيْهِ)) فَلَيْنَا مَا اللهِ فَاللهُ فَأَتِي رَسُولُ اللهِ تَلْيُلُولُ اللهِ إِنَّ أَنْكُ لَا اللهِ عَلَيْمُ يَعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لاَ أَكْفِلُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَرْوَجَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

[4265] - حفرت زہم جری بیان کرتے ہیں کہ ہم ابو موی ڈھٹٹ کے پاس بیٹے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا دسترخوان منگوایا، اس پر مرغ کا گوشت بھی تھا، تو بنوتیم اللہ کا ایک سرخ آ دی جوموالی کے مشابہ تھا، داخل ہوا، تو ابو موی خاٹٹ نے کہا، آ و، کوئکہ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹٹ کو اے (مرغ کو) موک نے اسے کہا، آ و، وہ پیچپایا تو ابو موی ڈاٹٹٹ نے کہا، آ و، کیونکہ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹٹٹ کو اے (مرغ کو) کھاتے ہوئے دیکھا ہے، جس کی بنا پر میں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، جس کی بنا پر میں اسے نہیں کھاؤں گا، تو ابو موی ڈاٹٹٹ نے کہا، آ و، میں اسے نہیں کھاؤں گا، تو ابو موی ڈاٹٹٹ نے کہا، آ و، میں اسے ناپند کرتا ہوں، اس لیے میں نے تم اٹھائی ہے کہ میں اسے نہیں کھاؤں گا، تو ابو موی ڈاٹٹٹ نے کہا، آ و، میں

[4265] اخرجه البخارى في (صحيحه) في فرض الخمس باب: وفي الدليل على انس السخمس لنوائب المسلمين ما سال هوازن النبي على أس (خاعه فيهم متخلل من المسلمين برقم (٣١٣٣) وفي المغازى باب: قدوم الاشعريين واهل اليمين برقم (٤٣٨٥) وفي الذبائح والصيد باب: لحم الدجاج برقم (٥٥١٧) وبرقم (٥٥١٨) وفي الايمان والنذور، برقم (٦٦٤٩) وبرقم (٦٦٨٠) وفي التوحيد باب: قول الله تعالى ﴿والله خلقكم وما تعملون ﴾ برقم (٥٥٥٧) والترمذي في (جامعه) في الاطعمة، برقم (١٨٢٦) وبرقم (١٨٢٧) وبرقم (١٨٢٧) والنسائي في (المجتبى) في الصيد والذبائح باب: اباحة اكل لحوم الدجاج ٧/ ٢٠٦ وفي الايمان والنذور باب: حلف على يمين فراى غير ها خيرا منها ٧/ ٣٦\_ انظر (التحفة) برقم (٨٩٩٠)

تہمیں اس کے بارے میں حدیث سنا تا ہوں، میں اشعریوں کے ایک گروہ کے ساتھ (بیعنی ان کے کہنے پر)

رسول اللہ شکائی کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم آپ ہے سواریاں چاہتے تھے، تو آپ نے فرمایا: ''اللہ کی قتم! میں

ہوا تھہرے، تو رسول اللہ شکائی کے پاس تہمیں سوار کرنے کے لیے پہنیں ہے۔'' ہم جنتی دیر اللہ تعالی کو منظور

ہوا تھہرے، تو رسول اللہ شکائی کے پاس تنہمیں سوار کرنے کے لیے گئے، تو آپ نے ہمیں بلوایا، اور ہمیں پانچ اونٹ

سفید کو ہانوں والے دینے کا تھم دیا، ابو موی بھٹ ٹو نے بتایا، جب ہم چل پڑے، تو آیک دوسرے کو کہنے گئے، ہم

سفید کو ہانوں والے دینے کا تھم دیا، ابو موی بھٹ ٹو نے بتایا، جب ہم چل پڑے، تو آپ نے ہمارے لیے باعث برکت نہیں

نے رسول اللہ شکائی کو آپ کی قتم ہے بے خبر رکھا، (قتم یاد نہیں ولائی) اس لیے یہ ہمارے لیے باعث برکت نہیں

ہوں گے، تو ہم آپ شکائی کو آپ کی تسم ایوٹ آپ نے، اور ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول! ہم آپ کے پاس سواریاں

لین آئے، اور آپ نے قتم اٹھا دی، کہ آپ ہمیں سوار نہیں کریں گے، پھر آپ نے ہمیں سواریاں وے دی ہیں،

لین آپ (قتم) بھول گئے ہیں؟ اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: ''نہیں، اللہ کی قتم! ان شاء اللہ، کی تی بی اللہ کی قتم اور قتم کو کھارہ دے کر میں اللہ کی قتم اور قتم کو کھارہ دے کر میال کر لیتا ہوں، جو بہتر ہو، اور قتم کو کھارہ دے کر طال کر لیتا ہوں، جو بہتر ہو، اور قتم کو کھارہ دے کر طال کر لیتا ہوں، اس لیے جاؤ، کیونکہ تہمیں اللہ تو اللہ نے سوار کیا ہے۔

مفردات الحدیث ﴿ لَكُمّا: تاخیر، پیچابث سے کام لیا۔ ﴿ لَهُ بِ اِبلِ: غیمت کے اون ۔

عائی اللہ اور بنوجرم دونوں قبیلہ قضاعہ کے خاندان ہیں، اس لیے بنوزھدم کوبعض دفعہ بنوتیم اللہ اور آپ نے حضرت سعد سے اون نے خاندان ہیں، اس لیے بنوزھدم کوبعض دفعہ بنوتیم اللہ بھی کہ دیا جا تا ہے، اور آپ نے حضرت سعد سے اون نے غنیمت کے اونوں کے وض حاصل کے تھے، کہ جب غنائم حاصل ہوں گے، تہمیں اون دے دیں گے، یا حضرت سعد کو یہ اونٹ غنیمت میں حاصل ہوئے تھے، اس لیے انہیں غنیمت کے اونوں سے تجیر کر دیا، یہ اونٹ چھتھے آگر چہ بعض راویوں نے انہیں پانچ کہ دیا ہے، یا پانچ تھے، کر کو پورا کرتے ہوئے انہیں چھسے تجیر کر دیا گیا ہے۔ بعض راویوں نے انہیں پانچ کہ دیا ہے، یا پانچ تھے، کر کو پورا کرتے ہوئے انہیں چھسے تجیر کر دیا گیا ہے۔ بعض راویوں نے آئیو بَ عَنْ آئیو بَ مِوْمِ بَ عَنْ آئیو بَ مِوْمِ بِ عَنْ آئیو بِ کَامِ بِ عَنْ آئیو بَ مِوْمِ بَا مِوْمِ بِ کَامِ بِ مِوْ

عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنَ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وُدُّ وَإِخَاءٌ فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

[4266]-حفرت زہم جرمی رشائشہ بیان کرتے ہیں کہ بنوجرم کے خاندان اور اشعر یوں کے درمیان محبت اور افتحت کا رشتہ تھا، اس لیے ہم ابوموی اشعری رہائش کے پاس تھے کہ انہیں کھانا پیش کیا گیا، جس میں مرغ کا گوشت تھا، آگے ندکورہ بالا روایت ہے۔

[4266] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٢٤١)

281

[4267] (...) وحَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَإِسْلَحَىُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيْرِ عَنْ إِسْمَعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّهِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ ح وحَدَّثَنِي أَبُوبَكُرِ بْنُ إِسْلَحْقَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ

عَنْ أَبِى قِلابَةَ وَالْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسٰى وَاقْتَصُّوا جَمِيعًا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ـ

[4267]۔ امام صاحب اپنے پانچ اساتذہ کی تین سندوں ہے، زهدم جرمی کی روایت بیان کرتے ہیں۔ تمام اساتذہ نے حماد بن زید کی حدیث نبر ۹ کی طرح حدیث بیان کی۔

[4268] (...) و حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا الصَّعْقُ يَعْنِى ابْنَ حَزْن حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا الصَّعْقُ يَعْنِى ابْنَ حَزْن حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا الصَّعْقُ يَعْنِى ابْنَ حَزْن حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا الصَّعْقُ اللهِ عَنْ يَعْنِى ابْنَ حَدْثَ الْحَجْرِيثِ مِنْ اللهِ عَنْ نَصِيتُهَا)). وَمَا لَنْ اللهِ عَنْ نَصِيتُهَا)).

عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ ((مَا عِنْدِى مَا أَحْمِلُكُمْ وَاللّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ ) ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٌ بِثَلاثَةِ ذَوْدٍ بُقْعِ الذُّرَى فَقُلْنَا إِنَّى اللهِ عَلَيْمُ وَاللّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ ) ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ بِثَلاثَةِ ذَوْدٍ بُقْعِ الذُّرَى فَقُلْنَا إِنَّا أَتَيْنَا وَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا فَأَتَيْنَاهُ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ ((إِنِي لِنَا أَتَيْنَا وَهُ عَلَى يَمِينِ أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلّا أَتَيْتُ الّذِي هُو خَيْرٌ)).

[4267] تقدم تخريجه برقم (٤٢٤١)

[4268] تقدم تخريجه برقم (٤٢٤١)

[4269] تقدم تخريجه برقم (٢٤١)











میں کہا، ہم رسول الله مَالَيْظِ کے پاس سواريال لينے کے ليے حاضر ہوئے، تو آپ نے ہميں سوار نہ كرنے كى قتم اٹھائی،اس لیے ہم آپ مالیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو آپ کی قتم سے آگاہ کیا، تو آپ مالیم انسان ا فر مایا: ' میں کسی چیز رقتم نہیں اٹھا تا، کہ جس کے خلاف کرنے کو بہتر سمجھوں ،گر پھر میں بہتر کام ہی کرتا ہول۔' مفردات الحديث القع كرجع ب، چتكبرا، جس مسابى وسفيدى مو، سفيدى كفلبكى بناران كوبُقْعُ الذُّري كي بجائے عام روايات ميں غُر الذَّرى قرار ديا كيا ہے، اس ليمتن ميں منى سفيدكو مان كيا كيا كيا [4270] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو السَّلِيلِ عَنْ زَهْدَم يُحَدِّثُهُ

عَنْ أَبِي مُوسِٰى قَالَ كُنَّا مُشَاةً فَأَتَيْنَا نَبِي اللهِ ظُيَّةُ نَسْتَحْمِلُهُ بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

[4270]-حفرب ابوموی جائو ایان کرتے ہیں کہ ہم پیدل چل رہے تھے، تو ہم نبی اکرم تالول کی خدمت میں سواریوں کے لیے حاضر ہوئے، آ گے مذکورہ بالا روایت ہے۔

[4271] ١١-(١٦٥٠)حَـدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ مَعْجٍ المَجْهِ كَيْسَانَ عَنْ أبي حَازِم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ تَاللَّهُمْ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ لايَأْكُلُ مِنْ أَجْلٍ صِبْيَتِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ سَلَيْتُمْ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّيْمٌ ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَاى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلَيُّكُفُّرُ عَنْ يَّمِينِهِ)).

[4271] - حضرت ابو ہریرہ را اللہ است کے ایک آ دمی رات کی تاریجی تک، نبی اکرم مظافی کے یاس رہا، پھر اپنے گھر اوٹا، تو بچوں کو سوئے ہوئے پایا، اس کی بیوی اس کے پاس اس کا کھانا لائی، تو اس نے بچوں کی ( بھوکا ہونے کی ) خاطر کھانا نہ کھانے کی قتم اٹھائی ، پھراسے خیال آیا ،تو اس نے کھانا کھالیا، پھررسول اللّٰہ ٹاٹیڈیم کے پاس آ کراس واقعہ کا تذکرہ کیا، تو رسول الله طَالْيَا نظم نے فرمایا: '' جس نے کسی کام کے لیے قتم اٹھائی، پھراس کے خلاف کرنا بہتر سمجھا، تو ہ کا م کر لیے، اور اپنی قشم کا کفارہ ادا کرے۔''

[4272] ١٢ - ( . . . ) وحَدَّثَ نِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>[4270]</sup> تقدم تخريجه برقم (٤٢٤١)

<sup>[4271]</sup> تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٤٥٤)

<sup>[4272]</sup> اخرجه الترمذي في (جامعه) في الايمان والنذور باب: ما جاء في الكفارة قبل الحنث←

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَالَيْمُ قَالَ ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَاى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَلْيُكُفُرُ عَنْ يَتْمِينِهِ وَلْيَفْعَلُ)).

[4272] - حضرت ابو ہریرہ وٹائٹوا سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَیْمُ نے فر مایا: ' 'جس نے کسی کام کی قسم اٹھائی اور اس کی مخالفت کو بہتر سمجھا ،تو وہ بہتر کام کرے ، اور اپنی تشم کا کفارہ دے۔''

[4273] ١٣-(٠٠٠) وحَدَّثَيني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ لسن المُطَّلِبِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَالَيْمُ ﴿ ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَاى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَّلَيْكُفِّرُ عَنْ يَتَّمِينِهِ)).

[4273]-حفرت ابو ہررہ والنو كہتے ہيں كه رسول الله مَاليَّةُ إلى فرمايا: "جس نے كسى كام كى قتم الله أن اور اس کے مخالف کام کو بہتر سمجھا تو وہ بہتر کام کر لے اور اپنی تشم کا کفارہ دے۔''

تَسُلِكُمْ الْمُحَالِكُمُ ١٤ [4274] ١٤-(٠٠٠) وحَدَّثَينِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي

سُهَيْلٌ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ ((فَلَيْكُفِّرْ يَمِينَهُ وَلَيَفْعَلِ الَّذِي هُو خَيْرٌ)).

[4274] - امام صاحب اپنے ایک اور استاد ہے امام مالک کی حدیث نمبر ۱۲ کی طرح بیان کرتے ہیں،'' کہ وہ این قتم کا کفارہ ادا کرے اور وہ کام کرے جو بہتر ہے۔''

فانده السباس بات برتمام فقهائ امت كالقاق ب، اگركى انسان نے كوئى كام كرنے يا نہ كرنے ك نتم ا منائی، نیکن منم پورا کرنے کے مقابلہ میں اس کو تو ڑتا بہتر ثابت ہوا، تو اس کومنم تو ڑ کر اس کا کفارہ ادا کرنا جا ہے، کیکن اس میں اختلاف ہے، کیافتم تو ڑنے سے پہلے کفارہ دینا جائز ہے پانہیں، امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ قتم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کرتا درست نہیں ہے، وہ پہلے تم توڑے پھر کفارہ ادا کرے، داود ظاہری اور اشعب ما كلى كاليمي قول ب، ليكن امام شافعي، ما لك، احمد، ربيعه، اوزاعي، ليف بن سعد، توري، اسحاق، عمر، ابن عمر، ابن عباس وغيرهم كے نزد يك بشم تو زنے سے پہلے كفارہ اداكرنا جائز ہے، روايات سے دونوں صورتيں جائز معلوم ہوتی جير - (مغني ابن قدامه، جهه، ص ۴۸ تا ۴۸ سا ۴۸ سا ۱۸ سا ۱۸ سام ۲۸ سام ۱۸ منته دارالسلام، ص ۴۱ سام ۲۷ سام)











<sup>◄</sup> برقم (١٥٣٠) انظر (التحفة) برقم (١٢٧٣٨)

<sup>[4273]</sup> تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٧٣٤)

<sup>[4274]</sup> تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٦٧٣)

[4275] ١٥ - (١٦٥١) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ رُفَيْعِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ جَآءَ سَآئِلٌ إِلَى عَدِى بْنِ حَاتِم فَسَأَلَهُ نَفَقَةً فِى ثَمَنِ خَادِمٍ أَوْ فِى بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِى مَا أُعْطِيكَ إِلَّا دِرْعِى وَمِعْفَرِى فَأَكْتُبُ إِلَى فِى بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِى مَا أُعْطِيكَ إِلَّا دِرْعِى وَمِعْفَرِى فَأَكْتُبُ إِلَى فِى بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِى مَا أُعْطِيكَ إِلَّا دِرْعِى وَمِعْفَرِى فَأَكْتُبُ إِلَى فَي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٌ فَقَالَ أَمَا وَاللّهِ لَا أُعْطِيكَ شَيْئًا ثُمَّ أَهُ لِللّهِ مِنْهَا فَلَيْهُ لِنَّ لَوْلا أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ثَالِيَّةُ مَقُولُ ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ ثُمَّ رَاى أَتَقَى لِللّهِ مِنْهَا فَلَيْأَتِ التَّقُولَى)) مَا حَنَّثُ يَمِينِى.

[4275] تمیم بن طرفہ دلاللہ بیان کرتے ہیں، کہ ایک سائل حضرت عدی بن حاتم دلاللہ کے پاس آیا، اور ان سے خادم کی قیمت یا خادم کی کچھ قیمت دینے کا سوال کیا، تو انہوں نے کہا، میرے پاس کجھے دینے کے لیے میری زرہ اور خود کے سوا کچھ نہیں ہے، تو میں اپنے گھر والوں کولکھ دیتا ہوں، تو وہ تجھے قیمت دے دیں گے، تو وہ اس پر راضی نہ ہوا، جس سے حضرت عدی دلاللہ علیہ ناراض ہو گئے، اور کہا، ہاں، اللہ کی قتم! اگر میں نے رسول اللہ علیہ نی کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا، در جس نے کسی کام پر تسم اٹھائی، پھر اس کے سامنے اللہ کے تقوی پر زیادہ دلالت کرنے منظم اولی رائے آئی، تو وہ تقوی والا کام کرے، ' تو میں اپنی قسم نہ تو ڑتا۔

[4276] ١٦ - (. . . ) وحَدَّثَ نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ تَمِيم بْن طَرَفَةَ

عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلَيُّلُمْ ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَاى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتُرُكُ يَمِينَهُ)).

[4276] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٥١)

[4277] تقدم تخريجه برقم (٤٢٥١)

285

عَنْ عَدِيٌّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْرًا (إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ فَرَاى خَيْرًا مِّنْهَا فَلَيُّكُفِّرُهَا وَلَيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)).

[4277] -حضرت عدى بن حاتم والتنويان كرت بي كدرسول الله طالية فرمايا: "جبتم مين على كوئى كسى كام کی قتم اٹھائے ،اوراس کے برعکس کواس ہے بہتر سمجھے،توقتم کا کفارہ ادا کریے،اور وہ کام کریے جو بہتر ہے۔''

[4278] (. . . )وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ سُلَى بْنِ رُفَيْعِ عَنْ تَمِيمِ الطَّائِيِّ

عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ثَالَيْمُ يَقُولُ ذَٰلِكَ.

[4278]-حفرت عدى بن حاتم والنفؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مُالنفِظ کو بیفر ماتے سا۔

[4279] ١٨ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا مُ حَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ تَعِيمِ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ

مُنْ لَكُمْ عَدِيَّ بْنَ حَاتِم وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَّسْأَلُهُ مِائَةَ دِرْهَم فَقَالَ تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَم وَأَنَا ابْنُ حَاتِم وَاللَّهِ لا أُعْطِيكَ ثُمَّ قَالَ لَوْ لا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ۖ ثَاثَةً مِ يَقُولُ ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ ثُمَّ رَاى خَيْرًا مِّنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)).

[4279] ممم بن طرفہ السلط بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عدی بن حاتم واللظ سے سنا، جبکہ ان کے یاس ایک آ دمی سو درہم (۱۰۰) مانگنے کے لیے آیا، تو انہوں نے کہا، تو مجھ سے سو (۱۰۰) درہم مانگ رہا ہے، حالانکہ میں حاتم کا بیٹا ہوں؟ الله کی قسم! میں تہمیں نہیں دوں گا، پھر کہنے لگے، اگر میں نے رسول الله مَالَيْظُ سے یہ نہ سنا ہوتا،''جس نے کسی کام کے لیے تئم اٹھائی، پھراس کے سامنے بہتر سوچ آئی، تو وہ کام کرے جو بہتر ہے۔'' (تو میں مہیں نہ دیتا، یہ جواب محذوف ہے۔)

فالله المستسئلني مائة درهم؟ وإنا ابن حاتم كامقصد بقول الم قرطبي بيه، كمين ماتم كابيا بون، جو جود وسخاورت کی کثرت میں معروف ومشہور ہے، اورتم مجھ سے اس قدر کم رقم کا مطالبہ کر رہے ہو، اور بقول قاضی عیاض، سائل نے حضرت عدی سے اس وقت سوال کیا، جبکہ اسے پہت تھا کہ فی الحال ان کے پاس دیے کے لیے کچھنیں ہے، اور سائل کا مقصد حضرت عدی کے بخل اور کچھ دینے سے اٹکار کرنے کا اظہار تھا، اس لیے حضرت عدى التلفظ نے ناراضي كى حالت ميں بيكها، كمتم جان بوجدكر مجھےرسواكر نے كے ليے كه حاتم كا بينا بخيل و

[4278] تقدم تخريجه برقم (٤٢٥١)

[4279] تقدم تخريجه برقم (٤٢٥١)









کنوں ہے، یہ سوال کررہ ہو، حالانکہ تمہیں پت ہے اس وقت میرے پاس وین کے لیے کھنیں ہے، جاؤ میں اپنے گر والوں کولکھ ویتا ہوں، وہ تمہارا سوال پورا کرویں، لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوا، اس لیے انہوں نے کھ نہ دینے کا قسم اٹھائی۔ 428] ( . . . ) حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبِ قَالَ سَمِعْتُ

[4280] (...) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ تَجِيبَمَ بْنَ طَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِىًّ بْنَ حَاتِمٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ وَلَكَ أَرْبَعَ مِائَة فِي عَطَآئِي.

[4280] تقدم تخريجه برقم (٢٥١)

[4281] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى الايمان والنذور باب: قول الله تعالى ﴿لا يواخذكم الله باللغو فى ايمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ولى خفارات الايمان باب: الكفارة قبل الحنث وبعده برقم (٢٧٢٢) وفى الاحكام باب: من لم يسال الامارة اعانه الله عليها برقم (٤٦٢١) وفى باب: من سال الامارة وكل اليها برقم (٧١٤٧) ومسلم فى (صحيحه) فى الامارة باب: النهى عن طلب الامارة والحرص عليها برقم (٢٩٤٧) وبرقم (٣٢٧٨) وبو داود فى (سننه) فى الايمان والنذور باب: الرجل يكفر قبل ان يحنث برقم (٣٢٧٧) وبرقم (٣٢٧٨) وفى الخراج والامارة والفى باب: ما جاء فى طلب الامارة برقم (٣٢٧٩) والترمذى فى (جامعه) فى الايمان والنذور باب: ما جاء فيمن حلف الامارة بيا للحفارة قبل الحنث ٧/ ١١ وفى باب الكفارة بعد الحنث ٧/ ١١ وبرقم ٧/ ١٢ وفى آداب بابنا النهى عن مسالة الامارة ٨/ ٢٠ ونى باب الكفارة بعد الحنث ٧/ ١١ وبرقم ٧/ ١٢ وفى آداب القضاة باب: النهى عن مسالة الامارة ٨/ ٢٠ وانظر (التحفة) برقم (٥٢٩٥)



[4281]- معزت عبد الرحمٰن بن سمره واللهُ بيان كرتے بين، كه مجھے رسول الله طَالِيْ نے فرمایا: "اے عبد الرحمٰن بن سمره عهده ومنصب یا اقتد ارحکومت کا سوال نه کرنا ( نه مانگنا) کیونکه اگرتمهیں اقتد ار واختیار مانگنے کی بنا پر ملا، تو تم اس کے سپرد کر دیئے جاؤ گے (اللہ کی توفیق واعانت ہے محروم رہو گے ) اور اگرتم عہدہ واقتدار بلا طلب دیئے گئے تو اس پرتمہاری اعانت و مدد کی جائے گی (اللہ کی طرف سے در سکی کی تو فق ملے گی) اور جبتم کس | کام پرقشم اٹھالو، پھراس کے برعکس کواس ہے بہتر سمجھو، تو اپنی قشم کا کفارہ دواوروہ کام کرو جو بہتر ہے۔''

مسكى امامسكم كے شاگردابواسحاق ابراہيم بن محمد بن سفيان سے سجے مسلم روايت كرنے والے امام ابواحد المجد دى بيان کرتے ہیں، کہ میں نے مذکورہ بالا روایت ابوالعباس الماسر جسی کے واسطہ سے شیبان بن فروخ سے سی ہے، (اس طرح ایک واسطه کم جوگیا، گویا جلودی نے ابواسحاق کی بجائے براہ راست امامسلم سے روایت من لی)

[4282] (...) حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ وَحُمَيْدٍ ح و حَـدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهِشَامِ بْنِ مُنْ اللُّهُ عَسَّانَ فِي آخَرِينَ حِ و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ حِ و حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَسَنِ

عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ تَالِيَّا بِهٰذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ ذِكْرُ الْإِمَارَةِ.

[4282]۔ امام صاحب اپنے مختلف اساتذہ کی مختلف سندوں سے عبدالرحمٰن بن سمرہ کی بیہ روایت بیان کرتے ہیں کیکن معمراہے باپ سے امارہ کا ذکر کرنہیں کرتے۔

نوٹ: ..... عہدہ اور منصب کے سوال کے بارے میں تفصیل کتاب الا مارہ میں آئے گی۔

٣ ..... بَاب: يَمِينِ الْحَالِفِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ

باب 3: قسم الله ان والى كالسم مين قسم لين والى كى نيت كا اعتبار موكا

[4283] ٢٠-(١٦٥٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ يَحْيِي أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ و قَالَ عَمْرٌ و حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ

[4282] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٥٧)

[4283] خرجه ابو داود في (سننه) في الايمان والنذور باب: المعاريض في اليمين برقم (٣٢٥٥) والترمذي في (جامعه) في الاحكام باب: ما جاء في ان اليمين على ما يصدقه صاحبه برقم ٣











عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

[4283] - حضرت ابو ہریرہ ڈپاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالیّظ نے فرمایا: ''تمہاری قتم میں اس نیت و ارادہ کا اعتبار ہے، جس معنی ومفہوم پرتمہارا ساتھی (قتم لینے والا) تصدیق کرے۔''عمرو کی حدیث میں : علیه کی جگہ به کا لفظ ہے۔

[4284] ٢١ ـ ( . . . ) و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَلْيَامُ ((الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ)).

اور بقول علامہ نووی اگر حالف سے طلاق یا غلام آزاد کرنے کی قتم اٹھوائی گئی، تو پھرفتم اٹھانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا، بینی وہ تورید وتعریض سے کام لے سکے گا، علامہ تق نے احناف کا بھی یبی موقف بتایا ہے لیکن علامہ

مسلم مسلم الملا

 <sup>◄ (</sup>٦٣٥٤) وابن ماجه في (سننه) في الكفارات باب: من ورى في يمينه برقم (٢١٢٠) وبرقم
 ٢١٢١) انظر (التحفة) برقم (١٢٨٢٦)

<sup>[4284]</sup> تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٢٥٩)

سعیدی نے اس کی خالفت کی ہے، اور کہا ہے، فقہا کے احناف کے نزد یک اگر کمی مخص کے حق میں قتم لگئی ہے،
تو حلف لینے والے کی نیت کا اعتبار رہے گا، خواہ اللہ کی قتم لی جائے یا طلاق اور عثاق کی، اور جب کوئی خود قتم
اٹھائے تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا اور وہ تاویل اور توریہ کرسکتا ہے، اور آخر میں لکھا ہے، اس مسئلہ میں علامہ ابن
قدامہ ضبل نے جو بحث کی ہے، وہی حق اور میچ ہے۔ (شرح مسلم سعیدی، ج مہم ص ۵۸۷)
قدامہ خبل نے جو بحث کی ہے، وہی حق اور میچ ہے۔ (الاسٹیشنگ آع

## **باب ٥**: قتم مين اشتناء يعني ان شاء الله كهنا

ُ [4285] ٢٢-(١٦٥٤)حَدَّثَنِي أَبُوالرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ وَاللَّفْظُ لِلَّبِي الرَّبِيعِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِسُلَيْمَانَ سِتُونَ امْرَأَةَ فَقَالَ لَأَطُوفَنَّ عَلَيْهِنَّ اللَّيْلَةَ فَتَحْمِلُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ غُلامًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَمْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ غُلامًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَمْ تَحْمِلُ مِنْهُنَّ إِلَا وَاحِدَةٌ فَوَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمُ ((لَوْ كَانَ اللهِ عَلَيْهُمُ ((لَوْ كَانَ اللهِ عَلَيْهُ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ غُلامًا فَارِسًا يَّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ)).

شاہسوار جوان جنے گی، جواللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، تو ان میں سے صرف ایک کوحمل مظہرا اور ادھرنگ بچہ بیدا ہوا، یعنی ناقص الخلقت انسان پیدا ہوا، اس بررسول اللہ مظافیاً نے فرمایا، ''اگر ان شاء اللہ کہہ لیتے، تو ان میں سے

مرایک شامسوار جوان جنتی جوالله کی راه میں جہاد کرتا۔''

فائی کا است حضرت سلیمان علیا کی بیویوں کی تعداد میں احادیث میں اختلاف ہے، آپ کا اصل مقصود، ان کی کشرت بیان کرنا تھا، اس لیے روایت بالمعنی کی بنا پر راویوں نے کشرت پر دلالت کرنے والے مختلف اعداد بیان کر دیے، چونکہ حدیث کا اصل مخرج، حضرت ابو ہریرہ تقاش ہیں، اس لیے قطعیت اور یقین کے ساتھ تعداد متعین مبیل ہوسکتی۔ باں حافظ ابن حجر والطف کا موقف بیہ ہے کہ بیویوں کی تعداد آزاد اور لونڈیوں کو ملا کرنو ہے سے زائد اور سوسے کم تھی، بعض راویوں نے صرف آزاد بیویوں کا تذکرہ کیا، تو تعداد کم بیان کی اور بعض نے آزاد اور لونڈیوں کو طلیا، اور نوے سے زائد کونظر انداز کر کے ان کی تعداد نوے بیان کردی، اور بعض نے کی کو پورا کرتے ہوئے کو طلیا، اور نوے سے زائد کونظر انداز کر کے ان کی تعداد نوے بیان کردی، اور بعض نے کی کو پورا کرتے ہوئے

تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (۱٤٤٢٥) www.KitaboSunnat.com











سو (۱۰۰) کر دیا اور ہر بیوی کے حاملہ ہونے کی خواہش اور آرزوکا اظہار کرتے وقت، فرشتہ کے یاد دلانے کے باوجود، ان کے مجاہد فی سبیل اللہ ہونے کی تمنا میں، ان شاء اللہ کہنا مجول گئے، کیونکہ اللہ تعالی کو بہی منظور تھا، وگرنہ اگر وہ ان شاء اللہ کہہ لیتے، تو حضور اکرم خالی آ ان کے مطابق، اللہ کے ہاں ان کی بیر آرزو اور تمنا شرف تبولیت حاصل کر لیتی اور ہر بیوی جوان شہوار جنتی، اور بیات آپ نے اللہ تعالی کے بتانے کی بنا پر بتائی، وگرنہ بید لازم نہیں ہے کہ جس آرزو اور خواہش کے ساتھ انسان ان شاء اللہ کہہ لے وہ آرزو ضرور پوری ہوگی۔ حضرت موکی طیاب نے وہ ستجدوری ان شاء اللہ صابر الله کا تقاریکن اس کے باوجود خصر طیاب کے کہا، ﴿ذَاللَّ تَاویل مالہ مالہ کی حقیقت ہے، جس بر آب سطع علیه صبر اللہ بیاس معاملہ کی حقیقت ہے، جس بر آب سے مرنہیں کر سکے۔

[4286] ٢٣-(٠٠٠) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حُجَيْرِ عَنْ طَاوُسِ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ طَالِيْلِمَ قَالَ ((قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاؤَدَ نَبِيُّ اللهِ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْسَرَأَدَةً كُلُّهُ ثَالِيهِ لَلْطُوفَنَّ اللَّيْ اللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوِ الْمَلَكُ قُلُ إِنْ شَآءَ اللهُ فَلَمْ امْسَرَأَدةً كُلُّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَوْ الْمَلَكُ فَلَ إِنْ شَآءَ اللهِ طَالِيْهُ وَلَوْ يَقُلُ وَنَسِى فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِّنَ نِسَآئِهِ إِلَّا وَاحِدَةٌ جَآءَتْ بِشِقِّ غُلَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ طَالِيْهُ وَلَوْ يَقُلُ وَنَسِى فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِّنْ نِسَآئِهِ إِلَّا وَاحِدَةٌ جَآءَتْ بِشِقِّ غُلَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ طَالِيمُ وَلَوْ قَالَ إِنْ شَآءَ اللهُ لَهُ لَهُ مَا يَحْنَتُ وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ))

[4286] - حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم خاٹی نے فرمایا: "اللہ کے نبی سلمان بن واؤ دعایا کے نبی سلمان بن واؤ دعایا کا داہ نے فرمایا: "بیس آج رات سترعورتوں کے پاس جاؤں گا، ان میں سے ہراکی ایسا جوان جنے گی، جواللہ کی راہ میں جنگ لڑے گا، تو انہیں ان کے ساتھی یا فرشتہ نے کہا، ان شاء اللہ کہہ لیجئے، وہ نہ کہہ سکے، بھول گئے، ان میں سے کسی بیوی نے بھی بچہ نہ جا، سوائے ایک کے، اس نے اور دیگ بچہ جنا، اس پر رسول اللہ خاٹی کے فرمایا: "اگر وہ ان شاء اللہ کہہ لیتے ،"

[4287] (...) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ.

[4287]امام صاحب ایک اور سند سے بھی ،حضرت ابو ہر رہوہ ڈائٹؤ سے اس کی مثل یا اس کے ہم معنی روایت بیان کرتے ہیں

[4286] اخرجه البخاري في (صحيحه) في كفارات الايمان باب: الاستثناء في الايمان برقم (٦٧٢٠) انظر (التحفة) برقم (١٣٥٣٥)

[4287] اخرجه البخاري في (صحيحه) في كفارات الايمان باب: الاستثناء في الايمان برقم (٦٧٢٠) انظر (التحفة) برقم (١٣٦٨٢)



201



اور تمنا پوری ہو جاتی اور ہر بیوی مجابہ جوان جنتی، اور ان کی قتم پوری ہو جاتی، اور وہ حاث نہ ہوتے اور بقول بعض یہ مقصد ہے آگر وہ ان شاء اللہ کہہ لیتے، تو یوتی ہوران کی قتم پوری ہو جاتی، اور وہ حاث نہ ہوتے اور بقول بعض یہ مقصد ہے آگر وہ ان شاء اللہ کہہ لیتے، تو یوتی جی استفاء ہوتا اور قتم منعقد نہ ہوتی، اس لیے آرز و پوری نہ ہونے کے باوجود بھی حائث نہ ہوتے، لیتی ان کی قتم نہ ٹوئتی۔ بی اس حدیث پرسید ابوالاعلی مودودی کا حمابی طریقہ سے اعتراض کرنا، انہائی جیران کن ہے، کیونکہ اللہ تعالی بعض اوقات اپنے نیک بندوں کو بیتو فیق دیتا ہے کہ وہ چند گھنٹوں میں وہ کام کر لیتے ہیں، جو عام انسان دن بھر میں بھی نہیں کرسکتا۔ مولانا مناظر احسن گیلائی نے اپنی کتاب تعلیم و تربیت میں ایک آ دی کے بارے میں تکھا ہے، کہ اس نے تمین دن میں پورا قرآن مجید کھو ڈالا تھا، کتاب تعلیم و تربیت میں ایک آ دی کے بارے میں موزمین کھتے ہیں کہ انہوں نے بعض سوالوں کے جواب میں، ظہر سے عصر کے درمیان غوروفکر اور سوچ و بچار کر کے ایک رسالہ کھو ڈالا، جس کو عام عالم است وقت میں پڑھ بھی نہیں سے عصر کے درمیان غوروفکر اور سوچ و بچار کر کے ایک رسالہ کھو ڈالا، جس کو عام عالم است وقت میں پڑھ بھی نہیں سکتی، بعض حفاظ فی نے تو شرح بخاری میں ایک ایک برے بیں حتی کہ اہم قسطل فی نے تو شرح بخاری میں ایک سکتی، بعض حفاظ فی انتہائی قلیل عرصہ میں قرآن مجید کھل کر لیتے ہیں، حتی کہ اہم قسطل فی نے تو شرح بخاری میں ایک سکتی، بورے میں کھور آن پڑھ لیتے تھے۔

(ارشادالبارى، ج ٥،ص ٢ ٣٥\_ حيات فيخ الاسلام ابن تيميد مكتبه سلفيدلا بور،ص ١٦٨)

علامہ عبد العزیز ہر پھر ہاروی اور مولانا عبد الحی تکھنوی نے صرف چالیس سال کی زندگی ہیں اس قد رمتنوع اور خیم کتب تکھی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، تو اگر ایک نیک اور متنی انسان کے اوقات ہیں ہرکت ہو سکتی ہے، کہ وہ کم وقت ہیں بہت کام کر جاتا ہے، تو ایک نی کے اوقات ہیں ہرکت کا پیدا ہو جانا اور محدود وقت ہیں بہت کام کر لینا کیوں کر قابل تعجب یا قابل انکار تھر سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ کہنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ، ہوخص خود حساب لگا کر دیکھ سکتا ہے کہ جاڑے کی طویل ترین رات ہیں بھی عشاء اور فجر کے درمیان وس گیارہ گھنٹے سے خساب لگا کر دیکھ سکتا ہے کہ جاڑے کی طویل ترین رات ہیں بھی عشاء اور فجر کے درمیان وس گیارہ گھنٹے سے نیادہ وقت نہیں ہوتا، اگر بیویوں کی تعداد کم سے کم ساٹھ ہی بان کی جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت سلیمان علینا اس رات بغیر دم لیے فی گھنٹہ چے بیویوں کے حساب سے دس گھنٹے مباشرت کرتے رہے، کیا یہ ممانا ممکن سکیمان علینا اس رات بغیر دم لیے فی گھنٹہ چے بیویوں کے حساب سے دس گھنٹے مباشرت کرتے رہے، کیا یہ ممانا ممکن ہوگی؟

(تفهيم القرآن تغيير سوره ص ج٧، ص ٣٣٧)

حالا نکہ صورت حال یہ ہے کہ میں نے خود ایک غیر مسلم ہندوستانی ماہر جنبیات کی کتاب میں پڑھا ہے، کہ ایک انسان نے مسلسل ای (۸۰) عورتوں سے مباشرت کی اور آخری کے پاس جا کر جان کی بازی ہارگیا، اگر ایک انسان ای (۸۰) عورتوں سے بغیر دم لیے مباشرت کر سکتا ہے تو ایک نبی جس میں عام انسانوں کے مقابلہ پر توت بہت بی زیادہ ہوتی ہے، اس کے فعل پر عقل کیوں دنگ رہ سکتی ہے، یا اس کو صریح عقل کے خلاف قرار دیا جا سکتا ہے۔ کیا عقل کے مالک یا تھیکیدار ہر چند عقل پرست ہیں، اس غیر مسلم ہندوستانی کی بات تو جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔



اس کا سادہ سا جواب سے ہے کہ عملا سے بالکل عمکن ہے، نبی کی قوت کوا پنی قوت پر قیاس کرنا ہی غلط ہے، اور فی ہیوی
دل منٹ ضروری بھی نہیں ہے، پہلے سے اگر تمام ہیو ہوں کو آگاہ کر دیا عمیا ہوتو ایک رات میں سب پھی با آسانی
ہوسکتا ہے۔ خرابی کی اصل جڑ سے ہے کہ نبی کواپنے جیسا کمزور جانا، ایک ہی رات میں دس میں مرتبہ اپنی ہیو ہوں
کے پاس جانا تو عام لوگوں کے لیے بھی پھی مشکل نہیں تو ایک نبی جس میں تمام انسانوں کے مقابلہ میں ہرقوت
بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے محل پر عقل کیوں دیگ رہ جاتی ہے؟ یا اس کو کیوں صریح عقل کے خلاف قرار دیا
جاتا ہے؟ کیا عقل کے تھیکیوار چند عقل برست ہیں؟

کی جلیل القدر محد ف یا فتیہ یا خیر القرون کے فرد نے اس کا انکار نہیں کیا، معزلہ یا ان سے متاثر حضرات ہی کا نام تو عقلا نہیں ہے، اور تمام سلف صالحین نعوذ باللہ عقل سے کورے یا دینی غیرت سے محروم نہیں ہے، خلاف عقل اور خلاف عادت یا مافوق العقل الگ الگ چیزیں ہیں، بیدا قد خلاف عادت تو ہوسکتا ہے، خلاف عقل نہیں۔
اور خلاف عادت یا مافوق العقل الگ الگ چیزیں ہیں، بیدا قد خلاف عادت تو ہوسکتا ہے، خلاف عقل نہیں۔
(۲) تشم اٹھانے والا اگر تشم کے ساتھ ان شاء اللہ کہد لیتا ہے، تو اس کو استثناء کہتے ہیں، کیونکہ حضرت ابن عمر کی اس روایت ہے کہ نبی اگرم طاق نظم نے فرمایا، دوجس نے قشم اٹھائی اور ان شاء اللہ کہا، تو اس سے استثناء کرلیا۔'' اور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے، جس نے تشم میں استثناء کرلیا تو وہ حادث نہیں ہوگا، لیکن جمہور کے زددیک بیشرط ہے کہ استثناء، تشم کے ساتھ متصل ہو، بلاوجہ سکوت و خاموثی اختیار کر کے، پھے عرصہ کے بعد ان شاء اللہ نہ کہا ہو، اتمہ اربعہ، ثوری، ابوعبید اور اسحاق کا یہی موقف ہے، اگر سکوت کی عارضہ اور ضرورت کی بنا پر ہو، تو وہ اتصال کے منائی نہیں ہے۔ ( المغنی لابن قدامہ، دکتورتر کی، جسم اسم ۲۸۵ تا ۲۸۵، مسئلہ نہر ۱۵ ا

293

[4288] ٢٤ ـ ( . . . )و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ لِأُطِيفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقِيلَ لَهُ قُلْ إِنْ شَآءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ فَأَطَافَ بِهِ نَّ فَكُمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَّاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَان قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَنْ يَهُم ((لَوْ قَالَ إِنْ شَآءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَتْ وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ)).

[4288] -حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد ﷺ نے فرمایا، میں آج رات ستر (44) بیویوں سے مباشرت کروں گا، ان میں سے ہرایک جوان بنے گی، وہ اللہ کی راہ میں اڑے گا، تو ان سے کہا گیا، ان شاء الله کہد لیجئے، تو وہ نہ کہد سکے، سب بولوں کے پاس گئے، ان میں ایک کے سواکس نے بچہ نہ ا این پررسول الله مَاثِیْجَ نے فرمایان تھا، ابو ہر رہ دلٹیُؤ بیان کرتے ہیں، اس پررسول الله مَاثِیْجَ نے فرمایا: ''اگر وہ ان شاء الله کہہ لیتے ،تو حانث نہ ہوتے ،اوراینی حاجت وضرورت کوبھی یا لیتے۔''

[4289] ٢٥-(٠٠٠)وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَج عَـنْ أَبِى هُـرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ سُلَّيْمَ قَـالَ قَـالَ سُـلَيْـمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةٌ كُـلُّهَـا تَـاْتِي بِفَارِسٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَآءَ السُّلُّهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَآءَ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ فَجَآءَتْ بِشِتِّ رَجُلٍ وَأَيْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهٖ لَوْ قَالَ ((إِنْ شَآءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرُسَانًا أَجْمَعُونَ)).

[4289] - حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مٹائٹو کم نے فرمایا: "سلیمان بن داؤد سے اللہ نے کہا، الله ک قسم! میں آج رات نوے (۹۰) ہویوں کے پاس جاؤں گا، ہرایک شہسوار جنے گی، وہ اللہ کی راہ میں جنگ میں حصہ لے گا، تو ان کے ساتھی نے کہا، ان شاءاللہ کہہ لیجئے، تو وہ ان سب کے پاس گئے، اور ان میں صرف

[4288] اخرجه البخاري في (صحيحه) في النكاح باب: قول لاطوفن الليلة على نسائي برقم (٧٤٢) والـنسـائـي فـي (الـمجتبي) في الايمان والنذور باب: الاستثناء برقم (٣٨٦٥) انظر (التحفة) برقم (١٣٥١٨)

[4289] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٩٣٢)













ا یک کوحمل تھہرا اور ایک ادھورا بچہ پیدا ہوا، اس ذات کی قتم ، جس کے ہاتھ میں محمد (مُنْاقِیْمُ) کی جان ہے، اگر وہ ان شاءاللہ کہہ لیتے تو وہ سب شہوار بن کراللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔''

[4290] (...) وحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ((كُلُّهَا تَحْمِلُ غُلَامًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعْالَى)).

[4290] - امام صاحب ایک اور استاد کی سند ہے، ابوالزناد ہی کی سند سے مذکورہ بالا روایت اس فرق سے بیان کرتے ہیں کہ آپ مُلاَثِیْم نے فرمایا:''مرایک کو بچیرکاحمل تھہرتا، وہ اللّٰہ کی راہ میں جہاد کرتا۔''

٢---- بَاب: النَّهْي عَنِ الْإِصْرَارِ عَلَى الْيَمِينِ فِيمَا يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ
 باب ٦: اليى تتم پراصرار كرناممنوع ہے، جس ئے تتم اٹھانے والے كے گھر والوں كو تكليف پنچے،

اگر وه کام حرام نه ہو، (بشرطیکه وه کام ناجائز نه ہو )

[4291] ٢٦\_(١٥٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُّو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ تَلَيْمُ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْقُمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يَعْطِى كَفَّارَتَهُ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ أَنْ يَعْطِى كَفَّارَتَهُ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ أَنْ

[4291] - حضرت ابو ہریرہ دلائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَلَّائِمُ نے فرمایا: "اللہ کی قتم! تم میں سے کسی ایک کا اپنے گھر والوں کے بارے میں قتم کھا کر اس پر جم جانا یا اصرار کرنا ، اللہ کے ہاں اس کے لیے اس سے زیادہ گناہ کا سبب ہے کہ وہ اس کا وہ کفارہ اوا کرے جو اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ "

فائل ہے ۔۔۔۔۔ اگر ایک انسان کوئی ایسی قتم اٹھا لیتا ہے، جس پراصرار کرنے یا اڑ جانے سے اس کے بیوی، بچوں کو اذیت و تکلیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور وہ کام کرنا معصیت یا گناہ نہیں ہے، اگر وہ یہ تصور کر کے قتم پراصرار کرتا ہے کہ قتم تو ڈنا گناہ ہے، تو یہ تحض اس کا نظریہ اور خیال ہے، گناہ تو ایسی صورت میں قتم پر اڑنا ہے نہ کہ قتم تو ژنا گناہ ہے، تاب آئم اسم تفضیل کا صیغہ اس کے تصور کے اعتبار سے لایا گیا ہے، کیونکہ وہ قتم تو ژنا گناہ ہے تا ہے، یا

[4290] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٩ ١٣)

[4291] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى الايمان والنذور باب: قول الله تعالى ﴿لا يواخذكم الله باللغو فى ايمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الايمان ﴾ الى قوله: ﴿كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ﴾ برقم (٦٦٢٥) انظر (التحفة) برقم (٨١٥٧)

295



على سبيل التنزل ہے كه آگر بالفرض قتم تو ژنا گناہ ہے، تو گھر والوں كواذيت و تكليف كانچانا اس ہے بڑھ كر كان ہے، اور قتم كا تو كفارہ دے كر گناہ ہے بچا جا سكتا ہے، ان كى تكليف واذيت كور فع كرنے كى كيا صورت ہو كى اور اسم تفضيل كواضا فدو زيادتى ہے مجرد بھى كيا جا سكتا ہے، يعنى بيداصرار اس كے ليے گناہ كا باعث ہے، اور الل كا لفظ عموم كے اعتبار ہے ہے، وگرندكى كو تكليف واذيت كانچانے والى قتم پراصرار كرنا، اس بنياد پركديس نے فتم كھالى ہے، بيں اس كو تو رئيس سكتا، درست نہيں ہے، اس كو قتم تو ژكر اس كا كفارہ اواكرنا چاہيے۔
قتم تو ژنے كا كفارہ دس مسكينوں كو اوسط در جے كا كھانا كھلانا يا انہيں لباس پہنانايا ايك غلام آزادكرنا ہے، اگر ان تنيوں كاموں ميں ہے كوئى بھى كام نہ كرسكتا ہو تو كھرتين دن كے دوزے ركھنا ہے۔ (سورہ مائدہ، آيت نمبر ۱۸۸)

عنیوں كاموں ميں ہے كوئى بھى كام نہ كرسكتا ہو تو كھرتين دن كے دوزے ركھنا ہے۔ (سورہ مائدہ، آيت نمبر ۱۸۸)

باب ۷: کافر کا نذر ماننا اور جب وہ مسلمان ہوجائے، تواس کے بارے میں کیا روبیا پنائے گا [4292] ۲۷ ـ (۲۵۹) کَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِیُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّی وَزُهَیْرُ بْنُ حَرْبِ

اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِی نَافِعٌ مَا مُوَ ابْنُ سَعِیدِ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَیْدِاللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنِی نَافِعٌ مِنْ مُنْ اللهِ عَالَ أَخْبَرَنِی نَافِعٌ مِنْ مُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَ أَخْبَرَنِی نَافِعٌ مِنْ مُنْ اللهِ عَالَ أَخْبَرَنِی نَافِعٌ مِنْ مُنْ اللهِ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ أَخْبَرَنِی نَافِعٌ مِنْ مُنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَالَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الله

والفظ يرهير فالوا محدد يعيى وهو ابن تسبير المصاف عن البيوا من الرَّحَاهِ لِلَّهِ أَنِ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنِ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ ((فَأُوفِ بِنَذُرِكَ)).

[4292] تقدم

[4293] طريق ابي سعيد الاشج اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاعتكاف باب: اذا نذر في ←

[4293]-امام صاحب اپنے چھ اساتذہ کی چارسندوں سے فدکورہ روایت بیان کرتے ہیں، ان راویوں میں سے حفض اس حدیث کو حفرت عمر والتی ہتاتے ہیں، اور باقی راوی حفرت ابن عمر کی طرف منسوب کرتے ہیں، ابو اسامہ اور ثقفی کی روایت میں، رات کے اعتکاف کا تذکرہ ہے، اور شعبہ کی حدیث میں ہے، میں نے این اور پر ایک دن کا اعتکاف لازم کیا تھا، اور حفص کی حدیث میں، دان یا رات کسی کا ذکر نہیں ہے۔

فائل الله المراد ب اور جمهور شارطین کے نزویک، اس سے مراد جاہلیت کا دور لین بعثت نبوی سے پہلے کا زمانہ مراد ب ، اور جمہور شارطین کے نزویک، حضرت عمر شارط کا دور کفر وشرک مراد ہے، کہ جبکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آو ف بِ نَدْرِك: اپنی نذر پوری کرو، آپ نے حضرت عمر شارط کو کفری حالت میں مانی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آو ف بِ نَدْرِك اپنی نذر پوری کرو، آپ نے حضرت عمر شارط کو کوری حالت میں مانی ہوئی نذر کا پورا کرنا فرض نے پورا کرنے کا تھم ویا، ائمہ میں اس مسئلہ میں اختلاف ہے، حالت کفر میں مانی ہوئی نذر کا پورا کرنا فرض ہے یا مستحب، طاوس، قادہ، حسن بھری، امام شافعی، امام احمد، ابوثور، اسحاق، ابن حزر م ابن جربر طبری، اور بعض مالکیہ کے نویک، اسلام لانے کے بعد، حالت کفر کی جائز نذر پورا کرنا فرض ہے۔

اکثر علماء کے نزدیک کافر کی نذر درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد اللہ کی رضاجوئی اور خوشنووی نہیں ہے، حالا تکہ یہ بات درست نہیں ہے، کافر ومشرک بھی اللہ کا تقرب اور رضا چاہتے ہیں، بلکہ وہ تو بتوں کی عبادت بھی بزعم خویش اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے کرتے تھے:

﴿مَا نَعْبِدُهُمُ اللَّهُ لِيقُوبُونَا الى اللَّهُ زِلْفَيْ ﴾ (سوره زمر، آيت نمبر٣)

امام مالک، ابو حنیفہ، ابراہیم مختی، توری اور بعض شوافع کے نزویک کافر پر اسلام لانے کے بعد اپنی نذر پوری کرنا لازم نہیں ہے، ہاں مستحب اور پہندیدہ ہے، امام شافعی اور امام احمد کا ایک قول یہی ہے۔ (فتح الباری، ج ۱۱، ص ۲۰۹) اعت کاف لیلة یا اعت کاف یوم: شوافع نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے، جس میں رات کے اعتکاف کا تذکرہ ہے، یہ استدلال کیا ہے کہ اعتکاف صرف رات کا بھی ہوسکتا ہے، اس لیے اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، کوککہ روزہ دن کے وقت ہوتا ہے، اور دوسری حدیث میں دن کے اعتکاف کا تذکرہ ہے، اس سے سرط نہیں ہے، کوککہ روزہ دن کے وقت ہوتا ہے، اور دوسری حدیث میں دن کے اعتکاف کا تذکرہ ہے، اس سے

→الحاهلية ان يعتكف ثم اسلم برقم (٢٠٤٣) انظر (التحفة) برقم (٧٨٤٨) وطريق محمد بن المستشى تـفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٨٠٣٨) وطريق ابى بكر بن ابى شيبة اخرجه البخارى فى الاعتكاف باب: من لم ير عليه اذا اعتكف صوما برقم (٣٣٢٥) واخرجه الترمذى فى (جامعه) ي النذور والايمان باب: ما جاء فى وفاء النذور برقم (١٥٣٩) والنسائى فى (المجتبى) فى الايـمان والـنذور باب: اذا نذر ثم اسلم قبل ان يفى ٧/ ٢١\_ وابن ماجه فى (سننه) فى الصيام باب: فى اعتكاف يوم او ليلة برقم (١٧٧٢) والكفارات باب: الوفاء بالنذور برقم (١٢١٩) انظر (التحفة) برقم (٢١٢٩) وطريق محمد بن عمرو بن جبلة تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٢٩١٦)

علا الملا

297

احتاف نے بیاستدلال کیا ہے، کررات میں دن شامل ہے اور دن میں رات داخل ہے، اس لیے اس سے مراد، صرف رات یا صرف دن نہیں ہے، دن رات دونوں ہی مراد ہیں، اس لیے اعتکاف کے لیے روز ہ شرط ہے۔ [4294] ٢٨-(٠٠٠) وحَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَيُّوبَ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَ رَحَدَّتُهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ سَيَّمْ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّآئِفِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَن أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَكَيْفَ تَرِي قَالَ ((اِذْهَبْ فَاعْتَكِفْ يَوْمًا)) قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ طُلِّيمًا قَدْ أَعْطَاهُ جَارِيَةً مِّنَ الْخُمْسِ فَلَمَّا أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ طَلْيَام سَبَايَا النَّاسِ سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْوَاتَهُمْ يَقُولُونَ أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْمُ فَقَالَ مَا هٰذَا فَقَالُوا أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ كَالِيْمُ سَبَايَا النَّاسِ فَقَالَ عُمَرُ يَا عَبْدَ اللَّهِ اذْهَبْ إِلَى مُعْظِمًا مِنْ تِلْكَ الْجَارِيَةِ فَخَلِّ سَبِيلَهَا.

[4294]-حفرت عبدالله بن عمر والنهابيان كرتے ہيں،حفرت عمر بن خطاب والله علي الله سالي الله سالي الله علي الله على الله علي الله علي الله علي الله على جرانہ پرسوال کیا، جب کہ آپ مُلِقَامُ طالف سے واپس آئے تھے، کہا، اے اللہ کے رسول! میں نے جالمیت کے دور میں معجد حرام میں ایک ون کا اعتکاف کرنے کی نذر مانی تھی، تو آپ ٹائٹا کا کیا خیال ورائے ہے؟ آپ مَلْ اللهُ عَلَيْمُ نَهِ وَما إِن مَا اعتكاف كرون ابن عمر ولا عن الله عَلَيْمُ في الله عَلَيْمُ في الله (عمر کو) خمس ہے ایک لونڈی دی تھی، تو جب رسول الله مَالَيْتُمْ نے لوگوں (بنوہوازن) کے قیدیوں کوآ زاد کر دیا، حضرت عمر والنولان في آوازوں كو سنا، وہ كہدر ہے تھے، رسول الله مُؤلفِظ نے جميں آزاد كر ديا ہے، تو حضرت حضرت عمر ثناتُظُ نے کہا، اے عبد اللہ! اس لونڈی کے پاس جاؤ، اور اس کوآ زاد کر دو۔''

فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُم نَه اللَّهُ إِنْ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

[4294] اخرجه البخاري في (صحيحه) في فرض الخمس باب: ما كان النبي ﷺ يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه برقم (٣١٤٤) والمغازي باب: قول الله تعالى ﴿ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته الى ﴿غفور رحيم ﴾ برقم (٤٣٢٠) والنسائي في (المجتبي) في الايمان والنذور باب: اذا نذر ئم اسلم قبل ان يفي برقم (٧/ ٢١ و ٢٢\_ انظر (التحفة) برقم (٢٥٢١)













کے بعد دشن تتر بتر ہوگیا، ایک گروہ نے طائف کا رخ کیا، دوسرا گروہ اوطاس کی طرف چلا گیا، اور تیسرا گروہ مخله کی طرف بھاگ گیا، آپ مَالْیُنْ نے دعمن کے بوی بچوں کوجن کی تعداد جھ ہزارتھی، قیدی بنالیا، مویشیوں میں چوہیں ہزار اونٹ اور جالیس ہزار سے زائد بحریاں قبضہ میں لے لیں، اور جار ہزار اوقیہ جاندی ہاتھ می، ان تمام اشیاء کو جرانه مقام میں جمع کیا گیا، اور آپ نے طائف کا رخ کیا، کیونکہ وشمن کا بڑا گروہ ادھر ہی گیا تھا، لیکن کچھ عرصہ عاصرہ کرنے کے بعد آپ واپس آ مجنے، اور جعر انہ میں آپ نے بنو ہوازن کا رشتہ داری کی وجہ سے کیونکہ وائی حلیمہ اس قوم کے ایک خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، دو ہفتہ سے زائد انتظار کیا کہ وہ مسلمان ہو جا کیں، اور اپنا مال و دولت اور قیدی واپس لے جائیں،لیکن جب وہ اس انظار کے عرصہ میں نہ آئے تو آپ نے مال اور قیدی مسلمانوں میں تقسیم فرما دیے ،غنیمت کی تقسیم کے بعد، بنو ہوازن کا وفد مسلمان ہوکر آپ مُلَائِم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انتهائی موثر انداز میں این قیدی اور مال واپس لینے کی درخواست کی،آپ نے فرمایا، غنیمت کی تقلیم کے بعد قیدی اور مال دونوں کی واپسی ممکن نہیں ہے، ایک چیز لے لو، انہوں نے قیدیوں کی واپسی کی خواہش کی تو آپ نے تمام صحابہ کو جع کر کے اس سلسلہ میں خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے نتیجہ میں لوگ قیدی چھوڑنے برآ مادہ ہو مجعے، تو آپ نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا،حضور اکرم مُلَاثِمْ نے حضرت عمر خاتمُنْ کوغنیمت کے خمس سے وولونٹریاں وی خمیں، انہوں نے ایک اپنے بیٹے ابن عمر کو وے دی اور دوسری اپنے پاس رکھی، جب آپ نے قیدیوں کی آزادی کا اعلان فرمایا، تو دونوں باپ بیٹانے اپنی اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے الرحیق المحقوم)

[4295] (. . . )و حَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ مِنْ حُنَيْنِ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ كَاثِيمٌ عَنْ نَذْر كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافِ يَوْم ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنٰي حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ .

[4295]- حفرت ابن عمر ولافيًا بيان كرتے ہيں، جب رسول الله ماليُّم بنگ حنين سے لوئے، تو حضرت عمر ولافيًا نے رسول اللہ طَلِیْمُ سے اس نذر کے بارے میں سوال کیا، جوانہوں جاہلیت کے دور میں مانی تھی، یعنی ایک دن کا اعتکاف،آ گے مذکورہ بالا روایت ہے۔

[4296] (...) و جَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُمْرَةُ رَسُولِ اللهِ تَاثِيْرًا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَقَالَ لَمْ يَعْتَمِرْ مِنْهَا قَالَ وَكَانَ عُمَرُ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ

> [4295] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٧٠٠) [4296] تقدم تخريجه برقم (٤٢٧٠)

حَازِمٍ وَمَعْمَرِ عَنْ أَيُّوبَ.

[4296]۔حضرت نافع بڑلٹنے سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر بڑگٹنا کے پاس، رسول اللہ مُثَاثِیُّا جعر انہ ہے عمرہ کرنے کا تذکرہ کیا عمیا، تو انہوں نے کہا، آپ مُلائِظ نے وہاں سے عمرہ نہیں کیا اور بتایا حضرت عمر بٹائٹو نے جاہلیت کے زمانہ میں ایک رات کے اعتکاف کی نذر مانی تھی ، آ گے ندکورہ بالا روایت ہے۔

اور راتوں رات عمر ہ کر کے واپس جر انہ کہتے مسے ، اس لیے بہت سے محابہ کرام کواس عمرہ کا پند نہ چل سکا ، اور حضرت ابن عمر عافظت بھی انہیں میں داخل ہیں، اس لیے انہوں نے اس کا انکار کیا۔

[4297] (. . . )وحَـدَّثَـنِـى عَبْـدُاللّٰهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ حِ و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ فِي النَّذْرِ وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا اعْتِكَافُ يَوْمٍ.

تعظیم الحمالاً [4297]۔ امام صاحب اینے دواسا تذہ کی سندوں سے نافع سے ہی ابن عمر کی قدر کے بارے میں حدیث بیان کرتے ہیں، اور دونوں کی حدیث میں دن کے اعتکاف کا ذکر ہے۔

٨..... بَابِ: صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ

**باب ۸**: غلاموں کی رفاقت اوراینے غلام کوتھیٹر مارنے کا کفارہ

[4298] ٢٩ـ(١٦٥٧)حَدَّثَنِي أَبُوكَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسِ عَنْ ذَكُوَانَ أَبِي صَالِح

عَنْ زَاذَانَ أَبِي عَمْمَ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا قَالَ فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْض عُــودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَسْوٰى لهٰذَا إِلَّا أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَاثِيمَ يَقُولُ ((مَنْ لَطَمّ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَن يُّعْتِقَهُ)).

[4298] \_ ابوعمر زاذان بیان کرتے ہیں، میں ابن عمر والنظ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ ایک غلام آزاد کر کھیے تھے، تو انہوں نے زمین ہے ایک تکا یا کوئی چیز لی اور کہا، اس غلام کی آ زادی میں اس کے برابر بھی اجر و ثواب

[4297] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٨٤١١)

[4298] اخرجه ابو داود في (سننه) في الادب باب: في حق المملوك برقم (١٦٨ ٥) انظر (التحفة) برقم (٦٧١٧)









نہیں ہے، کیونکہ میں نے رسول الله مُلَّاثِيَّا سے سنا ہے، آپ مُلَّاثِیَّا نے فرمایا: ''جس نے اپنے غلام کو تھپٹر مارا یا پیٹا، تو اس کا کفارہ اس کوآ زاد کرنا ہے۔''

فائی ہے۔ اس مدیدے سے ثابت ہوتا ہے کہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور ملائمت سے پیش آتا چاہیے، اور معمولی فروگر اشت پر انہیں مارتا پیٹنا اور دکھ اور اذبت سے دوچار کرتا درست نہیں ہے، اور اگر کوئی آتا اپنے مملوک پرظلم وزیادتی کرتا ہے، تو اس کے لیے پہند یدہ طرزعمل یہی ہے کہ دہ اس کوآ زاد کر دے، تا کہ اس کے ظلم و زیادتی کا ازالہ ہو جائے، لیکن بالا تفاق آزاد کرتا فرض نہیں ہے، ایک بہترین طریقہ ہے، ہال، اگر اس نے غلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اس کا کوئی عضو کا دیا ہے، یا جلا دیا ہے، یا بے کار کردیا ہے، تو چرامام مالک اور امام لیے کار کردیا ہے، تو چرامام مالک اور امام لیے کے زدیک آزاد کرنا فرض ہوگا۔

[4299] ٣٠ ـ (. . . ) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسِ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ

عَنْ زَاذَانَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَعَا بِغُلام لَهُ فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا فَقَالَ لَهُ أَوْجَعْتُكَ قَالَ لا قَالَ فَا فَا نَدُ وَا فَقَالَ لَهُ أَوْجَعْتُكَ قَالَ لا قَالَ لَا قَالَ فَأَنْتَ عَتِيقٌ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هٰذَا إِنِّي فَا أَنْ يَعْتِقَهُ ). سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَا لَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعْتِقَهُ )).

[4299] - حضرت زاذان برطن سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر دلائو نے اپنے غلام کو بلایا ااوراس کی پشت پر مارکا نشان دیکھا، تو اس سے پوچھا، میں نے تنہیں دکھ پہنچایا ہے، اس نے کہا، نہیں، ابن عمر دلائش نے کہا، تم آزاد ہو، زاذان کہتے ہیں، پھر انہوں نے زمین سے کوئی چیز اٹھائی اور کہا، میرے لیے اس کی آزادی میں اس کے برابر بھی اجر نہیں ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ تالیق کو بیفر ماتے سنا ہے، ''جس نے اپنے غلام کو اس قدر سزادی جس کا وہ سز اوار نہیں تھایا اس کو تھیٹر رسید کیا، تو اس کا کفارہ اس کی آزادی ہے۔''

[4300] (. . . )وحَـدَّثَنَاه أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَرْسُفْيَانَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ

عَنْ فِرَاسٍ بِإِسْنَادِ شُعْبَةَ وَأَبِى عَوَانَةَ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَهْدِى فَذَكَرَ فِيهِ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ وَفِي حَدِيثِ وَكِيعِ ((مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ)) وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَدَّ.

آ 4300<sub>]</sub>۔ امام صاحب آپیے دواسا تذہ کی سندوں سے یہی روایت بیان کرتے ہیں، ابن مہدی کی روایت میں

[4299] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٢٧٤) [4300] تقدم تخريجه برقم (٤٢٧٤)

مند م

301

تو یہ ہے، ''الیس سزا دی جس کا وہ مستحق نہیں تھا، اور وکیع کی روایت میں، '' جس نے اپنے غلام کوتھیٹر مارا،'' کا ذکر ہے،سز ااورعقوبت کا ذکرنہیں ہے۔

ف لل المستحضرت ابن عمر ثلاث اپنے غلام کو تادیب و تو بخ کی خاطر سزا دی، کیکن وہ سزا تادیب وسرزنش سے زائد ہو گئی، اور غلام کی پشت پر مار کا نشان پڑ گیا، اس لیے حضرت ابن عمر ٹٹاٹٹ نے اینے تقوی اور احتیاط کی بنایر یمی مناسب سمجھا کہ اس کا کفارہ اب یہی ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے ، کیونکہ ان میں اس قدر دینداری تھی کہ جب وہ اپنے کسی غلام کوریکھتے، وہ مسجد میں بہت بیٹھتا ہے، چاہے محض وہ ان کے دکھاوے کے لیے بیرکام کرتا، تو

[4301] ٣١-(١٦٥٨) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرِ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ

عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ لَطَمْتُ مَوْلِّي لَنَا فَهَرَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَ المُنْ أَبِى فَدَعَاهُ وَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ امْتَثِلْ مِنْهُ فَعَفَا ثُمَّ قَالَ كُنَّا بَنِي مُقَرِّن عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ تَاتَيْكُمْ لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَّاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيَّ مَا لَيْمًا فَقَالَ ((أَعْتِقُوهَا)) قَالُوا لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا قَالَ ((فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَغْنُواْ عَنْهَا فَلْيُخَلُّوا سَبيلَهَا)).

[4301]-حفرت معاویہ بن سوید ٹائٹیابیان کرتے ہیں، میں نے اپنے ایک مولی کوتھٹر مارا تو میں بھاگ گیا، پھر ظہرے پہلے واپس آ گیا اور اپنے والد کی اقتدا میں نماز پڑھی، تو میرے والد نے ، غلام کو اور مجھے طلب کیا ، پھر غلام کو کہا، اس سے بدلہ لو، تو اس نے معاف کر دیا، پھر میرے والد نے بتایا، ہم مقرن کی اولا ورسول الله طَالِيُّا كَعَبِد مبارك مِين صرف ايك خادمه كے مالك تقے، تو جم ميں ہے كسى ايك نے اسے تحيرُ مارا، اور رسول الله مَالِيَّيْلِ عَك بات بِهِنْ عَنْي ، تو آپ نے فر مایا: ''اے آزاد کر دو۔'' بنومقرن نے کہا ، ان کے یاس اس کے سواکوئی خادمہ نہیں ہے، آپ مُلَا ﷺ نے فرمایا: ''تو اس سے خدمت لو، جب اس سے بے نیاز ہو جا کیں تو اس کوآ زا د کر دیں ۔''

فان المستعمل المستعمل المستعمل المريمانداخلاق تفاكم محض ايك تعيثر مارنے بر، اپنے غلام كوكها، اس سے وہى سلوك كرو جواس نے تیرے ساتھ کیا ہے، حالانکہ ایسے مواقع پرمحض سرزنش وتو بخ کافی ہوتی ہے، اور آپ اللہ اللہ نے بھی

[4301] اخرجه ابو داود في (سننه) في الادب باب: في حق المملوك برقم (٥٦٦) وبرقم (١٦٧) والترمذي في (جامعه) في النذور باب: الرجل يلطم خادمه برقم (١٥٤٢) انظر (التحفة) برقم (٤٨١١)











صحابہ کرام کوسبق سکھایا، کہ وہ ان کے ساتھ ظلم وزیادتی سے پیش نہ آئیں، اور بلاوجہ مار پیٹ سے کام نہ لیں، اور اگراپیا کر بیٹھیں، تو غلام آزاد کر دیں تا کہ کی اور غلام کے ساتھ اس کام کا اعادہ نہ ہو۔

[4302] ٣٢-(...) حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِى بَكُرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنِ

عَنْ هَلالِ بُنِ يَسَافِ قَالَ عَجِلَ شَيْخٌ فَلَطَمَ خَادِمًا لَهُ فَقَالَ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّن عَجَزَ عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِّنْ بَنِي مُقَرِّنٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ تَاتِيمٌ أَنْ نُعْتِقَهَا.

[4302] - حضرت ہلال بن بیاف رشائلہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھے نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے اپنے خادم کو تھیٹر مار دیا، تو حضرت سوید بن مقرن کہنے گئے، کیا تہمیں اس کے شریف عضو چہرے کے سواکوئی جگہ نہلی، میں نے اپنے آپ کو بنومقرن میں ساتواں بیٹا پایا، ادر ہمارا خادم ایک ہی تھا، ہم میں سے چھوٹے نے اسے تھیڑ مارا تو رسول اللہ مُلِیْظِ نے ہمیں اسے آزاد کرنے کا حکم دیا۔

[4303] (...) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالا حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عَدِىًّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ حُصَيْنِ عَـنْ هِلَالِ بْـنِ يَسَـافٍ قَـالَ كُـنَّا نَبِيعُ الْبَزَّ فِي دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّن أَخِي النَّعْمَان بْنِ مُقَرِّن أَخِي النَّعْمَان بْنِ مُقَرِّن فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ لِرَجُلٍ مِّنَّا كَلِمَةً فَلَطَمَهَا فَعَضِبَ سُوَيْدٌ فَذَكَرَ نَحْوَ مُـ حَدِيثِ ابْن إدريس.

[4303]-حضرت ہلال بن بیاف برطف بیان کرتے ہیں کہ ہم نعمان بن مقرن کے بھائی سوید بن مقرن کے اصلی احاط میں کپڑا بیچتے تھے، تو ایک لونڈی گھر سے نکلی ، اس نے ہم میں سے ایک آ دی کوکوئی بات کہی ، اس نے اس کو تھیٹرا مارا، جس پر حضرت سوید ناراض ہو گئے ، اور ندکورہ بالا حدیث بیان کی۔

فائل ہے۔ ۔۔۔۔ لونڈی حضرت سوید کی تھی اور اس نے اس آ دمی سے تلخ کلامی کی تھی، اس لیے اس نے مارا تھا، کین وہ ضرورت سے زیادہ تھا۔

[4304] ٣٣-(. . . )وحَدَّثَنَا عَبْدُالُوَارِثِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَالَ لِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ مَا اسْمُكَ قُلْتُ شُعْبَةُ فَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثِنِى أَبُو شُعْبَةَ الْعِرَاقِقُ

[4302] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٢٧٧)

[4303] تقدم تاخريجه برقم (٤٢٧٧)

[4304] تقدم تخريجه برقم (٤٢٧٧)

مسلم





عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنَ أَنَّ جَارِيَةً لَهُ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ فَقَالَ لَهُ سُوَيْدٌ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُسَحَرَّمَةٌ فَقَالَ لَهُ سُولِ اللهِ تَالِيْمُ وَمَا لَنَا خَادِمٌ مُسَحَرَّمَةٌ فَقَالَ لَقَذَّ رَأَيْتُمْ وَمَا لَنَا خَادِمٌ عَيْرُ وَاحِدٍ فَعَمَدَ أَحَدُنَا فَلَطَمَهُ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ تَالِيْمُ أَنْ نُعْتِقَةً.

[4304] - شعبہ بطلق بیان کرتے ہیں، مجھ سے محمد بن منکدر نے پوچھا، تہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، شعبہ تو محمد نے کہا، مجھے ابوشعبہ عراقی نے سوید بن مقرن بڑا ٹھڑا سے بیان کیا کہ اس کی لونڈی کو ایک انسان نے مارا، تو سوید بڑا ٹھڑا نے اس سے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ چہرہ قابل احترام ہے یا اس پر مارنا حرام ہے؟ اور کہا، میں نے اپ آپ کو پایا کہ میں اپنے بھائیوں میں ساتواں تھا، اور ہم رسول اللہ مٹا ٹیٹر کے ساتھ تھے، اور ہمارے پاس صرف ایک خادم تھا، تو ہم میں سے ایک نے عمدا اس کو تھیٹر مارا، اس پر رسول اللہ مٹا ٹیٹر کے ہمیں اس کے آزاد کرنے کا تھم دیا۔

[4305] ( . . . )وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَالَ لِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ مَا اسْمُكَ فَذَكَرَ مُسَلِّمُ مُسَلِّمُ إَلِمَهُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ.

[4305] - یبی روایت امام صاحب این دواسا تذہ سے بیان کرتے ہیں کہ شعبہ نے کہا، مجھ سے محمد بن منکدر نے یو چھا، تیرانام کیا ہے؟ آ گے فدکورہ بالا روایت بیان کی۔

[4306] ٣٤ [1,70٩) حَدَّقَنَا أَبُوكَ امِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ

عَنْ أَبِى مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِى بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْمًا لِى بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِى إِعْلَمْ أَبَامَسْعُودٍ فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْعَضَبِ قَالَ فَلَمَّا دَنَا مِنِّى إِذَا هُوَ يَقُولُ ((اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ إِعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ)) قَالَ فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِى فَقَالَ ((اعْلَمْ أَبَامَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هٰذَا الْغُلَامِ)) قَالَ فَقُلْتُ لَا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا.

[4305] تقدم تخريجه برقم (٢٧٧) ـ

[4306] اخرجه الترمذي في (جامعه) في البر والصلة باب: النهى عن ضرب الخدم وشتمهم برقم (١٠٠٨) انظر (التحفة) برقم (١٠٠٩)









[4306] - حضرت ابومسعود بدری دل تخذیبان کرتے ہیں کہ میں اپنے غلام کوکوڑے سے مار رہا تھا، تو میں نے اپنے بچھے سے آواز پہچان نہ سکا، جب آپ نگا تھا، تو میں نے اپنے تھے سے آواز پہچان نہ سکا، جب آپ نگا تھا ہمھ سے قریب ہوئے، تو آپ رسول اللہ نگا تھا اور آپ فرما رہے تھے، ''جان لو، اے ابومسعود، جان لو، اے ابومسعود! اللہ تعالی مسعود!'' تو میں نے اپنے ہاتھ سے کوڑا پھینک دیا، تو آپ نگا تھا نے فرمایا: ''جان لو، اے ابومسعود! اللہ تعالی تم پر تمہارے اس غلام پر قدرت رکھتے سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔'' تو میں نے عرض کیا، اس کے بعد میں کہمی کسی غلام کونہیں ماروں گا۔

[4307] (. . .)وحَـدَّثَـنَـاه إِسْـحْـقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح وحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُ مُـحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَهُوَ الْمَعْمَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ح و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ كُلُّهُمْ

عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ عَبْدِ الْوَاحِدِ نَحْوَ حَدِيتِه غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ فَسَقَط.

[4307] - امام صاحب این چاراساتذہ کی مختلف سندوں سے اعمش کی ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ جریر کی روایت میں یہ ہے، تو کوڑا آپ کی ہیت و دبد بہ کی بنا پر میرے ہاتھ سے گرگیا۔ [4308] ٣٥ ـ (...) و حَدَّ ثَنَا أَبُو كُرَیْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّیْمِی عَنْ أَبِیهِ

عَنْ أَبِى مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيّ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلامًا لِى فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِى صَوْتًا ((اغْلَمْ أَبَا مَسْعُودِ اللّٰهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ)) فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ فَقَالَ ((أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتُكَ النَّارُ)).

[4308] -حضرت ابومسعود انصاری رہائٹا سے روایت ہے، میں اپنے غلام کو مار رہاتھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے

[4307] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٢٨٢)-[4308] تقدم تخريجه برقم (٤٢٨٢)-

305

آ وازسنی،'' جان لو، اے ابومسعود، الله تعالیٰ کو تجھ پراس ہے زیادہ قدرت حاصل ہے، جتنی تہہیں اس پر حاصل ہے۔ " تو میں نے مر كرويكها، تو وہ رسول الله مُن الله عليهم عصر الله عليهم اس ير ميں نے عرض كيا، اے الله كے رسول! وہ الله كى رضا کی خاطر آ زاد ہے، تو آ پ ٹاٹیٹر نے فرمایا:''اگرتم ایسا نہ کرتے ، توشہیں آ گ جھلساتی یا آ گ پہنچت ''

فائده معرت ابومسعود والتواس الله كواسطه اسكا غلام بناه طلب كرتا رباء آخركار الله كرسول ك نام سے پناہ لی، تواس زیادتی کی بنا پروہ سزا کے حقد ارتضبرے، اس لیے آپ مُلَقِّمُ نے فرمایا: ''اگرتم اسے آزاد نہ كرتے، توختهبیں اپنے ظلم و زیادتی کا خمیاز ہ ہمگتنا پڑتا۔

[4309] ٣٦-(. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي عَنْ أَبِيهِ

عَـنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ غُلامَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ قَالَ فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ فَقَالَ أَعُوذُ برَسُول اللَّهِ فَتَرَكَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَيْمُ ((وَاللَّهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ)) قَالَ فَأَعْتَقَهُ.

تَغَنِيم المَنْ اللهِ كَا بناه طلب كرنے لگا، مسلم اللهِ [4309] - حضرت ابومسعود ولائنو سے روایت ہے كہ وہ اپنے غلام كو مارر ہے تھے،تو وہ الله كى پناه طلب كرنے لگا، اوروہ اسے مارتا رہا، تو اس نے کہا، میں اللہ کے رسول کی پناہ جا ہتا ہوں، تو اس نے اسے چھوڑ دیا، تو رسول الله طاقط نے فرمایا: ''اللہ کی قشم! اللہ تعالیٰ کوتم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے، جشنی شہیں اس پر حاصل ہے۔'' تو انہوں نے اے آ زاد کر دیا۔

[4310] (. . . )وحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ

عَنْ شُعْبَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [4310] -امام صاحب بدروایت ایک اور استاد سے شعبہ کی ندکورہ بالاسند ہی سے بیان کرتے ہیں، کیکن اس مِين اعدوذ بالله ، مِين الله كي يناه ليتا مون، (اعدوذ برسول الله 🍓) مِين رسول الله طَالِيمُ كي يناه مِين آتا ہوں کا ذکر نہیں ہے۔

ف الله كالمات كالمرت الومسعود ثاتك شدت غضب كى بناير، اعوذ بالله كالمات كى طرف متوجه نبيل موئر، حبيها كدوه رسول الله طَاقِيمٌ كي آ وازنيس بيجان سكے، ليكن جباس نے اعوذ بالله كے بعد اعوذ بر سول الله

[4309] تقدم تخريجه برقم (٤٢٨٢)\_

[4310] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحدود باب: قذف العبيد برقم (٦٨٥٨) وابو داود فيي (سننه) في الادب باب: في حق المملوك برقم (١٦٥) والترمذي في (جامعه) في البر والصلة باب: النهي عن ضرب الخدم وشتمهم برقم (١٩٤٧) انظر (التحفة) برقم (١٣٦٢٤)













کہا، تو انہیں آپ کی آ مداور آ واز کا احساس ہوا، اس لیے مڑ کر پیچیے دیکھا، تو آپ نگاٹیڈا کی ہیب و دبد بہ کی بنا پر ان کے ہاتھ سے کوڑا گر گیا، اور وہ مارنے سے رک گئے۔

٩..... بَابُ التَّغْلِيْظِ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُو كَهُ بِالزِّنَا

باب ۹: جوانسان اپنے غلام پرزنا کی تہت لگاتا ہے، اس کے لیے شدت وسخی

[4311] ٣٧-(١٦٦٠)وحَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ أَبِي نُعْمِ حَدَّثَنِي عَـنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ شَيَّتُمْ ((مَنْ قَذَف مَمْلُوكَةُ بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ)).

[4311] - حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ ابوالقاسم مُنَاتِیْلُ نے فرمایا:''جس نے اپنے غلام پر زنا کا الزام عائد کیا، اس پر قیامت کے دن حدقائم کی جائے گی، الابیاس نے جو پچھ کہا، ویبا ہی تھا۔''

ف گئی ۔ ۔۔۔۔۔۔ اگر کوئی آ قااپے غلام پر زنا کی تہمت عائد کرتا ہے، حالا نکہ اس کے پاس اس کا کوئی جبوت نہیں ہے،

تو اس کی آ زادی کے شرف واحترام کی خاطر، بالا تفاق دنیا میں اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی، چاہے وہ مکمل طور

پر غلام ہو یا مکا تب، مد براور ام الولد ہو، ہاں قیامت کے دن، وہ حد کا مستوجب ہوگا، لیکن اگر دوسرے کی ام

الولد پر تہمت لگا تا ہے، تو پھر حضرت ابن عمر، حسن بھری، اور اہل ظاہر کے نزدیک اس پر حد قائم کی جائے ، اگر

اپنی ام ولد پر تہمت لگا تا ہے، تو پھر حسن بھری کا موقف بھی یہی ہے کہ اس پر حد نہیں، اس طرح دوسرے کے غلام

بر الزام تر آئی میں بھی حد نہیں ہے، تعزیر و تو نئے ہے، آخرت میں مواخذہ ہوگا۔

[4312] (...) وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ كِلاهُمَا

عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَفِى حَدِيثِهِمَا سَمِعْتُ أَبَاالْقَاسِمِ سَّالِيَّا نَبِيَ التَّوْبَةِ. [4312] ـ امام صاحب دواور اساتذه كى سند سے فسضيل بن غزوان كى فركوره بالاسند بى سے بيان كرتے ہيں كہ بيں نے ابوالقاسم سَّالِيَّام، نبى التوبہ سے سا۔

[4311] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الحدود باب: قذف العبيد برقم (٦٨٥٨) وابو داود في (سننه) في الادب باب: في حق المملوك برقم (٥١٦٥) والترمذي في (جامعه) في البر والصلة باب: النهي عن ضرب الخدم وشتمهم برقم (١٩٤٧) انظر (التحفة) برقم (١٣٦٢٤) [4312] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٢٨٧)

اجلد المرابع

فاندی است آپ کونی التوباس لیے کہتے ہیں، آپ مُناتیم پر کافر دل و زبان سے ایمان لا کر کفر وشرک سے ایمان کی طرف لوٹ سکتا ہے، کیونکہ تو بہ کا اصل معنی رجوع اور واپسی ہے، یعنی وہ نبی جس کے ذریعہ کفرے ایمان ک طرف لوٹا جا سکتا ہے، یا اس لیے کہ پہلی امتوں کو بعض گناموں کی توبہ کی صورت میں اپنے آپ کوتل کرنا پڑتا تھا، اور آپ ٹاٹائل کی امت کے لیے قبول تو بہ کے لیے دل وزبان کا اعتقاد واقرار ہی کافی ہے۔

١٠.... بَابُ اِطْعَامِ الْمُمْلُولِ مِمَّا يَاكُلُ وَ اِلْبَاسَهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَ لَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ

باب ١٠: مملوک کو وہی کھلائے جوخود کھاتا ہے، اور وہی پہنائے جوخود پہنتا ہے، اور

## اس کی طاقت ہےزائداس پر ذمہ داری نہ ڈالے

[4313] ٣٨-(١٦٦١) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ

عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرَّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلامِهِ مِثْلُهُ مُنْ اللُّهُ فَقُلْنَا يَا أَبًا ذَرٌّ لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِّنْ إِخْوَانِي كَلَامٌ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَشَكَانِي إِلَى النَّبِي تَاتَيْمُ فَلَقِيتُ النَّبِيَّ ثَالَيْكُمْ فَقَالَ ((يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّكَ امْرُوٌّ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ)) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ قَالَ ((يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ هُمْ إِخُوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطُعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ)).

[4313] - حضرت معرور بن سويد بطلف بيان كرتے بين كه جم ربذه مقام ير حضرت ابو در والفائ كے ياس سے گزرے، انہوں نے ایک چا در اوڑھی ہوئی تھی ، اور ان کے غلام پر بھی ولیی ہی چا درتھی ، تو ہم نے کہا، اے ابو ذر! اگرتم ان دونوں چا دروں کو اکٹھا کر لیتے ، تو یہ جوڑا بن جاتا ، تو انہوں نے جواب دیا ، واقعہ یہ ہے کہ میرے

[4313] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الايمان باب: المعاصى من امر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بار تكابها الا بالشرك برقم (٣٠) والعتق باب: قول النبي على العبيد اخوانكم فـاطـعـمـوهـم مما تاكلون برقم (٢٥٤٥) وفي الادب باب: ما ينهي عن السباب واللعن برقم (٦٠٥٠) وابو داود في (سننه) في الادب باب: في حق المملوك رقم (١٥٧) ورقم (١٥٨) والترمنذي في (جامعه) في البر والصلة باب: الاحسان الى الخدم برقم (١٩٤٦) وابن ماجه (سننه) في الادب باب: ما جاء في الاحسان الي المملوك برقم (٣٦٩٠) انظر (التحفة) برقم (١١٩٨٠)









اور میرے ایک مسلمان بھائی کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، اس کی والدہ مجمی تھی، میں نے اسے اس کی مال کی عار دلائی، تو اس نے نبی اکرم مُلَّاتِیْم کو ملا تو آپ مُلَّاتِیْم نے فرمایا، دلائی، تو اس نے نبی اکرم مُلَّاتِیْم کو ملا تو آپ مُلَّاتِیْم نے فرمایا، 'اے ابو ذرا تم ایسے آ دمی ہوجس میں جاہلیت کی ہوہے۔' میں نے کہا، اے اللہ کے رسول! جولوگوں کو برا بھلا کہتا ہیں۔ آپ نے فرمایا:''اے ابو ذرا تو ایسا انسان ہے، جس کہتا ہے، لوگ اس کے باپ اور مال کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:''اے ابو ذرا تو ایسا انسان ہے، جس میں جاہلیت کی عادت موجود ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں۔' اللہ تعالی نے تمہارا زیر دست (محکوم) بنایا ہے، تو انہیں وہی کھلاؤ، جو خود کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہواور انہیں ایسے کام کا مکلف نہ تھہراؤ، جو ان کے لیے دشوار اور بھاری ہو، اور اگر انہیں ایسے کام کا مکلف نہ تھہراؤ، جو ان کے لیے دشوار اور بھاری ہو، اور اگر انہیں ایسے کام کا مکلف نہ تھراؤ، تو ان کی مدد کرد۔''

فائل المستر بساسیم میں دور میں حضرت عمان شائف کے عہد میں، حضرت عمان شائف کی اجازت سے رہائش اختیار کر لی تھی، در شائف نے آخری دور میں حضرت عمان شائف کے عہد میں، حضرت عمان شائف کی اجازت سے رہائش اختیار کر لی تھی، اور وہیں ساسیم میں وفات پائی، ان کی کسی دوسرے مسلمان صحابی کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی، اور انہوں نے اسے یا ابن السوداء کہا، لیعنی حبثن کے بچ، اس طرح ان کے نسب پرطعن کیا، جس کا جاہلیت کے دور میں عام رواج تھا، اس لیے حضرت ابوذر شائف نے عذر پیش کیا، کہ باہمی گالی گلوچ میں دوسرے کے والدین پرطعن کیا، ہی جاتا ہے، اس لیے اس کیا موزیق تھور نہیں کیا جاتا، تو آپ تا اٹھ کے فرمایا: ''یہ جاہلیت کے دور کا وتیرہ ہے، اسلامی اخلاق کی رو سے کسی کے والدین کونشانہ نہیں بنایا جاسک ، اگر ضرور جواب دینا ہے، تو جس کے ساتھ جھڑ اہواس تک محدود رہے، بہتر ہے، درگذر سے کام لے، بعض روایات سے جن کی سند مصل نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے، حضرت ابوذر شائف کے سے، اس لیے آپ تا پیٹر کے نے مایا: '' تمہارے غلام، تمہارے بھائی مدمقابل نے تمہارے غلام ، تمہارے بھائی

اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ایک مظلوم طبقہ کے ساتھ حسن سلوک کی کس قدر مؤثر اور دل نشیں اپیل کی ہے، غلام اور آقا کو اولا د آدم ہونے اور وین کے ناطہ سے بھائی بھائی قرار دیا ہے، اور پھر اس تعلق اور رشتہ کی بنیاد پر یہ فرمایا ہے، ان کے ساتھ وہی برتاؤ اور سلوک کرو، جو بھا ہوں کے ساتھ ہوتا ہے، انہیں وہی کھلایا اور پہنایا جائے، جو خود کھایا اور پہنا جائے، اسلام کے ان سنہری اور زریں اصول و ہدایات کے مقابلہ میں آج مسلمان کہلانے والوں کو وہ سلوک اور و تیرہ دیکھیں، جو ایک سرمایہ دار اور صنعتکار مزدور کے ساتھ، ایک جا گیردار زمیندار مزارع اور کسان کے ساتھ، ایک تاجر، اپنے ملازم کے ساتھ، اور ایک افسر اپنے باتحت کے ساتھ، بلکہ ایک امیر مزارع اور کسان کے ساتھ، ایک تاجر، اپنے ملازم کے ساتھ، اور ایک افسر اپنے باتحت کے ساتھ، بلکہ ایک امیر بھائی اپنے ساتھ افتیار کرتا ہے، اگر آج مسلمان ان تعلیمات و ہدایات کو اپنا کر، اپنے ماتحوں، خاوموں، ملازموں اور تحکوموں کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا اپنا اولین فرض سمجھیں، چاہے ان ضرورتوں کے پورا کرنا اپنا اولین فرض سمجھیں، چاہے ان ضرورتوں کے پورا کرنا دیا اور مسائل عل ہو جا کیں اور مسلمانوں کرنے میں ان کو اپنے برابر کی سطح پر نہ لا کیں، تو آج ہماری بے شار مشکلات اور مسائل عل ہو جا کیں اور مسلمانوں

میں اخوت و بھائی چارہ اور ہدردی و خیرخواہی کے جذبات امن وسلامتی کے ضامن بن جاکیں، کیونکہ حضرت ابو ذر ڈٹاٹٹ کی طرح اپنے خادم وغلام یا غلام یا ملازم کو برابر کی سطح پر لا نا فرض نہیں ہے، بلکہ ایک اعلیٰ اخلاق اور کر کیانہ سنت ہے، لیکن اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا فرض ہے، اور اس حدیث سے اور اس کی ہم معنی دوسری احادیث سے بھی ٹابت ہوتا ہے، کہ غلام، خادم یا محکوم و ماتحت سے اتناہی کام لیا جا سکتا ہے، جتنا وہ دشواری اور کلفت کے بغیر سرانجام دے سکے، اس کی ہمت و طاقت سے بڑھ کرکام، لینا جو اس کے لیے دشواری اور کلفت کا سبب بنے، درست نہیں ہے، اگر بھی کام کو بوجھ زیادہ ہوتو پھر اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے، تاکہ ان کے لیے سہولت اور آسانی پیدا ہو سکے۔

المجلی ہے، اگر بھی کام کو بوجھ زیادہ ہوتو پھر اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے، تاکہ ان کے لیے سہولت اور آسانی پیدا ہو سکے۔

المجلی ہے، اگر بھی کام کو بوجھ زیادہ ہوتو پھر اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے، تاکہ ان کے لیے سہولت اور آسانی پیدا ہو سکے۔

المجلی ہے۔ ( . . . ) و حَدَّ ثَنَاہ أَحْمَدُ بُن یُونُسَ حَدَّ ثَنَا ذُهَیْرٌ ح و حَدَّ ثَنَا أَبُو کُریْبٍ حَدَّ ثَنَا

آبُومُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِى حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَأَبِى مُعَاوِيَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ ((إِنَّكَ امْرُؤٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِى حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَأَبِى مُعَاوِيَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ ((إِنَّكَ امْرُؤٌ فِي فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ))قَالَ قُلْتُ عَلَى حَالِ سَاعَتِكَ مِنَ الْكِبَرِ)) وَفِى حَدِيثِ عِيْسَىٰ ((فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَبِعُهُ)) وَفِى حَدِيثِ عَيْسَىٰ ((فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَبِعُهُ)) وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ((فَلْيَبِعُهُ وَلَا فَلْيُعِنَهُ)) انْتَهٰى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ((فَلْيَبِعُهُ وَلَا فَلْيُعِنَهُ)) انْتَهٰى عَنْدَ قَوْلِهِ ((وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ))).

[4314] - امام صاحب اپ تین اساتذہ کی سندوں ہے، آخمش کی مذکورہ بالا سندہی ہے بیان کرتے ہیں، زہیر اور ابو معاویہ کی روایت میں ان الفاظ کے بعد کہ تو ایبا انسان ہے، جس میں جاہلیت کی خصلت ہے۔' حضرت ابو ذر ڈٹٹٹ کا یہ جواب ہے، کہ بڑھا ہے کی اس حالت میں؟ آپ نے فرمایا:''ہاں۔' ابو معاویہ کے روایت میں ہے،''ہاں۔' تیرے بڑھا ہے کی گھڑی میں بھی۔' اور عیسیٰ کی روایت میں ہے،''اگر اس کی قدرت سے زیاوہ دشوار کام کا مکلف کھہراتا ہے، تو اسے بچ دے۔' اور زہیر کی روایت میں ہے،''تو اس کی مدد کرے۔' ابو معاویہ کی روایت میں ہوگئ ہے، ابو معاویہ کی روایت میں ، اس کو بیجنے یا اس کی مدد کرنے کا۔' ذکر نہیں ہے، اس کی روایت بیان ختم ہوگئ ہے، ابو معاویہ کی قدرت سے زائد ذمہ داری نہ ڈالے۔''

فائں گائی۔ .....اگر انسان اپنے غلام کو ایسے کام کا مکلف تھہرا تا ہے، جس کے کرنے سے غلام عاجز اور بے بس ہو، تو اس کامعنی میہ ہوا کہ وہ غلام کاحق اوانہیں کرسکتا، اور اس کی طاقت سے زائد ہو جھے ڈال کر گناہ گار ہور ہا ہے، اس لیے اگر اس کا تعاون و مددنہیں کرسکتا، تو اس کو چھ کر کوئی اور طاقتور غلام خرید کر گناہ سے نی جائے، لیکن عام روایات میں بیچنے کی بجائے اعانت و مدد کرنے کا ذکر ہے۔

[4314] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٨٩)











[4315] ٤٠ [...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ

عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرِّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى عُلامِهِ مِثْلُهَا فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَٰلِكَ قَالَ فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابَ رَجُلا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ قَالَ فَأَتَى ذَٰلِكَ قَالَ فَلَكَ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَعَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ فَعَلَ فَالَ فَأَتَى اللهِ عَلَيْمَ فَعَلَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ فَعَلَ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ فَعَلَ النَّهِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ فَلَا عَلَيْمُ فَعَلَ النَّهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلَيْطُعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلَيْلِسِمُ وَلَا تُكَلِّفُهُمُ اللّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلَيْطُعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلَيْلِسِمُ وَلَا تُكَلِّمُ وَلَالْمِسُهُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفَتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ)).

| 4315] - حضرت معرور بن سوید برطنت بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر برطنت کو دیکھا، وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے، اور ان کے غلام کا جوڑا بھی ویسا ہی تھا، تو میں نے ان سے اس کے بارے میں سوال کیا؟ انہوں نے بتایا، میں نے ایک آ دمی سے رسول اللہ طاقیم کے دور میں تلخ کلامی کی، اور اسے اس کی ماں کی عار ولائی، حضرت ابو ذر ٹرائٹو نے بتایا، وہ آ دمی رسول اللہ طاقیم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آ پ سے اس واقعہ کا تذکرہ مسلم کیا، تو نبی اکرم طاقیم نے فرمایا: ''تم ایسے فرد ہو، جس میں جابلیت کی بو ہے، تمہارے بھائی (غلام) اور تمہارے نو کر چاکر، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے زیر دست ومحکوم) کیا ہے، تو جس کا بھائی، اس کا ماتحت ہوتو اسے وہی سو کو جو خود کھا تا ہے، اور انہیں ایس چیز کا مکلف نہ تھمرائے جس کے کرنے کے دو ہو۔ بس ہوں اور اگر انہیں اس کا مکلف ٹھمراؤ، تو اس پر ان کی مدد کرو۔''

[4316] ٤١-(١٦٦٢) وحَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَةُ عَنِ الْعَجْلان مَوْلَى فَاطِمَةَ

[4315] تقدم تخريجه برقم (٢٨٩)

[4316] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤١٣٦)

الله الله



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَاتَّيُّمُ أَنَّهُ قَالَ ((لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ)).

[4316] حضرت ابو ہریہ و الله الله علی اوراے ایسے خت کام کی تکلیف نددی جائے ، جس کا وہ تحمل نہ ہو کے۔'' ضرورت کے مطابق طعام اورلباس ملے ، اوراے ایسے خت کام کی تکلیف نددی جائے ، جس کا وہ تحمل نہ ہو کے۔'' فائدی ہے۔'' اس حدیث میں طعام ولباس اس کی ضروریات زندگی کی فراہمی سے کنایہ ہے، تو اگر غلام جو کسی کامملوک ہے، وہ اپنی تمام ضروریات زندگی ، آتا ہے لینے کا حقدار ہے، تو ایک ایساانسان جو کسی کامملوک اور غلام نہیں ہے ، محض اجر و مردور اور ملازم ہے، وہ اپنی تمام ضروریات زندگی حاصل کرنے کا حقدار کیوں نہیں ہوگا، اس لیے یہ ایک اسلامی حکومت کا فرض ہے، کہ وہ ہر تم کے ملازموں اور مزدوروں کو اسے مشاہیر لے دے اور دلوائے ، جن سے ان کی ضروریات زندگی اس دور کے نقاضوں کے مطابق پوری ہو سکیں ، اور اس کے لیے وہ اخراجات و ضروریات کو پیش نظر رکھے۔ زندگی اس دور کے نقاضوں کے مطابق پوری ہو سکیں ، اور اس کے لیے وہ اخراجات و ضروریات کو پیش نظر رکھے۔ [4317] کا 2۔(۲۱ ۲ ۱) و حَدَّ نَنَا الْقَعْنَبِیُّ حَدَّ نَنَا دَاوُدُ بْنُ قَیْسِ عَنْ مُوسَی بْنِ یَسَارِ

مَسُلُمُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْمُ ((إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَآنَهُ بِهِ مُسَلَّمُ وَقَدْ وَلِي حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلَيْقُعِدُهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلُ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ وَقَدْ وَلِي حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقُعِدُهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلُ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ قَالَ دَاوُدُ يَعْنِي لُقُمَةً أَوْ لُقُمَتِيْنِ).

[4317] حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ شاٹیڈ نے فرمایا: ''جبتم میں ہے کی کا خادم اس کے لیے کھانا تیار کر ہے، پھر وہ اس کے سامنے پیش کرے اور وہ اس کے پکانے اور تیار کرنے میں، اس کی گری اور دھواں برداشت کر چکا ہے، تو آتا کو چاہیے اے اپنے ساتھ بٹھائے، تا کہ وہ بھی ساتھ کھا سکے، اگر (بھی) وہ کھانا کم ہواور دونوں کے لیے کافی نہ ہو سکے، تو وہ اس کے ہاتھ میں اس سے ایک دونوالے دے دے۔' رادی داؤر بڑالئے، معنی کرتے ہیں، ایک دو لقے دے دے۔

مفردات الحديث الله مُشْفُوها: جس پر بہت ہونٹ گزرے ہوں، اس ليےرادى نے اس كاتفير قليل تھوڑے سے كى ہے۔ وا كُلَة او اكْلَتين: ايك دو لقے۔

فائی ہے :....اس حدیث سے ثابت ہوا، اگر کھانا وافر ہو، تو خادم کو ساتھ کھلائے یا ضرورت کے مطابق دے، اور کسی وجہ سے کھانا کم ہو، تو پھر پچھے نہ پچھے ضرور دے تا کہ خادم کی نظر ہوس یا للچائی نظر سے محفوظ رہے، اور اس کے دل میں حسد و کدورت یا خیانت کا جذب نہ امجرے۔

[4317] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاطعمة باب: الخادم ياكل مع المولى برقم (٣٨٤٦) انظر (التحفة) برقم (١٤٦٢٨)

ا ..... بَابِ ثُوَابِ الْعَبُدِ وَأَجْرِهِ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ

**باب** ۱۱: غلام کا اجر وثواب، جب وه ایخ آقا کا خیرخواه هو، اور الله کا خوب اطاعت گزار هو

[4318] ٤٣ [4318) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَاتِيمُ ((قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَجُرُّهُ مَرَّتَيْنِ)).

[4318] - حضرت ابن عمر رُثالثنًا بيان كرتے ہيں، رسول الله مَثاليُّمُ اللهِ عَلمَا اللهِ عَلمَا اللهِ اللهِ اللهِ و فا دار ہو، اور اللہ کی عبادت بھی احچی طرح کرے، تو وہ دو ہرے ثو اب کا حقدار ہے۔''

[4319] (. . . )وحَدَّ تَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَا حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ حِ و حَـدَّتَـنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ ح و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ جَمِيعًا عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ثَالِيًّا بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

<sub>ا</sub> 4319<sub>] -</sub>امام صاحب اینے یانچ اساتذہ کی حیار سندوں سے نافع ہی کی سند سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔ فن است الله على المام كى تعليمات و مدايات كابدايك بنيادى اصول اورخصوصى امتياز ہے كداس في مرفر داور ہر طبقہ کو دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی تا کید فرمائی ہے اور ترغیب دی ہے کہ ہرانسان اور طبقہ اپنا فرض ادا کر کے دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کو اپنی کامیا بی اور فرض منصبی تصور کرے، اس کی برواہ نہ کرے کہ دوسرا فروا پنا فرض ادا کر کے اس کا حق اوا کرتا ہے یا اس کی اوا کیگی میں کوتا ہی برتنا ہے، آقاؤں اور مالکوں کو ہدایت فرمانی کہوہ غلاموں زیر دستوں کے بارے میں اللہ سے ڈریں اور ان کے حقوق اداکریں، ان کے ساتھ بہتر سلوک کریں اور ان کواپنا بھائی مجھیں، جس کی ضروریات کی فراہمی ان کی ذمہ داری ہے، اور غلاموں اور ماتحتوں کو ہدایت فرمائی،

إ4318] اخرجه البخاري في (صحيحه) في العتق باب: العبد اذا احسن عبادة ربه ونصح سيده برقم (٢٥٤٦) وابو داود في (سننه) في الادب باب: ما جاء في المملوك اذا نصح برقم (٥١٦٩) انظر (التحفة) برقم (١٤٦٢٨)

[4319] تـفـردبـه مسـلـمـ انظر (التحفة) برقم (٧٤٨٠) وبرقم (٧٨٥٩) وبرقم (٧٩٧٠) الا لـزهيـر بن حربـ والبخاري في (صحيحه) في العتق باب: كراهية التطاعل على الرقيق وقوله عبيدي وامتي برقم (٢٥٥٠) انظر (التحفة) برقم (٨١٦١)

بلکہ ترغیب دلائی کہ دہ اپنے آ قاؤں اور مالکوں کے خیرخواہ اور دفا داررہ کرکام کریں، لیکن آج کی دنیا کے شروفساد

یا بگاڑی جڑ اور بنیاد بھی ہے کہ ہر فرو اور ہر طبقہ اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں

ہے، لیکن اپنا حق دوسروں سے وصول کرنے بلکہ چھینئے کے لیے ہر کھکش اور ہر جربا اور سازش کو صرف جائز ہی نہیں

ضروری جمعتا ہے، جس کی بنا پر دنیا جہنم کدہ بن چکی ہے، اور بیرونیا اس وقت تک امن وسکون اور طمانیت و تسکین

ضروری جمعتا ہے، جس کی بنا پر دنیا جہنم کدہ بن چکی ہے باخر میرونیا اس وقت تک امن وسکون اور طمانیت و تسکین

سے محروم رہے گی، جب تک کہ حق لینے اور چھینئے کی بجائے ہر فر داور گروہ وطبقہ حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔

ایسا غلام جو اپنے سید اور آقاکا وفادار اور اطاعت گڑار ہے، اور اس کے باوجود میر چیز، اللہ حق کی ادائیگی میں مانع یا رکاوٹ نہیں بدلتی، ظاہر ہاں کے لیے اس کو زیادہ اہتمام اور محنت و شدہ ہی کی ضرورت ہے، اس لیے میں مانع یا رکاوٹ نہیں بدلتی، خاہر ہاں کے لیے اس کو زیادہ اہتمام اور محنت و شراب ملا ہے، جس طرح قرآن مجمید کے اس قاری کو دو ہرا تو اب ملا ہے، جس کی زبان میں کندت ہو ایک انگ کر، مشقت برداشت کرتے ہوئے قرات کرتا ہے، تو اس محنت و مشقت کی بنا پر اجر میں اضافہ ہوگیا ہے، میں کندہ اور وہ انگ انگ کر، مشقت برداشت کرتے ہوئے قرات کرتا ہے، تو اس محنت و مشقت کی بنا پر اجر میں اضافہ ہوگیا ہے، نیادہ اجر حاصل کر رہا ہے، تو کا مواس کر رہا ہی کو صرف ایک میں اضافہ ہوگیا ہے، اس طاعت و وفاداری کا اجر دو تو اس کی ایک میں عبادت کا قواب دو ہرا مل رہا ہے۔ اپنے آتا اور مالک کی اطاعت و وفاداری کا اجر دو تو اس کیا ہے۔ اس کے آگ ہو اور کیا گئی ہے۔

[4320] ٤٤ ـ (١٦٦٥) حَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيِٰي قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَالَ

أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ ((لَلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِح أَجْرَان)) وَالَّذِى نَفْسُ أَبِى هُرَيْرَةَ بِيدِهِ لَوْلا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّى لَا حْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَصْلُوكُ قَالَ وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمَّهُ لِصُحْبَتِهَا قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِى حَدِيثِهِ ((لِلْعَبْدِ الْمُصْلِح)) وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَمْلُوكَ.

[4320] حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مَٹائٹ نے فرمایا: ''خوب کارمملوک (آقا کا خیرخواہ، رب کا عباوت گزار) دوہرے اجر کا حقدار ہے۔'' اس ذات کی قتم، جس کے ہاتھ میں ابوہریرہ ڈٹائٹ کی جان ہے،اگر اللہ کی راہ میں جہاد کی فضیلت، حج (کا ثواب) اور میری ماں کی وفا داری (کی ضرورت نہ ہوتی) تو میں غلامی کی موت کو پیند کرتا، راوی کہتے ہیں، کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ (نفلی) حج نہیں کرتے تھے،حتی کہ ان کی والدہ اسمید یا میمونہ) فوت ہوگئی، ابوطاہری روایت میں للعبد کے بعد مملوک کا لفظ نہیں ہے۔

[4320] اخرجه البخاري في (صحيحه) في العتق باب: العبد اذا احسن عبادة ربه ونصح سيده برقم (٢٥٤٨) انظر (التحفة) برقم (١٣٣٣١)

[4321] (...) وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ بَلَغَنَا وَمَا بَعْدَهُ.

[4321] - یمی روایت امام صاحب اینے ایک اور استاد کی سند ہے، ابن شہاب کے ہی واسط سے بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں، بلَغَنا ہے آخرتک کا جملہ ہیں ہے۔

ف گر ہے اللہ اللہ ہے روشن دور سے پہلے لوگ اپنے غلاموں سے جانوروں کی طرح محنت ومشقت کے کام لیتے ، تھے، اور ان کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اسلام نے ان کے بارے میں اس قدر اعلی اور ارفع ہدایات و تعلیمات دیں کدان کی دنیا ہی بدل گئی، ان میں ہزاروں امت کے ائمہ اور پیشوا ہے، ہزاروں حکومت کے اعلیٰ اور بلندترین مناسب تک بہنچ، بلکدان کی حکومتیں قائم ہو کیں، اسلام کے اس حسن سلوک اورمسلمانوں کو بلندظرفی کی بنا برآ زاد بھی ان برد شک کرنے گئے، اس بنا برحضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹونے غلامی کی موت کو پند کرنے کا اظہار کیا، لیکن تین رکاوٹوں اور موافع کے سبب اس کو اختیار نہیں کیا، جہاد اور حج کے لیے آقا کی اجازت کی ضرورت ہے، کیونکہ غلام کے مال کا مالک اس کا آتا ہوتا ہے، اور وہ اینے اوقات کے گزارنے میں بھی ایک حد تک اس کی مرضی کا پابند ہوتا ہے، اس طرح آزادانہ طور پر جہاداور حج کے اجر وثواب کو حاصل نہیں کرسکتا۔اس طرح مال کی وفاداری اوراس پر نان ونفقہ خرچہ کی آ زادی میں غلامی حائل بنتی ہے، اوراس اجر سے بھی انسان کمل طور برمتمتع نہیں ہوسکتا، اس لیے ابو ہر برہ ڈاٹٹؤنے آ زادی کوتر جمح دی۔

(٣) حضرت ابو ہریرہ ڈٹلٹے فرض جج تو رسول اللہ ٹاٹلٹل کے ساتھ کر چکے تھے، لیکن اس کے بعد والدہ کی خدمت کی خاطر، ان کی وفات تک کوئی تفلی حج نہیں کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت فرض ہے، اس بر تفلی عبادات کور جے نہیں دی جاسکتی، اس وجہ سے بالا تفاق نفلی جج والدین کی اجازت کے بغیرنہیں کیا جاسکتا۔ فرض جج کے بارے میں امام مالک اور امام شافعی کا موقف یہ ہے، اس کی ادائیگی میں والدین حائل نہیں ہو سکتے، ان کے منع کرنے کے باوجود اس فریضہ کوادا کرنا ہوگا، اور احناف کا نظریہ یہ ہے، اگر والدین یا ان میں سے کوئی ایک بیار یا اس قدر بوڑھا ہے اور وہ خدمت کامحتاج ہے، اور کوئی اور عزیزیا نوکر جاکر خدمت کے لیے موجود نہیں ہے، تو بيٹے پراس وقت تک حج فرض نہيں، جب تک اس كى خدمت كا بندوبست نہيں ہو جاتا۔ ( تحملہ ج ٢،ص٣٣٣) [4322] ٤٥ ـ (١٦٦٦) وحَـدَّتَـنَـا أَبُـوبَـكْـرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح

> [4321] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٢٩٦) [4322] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٥٣١)





عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سُلِّيًّا ((إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ)) كَانَ لَهُ أَجْرَان قَالَ فَحَدَّثْتُهَا كَعْبًا فَقَالَ كَعْبٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ وَلا عَلَى مُؤْمِن مُزْهدٍ.

[4322] حضرت ابو ہریرہ والنو سے روایت ہے کہ رسول الله طالق نے فرمایا: "غلام جب الله کاحق اور اینے آ قاؤں کے تمام حقوق ادا کرتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہوتا ہے۔'' ابوصالح کہتے ہیں، میں نے بیحدیث حضرت كعب والثين كوسنائى، تو انہول نے كہا، اس كا محاسبنيس موگا، اور نداس مؤمن كا جس كے پاس مال لسلی نہیں ہے، یا بہت کم ہے۔

> [4323] (. . . )وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[4323] - امام صاحب یہی روایت ایک اور استاد سے آمش ہی کی سند سے بیان کرتے ہیں۔

ف كالله المسانسان بردو بي تتم كے حقوق ميں، حقوق الله اور حقوق العبادية وه جب ان دونوں كوادا كرتا ہے، تو اس کامعنی ہیہ ہے کہ اس کے ان نیک اعمال کی بناء پر اس کی لغزشیں اور کوتا ہیاں، معاف ہو جا کیں گی ، اور اس کے محاسبه کی ضرورت نہیں رہے گی، یا وہ مناقشہ سے نے جائے گا،محض پیشی اور عرض اعمال ہوگا اور بس، اور مے مے م مُزهِد، مم مال مومن ك قرين سي معنى بهى موسكتا ب، وچونكه غلام، مال كاما لك نبيس موتا، اس ليه وه مالى محاسبه مے محفوظ ہوگا، دسرے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور اطاعات ونیکیوں کی کثرت کی بنا پر محاسبہ و مناقشہ کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔

[4324] ٤٦-(١٦٦٧)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا

أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ طَالِيْمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ طَالِيمَ ((نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُتُوَفِّى يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللهِ وَصَحَابَةَ سَيّدِهٖ نِعِمَّا لَهُ)).

[4324] \_ امام صاحب حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ کی روایت، صام بن منبہ کے صحیفہ کے واسطہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَا الله مَا الله مَا الله عَلَيْم نے فر مایا: ' کسی غلام اور مملوک کے لیے بڑی ہی اچھی اور کامیابی کی بات ہے ، کہ اسے موت الیی حالت میں آئے کہوہ اپنے اللہ کا بہترین عبادت گز ارادر اپنے آ قا کا بہترین رفیق و ساتھی ہو، اس کے لیے کا مرانی ہے۔''

> [4323] تفرد به مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (١٢٥٣١) [4324] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٤٧٦٣)

## ١٢ .... بَابِ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

## باب ١٢: جس نے غلام میں اپنا حصد آزاد كرديا

[4325] ٤٧ ـ (١٥٠١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لِمَالِكِ حَدَّثَكَ نَافِعٌ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُومَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَانَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)).

[4325] - حضرت ابن عمر رہ النظر بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ طالقیم نے فر مایا: ''جس نے غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دیا، ادر اس کے پاس اس قدر مال ہے، جس سے غلام کی قیمت ادا ہو سکے، تو اس پر غلام کی عادلانہ، ٹھیک ٹھیک قیمت لگائی جائے گی، اور وہ اپنے حصہ داروں کو ان کے حصوں کی قیمت ادا کرے گا، اور غلام ہی کی طرف سے آزاد ہو جائے گا، وگرنہ جس قدر آزاد کیا، اتنا آزاد ہوگیا۔''

نوت: .... ان احادیث پر بحث جلداول میں کتاب العتق نمبر ۲۰ کے تحت گزر چکی ہے۔ (کتاب،۲۰ مدیث نمبر ۱۵۰۱)

[4326] ٤٨ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مُّمُلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)) إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ عَبْقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ))

[4326] - حضرت ابن عمر ولانتوابیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَلَّوْلِمَ نے فر مایا: ' جس نے مشتر کہ غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا، تو اس کی ذمہ داری ہے، کہ وہ اسے مکمل آزادی بخشے، بشرطیکہ اس کے پاس اس قدر مال ہو، جس سے غلام کی قیمت ادا ہو سکے، اگر اس کے پاس مال نہ ہو، تو اس نے جتنا حصہ آزاد کیا، اتنا حصہ آزاد ہوگیا۔''

[4327] ٤٩-(...) وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِع مَوْلَى عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ثَالِيَّةٌ ((مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُوْمٌ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلِ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)).

ِ 4**327**] ۔حضرت عبداللّٰہ بن عمر بڑا ٹھُنا سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مٹالیّائی نے فر مایا:'' جس نے غلام میں سے اپنا

[4325] تقدم تخريجه في العتق باب: من اعتق شركا له في عبد برقم (٣٧٤٩)

[4326] تقدم تخريجه في العتق باب: من اعتق شركا له في عبد برقم (٣٧٥٠)

[4327] تقدم تخريجه في العتق باب: من اعتق شركا له في عبد برقم (٣٧٥٠)



حصد آزاد کر دیا، اوراس کے پاس اس قدر مال ہے، جوغلام کی قیمت کو پنچتا ہے، تو اس کے لیے عادلانہ قیمت لگائی جائے گی، وگرنہاس نے جتنا آ زاد کیا، اتناس میں ہے آ زاد ہو گیا۔''

[4328] (. . . ) و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ح وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيع وَأَبُوكَامِلِ قَالَا حَـدَّنَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ح وحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ كِلاهُمَا عَنْ سُلَى أَيُّوبَ ح و حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج أَخْبَرَنِي إِسْمٰعِيلُ بْنُ أَمَيَّةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ حِ و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ كُلُّ هَؤُلاءِ

عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ تَنَافِيمٌ بِهُ ذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ ((وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)) إِلَّا فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَإِنَّهُمَا ذَكَرَا مُنْ اللُّهُ اللَّهُ الْحَدِيثِ وَقَالًا لَانَدْرِي أَهُوَ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ أَوْ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدِ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَأْتُمُ إِلَّا فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ بْن سَعْدِ.

[4328]۔مصنف اینے آٹھ اساتذہ کی سات سندوں سے نافع ہی کے واسطہ سے یہی روایت بیان کرتے ہیں، ان میں سے سی کی حدیث میں سوائے ایوب اور یچیٰ بن سعید کی حدیث کے بیالفاظ نہیں ہیں، اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس ہے آزاد ہو گیا، جس قدراس نے آزاد کیا۔'' اور وہ دونوں بھی یہ کہتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے بید کلام حدیث کا حصہ ہے، یا نافع نے اپنی طرف سے کہا تھا، اور ان میں سے کسی حدیث میں بھی سوائے لیٹ بن سعد کی حدیث کے بنہیں ہے کہ میں نے رسول الله مُلاظیم سے سا۔

[4329] ٥٠-(. . .)وحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِو عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِيهِ

عَنِ ابْنِ عُمَرْ ﴿ ثَاثِهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۖ ثَالَيْكُمْ قَالَ ﴿ (مَنْ أَعْنَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ قُومٌ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلِ لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا)).

[4328] تقدم تخريجه في العتق باب: من اعتق شركا له في عبد برقم (٣٧٥٠)

[4329] اخرجه البخاري في (صحيحه) في العتق باب: اذا اعتق عبدا بين اثنين او امة بين الشركاء بـرقـم (٢٥٢١) مـختـصـراـ وابـو داود في (سننه) في العتق باب: فيمن روى انه لا يستسعى برقم (٣٩٤٧) انظر (التحفة) برقم (٣٩٤٧) وبرقم (٦٧٨٨)











[4329] - حضرت سالم بن عبدالله رشط اپنی باپ سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طالح نے فرمایا: "جس نے ایسا غلام آزاد کیا، جو اس کے اور دوسرے فرد کے درمیان مشترک تھا، تو اس کی خاطر، اس کے مال سے منصفانہ ٹھیک ٹھیک قیمت لگائی جائے گا، نہ کم نہ زیادہ، پھر اس کی طرف سے اس کے مال سے آزاد ہو جائے گا، اگر آزاد کرنے والا مالدار ہو۔"

### مفردات الحديث الم و كس : نقصان وخماره - ٥ شطط :ظم وجوريا زيادتى واضافه

[4330] ١٥-(...)وحَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ كَالَيْمُ قَالَ ((مَنْ أَعْتَقَ شِنْرُكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ)).

[4330] - حفرت ابن عمر والنيئة سے روايت ہے كه نبى اكرم مَنَّالِيَّمُ نے فرمايا: ''جس نے غلام ميں سے اپنا حصه آزاد كرديا، اس كے مال سے باقى بھى آزاد ہو جائے گا، اگر اس كے پاس اتنا مال ہو جواس كى قيمت كو پُنْ سكے۔ [4331] ٥٠-(١٥٠٢) وحَدَّثَ مَنَا مُحَدِّمَدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالًا الْمُحَدَّدُ مُنْ مُرَّدَ بْنُ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ثَاتَيْمٌ قَالَ فِي الْمَمْلُولِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ يَضْمَنُ.

[4331] - حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ، نبی اکرم ٹائٹیم سے بیان کرتے ہیں، اس مملوک کے بارے میں جو آ دمیوں کا مشتر کہ ہے، اور ان میں سے ایک آزاد کر دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا،''وہ خود ذمہ دار ہے۔'' یعنی آزادی، دینے والا اگر مال دار ہے، تو وہ باقی کو آزاد کرنے کا ذمہ دار ہے۔

[4332] ٥٣-(١٥٠٣) وحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ((مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ)).

[4330] اخرجه ابو داود في (سننه) في العتق باب: فيمن روى ان لا يستسعى برقم (٣٩٤٦) والترمذي في (جامعه) في الاحكام باب: ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق احدهما نصيبه برقم (١٣٤٧) والنسائي في (المجتبى) في البيوع باب: الشركة بغير المال برقم ٦/ ٢٦٩ و ٢٧٠ انظر (التحفة) برقم (٦٩٣٥)

[4331] تـقـدم تخريجه في العتق باب: ذكر سعاية العبد برقم (٣٧٥١) وبرقم (٣٧٥٢) وبرقم (٣٧٥٣) وبرقم (٣٧٥٣)

[4332] تقدم تخريجه برقم (٣٧٥١)

319



[4332] - امام صاحب ہی روایت ایک دوسرے استاد سے مذکورہ بالا شعبہ کی سند سے بیان کرتے ہیں، آپ مَالِیّامُ نے فرمایا: ''جس نےمملوک میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا ، تو وہ اس کے مال سے آزاد ہوگا۔''

مفردات الحديث الموند ، نَصِيبُ اور شقيص ، مم عنى الفاظ إلى، يعنى الناحمد

[4333] ٤٥-(٠٠٠) وحَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ

ا قَتَادَةَ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَثَافِيًّا قَالَ ((مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ)).

[4333]-حفرت ابو ہریرہ را النظام سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُلَالِیمُ نے فر مایا: "جس نے غلام میں سے اپنا حصہ آ زاد کر دیا، تو اس کونجات وخلاصی اس کے مال کے ذریعہ ملے گی، اگر اس کے پاس مال ہوا، اگر آ زاد کرنے والے کے پاس مال نہ ہوا، تو غلام سے محنت ومزدوری کروائی جائے گی، کیکن اس کو مشقت میں مبتلانہیں کیا جائے گا۔

مَنْ ﴿ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِحٍ و حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا

عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ عِيْسٰي ((ثُمَّ يُسْتَسُعْي فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمُ يُعْتِقُ غَيْرٌ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ)).

[4334] \_ امام صاحب يهي روايت اين تين اساتذه كي دوسندول سے ابن عروبه كي مذكوره بالاسندى كے واسطرے بیان کرتے ہیں، عیسیٰ کی حدیث میں بیالفاظ ہیں، '' پھر جس نے آزادی نہیں دی، اس کے حصہ میں اس سے مشقت میں ڈالے بغیر محنت ومزدوری کروائی جائے گی۔''

نوت: ..... بقول امام نووی، امام صاحب نے، اس باب کی یہاں تک احادیث، خلاف عادت، بلا ضرورت دوبارہ بیان کردی ہیں، جبکہ بیتمام احادیث گزر چکی ہیں، اوراس کی توضیح بھی کتاب نمبر ۲۰ کے تحت گزر چکی ہے۔

[4335] ٥٦ [ ١٦٦٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَأَبُّوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ 320 } قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ

[4333] تقدم تخریجه برقم (۳۷۵۱)

[4334] تقدم تخريجه برقم (٥١٥٣)

[4335] اخرجه ابو داود في (سننه) في العتق باب: فيمن اعتق عبدا له لم يبلغهم الثلث برقم (٣٩٥٨) وبرقم (٣٩٥٩) (٣٩٦٠) والترمذي في (جامعه) في الاحكام باب: فيمن يعتق











عَنْ عِـمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَذَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ تَنْفَعُ فَجَزَّأَهُمْ أَثَلاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا.

[4335] - امام صاحب اپنے تین اساتذہ کی سند سے حضرت عمران بن حسین بھائٹ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک آز دکر دیے ، اس کے پاس ان کے سوا کوئی اور مال نہ تھا، تو آپ سائٹی نے ان غلاموں کو متگوایا، اور انہیں تین حصوں میں تقسیم کیا، پھران کے درمیان قرعه اندازی کی ، اس طرح دوآ زاد کر دیے ، اور چار کوغلام قرار دیا، اور مرنے والے کے بارے میں شدید الفاظ استعمال کیے۔''

فائدة السيدانة ولا شديداً: آپ نے مرنے والے كے بارے من سخت الفاظ استعال كي، جس كى تفصیل سنن نسائی کی رو سے بیہ ہے، میں نے ارادہ کیا، کہاس کی نماز جنازہ نہ پڑھوں،اورسنن ابی واور میں ہے،اگر میں اس کی قبر بنانے سے پہلے معلوم کر لیتا، تو اس کومسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرنے کی اجازت نہ ویتا، چونکہ اس نے مرض الموت کے وقت وصیت کی تھی ، اور وصیت صرف تہائی مال کے بارے میں ہو سکتی ہے ، اس لیے آ ب اللّٰمِ اللّٰ نے چھ غلاموں کو تین حصوں میں تقسیم کیا، چونکہ یہاں چھ غلاموں میں سے سی کو بھی آزادی کے لیے وجہ ترجیح حاصل نہیں تھا۔'' سب کاحق برابرتھا، اس لیے قرعداندازی کے سواکوئی صورت نہتی، جس کی روشنی میں ان میں سے دوکو آ زاد کیا جاسکتا، اس لیے جمہور فقهاء ایسے مواقع پر جبکہ سب کاحق برابر ہو، کسی کو وجہ ترجیح حاصل ندہو، تو قرعه اندازی سے نیصلہ کرنے کے قائل ہیں، ائمہ جاز امام مالک، شافعی ادر احمد کا یمی نظریہ ہے، اس حدیث کی بنا پر امام اسحاق، داود، ابن جرمر، حضرت ابان بن عثان اور عمر بن عبد العزيز كا نظريهم يهي تها، احناف نے اس سيح حديث كوروكرنے ك ليعتلف حيل بهانے كيے يو،جن كاجواب خودعلامدسعيدى نے بھى ديا ہے، كيونكة قرعداندازى سے فيعلدكرنا دوسری سیج احادیث سے بھی ثابت ہے، آپ مظافر ازواج مطبرات کوسفر میں ساتھ لے جانے کے لیے قرعداندازی كرتے تھے،صف اول ميں بيك وقت وينيخ والوں كوقرعداندازى كرنے كى اجازت دى،علامسعيدى نے آخر ميں لکھا ہے، ہماری رائے میں امام ابوحنیفہ تک بیرحدیث نہیں پیچی ہوگی اور ان کا اپنا موقف بیر ہے کہ جب کسی مسئلہ میں سیج حدیث مل جائے، تو وہی میرانم ہب ہے، (معلوم نہیں احناف کواس صریح قول کی موجود کی میں سیجے احادیث ی معنوی تحریف کرتے یا عجیب وغریب تاویل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے) بہرحال کوئی مخص کی مجھ بھی كے، ميں يمي كبول كا، كم سيح وه ہے جورسول الله مكافئ نے فرمايا ہے، اور اس مسلم ميں قرعه اندازى كے ذريعه غلاموں میں سے دوغلاموں کوآ زاد کرنا ہی صحیح طریقہ ہے۔" (شرح صحیح مسلم، ج میم،ص ١١٧)

<sup>←</sup>ماليكه عند موته وليس له مال غيرهم برقم (١٣٦٤)وابن ماجه في (سننه) في الاحكام باب: القضاء بالقرعة برقم (٢٣٤٥)

[4336] ٥٧-(. . . ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌح و حَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ عَنِ الثَّقَفِيِّ كِلَاهُمَا

عَنْ أَيُّوبَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا حَمَّادٌ فَحَدِيثُهُ كَرِوَايَةِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَأَمَّا الثَّقَفِيُّ فَفِي حَدِيثِهٖ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ.

نی [4336]۔ امام صاحب یہی روایت اپنے تین اسا تذہ کی دوسندوں ہے، ایوب کی مذکورہ بالا سند ہے بیان کرتے ہیں حماد کی روایت تو ابن علیہ کی مذکورہ بالا روایت کی طرح ہے، لیک تعنی کی حدیث میں ہے، ایک انصاری آ دمی نے اپنی موت کے وقت وصیت کر کے چھ غلام آ زاد کر دیئے۔

[4337] (...) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُمْ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً وَحَمَّادٍ.

تر المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

ُ حدیث کی طرح بیان کرتے ہیں۔

## 

[4338] ٥٨-(٩٩٧) حَدَّثَنَا أَبُوالرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِئُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّهِ بِثَمَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّى فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بِثَمَانَ مِائَةِ فِيْرُهُ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّهِ عَلْمُ اللهِ بِثَمَانَ مِائَةِ دِرْهَم فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ قَالَ عَمْرٌ و سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللّهِ يَقُولُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.

[4336] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٣١١)

[4337] اخرجه ابو داود في (سننه) في العتق باب: فيمن اعتق عبدا لم يبلغهم الثلث برقم (٣٩١٦) انظر (التحفة) برقم (١٠٨٣٩)

[4338] اخرجه البخاري في (صحيحه) في كفارات الايمان باب: عتق المدبر وام الولد والم الولد والم الولد والم الولد والم الولد والم الرقم (٦٧١٦) وفي الاكراه باب: اذا اكره حتى وهب عبدا او باعه لم يجز برقم (٦٩٤٧) انظر (التحفة) برقم (٢٥١٥)











[4338] - حضرت جابر بن عبدالله مُن عبد الله مُن عبد الله مُن عبد الله من الله انساری آدی نے اپنے غلام کو اپنی موت کے بعد آزاد قرار دیا، حالانکہ اس کے باس اس کے سواکوئی مال نہ تھا، یہ واقعہ نبی اکرم طَالِیْم تک پہنچا، تو آپ طَالِیْم الله کا الله علام کو مجھ سے کون خرید ہے گا۔'' تو اسے حضرت نعیم بن عبدالله مُن الله علی مورد ہم میں خرید لیا، اور آپ طالیہ نے وہ رقم اس کے مالک کے حوالہ کر دی، حضرت عمرو برائٹ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت جابر بن عبدالله طالیہ علی نام تھا، اور حضرت ابن زبیر کی خلافت کے پہلے سال فوت ہوا۔

مفردات الحديث مدبية السفلام كركت بين، جهاس كاآ قايه كهدو، تم ميرى موت كه بعد آزاد بور في المنافع المن

() امام شافعی کے نزدیک، مالک کی زندگی میں اسے ہرصورت میں بیچا جاسکتا ہے، مالک محتاج وضرورت مند ہویانه، امام احمد کاصیح قول یہی ہے، حضرت عائشہ، طاؤس، عمر بن عبد العزیز اور مجاہد دغیرہم اس کے قائل متھے۔

(ب) اگر مالک مقروض ہواور اس کے پاس اس مد برغلام کے سواکوئی مال نہ ہو، تو پھراس کا بیچنا جائز ہے، امام اسحاق، ابوابوضیٹمہ کا نظریہ یہی ہے، اور امام احمد کا ایک قول بھی یہ ہے۔

(ج) اگر تد بیر مطلق ہے، تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نز دیک جائز نہیں ہے، اگر تد بیر مقید ہے یعنی اگر میں اس ماہ مرگیا، یا اس بیاری میں مرگیا، لیکن نہ مراتو پھر اس کو بیچنا جائز ہے، لیکن حدیث میں تد بیر کا مقید ہونا ثابت نہیں ہے، اس لیے سیح بی ہے کہ ضرورت واحتیاج کی صورت میں مدبر غلام کو بیچنا جائز ہے، اور احتاف کے نز دیک غلام کو آگے اجرت اور مزدروی پر دیا تھا، اس کی ملکیت کوئیس بیچا، بعض جلیل القدر صحابہ سے بھی مدبر کے بارے میں احتاف والا موقف منقول ہے، اس لیے نیچ کی ضرورت پر ہی محمول کرنا چا ہیں۔

[4339] ٥٥-(. . . )وحَدَّثَنَاه أَبُّوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُّوبَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو

عَنْ جَابِرٍ يَقُولُ دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلامًا لَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ سَيْنَ قَالَ جَابِرٌ فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِى إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ. [4339] - حضرت جابر ولِمُنْؤِيمان كرتے ہيں، ايك انصارى نے اپنا غلام مدبر تشہرايا، اس كے سوا اس كے پاس

[4339] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: بيع المدبر برقم (٢٢٣١) والترمذي في (جامعه) في البيوع باب: ما جاء في بيع المدبر برقم (١٢١٩) وابن ماجه في (سننه) في العتق باب: المدبر برقم (٢٥١٦) انظر (التحفة) برقم (٢٥٢٦)

323

کوئی مال نہ تھا، تو رسول اللہ عَلَیْمُ نے اسے فروخت کر دیا، حضرت جابر رٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں، اسے ابن النحام نے خریدلیا، وہ قبطی غلام تھا، اور حضرت ابن زبیر کی خلافت کے پہلے سال فوت ہو گیا۔

مناندہ کی : ..... بقول حافظ نجام کالقب، لیم اوران کے باپ عبداللہ، دونوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔

[4340] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزَّبيْرِ

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ تَاللُّهُمْ فِي الْمُدَبِّرِ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ.

السام [4340] - امام صاحب نے اپنے دواسا تذہ کی سند ہے، حضرت جابر ٹاٹٹٹا کی مدہر کے بارے میں نبی اکرم شائیل

سے مروی ہے، حماد کی عمرو بن دینار کی روایت کی طرح، حدیث بیان کی ہے۔

[4341] (...) حَدَّانَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِى الْعِزَامِىَّ عَنْ عَبْدِ الْمُعَدِ الْمُغِيرَةُ يَعْنِى الْعِزَامِىَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ حِ وَحَدَّثَنِى الْمُعَدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حِ وَحَدَّثَنِى عَبْدَ اللهِ بْنُ هَاشِم حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنِ الْمُحَسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ الْمُعَلِّمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِم حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنِ الْمُحَسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ الْمُعَلِّمِ حَدَّثَنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنِ الْمُحَسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ الْمُعَلِّمِ حَدَّثَنِى ابْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِى عَطَآءٌ عَنْ جَابِرٍ حِ وَحَدَّثَنِى أَبُوعَ عَسَانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنِى أَبِي عَنْ مَطَرِ عَنْ عَطَآءً بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَأَبِى الزِّبَيْرِ وَعَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَطْرِ عَنْ عَطْآءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَأَبِى الزِّبَيْ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ إِللهِ عَنْ مَطْرِ عَنْ عَلْمُ وَعَنْ جَابِر مُلُ هُوَّ لَاءٍ قَالَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ إِللهِ عَنْ عَمْرِ و عَنْ جَابِر.

[4341] ۔ امام صاحب تین سندوں سے جابر بن عبداللہ ٹاٹٹنا کی نبی اکرم ٹاٹٹٹا سے مدبر کے بارے میں حدیث اس طرح بیان کرتے ہیں، جیسا کہ حماد اور ابن عیبینہ، عمرو کے واسطہ سے حصرت جابر رٹاٹٹٹا سے بیان کرتے ہیں۔

[4340] تقدم تخريجه في الزكاة باب: الابتداء في النفقة بالنفس ثم اهله القرابة برقم (٢٣١٠) [4344] طريق قتيبة بن سعيد وطريق ابي غسان المسمعي تفرد بهما مسلم- انظر (التحفة) برقم (٢٤٣٣) وبرقم (٢٤٨٨) وطريق عبدالله بن هاشم اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: بيع المناية برقم (٢٤٨١) وفي الاستقراض باب: من باع المفلس او المعدم فقسمه بين الغرماء او اعطاه حتى ينفق على نفسه برقم (٢٤٠٣) انظر (التحفة) برقم (٢٤٠٨)



ال عرصة قال ش معلاكون ب جوني محرم طبع كشري مقال سه واقف ند مو اليك كروز مين الك

ا ٹھای ہزاراً تھ سومن ہو کہ تصیل ہے۔ نبوت کے 23 برس کی جس طرح ان مای کرال کھات کو (بھول جرس ڈاکٹر اس کھے) یا بھی لا کھ رجال نے قرطاس تحوم یہ پہنایاں کرنے کی سی شاق کی اس طرح آبزراور سمآب نے بھی اقوال نفسیہ اور افعال منزہ کی کتابت کے لیے بطور روشائی اپنی خدمات پیش کرنے کو اپنا وظیفہ سمجھا۔ اس رائع مسکون کے کل لالہ ہوں یا نزمس کل با بونہ ہوں یا عزر، وہ مہک نہیں رکھتے جورسول کریم طیبھا کے شریں دہاں سے بھرتی الفاظی کلیاں رکھتی ہیں۔ ہوں سات کے مدانے جس کہ میٹن ہیں۔ ہوں۔ اس خاکدان کے ہوئی مندجانے ہیں کہ جنے شفاف کرد قاریخ ہرکے الفاظ ہیں، اسے جم اور انجامی نہیں ہیں۔

الغرض اسلام غنچہ تا ملکفتن بمیش اینے ارباب صدق وصفا' اورار باب قلم پر ناز کرتار باہے۔ حدیث تغییر کلام تقذیس کی مفقد حفاظتی لڑیاں چہارست نظر آتی ہیں' محدثین کے اس فراستاندا نداز کواجم رخشندہ' مہروماہ' مکداور مدینہ کی اوس باریاں بھی خراج مخسین پیش کرتی ہیں۔

مہدا وی مائیا کے جمع اقوال وافعال شروع ہے آخر تک مامون و محفوظ ملتے ہیں تی کہ عمر بن عبدالعوریز ظیفہ خامس بھٹنو نے 5 و ھیں احادیث کومرکاری طور پر خلید کرنے کا انظام کیا۔ اس روئے زمین پر جوٹالے ہجری میں محاح سے نے کمال دکھایا اس کوتار تئے دلوں تک دہراتی رہے گی ان امہات الکتب کے صفین نے ایسا خاند و باغ ہے کام لیا کہ زہر پر شکر لگا کر چی کرنے والے ذلت کے گلے جالے۔ اس دور میں ہی بجر کر بجھ دلوں کے روثن چراغ دیکھے گئے۔ ان کتب سحو میں اساعیل بخاری کا محتار بن کمیا جو کہ محمد بن اساعیل بخاری کے بزار اساتذہ سے زائد کے نکات کا مرقع کا لکھوں میں سعو میں اساعیل بخاری کا سوار سے بازی کا سوار سے بازی میں ہو میں اسامیل کی محت شاقد استاد اسحاق بن راحویہ کی سے بازیر اساتذہ سے زائد کے نکات کا مرقع کا کھوں میں اسامیل کی محت شاقد استاد اسحاق بن راحویہ کی ادادت کی تعیل اور کی اور میں اسامیل کی محت شاقد استاد اسحاق بن راحویہ کی سامیل کی محت شاقد استاد اسحاق بن راحویہ کی ترام ہو گئا ہو میں محت ہو اس کہ بازیر سے بازیر بازیر سے بازیر سے بازیر سے بازیر سے بازیر ہور سے بازیر سے بازیر سے بازیر بازیر سے بازیر سے بازیر بازیر بازیر سے بازیر بازیر بازیر سے بازیر بازیر بازیر سے بازیر بازیر

ضیاءالمق نعمانی مدرنعمانی کتب خانه لا موریا کستان الله تبارك وتعالى اس كتاب كے مطالعہ كوہم سب كے ليے توشرة خرت بنائے۔ (آشن)

هرگهری ضرورت هرلائبریری کی زینت



حق ساٹرنیٹ اُردو کازار لاہُو ً 0334-4229127, 042-37321865 نَعَا فِي كُنْ سِي خَالَةُ



مدیث نمبر 4342 سے 4397 تک



باب١:القسامه، ١١ل محلم عيريس قتمين لينا

یہاں تک حقوق مدینہ، جن کا تعلق معاشرتی حقوق ہے ہے، کے مسائل، مالی، اقتصادی، مسائل کی بحث کے بعد اختنام پذیر ہو سے ہیں، اوراس کتاب نمبر ٢٩ میں حقوق جنائی جن کا تعلق جرائم اور معاصی سے ہے کا آغاز ہور ہا ہے۔ اسلام نے عباداتی اور اخلاقی تعلیمات و ہدایات کے ذریعہ، فکر آخرت اور خوف الی کی بنیادی، اس متم کی تربیت اوراصلاح کا طریقدا پنایا ہے، کدایک میچ مسلمان، ان جرائم اور معاصی کا مرتکب ند ہو، لیکن بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہرفتم کی ہدایات و تعلیمات کونظر انداز کر دیتے ہیں، ان کی سرکوبی اور تطہیر کے لیے شریعت اسلامیہ میں جرائم وفساد کی وسعت واثرات یا معاشرہ میں اس کے گھناؤ نے متالج کی بنا پر، شدید سزائیں مقرر کی مثی ہیں، تا کہمعاشرہ کووسیع فساداور بگاڑ ہے بچایا جا سکے، ان کی سزا کوحد کہتے ہیں، جس میں کسی فرد، جماعت ہا آسمبلی و حومت کو تغیر و تبدل کا حق حاصل نہیں ہے، ان کا تعلق مندرجہ ذیل جرائم سے ہے۔ قل، چوری، شراب، ڈاک، را ہزنی، زنا، تہت والزام تراثی، ارتداد، لیکن ان کے سواجتنے جرائم ہیں، ان کے بارے میں سزائیں مقرریا معین نہیں کی گئیں، ہر دور اور ہر علاقہ کے قاضی یا جج، یا حکومت ان محنا ہوں کے اثر ات ومتائج کے اعتبار سے سزاوے سكتى ہے، اور موقع وكل يا افراد كے كرداركوسا منے ركھتے ہوئے، بداثرات كى كى كى بنايراس بيس كى وبيشى كرسكتى ہے، اور بعد کے ادوار کے قاضی اور ج یا حکومت ان میں ترمیم و تنیخ کاحق بھی رکھتے ہیں، لیکن بہرمال وہ تعزیرات الی ہوں، جو جرائم کی روک تھام یا انسداو کی صلاحیت رکھتی ہوں، اورلوگوں کے لیے باعث عبرت بھی ہوں، اور الی سزائیں نہ ہوں، جو مجرم کو پہلے سے بڑھ کر مجرم بنائیں، اور وہ ایک دوسرے سے نئے نئے ڈھنگ اورانداز سکھ کر باہر کلیں۔ قسامہ کا طریقہ جا ہیت کے دور میں بھی موجود تھا، جس کو اسلام نے برقر اررکھا، اور سیح بخاری کی رو سے قسامہ کا طریقہ، جاہیت کے دور میں سب سے پہلے قریش کے سردار ابوطالب نے اختیار کیا کہ قریش کے ایک خاندان کا فرد ایعنی خداش بن عبداللہ بن ابی قیس عامری، قریش کے ایک دوسرے خاندان بنومطلب کے فروعرو بن علقمہ بن

مطلب کو اپنا اجیر و مزدور بنا کرساتھ لے گیا تھا، (حدیث میں بنو ھاشم اور بنومطلب کی اخوت ومودت کی بنا پر ھاشمی قرار دیا گیا ہے ) لیکن اس نے اس کی معمولی فروگز اشت کی بنا پر جس کی تفصیل بخاری میں موجود ہے، اس کو مار ڈالا، واپسی پرآ کرید کہا، وہ بیار ہو گیا تھا، میں نے اس کی بہترین عیادت کی، اور مرنے پر اس کے کفن وفن کا انظام كيا،ليكن كيم عرصه كے بعد معامله كي اصل حقيقت سامنے آئى، تو ابوطالب نے قاتل سے كها، ہم تهبيں تين باتوں میں کسی ایک کواختیار کرنے کا موقعہ دیتے ہیں۔(۱) تو قاتل ہے، لہذا دیت میں سو(۱۰۰) اونٹ دے دے، (۲) یا تیری قوم کے بچاس آ دمی متم اٹھاویں کہ تونے قتل نہیں کیا (۳) یا ہم تمہیں قصاص میں قتل کر دیں ہے۔

اس طرح ابوطالب نے مدعی علیہ کے خاندان سے پہاس قسموں کا مطالبہ کیا، اس کو اسلام نے قائم رکھا، اور بقول علامه ابن قنیبه، قسامه کا حکم، مولی ماینا کے وقت سے شروع ہوا۔ (المعارف ابن قنیبه )

[4342] ١ - (١٦٦٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَحْلِي وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ سَهْ لِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً قَالَ يَحْلِي وَحَسِبْتُ قَالَ وَعَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجِ أَنَّهُمَا قَالَا خَرَجَ لَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا مُ هُنَالِكَ ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ

يَجِدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ طَالِمَا مُو وَحُويِتَصَةُ بْنُ مَسْعُ ود وَعَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلِ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَذَهَبَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ظَيْمُ ((كَبِّرْ الْكُبْرَ فِي السِّنِّ)) فَصَمَتَ فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللهِ ۖ كَالَيْمَ مَقْتَلَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَهْلِ فَقَالَ لَهُمْ ((أَتَـحُـلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ)) قَالُوا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ ((فَتُبُرِئُكُمُ يَهُودُ بِخُمْسِينَ يَمِينًا)) قَالُوا وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارِ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ تَلْيُمُ أَعْطَى عَقْلَهُ.

[4342] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجزية باب: الموادعة والمصالحة مع المشركين بالممال وغيره وائم من لم يف بالعهد برقم (٣١٧٣) والادب باب: اكرام الكبير ويبدا الاكبر بالكلام والسوال برقم (٢١٤٣) وفي الاحكام باب: كتاب الحاكم الي عماله والقاضي الي امنائه برقم (٧١٩٢) وفي الصلح باب: الصلح مع المشركين برقم (٢٧٠٢) وفي الديات باب: القسامة برقم (٦٨٩٨) وابو داود في (سننه) في الديات باب: القتل بالقسامة برقم (٢٥٢٠) وبرقم (٤٥٢١) وفي باب: في ترك القود بالقسامة برقم (٤٥٢٣) والترمذي في (جامعه) في

[4342] - حضرت مهل بن ابی حثمہ اور حضرت رافع بن خدیج طاشی سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مصل ابن زید اور محیصہ بن مسعل ابن زید اور محیصہ بن مسعود بن زید مدینہ سے نیکے اور خیبر پر پہنچ کر الگ الگ ہو گئے ، پھر بعد میں مسحیصہ نے عبداللہ بن مهل کومقتول حالت میں پایا ، اور اسے فن کر دیا ، پھر وہ ، حویصہ بن مسعود اور عبدالرحلٰ بن مهل وَیَ اَنْتُمْ کو لے کر رسول الله طَالِیْمْ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اور (مقتول کا بھائی عبدالرحمٰن) تنیوں میں سے چھوٹا تھا۔

تو عبد الرحمٰن نے اپنے دونوں ساتھیوں سے پہلے کلام کرنے لگا تو رسول اللہ مَنَّافِیْل نے اسے فرمایا: ''برے کوموقعہ دو۔'' یعنی عمر میں جو براا ہے، تو وہ خاموش ہوگیا، اور اس کے ساتھیوں نے گفتگو کی اور اس نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، تو انہوں نے رسول اللہ مُنْلِیْل کے سامنے عبد اللہ بن بہل کے مقتل (قمل گاہ) کا ذکر کیا، تو آپ نے انہیں فرمایا: ''کیا تم پچاس قشمیں اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھی کے قل کو ثابت کرتے ہوئے قصاص یا دیت کے حقد ار بنتے ہو؟'' یا آپ مُنْلِیْل نے فرمایا: ''اپنے قاتل کا تعین کرتے ہوئے۔'' انہوں نے کہا، ہم کیے قسمیں اٹھا سکتے ہیں، جبکہ ہم وہاں موجود نہ تھے؟ آپ مُنَالِیُّا نے فرمایا: ''تو یہود پچاس قسمیں اٹھا کرتمہارے سامنے اپنی برات کر سے ہیں، جبکہ ہم وہاں موجود نہ تھے؟ آپ مُنَالِیُّا نے فرمایا: ''تو یہود پچاس قسمیں اٹھا کرتمہارے سامنے اپنی برات کر سکتے ہیں؟'' انہوں نے کہا، ہم کا فرلوگوں کی قسمیں کیے تسلیم کرلیں؟ تو جب رسول اللہ مُنَالِیُّا نے بیصورت حال مُنتی میں اٹھا کرتے ہوئے اس کی دیت ادا کر دی۔

فائل می ایک اصل ہے، اوراحکام کے ضابطوں میں سے ایک آعدہ ہے، اور بندوں کے مصالح کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جے تمام اتمہ، صحابہ و تابعین، اورفقہائے امصار نے قبول کیا ہے، ایمہ اربعہ میں سے کسی نے اس کا انگار نہیں کیا، ہاں بعض تابعین جیسے تھم بن عتبیہ، ابوقلابہ، سالم بن عبداللہ، سلیمان بن بیار اور قباوہ سے قسامہ کا انگار منقول ہے، حضرت تابعین جیسے تھم بن عتبیہ، ابوقلابہ، سالم بن عبداللہ، سلیمان بن بیار اور قباوہ سے قسامہ کا انگار منقول ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز، اورامام بخاری کی طرف بھی قاضی عیاض نے اس میلان کی تصریح کی ہے، جبکہ امام بخاری کا جاب القسامہ قائم کرنا اور اس میں عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ بیان کرنا ٹابت کرتا ہے کہ وہ قسامہ کے مشر نہیں تھے، بلکہ قسامہ میں دیت لینے میں بقول حافظ ابن جمر، امام شافعی، کے ہمنوا تھے۔ (فتح الباری، ج ۱۲، ص ۲۹۷) اور قشمیں لینے میں احناف کے ہمنوا تھے، کوشمیں مدعی علیم سے لی جا کیں گی۔ (ج ۱۲، ص ۲۹۷)

→ الديات باب: ما جاء في القسامة برقم (٢٤٢١) والنسائي في (المجتبى) في القسامة باب: تبرئة اهل الدم في القسامة برقم ٦/ ٢٧٢ وبرقم ٧/ ٧ وفي باب: ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر سهل فيه برقم (٤٧٢٦) وبرقم (٤٧٢٧) وبرقم ٨/ ٩ وبرقم ٨/ ٩ وبرقم ٨/ ١ وبرقم ٨/ ٢ دوبرقم ٨



بقول مولا نا زکریا ، احناف کے ہمنوا تھے، کیونکہ احناف کے نز دیک قسامہ کی صورت میں ،قسمیں مدعی علیہ کو پڑیں گی ، اوراسے ہرصورت میں دیت ادا کرنا ہوگی، قسامہ کےسلسلم میں ائمہ میں، اس کی تفصیلات میں بہت اختلافات ہیں، اس لیے ہم صرف خلاصہ پیش کرتے ہیں، (الف) شوافع کے نز دیک، آگر متنق ل کسی فردیا افراد کی مملو کہ زمین میں ملتا ہے، کسی جنگل اور بیابان میں نہیں، لیکن اس کے قاتل کا پہتنہیں چلتا، لیکن مقول کے ورثاء کسی محلّمہ یابستی کے کسی فردمعین یامعین افراد پرکسی ایسے قرینہ ثبوت (رشمنی وعناد) کی بنا پر، جس پر اعتاد ویقین کرنے کا امکان ہو، شبہ کا اظہار کریں، تو پھرقاضی ور ثائے متول کی بات تنلیم کر کے مدعی لیعنی اولیائے مقول سے پچاس قسمیں لے گا،جس میں وہ قاتل کا تعین کریں ہے، اور قتل کی نوعیت کوعمر ہے یا شبرعمر یا خطا اس کی بھی وضاحت کریں ہے، اور اس کے مطابق مدمی علیہ سے قصاص یا دیت وصول کریں ہے، اور اگر اولیائے مقتول قتم اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوں، تو پھر مدى عليهم فتم الفائيس مح اور برى الذمه موجائيس مح، أكر اوليائے مقول كے پاس ثبوت يعني قريد قل نه موليعني باہمی وشمنی عناد وغیرہ نہ ہو، تو پھر مدی کو بینہ پیش کرنا ہوگ یا مدی علیم سے تشمیں لی جا کیں گی، کہ میں نے یا ہم نے الل نبیس كيا، اور ند جھے يا جميل قاتل كاعلم ہے، اس طرح وہ برى الذمه ہو جائيں مے، اگر مدى سيمقسميں نه ا فھا ئىس، تو پھراوليائے متنقل قسميں اٹھا كرديت كے حقدار ہوں مے، وگر نہيں، مالكيد اور حنابلد كا موقف بھي شوافع والا ہے، کین بعض تفصلات میں فرق ہے، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک قرینہ کی صورت میں اگر اولیائے مقتول فتمیں ا فھادیں تو وہ مل عمد کی صورت میں قصاص کے حقدار ہوں مے، جبکہ شوافع کے نزدیک دیت ہوگی، مالکیہ اور حنابلہ كے نزويك قرينه كى صورت ميں مرى عليهم پياس فتميس برصورت ميں اٹھائيں گے، جب اوليائے معتول تم نه افھائیں، اگر قرید نہ موتو مدی علیم ایک ہی تتم اٹھائے گا، اگر مدی علیات ندا فل کیں تو شوافع کے نزدیک اولیائے مقتول کو دوبارہ متم اٹھانے کے لیے آ مادہ کریں گے، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک ایسانہیں ہوگا، مالکیہ کے نزدیک اليي صورت ميں مدعى عليه كوقيد كيا جائے گا، حتى كه ووقتم اٹھائے، يا اقر اركرے يا پھر قيد ہى ميں مرجائے، اور حنابله کے نزدیک ایک روایت کے مطابق ویت بیت المال سے اوا کی جائے گی، اور ووسری روایت کی رو سے جمے ابن قدامه نے ترج وی ہے، دیت مرعی علیہ پر ہوگ۔

(ب) ائمه حجاز اورائمه احناف میں فرق .....(۱) ائمه احناف کے نزویک پہلے قسمیں اٹھانے کا تھم مدگی علیم کودیا جائے گا، اور ائمہ جاز کے نزدیک اگر بینہ نہ ہوتو پھر تشمیں اٹھانے کا تھم پہلے اولیائے مقول پر پیش کیا جائے گا، اگر وہ ا نکار کریں، تو پھر مدعی علیہ کوشمیں اٹھانے کے لیے کہا جائے گا۔ (۲) ائمہ حجاز کے نزدیک دعویٰ قبل ایک معین فردیا معین افراد کے خلاف ہوگا، بلانتین دعوی مسموع نہیں ہوگا اور امام ابو حنیفہ کے نز دیک بلانعین کسی اہل محلّہ کے خلاف وعویٰ ہوسکتا ہے۔ (۳) حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک مدی علیم کے ذمہ، صرف دیت ہے، جواحناف کے نزدیک ہر صورت میں مدعی علیہ کے ذمہ ہے، جبکہ شوافع کے نز دیک بعض صورتوں میں وہ بری الذمہ ہوں مے، اور مالکیہ کے











كتاب القسامة والمحاربين والقصاص ..... قسامه: دُاكووَل ، ربزنون ، قصاص اور .....

زدیک قرینہ کی صورت میں، جب قل عمر ہو، تو مدی علیہ کے ذمہ قصاص ہوگا، اور بقول علامہ عبد القادر عودہ شہید، قسامہ کو انسان جان کی حفاظت و صیانت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ کی شدید خواہش ہے کہ انسان کا خون رائیگال نہ جائے اور قل کرنے والا بعض وفعہ ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے جہاں کوئی اسے دیکھ نہ سکے، اور اس کے خلاف کوئی شہادت قائم نہ ہو سکے، اس لیے اسلامی شریعت نے انسان کی جان کی اہمیت وحفاظت کی فاطر قسامت کا قانون مقرر کیا، اگر حدود وقصاص والی تمام شروط کا استیفا ضروری تظہر ایا جائے، تو بکثرت قاتل سزا سے فی جائیں گے، اور لوگوں کے خون و جان محفوظ نہیں رہے گے، لیکن اس مسئلہ کی تفصیلات میں چونکہ علائے است میں بہت اختلافات ہیں، اس لیے روح شریعت اور مقاصد شریعت کو خوظ رکھتے ہوئے، ائمہ کے اقوال کی روشی میں، نصوص شریعت کوسامنے رکھتے ہوئے، موجودہ ظروف و احوال کے مطابق، لوگوں کے خون و جان کی حفاظت کی میں، نصوص شریعت کوسامنے رکھتے ہوئے، موجودہ ظروف و احوال کے مطابق، لوگوں کے خون و جان کی حفاظت کی خاطر، مناسب قانون سازی کی جاسکتی ہے۔ (قسامہ کی تفصیلات کے لیے دیکھتے، اُمغی، ج ۱۲، میں ۱۸۹۸ تا ۲۵، باب فلاس میں انسامہ بھیا میں مطبوعہ مؤسسۃ الرسلة)

[4343] ٢-(٠٠٠) وحَدَّثَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَلَيْهِ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمِ الْعَلَقَا فِي النَّعُودِ وَعَبْدَ مُسَلِّمُ اللهِ بْنَ سَهْلِ انْطُلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّحُلِ اللهِ بْنَ سَهْلِ انْطُلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّحُلِ

فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ فَجَآءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمْنِ وَابْنَا عَمَّه حُويِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى النَّبِيِ طُلِيْمٌ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمْنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ وَهُو أَصْغَرُ مِنْهُمْ فَقَالَ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى النَّبِيِ طُلِيْمٌ الْكُبُو) أَوْ قَالَ ((لِيَبْدَأَ الْأَكْبَرُ)) فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا وَسُولُ اللَّهِ طُلِيْمٌ ((كَبِّهِ الكُبُو)) أَوْ قَالَ ((لِيبُدَأَ الْأَكْبَرُ)) فَتَكَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ فَيُدُفَعُ بِرُمَّتِهِ)) قَالُوا أَمْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ طُلِيمً ((يَقْسِمُ حَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ فَيُدُفَعُ بِرُمَّتِهِ)) قَالُوا يَا رَسُولَ لَمْ نَشْهَدُهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ ((فَتُبُونُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ)) قَالُوا يَا رَسُولَ لَمْ نَشْهَدُهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ ((فَتُبُونُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ)) قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيمَ مِنْ قِبَلِهِ قَالَ سَهْلٌ فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ اللهِ عَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللّهِ طَلِيمًا قَالَ حَمَّادُ هَذَا أَوْ نَحُوهُ.

[4343]-حفزت مہل بن ابی حمد اور حفزت رافع بن خدت کی طافہ سے روایت ہے کہ محیصہ بن مسعود اور عبد اللہ بن مہل نیبر کی طرف گئے ، اور محبوروں میں بھر گئے ، عبد اللہ بن مہل کو قبل کر دیا گیا، اور الزام یہود پر لگایا گیا، تو اس کا بھائی عبد الرحمٰن اور اس کے دو چھازاد حویصہ اور محیصہ نبی اکرم مُنافیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،

[4343] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٣١٨)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ









كتاب القسامة والمحاربين والقصاص ..... قسامه: والوون ، ربزنون ، قصاص اور .....

عبدالرحمٰن نے جو نتینوں میں سے چھوٹے تھے،اینے بھائی کے داقعہ کے بارے میں گفتگو کرنا جا ہی تو رسول اللہ طَالِيْظِ نے فرمایا:''بڑے کوعزت بخشو۔'' یا فرمایا:''بڑا آ غاز کرے۔'' تو ان دونوں نے اپنے ساتھی کے بارے میں گفتگو کی ، تو رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ نے فرمایا: ' 'تم میں سے بچاس آ دمی ان میں ہے کسی آ دمی کے بارے میں قتم اٹھا دیں ، تو اس کوری سمیت تمہارے حوالہ کر دیا جائے گا۔'' انہوں نے کہا، یہ ایبا معاملہ ہے جو ہم نے دیکھانہیں ہے تو قتمیں کیے اٹھا کمیں؟ آپ مَنْ اللَّهُ ان فرمایا: ''یہودانی طرف سے بچاس قتمیں کھا کرتمہیں ان سے خلاصی دلوا ویتے ہیں۔'' یعنی ان کی قسموں کے بعد تمہاری قسموں کی ضرورت نہیں رہے گی، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول! كافرلوگ بين، (بم قسمين كيے مان لين) تو رسول الله ظائم نے اين طرف سے ديت اداكر دى، حضرت سہل رہائی کہتے ہیں، میں ان کے باڑے میں گیا، تو ان اوسٹیوں میں سے ایک اوشی نے مجھے لات ماری، حماد کہتے ہیں، یوں کہایا اس کا ہم معنی۔

مفردات الحديث الديث الله المرابع عن الله عند الله عند الله عند المرابع مقول كرواله كيا جاتا ب- ومربد: باڑہ جہاں اونٹ یا ندھے جاتے ہیں۔

فالدی است بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے بینہ پیش کرنے کے لیے کہا، جب انہوں نے اس سے انکار کیا، تو پھرفتمیں اٹھانے کے لیے کہا، اس لیے بعض روایات میں بینہ پیش کرنے کا حکم ہے، قسمیں اٹھانے کی پیشکش کا تذکرہ نہیں ہے، اور بعض میں قسمیں اٹھانے کا ذکر ہے، بینہ کا مطالبہیں ہے، اس ليصيح بات يهى ب كداكر بينه نه بوتو پرفتمين اشان كاحق بهى يهل ادليائے مقتول كو حاصل موكارا نكاركرنے يرمدى علية فرويا كرده مع قسميل لى جائيس كى \_ (فتح البارى، ج١٢، ص٢٩١)

شافعيد، مالكيد، حنابلد، ربيد، ابوزناد، ليك اور داودكا يجى نظريه بــــــ (القسامه، ص ٨٥)

[4344] (. . . )و حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِي حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ثَاثِيمٌ نَحْوَهُ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللهِ سَيَّمُ مِنْ عِنْدِهِ وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِهِ فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ.

332 } [4344] - امام صاحب يهي روايت اين ايك اوراستاد سي مهل بن الي حمه والتواس يان كرت مين اوراس حدیث میں بیہ ہے، تو رسول الله مالی الله مالی الله مالی اسے دیت اپنی طرف سے دی، اور اس حدیث میں بہنیں ہے کہ مجھے ایک اونٹنی نے لات ماری تھی۔

[4344] تقدم تخريجه برقم (٤٣١٨)

[4345] (...) حَدَّثَ نَا عَمْرُ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ يَعْنِي النَّقَفِيُّ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

[4345] - امام صاحب اپنے دواور اساتذہ کی سندوں سے ، مہل بن ابی حتمہ رہائیڈ کی مذکورہ بالا روایت کی ہم معنی روایت بیان کرتے ہیں۔

[4346] ٣-(٠٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيَّصَةَ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيَّيْنِ ثُمَّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فِي زَمَان رَسُولِ اللَّهِ تَالِيُّمْ وَهي يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ وَأَهْلُهَا يَهُودُ فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَوُجِدَ فِي شَرَبَةٍ مَقْتُولًا فَدَفَنَهُ صَاحِبُهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَشِي أَخُو الْمَقْتُولِ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلِ وَمُحَيَّصَةُ وَحُوَيَّصَةُ فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللهِ طَيِّيمُ شَأْنَ عَبْدِاللَّهِ وَحَيْثُ قُتِلَ فَنَعَهُ بُشَيْرٌ وَهُو يُحَدِّثُ عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ كَاثِيمُ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ ((تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَّتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمُ)) أَوْ صَاحِبَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَهِدْنَا وَلَا حَضَرْنَا فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ ((فَتُبُرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ)) فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَالِيًّا عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ.

[4346] - حضرت بشير بن بيار بملطف سے روايت ہے كه عبد الله بن مهل بن زيد اور محيصه بن مسعود بن زيد انساری وی ان ، جو بنو حارثہ سے تعلق رکھتے تھے، رسول الله مالی کا الله مالیکم کے دور میں خیبر کی طرف گئے، اور وہال کے باشندوں سے ملے تھی ، اور وہاں کے باشندے یہودی تھے، تو وہ دونوں ضرورت کے تحت الگ الگ ہو گئے ، اس کے بعد عبداللہ بن مہل جھانی قتل کر دیئے گئے اور ایک یانی کے حوض سے لاش ملی ، ان کے ساتھی نے اسے وفن کر دیا، پھر مدینہ کی طرف بڑھا، تو مقتول کا بھائی عبد الرحنٰ بن سہل، محیصہ اور حویصہ آئے اور رسول اللہ مُظَالِمُ آ کے سامنے عبداللہ کا معاملہ پیش کیا، اور قل گاہ کا تذکرہ بھی کیا، بشیر کا خیال ہے کہ رسول اللہ ظائم کے صحابہ میں ے مجھے ملنے والوں نے بتایا، آپ مُلَا اللہ نے ان سے فرمایا: " کیاتم پیاس تشمیں اٹھا کر، اینے قاتل کے حقد ار

> [4345] تقدم تخريجه برقم (٤٣١٨) [4346] تقدم تخريجه برقم (٤٣١٨)



بننا چاہتے ہو؟'' یا قاتل کی جگہ صاحب کا لفظ کہا، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول! نہ ہم نے دیکھا اور نہ وہاں موجود تھے، تو بشیر کے خیال میں آپ نے فرمایا: "تو یہود پچاس قسمیں اٹھا کرتمہیں اس سے (تسمیں اٹھانے سے) بری کر دیتے ہیں؟" انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول! ہم کا فرلوگوں کی قسمیں کیے قبول کریں؟ بشیر کا خیال ہے، رسول اللہ مُلاثِیَّمُ نے اس کی دیت اپنی طرف سے ادا کر دی۔

خیبرابھی فتح نہیں ہوا تھا،کین وہاں کے لوگوں کے ساتھ امن وسلامتی کے ساتھ رہنے کا معاہدہ تھا، کیونکہ بعض روایات میں ہے، آپ نے یہود کو دھمکی دی تھی، 'اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔' اگر خیبر فتح ہو چکا تھا، تو اعلان جنگ کی اطلاع کی ضرورت نہتھی ،مسلمان ان کو ویسے ہی خیبر سے نکال کتے تھے، جیسا که حضرت عمر ثلاثات دور میں ہوا۔ (۲) دوسرا نظریہ یہ ہے کہ بیدواقعہ فتح خیبر کے بعد پیش آیا (فتح الباری، ج۱۲، ص ۱۳۹۰ مكتبه دارالسلام)

تَصْلِي المُرْارِ [4347] ٤ ـ ( . . . ) وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيِي أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدِ

عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ انْطَلَقَ هُوَ وَابْنُ عَمِّ لَهُ يُقَالُ لَهُ مُحَيَّصَةُ بن مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَى قَوْلِهِ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْمُ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ يَحْلِي فَحَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِّنْ تِلْكَ الْفَرَآئِضِ بِالْمِرْبَدِ.

[4347]-حضرت بشربن بیار بران سے روایت ب کدانصار کے قبیلہ بنوحارثہ کا ایک فروعبداللہ بن بال بن زید نامی این چچیرے بھائی جے محیصہ بن مسعود بن زید کہا جاتا تھا، کے ساتھ گیا، آ گےلیث کی پہلی مدیث کی طرح، یہاں تک ہے کہ رسول الله منافیا نے اسے دیت اینے ماس سے دی، یکی راوی بیان کرتے ہیں، مجھے بشیر بن بیار نے حضرت سہل بن ابی حمد والنظ سے بتایا کردیت میں مقرر کردہ اونٹیول میں سے ایک اونٹی نے مجھے باڑے میں لات ماری۔ ف الله المسازكاة اورديت مين اداك كئ اوتنى كوفَرِ يضمة ت تعبير كرت بي، كونكه ان كاعمر اور تعداد معين موتى ب [4348] ٥-(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارِ الْأَنْصَارِيُّ

> [4347] تقدم تخريجه برقم (٤٣١٨) [4348] تقدم تخریجه برقم (٤٣١٨)









كتاب القسامة والمحاربين والقصاص ..... قسامه: دُاكورَن ، رَبْرُون ، قصاص اور .....

عَنْ سَهْ لِ بْنِ أَبِى حَشْمَةَ الْأَنْصَارِيّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِّنْهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ تَلْيُمْ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِّنْ إبل الصَّدَقَةِ.

[4348] -حضرت مهل بن الي حمد انصاري والنفؤيان كرتے ہيں كدان ميں سے چند افراد خيبر كي طرف كئے اور وہاں بٹ گئے ،تو انہوں نے اپنے میں سے ایک کومقتول پایا ،آ گے مذکورہ بالا حدیث ہے ، اور اس میں پیجھی ہے کہ فاكل المستعض احاديث معلوم بوتا ہے كه جب اوليائے مقول نے، بينه پيش كرنے يافتمين المانے يا يبودك قشميل قبول كرنے سے انكار كر ديا، كيكن يبوديوں كواس كاعلم بواكه بم سے قسميں لى جاسكتي جي، تو وہ قسمیں اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ ٹاٹیٹ کواس کی اطلاع جیجی کہ ہم قسمیں دینے کے لیے تیار ہیں، چونکہ وہ قسمول کے دینے پر آمادہ تھے، اس لیے بعض روایات میں آیا ہے کہ انہوں نے قسمیں اٹھا کیں، لیکن چونکہ انصاران کی قیموں کو قبول کرنے برآ مادہ نہ ہوئے، اس لیے آپ نے ان سے قیمیں نہیں لیں، اس لیے بعض روایات میں آیا ہے، یہود نے قسمیں نہیں اٹھا کیں۔اس طرح ویت کا مسکد ہے، جب یہود سے قسم قبول نہیں کی گئ تو ان سے دیت لینے کا مسلم بھی پس منظر میں چل گیا،لیکن یہود کو چونکہ خطرہ تھا کہ مقتول ہمارے علاقہ میں پایا گیا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے طور پر کھھ اونٹ بھیج دیتے، اور آپ مُن اللہ نے بھی قبول کر لیے اور دیت کی مجمل این طرف سے کی ، اور چونکه مدی علیهم قسم قبول نہیں کی گئی تھی ، اس لیے امام احمد کے قول کے مطابق ایسی صورت میں متنول کی دیت، بیت المال پر پڑتی ہے، اس لیے اس کو بیت المال سے ادا کر دیا گیا، چونکہ ادا کیکی آب كے تكم سے ہوئى تھى، اس ليے يہ كهدويا كيا، كرآب نے ائى طرف سے ديئے، اور چونكدوہ اون بيت المال سے ادا کیے مجے تھے، اس لیے ان کوصدقہ کے اونٹ قرار دیا گیا، اور بقول بعض وہ اونٹ صدقہ کے تھے، لیکن آپ نے قیت اپنی طرف سے اوا کی تھی، یا صدقہ کے اونوں سے اوا یکی کے عوض اوحار لیے تھے، کہ مال نے سے ادا کرویں مے، لیکن بظاہر امام احمد کا موقف ہی صحیح معلوم ہوتا ہے، کہ مصالحت کے لیے بیت المال سے ادا کیکی ہوسکتی ہے، جا ہے وہ اونٹ زکا ۃ وغیرہ کے ہی کیوں نہ ہو۔ (فتح الباری، ج ١٢،٥ ٢٩٢)

[4349] ٦-(٠٠٠) حَدَّثَ نِنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلِ

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِّنْ كُبَرَآءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلٍ

[4349] تقدم تخريجه برقم (٤٣١٨)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَمُحيَّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ فَأَتَى مُحيَّصَةُ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ فَقَيْرٍ فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللّٰهِ قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا وَاللّٰهِ مَا قَتَلْنَاهُ ثُمَّ أَقْبَلَ هُو وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ وَهُو أَكْبَرُ مِنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَ هُو وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ وَهُو أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحيَّصَةُ لِيتَكَلَّمَ وَهُو اللّٰذِى كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ تَلْيُمْ اللّٰهِ تَلْيُمْ اللّٰهِ تَلْيُمْ اللّٰهِ تَلْيُمْ اللّٰهِ تَلْيُمْ اللّٰهِ تَلْيُمْ اللّٰهِ تَلَيْمُ اللّٰهِ تَلْيُمُ اللّٰهِ تَلْيُمُ اللّٰهِ تَلْيَمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهُمُ وَلَاكُ مَعُودُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهُمُ وَلُولُ اللّٰهِ مَوْدَى وَمُعَيْصَةً وَمُولِكُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهُمُ وَلَى اللّٰهِ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهُمُ وَلَى اللّٰهِ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهُمُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

م (4349] - حضرت بہل بن ابی حمد نگانٹا پی قوم کے بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن بہل اور کیصہ دونوں نجیبر گے، کیونکہ وہ مشقت و تکی معاش میں گرفتار سے، کیسلے) وہ یہود کے پاس آ کر یہ کہہ چکے سے کہ تم نے اس اللہ کو تم اللہ کو یہ ہوگا ہے ہوں اور اس کا بھائی حویصہ جو اس سے بڑا اللہ کا بھائی حویصہ اپنی قوم کے پاس آ ئے اور انہیں واقعہ بتایا، پھر وہ اور اس کا بھائی حویصہ جو اس سے بڑا اللہ کا بھائی حویصہ ہو اس سے بڑا وہ حویصہ نے فرمایا: ''یا تو وہ تمہارے ساتھی کی دیت اور اور اس کھا، تم نے، اللہ کا تم اس کی سے، تو رسول اللہ کا بھائی ہے ، تو رسول اللہ کا بھائی ہے ، تو رسول اللہ کا بھائی ہے ، تو رسول اللہ کا بھائی ہے نے ان کو خط کھا تو انہوں نے جواب کھا، ہم نے، اللہ کی تم اس کے مقدار بنا چا ہے اس سلہ میں اللہ کا بھائی ہے ہو ہوں نے کہا، نم قسموں کے لیے تیانہیں، آپ نے فرمایا: ''تو تم بہارے ساسے یہود تمیں الھائی ہے نے اس کی دیت اپنے باس سے اوا کر دی، رسول اللہ کا بھائی ہے اس کی دیت اپنے پاس سے اوا کر دی، رسول اللہ کا بھائی ہے ان کے پاس سو (۱۰۰) اونٹیاں جیجیں، جوان کے اعاطہ میں داخل کر دی گئیں، حضرت بہل ڈاٹیڈ بیان کے باس سو (۱۰۰) اونٹیاں جیجیں، جوان کے اعاطہ میں داخل کر دی گئیں، حضرت بہل ڈاٹیڈ بیان کے باس سو (۱۰۰) اونٹیاں جیجیں، جوان کے اعاطہ میں داخل کر دی گئیں، حضرت بہل ڈاٹیڈ بیان کے باس سو رفعان کے موال سے بیاں میں سے ایک سرخ اونٹی کے اعاطہ میں داخل کر دی گئیں، حضرت بہل ڈاٹیڈ بیان کے باس میں میں ان میں سے ایک سرخ اونٹی کے معلول سے بھی داخل کی گئیں، حضرت بہل ڈاٹیڈ بیان کے اعاطہ میں داخل کر دی گئیں، حضرت بہل ڈاٹیڈ بیان کے اعاطہ میں داخل کر دی گئیں۔



كتاب القسامة والمحاربين والقصاص ..... قسامه: وُاكووَل ، رَبْرُنُول، قصاص اور .....

[4350] ٧-(١٦٧٠) حَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيُّ ظَائِيمٌ

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ كَالِيْمُ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ طَالِيْمُ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

[4350] -حصرت ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن اور حصرت میمونہ ڈاٹھنا کے آ زاد کردہ غلام سلیمان بن بیار، رسول اللہ مُلَالِمُكُم کے ایک انصاری صحابی سے بیان کرتے ہیں، کہ رسول الله مُناتِظِ نے دور جاہلیت کے مطابق قسامہ کو برقر ار رکھا۔ [4351] ٨-(٠٠٠) وحَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج حَدَّثَنَا ابْنُ عَنْ شِهَابِ بِهَ ذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ تَأْتُمُ بَيْنَ نَاسٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلِ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ.

[4351] - امام صاحب ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت نقل کرتے ہیں، جس میں یہ اضافہ ہے، آپ نے منتخط المسلمان قسامہ کا فیصلہ انصار کے ایک مقتول کے بارے میں کیا،جس کا انہوں نے یہود کے خلاف دعویٰ کیا تھا۔

[4352] (...) وحَدَّقَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَاسَلَمَةَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمْنِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَاهُ

عَنْ نَاسٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ عَنِ النَّبِيِّ كُلِّكَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ.

[4352] - امام صاحب ایک اور استاد ہے، ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن اور سلیمان بن بیار سے بیان کرتے ہیں، کہ انہیں انصاری لوگوں نے بتایا، آ کے مذکورہ بالا روایت ہے۔

٢ .... بَاب: حُكِمِ الْمُحَارِبِيْنَ وَالْمُرْتَلِيْنَ

باب ۲: ڈاکوؤل اور مرتدول کے احکام

[4353] ٩ - (١٦٧١)و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُّوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هُشَيْمٍ

[4350] اخرجه النسائي في (المجتبي) في القسامة باب: القسامة برقم (٤٧٢١) وبرقم

(٢٧٢٢) وبرقم (٤٧٢٣) مرسلا انظر (التحفة) برقم (١٥٥٨٧)

[4351] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٣٢٦)

[4352] تقدم تخريجه برقم (٤٣٢٦)

[4353] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٨٢) وبرقم (١٠٦٦)





وَاللَّفْظُ لِيَحْيِي قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٍ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ نَاسًا مِّنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ظَيْمُ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ تَالِيْمُ ((إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخُرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُو الِهَا)) فَفَعَسلُوا فَصَحُّوا ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَن الْإِسْكَامِ وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ كَالِيُّمْ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيَّ كَالِيُّمْ فَبَعَثَ فِي أَثْرِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيَنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا.

[4353] حضرت أنس بن ما لك والنَّذات روايت ہے كه عربين قبيلہ كے كچھ لوگ مدينه منورہ ميں رسول الله سَا اللَّهُ اللَّهُ أَلَيْهُمْ كے ياس آئے، ( کھانے یینے کی کثرت ہے) ان کے پید خراب ہو گئے، یا آب و ہوا راس ندآئی، تو رسول الله مَالَيْظِم نے انہیں فرمایا: ''اگرتم چاہو، تو صدقہ کے اونٹوں کے پاس چلے جاؤ، اور ان کا دودھ اور پیشاب ہو۔' انہوں تَنظِيع المعلِيَّة نے ایسے کیا، اور تندرست ہو گئے، پھر جرواہوں کا رخ کیا، اور انہیں قتل کر دیا اور اسلام ہے پھر گئے، اور الله طَالِيْنَا كَ اونت باكك كرك يك اكرم طَالَيْنَا كوبهي اس كي اطلاع مل كي، تو آب طَالِيَا في ان کے تعاقب میں ساتھیوں کو بھیجا، اور انہیں بکڑلا یا گیا، تو آپ مُلاَثِيَّمَ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیئے ، اور ان کی آنکھول میں گرم سلاخیں پھروا ئیں،اورانہیں شکریزوں پر چھوڑ دیا،حتی کہوہ مر گئے۔

: ..... 1 غزوہ ذی قروا ہے کے بعد کھے افراد جو چارعرینداور تین عکل سے تھے ادر ایک اور آ دی بھی ان کے ساتھ تھا، جو بھوک کی شدت کی بنا پر کمزور اور بہار ہو چکے تھے، رسول الله تُلافِئ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو مگئے، اور اصحاب الصفہ کے ساتھ رہنے گئے، بعد میں مدینہ میں کھا بی کر تندرست ہو مگئے،لیکن چونکہ بددى لوگ تھ، اس ليے برمضى كا شكار مو كئ (جوئى پيكى يارى كو كتے بين) يا مديندى آب و موا راس ند آئی، (استیاخام آب و ہواکی ناموافقت کو کہتے ہیں) جس کی بنابران کے پیٹ پھول گئے،اس لیے آپ ٹالٹلا نے آب و ہواکی ناموافقت پر انہیں مدینہ سے نکلنے کی اجازت مرحمت فرمائی، جس سے ثابت ہوتا ہے، آب و ہوا كى تبديلى كے ليے يا ناموافقت كى بنا پرعلاقد اور كھر تبديل كيا جاسكا ہے، مدينہ سے باہر تقريباً چوميل كے فاصلہ پرذی جدرنای جگه میں صدقہ کے اونٹ چرتے تھے، انہوں نے دودھ پینے کی خواہش کا اظہار کیا، تو آپ نے انہیں صدقہ کے اونٹوں کے پاس جانے کا حکم دیا، اور اس وقت آپ کی اونٹنیاں بھی اوھر جار ہی تھیں، اس لیے ان کے ساتھ ان کوروانہ کر دیا، یا اہل صدقہ کے نتظم ومتولی چونکہ آپ ہی تھے، اس لیے بعض روایات میں ان کو آپ كى طرف منسوب كرديا كيا- (٢) اس مديث كى بنابر ماكول اللحم حيوانات يعنى جن كاموشت كمانا جائز ہے، ك





بول کے بارے میں ائمہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، اس حدیث کی بنا پر امام مالک، امام احمد، محمد بن الحن شوافع میں سے ابن الممنذ ر، ابن خزیمہ دغیرہ ، شعبی ، عطاء بختی ، زہری ، ابن سیرین ، ثوری کے نزدیک ماکول اللحم حیوانات کا بول باکسے میں سے ابن الممنذ ر، ابن خزیمہ دغیرہ ، شافعی ، ابویوسف ، ابویو روغیرہم کے نزدیک تمام حیوانات کا بول نا پاک ہے ، ابن حزم کا موقف بھی یہی ہے ، داود ، ظاہری ، ابن علیہ اور ایک قول کے مطابق بعض کے نزدیک انسانی بول کے سوا تمام بول یاک ہیں۔

احناف وشوافع نے اس کی بیتاویل کی ہے کہ بیاجازت علاج معالجہ کے لیے تھی، جوضرورت کی بنا پر دی گئی، کیکن حرام چیز سے علاج خود مخلف فیہ ہے، امام احمد کے نزدیک محرم اشیاء سے علاج کسی صورت میں جائز نہیں ہے، کونکہ حضور اکرم ظافی کا فرمان ہے، الله تعالی نے جس چیز کوحرام تھبرایا ہے، اس میں شفاءنہیں رکمی، شوافع کے نزدیک اس حدیث کی روشی میں نشے والی اشیاء کے سوائمام نجس اور پلیداشیاء سے علاج جائز ہے، بشرطیکہ بیہ بات يقين مو، مالكيد كاموقف حنابله والاب، شراب كے پينے سے جبكه بانى ميسر ندمو، مردار كھانے سے جب غذا ميسرنه بو، زندگي كا بچناييني ب اليكن علاج و دوا سے صحت كا ملنا يقين نبيس هے، اس ليے بية قياس مع الفارق ب، احناف کے نزدیک امام ابو حنیفہ کامشہور قول یہی ہے کہ حرام چیز سے علاج جائز نہیں ہے، امام ابو بوسف اور امام محمد کے نزدیک جائز ہے، اور اکثر احناف علماء نے ابو پوسف کے موقف کو اس شرط کے ساتھ تشکیم کیا ہے کہ مسلمان ماہر ڈاکٹریہ کہتے ہیں، کہاس بیاری کا علاج ،اس حرام دوا کے سوا موجود نہیں ہے اور بیددوا شفاء بخش ہے۔ (تنصیل کے لیے دیمئے، محملہ ج ۲،م ۲۹۸ ۳۰۲۲ ع شدرست ہونے کے بعد ان لوگوں نے ارتداو و بدعبدی كرتے ہوئے ، سولہ (١٦) اونث بھا كے اور ان ميں سے ايك كوذئ كر ڈالا، جب آپ مالي كا كے غلام يبار نے ان کا تعاقب کیا، تو انہوں نے اس کے ہاتھ، یاؤں کاٹ ڈالے اور اس کی زبان اور آ تھوں میں کانے گاڑ دیئے ، حتی کہ وہ فوت ہو گئے۔ (طبقات لابن سعد، ج۲،ص۹۳) 🚱 اور بقول ابن حجر راعی لیعنی جروایا جے انہوں نے قتل کیا تھا، وہ صرف حضرت بیار ٹٹاٹٹڑ تھے، آپ ٹاٹٹٹر کو جب علم ہوا تو آپ نے ان کے تعاقب کے لیے حضرت کرزین حابر قحری کی قیادت میں ہیں سواروں کا ایک دستہ روانہ فرمایا، اگلے ون انہوں نے ایک عورت کی راہنمائی سے کھانے سے فراغت کے بعدسب کو گھیر کر قیدی بنالیا، اور انہیں باندھ کرایے چیچے گھوڑوں پرسوار کر کے مدیند منورہ لے آئے ، اور ان کے ساتھ وہ سلوک کیا، جو انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا، اور اس سے زائد سزانہیں دی، حالانکہ وہ اپنی نمک حرامی، بدعہدی، اورحسن سلوک کے جواب میں انتہائی ظالمانہ اور سفا کانہ کاروائی کی بنا پراس سے بھی زیادہ تھین سزا کے مشتق تھے،ادر کسی تشم کی رحمہ لی،معافی یا ترس کے قابل نہ تھے، نیز حدود کے اجراء اور قضاء میں کسی قتم کی نرمی اور رافت روا رکھنا جائز نہیں ہے۔ 👁 ان لوگوں نے ظلم وستم اور



برعهدی کے ساتھ ڈاکہ اور ارتداو (وین اسلام سے پھر جانا) کا ارتکاب کیا تھا، اس لیے ان دونوں مسلوں پر روشنی ڈ النا ضروری ہے۔

ا۔ ڈاکہ اور راہزنی، ڈاکو یا رہزن وہ فردیا افراد ہیں، جن کے خوف اور ڈریے لوگوں کا راستہ پر چلنا دشوار ہو جائے اور ان سے لوگوں کا جان و مال محفوظ نہ ہو، اور ان کو اس قدر قوت وشوکت حاصل ہو کہ عوام ان کا مقابلہ کر کے اپنا دفاع نه کر سکتے ہوں، اور امام ابن حزم کے نز دیک تو ڈاکو ہروہ ظالم انسان ہے، جواہل ارض کوخوف میں مبتلا کر کے راستہ مسدود کر دے، اور وہ بیرکام کہیں اور کسی وقت کرے، دن کو یا رات کو، شارع عام میں، یا کسی کلی کو ہے میں، جنگل میں یا آبادی وشہر میں، احناف اور حنابلہ کے نزدیک ڈاکو کے پاس آلات حرب یا اسلحہ کا ہونا ضروری ہے، اور مالکیہ اور شوافع کے نزدیک، مال چمینے کے لیے محض جمکی اور قوت وشوکت کا استعال ہی سزا کے لیے کافی ہے، ڈاکوؤں اور راہزنوں کی سزا کا انحصار، ان کی حرکات اور زیادتی پر موقوف ہے، ڈاکواگر ڈاکہ زنی ہے تبل ہی پکڑ لیے جاکیں، ابھی انہوں نے نہ مال لوٹا اور نہ کسی کی جان لی ہے، تو انہیں احناف کے ہاں بطور سزا اس وقت تک قید میں رکھا جائے گا، جب تک وہ اس سے توبہ کرکے اپنی نیک چلنی کا اظہار نہ کریں، اور اگر وہ چوری کے نصاب کے بقدر مال چھین لیں اور قبل نہ کریں تو ان کے ہاتھ یا دُل مخالف جانبوں سے قطع کر دیئے جائیں مے، اور اگر وہ ڈاکہ زنی کی واردات کے دوران قتل کریں اور مال کو ہاتھ نہ لگا ئمیں، تو انہیں قتل کی سزا دی جائے گی، جوقصاص نہ ہونے کی بنا پر اولیائے مقتول کی طرف سے معاف نہیں ہو سکے گی، اگر ڈاکوتل کے ساتھ، مال بھی چھین لیں، تو علامتق کے بقول، امام کو اختیار ہے، اگر جا ہے تو ان کے ہاتھ یا دُل مخالف جانبول سے کا ث كرقل كروب يا سولى برائكا دے، يا تينوں كام كرے، يا قل كر كے، سولى برائكا وے، يا صرف قل كروا دے، يا سولى یرچ هاوے۔(کھلہج ۲ص۱۱۱۱)

لیکن بقول ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن اگر انہوں نے قتل اور حصول مال دونوں جرائم کا ارتکاب کیا ہوتو مخالف جانبوں سے ان کے ہاتھ یاؤں قطع کر کے انہیں قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا جائے گا، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانبوں سے كائے بغير صرف قتل كر كے سولى برج ما ديا جائے گا، اگر چه ڈاكوؤں كى جماعت كے ايك ہى فرد نے قتل كا ارتكاب كيول نه كيا مواسلامي قوانين حدود، قصاص، ديت وتعزيرات ص ٧٥ شافعول كا موقف احناف والا ہے، صرف آخری صورت میں جب انہوں نے قتل اور حصول مال دونوں جرائم کا ارتکاب کیا ہے، تو ان کے ہاتھ یاؤں كاثے بغيرتل كر كے سولى برانكا ديا جائے گا، مالكيه، تيسري صورت ميں جب ۋاكوؤں نے قبل كيا ہے، مال نہيں لوثا، احناف شوافع کے ہمنوا ہیں کہ ڈاکووں کو بطور حد قتل کر دیا جائے گا، بطور قصاص نہیں، اس لیے مقتول کے اولیاء معاف نہیں کرسکیں مے، باتی متنول صورتوں میں حاکم کواختیار ہوگا، ان کوتل کرے، یاقتل کر کے سولی پرانکا دے یا











ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جوانب کٹوادے، یا تعزیر (مارپیٹ) کے بعدان کوجلاوطن کر دے۔ (محملہ ۲۳ مس۱۳) کیکن ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن کا بیان اس سے مختلف ہے، ص ۲۹ (اسلامی قوانین) حنابلہ کا موقف بھی شوافع والا ہے، صرف پہلی صورت میں، جبکہ انہوں نے محض ڈرایا یا دھمکایا ہے، نہل کیا ہے اور نہ مال چھینا ہے، تو انہیں کسی ایک علاقہ میں کھنے نہیں دیا جائے گا۔

اوران سراؤل كا مافذسوره ماكده كى آيت ٢٢ ﴿ الما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ... الآية ، جس میں ((او)) کے لفظ کوامام مالک تخییر کے لیے قرار دیتے ہیں،اور باقی نتیوں ائمہ بیان وتفصیل کے لیے کہ سزا، بقرر جرم ہوگی ، اور آیت میں یہ ف و ا من الارض ، میں نفی ہے سرادا کثریت کے نزدیک قیدو بند ہے ، اور بقول بعض جلاوطنی بنوعریند اور بنوعکل کے لوگوں کا دوسرا جرم ارتدادیعنی دین سے پھرنا ہے، اسلام جس طرح لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتا ہے اور جولوگ، انسانوں کی جان و مال کے لیے خطرہ پیدا کرتے ہیں، یا ان کی عزت کو پا مال کرتے ہیں ، تو ان کوعبر تناک سزا دیتا ہے، تا کہ لوگوں کا مال اور جان محفوظ رہے ، اس طرح جو انسان، اسلام سے منکر ہوکر،مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہوکر انہیں ممراہ کرنے اور دین میں فتنہ وفساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کوشکلین سزادیتا ہے، اور اس کی سزاقمل ہے، جس پر امت کے فقہا، جن میں ائمہ اربعہ داخل ہیں، متفق ہیں، اس میں کسی فتم کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ قتل مرتد کے بارے میں سیجے احادیث موجود میں۔ (تفصیلات کے لیے دیکھتے، اسلامی قوانین، حدود، قصاص، دیت، وتعزیرات، ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن، ص ۱۳۶۱ تا ۱۲۰) [4354] ١٠ ـ(. . . )حَـدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاج بْنِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثِنِي أَبُو رَجَآءٍ مَوْلَى أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ حَدَّثِنِي أَنَسٌ ﴿ اللَّهِ ۚ ثَالَةً مَنْ عُكُلِ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ۖ ثَاثِيًّ مَا يَعُوهُ عَلَى الْإِسْلامِ فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكُوا ذٰلِكَ إلى رَسُول اللهِ تَاتَيْمُ فَقَالَ ((أَلَا تَخُرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إبلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبُوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا)) فَـقَالُوا بَلٰي فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَصَحُّوا فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَطَرَدُوا الْإِبِلَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ

[4354] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الوضوء باب: ابوال الابل والدواب والغنم ومرابضها برقم (٢٣٣) وفي الجهاد باب: اذا حرق المشرك المسلم هل يحرق برقم (٢٠١٨) وفي الجهاد باب: اذا حرق المشرك المسلم هل يحرق برقم (٢٠١٨) وفي النفسير باب: ﴿انما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا الى قوله ﴿او ينفوا من الارض ﴾ برقم (٤٦١٠) وفي الحدود باب: المحاربين من اهل الكفر والردة برقم (٢٨٠٢)

www.KitaboSunnat.com



كتاب القسامة والمحاربين والقصاص ..... قسامه: وُاكووَن ، رَبْرُون ، قصاص اور ..... الله تَالِيمُ فَبَعَثَ فَيُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ اللهِ مَا لَيْكُمْ فَبَعَثَ فَيُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُ لُهُمْ وَسُمِرَ أَعْيُنُهُمْ ثُمَّ نُبِذُوا فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا و قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِي رِوَايَتِهِ وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ وَقَالَ وَسُمِّرَتْ أَعْيُنُهُمْ.

[43.54] مصرت ابوقلابہ برالت حضرت انس بھانفا سے بیان کرتے ہیں کم عمل قبیلہ کے آٹھ افرادرسول الله مانفیام کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اور آپ مُلَاثِیم سے اسلام پر بیعت کی ،سرزمین مدینہ کی آب و ہوا ان کے موافق نہ و الله الله منافق کے جسم بیار ہو گئے ، انہوں نے اس کی شکایت رسول الله منافق سے کی ، تو آپ منافق نے فرمایا: ''تم ہمارے چرواہے کے ساتھ نکل کراس کے اونٹوں میں کیوں نہیں جاتے ، کہتم ان کے بول اور دودھ پی سکو۔'' تو انہوں نے کہا، کیوں نہیں، (ہم جاتے ہیں) تو وہ باہر چلے گئے، اونٹیوں کا بیثاب اور دودھ بیا، جس سے تندرست ہو گئے، تو انہوں نے جرواہے کوتل کر ڈالا اور اونٹ بھگا لیے، رسول الله مَثَاثِیْمُ کوبھی اس کی خبرل گئی،

تو آپ طافی نے سے ابکوان کے تعاقب میں بھیجا، انہیں پکر لیا گیا، اور آپ کے پاس لایا گیا، آپ کے حکم سے تشخیج استی از ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیئے گئے ، اور ان کی آئکھوں میں گرم سلاخیں پھیری آئئیں ، پھرانہیں دھوپ میں

مچینک دیا گیا، حتی که وه مر گئے، ابن الصباح کی روایت کے الفاظ ہیں، اِطّــر دُوّا النّعم اور سـمـرت اعینہُ معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔

[4355] ١١.(. . . )و حَـدَّثَـنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي رَجَآءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ قَالَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنَا

أنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ مَا يَئِمُ قَوْمٌ مِّنْ عُكُلِ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ تَأْيَيْمُ بِلِقَاحِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا

→ وفي باب: لم يحسم النبي ﷺ المحاربين من اهل الردة حتى هلكوا برقم (٦٨٠٣) وفي باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا برقم (٢٨٠٤) وفي باب سمر النبي علي اعين المحاربين برقم (٦٨٠٥) وفي الديات باب: القسامة برقم (٦٨٩٩) وابو داود في (سننه) ي الحدود باب: ما جاء في المحاربة برقم (٤٣٦٤) وبرقم (٤٣٦٥) وبرقم (٤٣٦٦) والنسائي في (المجتبي) في تحريم الدم باب: تاويل قول الله عزوجل ﴿انما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض﴾ وفيمن نزلت وذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر انس بن مالك فيه ٧/ ٩٣ و ٩٤ و ٧/ ٩٤ و ٩٥ ٧/ ٩٥ وبرقم ٧/ ٩٥\_ انظر (التحفة) برقم (٩٤٥) [4355] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٣٣٠)



كتاب القسامة والمحاربين والقصاص ..... قسامه: زاكووَن ، ربزنون ، قصاص اور ....

بِمَعْنٰى حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأَلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلا يُسْقَوْنَ فَلا يُسْقَوْنَ فَلا يُسْقَوْنَ فَلا يُسْقَوْنَ

[4355] ۔ حضرت انس بن مالک دانٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیز کے پاس ممکل یا عرینہ کے پچھلوگ آئے، مدینہ میں وہ پیٹ کی بیاری کا شکار ہو گئے، تو رسول اللہ مٹائیز کے انہیں دودھیاری اونٹنیوں میں جانے کا حکم دیا، اور انہیں کہا، ان کے پیٹاب اور دودھ پئیں، جیسا کہ فدکورہ بالا حجاج بن ابی عثان کی روایت ہے، اور اس میں ہے، اور انہیں شکر یزوں پر بھینک دیا گیا، وہ پانی طلب کرتے میں ہے، ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں بھیری گئیں، اور انہیں شکر یزوں پر بھینک دیا گیا، وہ پانی طلب کرتے ہے، تو انہیں یانی نہیں دیا جاتا تھا۔

فائل کا اسسان لوگوں کو چونکہ مارنا مطلوب تھا، کیونکہ انہوں نے چرواہے کو پیاسا رکھ کر مارا تھا، اس لیے ان کے ساتھ دوارکھا تھا۔

[4356] ١٢ - (. . . )وحَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن حَدَّثَنَا أَبُو رَجَآءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ

عَنْ أَبِى قِلَابَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَا تَقُولُونَ فِي الْفَسَامَةِ فَقَالَ عَنْبَسَةُ قَدْ حَدَّئَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ إِيَّاىَ حَدَّثَ أَنَسٌ قَدِمَ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُمْ قَوْمٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَحَجَّاجٍ قَالَ أَبُو قَلابَةَ فَقُلْتُ أَتَّهِمُنِي يَا عَنْبَسَةُ سُبْحَانَ اللهِ قَالَ أَبُو قِلابَةَ فَقُلْتُ أَتَتَهِمُنِي يَا عَنْبَسَةُ قَالَ لا فَكَذَا حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرِ يَا أَهْلَ الشَّامِ مَا دَامَ فِيكُمْ هٰذَا أَوْ مِثْلُ هٰذَا.

[4356] - حفرت الوقلابہ برطائے بیان کرتے ہیں، میں عمر بن عبدالعزیز برطائے کے پیچے بیٹے ہوا تھا، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا، قسامہ کے بارے میں تہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت عنب وہائے نے کہا، ہمیں حضرت انس بن مالک وہائے نے اس طرح حدیث بیان کی ہے، ابوقلا بہ کہتے ہیں، حضرت انس وہائے نے جھے ہی حدیث بنائی تھی کہ نبی اکرم سائے ہے گار کے باس کچھ لوگ آئے ، آگے جاج اور ابوب کی طرح ندکورہ بالا روایت بیان کی، ابوقلا بہ کہتے ہیں، جب میں ساری حدیث بنا چکا، تو عنب نے کہا، سجان اللہ، ابوقلا بہ کہتے ہیں، میں نے بوچھا، اے عنب ایس کیا آپ جھے جہم قرار دیتے ہیں (کہ میں نے حدیث بوری طرح بیان نہیں کی) عنب نے کہا، نہیں، ہمیں بھی حضرت انس بن مالک وہائے نے اس طرح حدیث بنائی تھی، اور کہنے لگے، اہل شام جب تک تم میں بیالوقلا بہ یا صحرت انس بن مالک وہائے نے اس طرح حدیث بنائی تھی، اور کہنے لگے، اہل شام جب تک تم میں بیالوقلا بہ یا اس جیسے لوگ رہیں گے۔'

[4356] تقدم تخريجه برقم (٤٣٣٠)



ف كل الله المسلم ني يه حديث انتهائي اختصار كے ساتھ پیش كى ہے، اور امام بخارى، باب القسامه، كتاب الديات ميں اس كوتفصيل سے لائے ہيں، جس سے ثابت ہوتا ہے كہ وہ قسامہ كے قائل نہيں تھے، حالا مكہ حقیقت سے کہ وہ اس سے قصاص کے قائل نہیں تھے، کیونکہ مدعی علیہ کے خلاف بینہ قائم نہیں ہو سکتی، اور عدم مشاہدہ کی بنا پرقشمیں اٹھانا بھی مشکل ہے، لیکن لوث وعداوت کی بنا پرکسی محلّہ پر الزام عائد ہوسکتا ہے اور ان ہے برأت كا مطالبه كيا جاسكا ہے، جس سے انكار كى صورت ميں ديت لى جاستى ہے، كيكن عام طور برشارعين كا خيال یمی ہے کہ ابوقلا بہ قسامہ کے قائل نہیں تھے، عکل اور عرینہ کے بارے میں حدیث کو ان کے ارتداد کی سزا قرار دیتے تھے، اور قل صرف تین صورتوں میں جائز سمجھتے تھے۔ (۱) شادی شدہ زنا کا مرتکب ہو۔ (۲) کوئی کسی کوقل کر وے۔ (۳) اسلام لا کراس سے ارتداداختیار کرے، ان تین صورتوں کے سوائسی کوتل کرنا درست نہیں سمجھتے تھے۔ [4357] (. . . )وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ وَهُوَ ابْنُ بُكَيْرِ الْحَرَّانِيُّ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَن اللهُ الْأُوزَاعِيِّ عَنْ يَحْمَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ الْأُوزَاعِيِّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ كَالْيَامُ ثَمَانِيَةُ نَفَرِ مِّنْ عُكْلٍ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ.

[4357] وحضرت انس بن ما لك والتن بيان كرت بيس كه رسول الله طالية كي ياس عمل قبيله ك آئه افراد آئے ،آگے مٰدکورہ بالا حدیث ہے،جس میں پیاضافہ ہے،آپ نے ان کو داغانہیں۔

فَ مُن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الداور قصاص کی بنا پرقل کرنامقصود تھا، چور کی سزا کی طرح صرف ہاتھ کا ثنا مطلوب نہیں تھا، اس لیے چور کے ہاتھ کوتو اس کی زندگی بچانے کے لیے داغا جاتا ہے، تا کہ خون بند ہو جائے، کیکن ان کو داغ نہیں نگایا، تا کہ خون کے بند ہونے سے زندگی نہ فی سکے۔

[4358] ١٣ - ( . . . ) وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ

عَنْ أَنْسِ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ كَالِيُّمُ نَفَرٌ مِّنْ عُرَيْنَةَ فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوهُ وَقَدْ وَقَعَ بِالْمَدِينَةِ الْمُومُ وَهُوَ الْبِرْسَامُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِّنْ عِشْرِينَ فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا يَقْتَصُ أَثَرَهُمْ.

[4357] تقدم تخريجه برقم (٢٣٣٠)

[4358] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٥٩٦)

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص ..... قسامه: والكوول ، ربزنول ، قصاص اور .....

ا 4358] - حفرت انس ڈاٹٹو کے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقیم کے پاس عرینہ کے پچھ لوگ آئے، وہ مسلمان ہو گئے اور آپ طاقیم کی بیعت کر لی، اور مدینہ میں موم یعنی برسام کی بیاری پھیل گئی، آگے ذکورہ بالا حدیث ہو گئے اور آپ طاقیم کی بیعت کر لی، اور مدینہ میں موم یعنی برسام کی بیاری پھیل گئی، آگے ذکورہ بالا حدیث ہے، اس میں اضافہ یہ ہے کہ آپ کے پاس تقریباً میں (۲۰) انصاری نوجوان موجود تھے، آپ نے انہیں ان کے بیجھے بھیجا، اور ان کے ساتھ، ایک کھوجی بھیجا، جوان کے پاؤں کے نشانات کا پیچھا کر سکے۔

مفردات الحديث بي بسر مسام: اس يمارى كوكت بين جس عقل من بكا زيدا موجاتا ب، سراورسيد بر سوجن آجاتى ب، اور بقول بعض جكراور معده كورمياني برده برورم آجاتے بين ـ

[4359] ( . . . )حَـدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنسِ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسٍ وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ سَالِيًّ رَهْطٌ مِّنْ عُرَيْنَةَ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ مَنْ عُكْلِ وَعُرَيْنَةَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

[4359]-المام صاحب اسپنے دواسا تذہ کی سندوں سے بیان کرتے ہیں، هام کی حدیث میں ہے، نبی اکرم تالیم کے ا پاس عرین کا ایک گروہ آیا اور سعید کی حدیث میں ہے، عکل اور عرینہ کے افراد آئے، آگے ذکورہ بالا روایت ہے۔ [4360] ۱۶ ۔ (. . . ) و حَدَّثَنِی الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ الْأَعْرَجُ حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ غَیْلانَ حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ زُرِیْعِ عَنْ سُلَیْمَانَ التَّیْعِیِّ

عَنْ أَنَّسٍ قَالَ إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ تُأْثِيمُ أَعْيُنَ أُولَٰئِكَ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَآءِ.

[4360] - حضرت انس ٹائٹٹا سے روایت ہے، کہ آپ نے ان لوگوں کی آئکھوں میں سلائیاں پھیریں، کیونکہ انہوں نے چرواہوں کی آئکھوں میں سلائیاں پھیری تھیں۔

[4359] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى المغازى باب: قصة عكل وعرينة برقم (4359) وفى الجهاد باب: (٤١٩٢) وفى الجهاد باب: العون بالمدد برقم (٥٧٢) وفى الجهاد باب: العون بالمدد برقم (٣٠٦٥) وفى المغازى باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة برقم (٤٠٩٠) والنسائى فى (المجتبى) فى الطهارة باب: بول ما يوكل لحمه برقم (٣٠٤) انظر (التحفة) (١١٧٦)

| 4360] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الطهارة باب: ما جاء في بول ما يوكل لحمه برقم (٧٣) والنسائي في (المجتبي) في تحريم الدم باب: ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث ٧/ ١٠٠ ـ انظر (التحفة) برقم (٨٧٥)

مسلم بلد پنج

345

# ٣ .... بَابِ: ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدَّدَاتِ وَالْمُثَقَّلاتِ وَقَتُلِ الرَّجُلِ بِالْمَرَأَةِ

باب ٣: پھر اور اس كے علاوہ تيز دھار اور بھارى اشياء سے قل كى صورت ميں قصاص ہے،

### اورعورت کے بدلہ میں مرد کونٹل کیا جائے گا

لْسُلِيمَ [4361] ١٥-(١٦٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ قَالَ فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ مَا لِيُّمْ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا ((أَقَتَلَكِ فَكُونٌ)) فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ نَعَمْ وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيُّمْ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

مَنْ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ڈ الا ، اسے پیھر سے مارا، اس لڑکی کو نبی اکرم مُلاِیّنا کے پاس لایا گیا، کیونکہ ابھی اس میں زندگی کے آٹار تھے، جان نہیں نکلی تھی ، تو آپ مُلاِیم کے اس سے پوچھا:'' کیا تھے فلاں نے <del>قا</del>ل کیا ہے؟''اس نے سر کے اشارے سے بتایا نہیں، پھر آپ نگائی نے دوبارہ (کسی اور کے بارے میں) پوچھا، تو اس نے سرے اشارہ کیا، کہنیں، پھر آپ نے تیسری بارسوال کیا، تو اس نے سر کے اشارے سے کہا، ہاں۔ تو آپ ٹاٹی نے اسے دو پھروں کے درمیان (سررکھ کر)قتل کروا دیا ( کیونکہ اس نے قتل کا اعتراف کر لیا تھا)۔

مفردات الحديث الموني وَضَعْ كَ جَعْ بِهِ عِائدى كَ زيرات كَ الكِتم ب فَ رَمَق: زندگی کا آخری حصہ یا آخری سانس۔

علام اس مديث سے معلوم ہوتا ہے، الل شروفساد پر نظر رکھنی چاہيے، اور شروفساد كي صورت ميں قرائن کی موجودگی کی بنا پران سے پوچھ کچے بھی ہوسکتی ہے، لیکن اقرار جرم کے بغیر انہیں مجرم قرار نہیں دیا جاسکا،

[4361] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الطلاق باب: الاشارة في الطلاق والامور برقم (٥٢٩٥) وفي الـديات باب: اذا قتل بحجر او بعصا برقم (٦٨٧٧) وفي باب: من اقاد بالحجر برقم (٦٨٧٩) وابو داود في (سننه) في الديات باب: يقاد من القاتل برقم (٢٥٢٩) والنسائي في (المتجبي) في القسامة باب القود بغير حديدة برقم ٨ش٣٥ وابن ماجه ماجه في (سننه) في الديات باب: يقتاد القاتل كما قتل برقم (٢٦٦٦) انظر (التحفة) برقم (١٦٣١)











لیکن خیال رہے احناف کے نزدیک آگر قاتل کا مقصد و اراوہ دوسرے کوئل کرنا اور اس کی جان لینا ہے، تو پھراس کے لین ہے، تو پھراس کے لیے وہ کوئی بھی آئد استعال کرے، وہ تیز دھار ہو یا تھیل و بھاری، تو بیٹل ، تل عمد ہوگا، جس کی سزا، قصاص ہے، شبر عمد نہیں ہوگا، جس کی سزا بھاری دیت ہے۔ (محملہ، ج،م ۳۳۷)

سویا اختلاف صرف اس صورت میں ہے، جب قاتل، قل کرنے کا اعتراف واقرار نہ کرے، تو پھر آلہ قل کو دیکھا جائے گا، کین آج کے دور کا تقاضہ بہم ہے کہ قل میں کسی قتم کا آلہ استعال کیا جائے، اور قل بینہ (شہادت) سے فابت ہو جائے، اس کوقل عمر قرار دیا جائے، جس کی اصل سزا قصاص ہے۔ علامہ تقی عثانی نے اس کو ترجے دی ہے کہ آج کل جمہور انکہ اور صاحبین کی رائے پڑل کرنا چاہے۔ (عملہ، ج ۲، ص ۳۲۸) کے جمہور کے نزویک قصاص کا طریقہ وہی ہے جس کو ہم او پر بیان کر بھے جیں کہ قاتل کے ساتھ وہ ہی سلوک اور رویہ افتیار کیا جائے گا، جو اس نے افتیار کیا جائے گا، آگر اس نے کسی کو پھر سے قل کیا ہے، تو اسے پھر سے قل کیا جائے گا، آگر کسی کو پانی میں غرق کیا ہے تو اسے پھر سے قل کیا جائے گا، آگر کسی کو پانی میں غرق کیا ہے تو اسے بانی میں ڈبویا جائے گا، آگر لاگھی سے قل کیا ہے، تو التی ہے قل کیا جائے گا، اگر کسی کو پانی میں غرق کیا جائے گا، اگر لاگھی سے قل کیا ہے، تو التی ہی تھر سے تا کسی کی نظر ہے۔ صرف تلوار سے تی کیا جائے گا، اگر لاگھی سے قل کیا ہے، تو التی ہی ہی صاحبین اور ثور دی کا بھی بھی نظر ہے۔

بعض حضرات كے نزديك تلوار ي تل كرنے كا مقصديہ ہے كه ايسا آلة آل جس سے فوراً جان نكل جائے،اس ليے احناف

كے موقف كے مطابق ،اس كے ليے وہ جديد آلات قتل استعال كيے جاكتے ہيں، جس سے انسان كي فوري طور پر جان نكل جائے اور وہ تڑپ تڑپ کرندمرے۔ (تفعیلات کے لیے دیکھتے، اسلامی توانین ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن، حصد دوم، بحث قصاص دریت) [4362] (. . . )حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ كِلَاهُمَا

عَنْ شُعْبَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. [4362] - امام صاحب ندکورہ بالا روایت اپنے دو اساتذہ کی سندوں ہے، شعبہ کی ندکورہ بالا سند ہے بیان لرتے ہیں، ابن ادریس کی حدیث میں یہ ہے، آپ نے اس کا سر دو پھروں کے درمیان کچل ڈالا ،کوٹ ڈالا \_ مفردات الحديث ﴿ رَضَح (ف. ن)، النوى او الحصلي: تَحْمَل يَأْ كَثَرَى كُوتُورُ وْالا \_

[4363] ١٦ - (. . . ) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ كَالْيُمْ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.

[4363] - حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک یہودی آ دمی نے ایک انصاری اوک کوزیور کی خاطر قتل کر ڈالا، پھراسے کنویں میں بھینک دیا، اورس کا سرپھر سے لچل دیا، اس کو پکڑ کررسول اللہ مُلَاثِمْ کے پاس لایا گیا، تو آپ مُلْتِمْ نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا جتی کہ وہ مرجائے ،تو اس کے مرنے تک اس کو پتھر مارے گئے۔

[4364] (. . . ) وحَدَّثِنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[4364] - امام ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[4365] ١٧ ـ(٠٠٠) وحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ

[4362] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٣٣٧)

[4363] اخرجه ابو داود في (سننه) في الديات باب: يقاد من القاتل برقم (٤٥٢٨) والنسائي في (الـمـجتبي) في تحريم الدم باب: ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث ٧/ ١٠١-١٠١- انظر (التحفة) برقم (٩٥٠)

[4364] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٣٣٩)

[4365] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الخصومات باب: ما بذر في الاشخاص والخصومة ←

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص ..... قسامه: و اكووَل ، ربزنول ، قصاص اور .....

عَـنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَسَأَلُوهَا مَنْ صَنَعَ هٰذَا بِكِ فُلانٌ فُلانٌ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيَّا فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَأَخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرَّ فَأَمَرَ بِه رَسُولُ اللهِ كَالِيْهِ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

[4365] - حفزت انس بن مالک و الله و الله و الله عند ایک ایک این اس حالت میں پائی گئی که اس کا سر دو پھروں کے درمیان کوٹ و الا گیا تھا، تو لوگوں نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھ بیچرکت کس نے کی؟ فلال نے؟ فلال نے؟ فلال نے؟ حتی کہ لوگوں نے ایک یہودی کا نام لیا، تو اس نے سر کے اشارے سے تصدیق کی، یہودی کو پکڑ لیا گیا، تو اس نے سر کے اشارے سے تصدیق کی، یہودی کو پکڑ لیا گیا، تو اس نے وی کا سر پھروں سے کیلنے کا حکم دیا۔

فائل کا اسساس صدیث سے ثابت ہے ، مریض یا قریب الموت کا ایسا اشارہ جو سمجھ میں آتا ہواس کے قہم میں کسی قتم کا شک واشتہاہ نہ ہو، وہ معتبر اور قابل اعتماد ہے۔ ائمہ حجاز کا یکی نظریہ ہے، لیکن امام ابوطنیفہ اور توری کے نزدیک صرف کو نئے کا اشارہ معتبر ہے، اس سے تھم ثابت ہوگا، مریض جب تک کلام نہ کر ہے، محض اس کے اشارے سے کوئی تھم ثابت نہیں ہوگا۔

م ..... بَاب: الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُضُوهِ إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُولِ عَلَيْهِ فَأَتْلَفَ نَفْسَهُ أَوْ عُضُوَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

باب ٤: كوئى آ دمى دوسرے انسان كى جان يا اس كے كسى عضو پر تمله كرتا ہے، اور وہ آ گے سے اپنا تخفظ و دفاع كرتے ہوئے اس كى جان يا اس كا عضوضا كع كر ديتا ہے، تو اس پر تا وان نہيں ہے [4366] ١٨ - (١٦٧٣) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّادٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ ذُرَارَةَ

→بين المسلم واليهود برقم (٢٤١٣) وفي الوصايا باب: اذا اوما المريض براسه اشارة بنية جازت برقم (٢٧٤٦) وفي الديات باب: سوال القاتل حتى يقر والاقرار في الحدود برقم (٦٨٧٦) وفي باب: اذا اقر بالقتل مرة قتل به برقم (٦٨٨٤) وابو داود في (سننه) في الديات باب: يقاد من القاتل برقم (٤٥٢٧) والترمذي في (جامعه) في القسامة باب: القود من الرجل للمراة برقم (٤٧٥٦) وابن ماجه في (سننه) بي الديات باب: يقاد من القاتل كما قتل برقم (٢٦٦٥) انظر (التحفة) برقم (١٣٩١)

[4366] اخرِجه البخاري في (صحيحه) في الديات باب: اذا عض رجلا فوقعت ثناياه برقم (٦٨٩٢) والترمذي في (جامعه) في الديات باب: ما جاء في القصاص برقم (٦٤١٦) €





كتاب القسامة والمحاربين والقصاص ..... قسامه: و اكووَل ، ر جزنول ، قصاص اور .....

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ مُنْيَةَ أَوْ ابْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتُهُ و قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ثَنِيَّتُهِ فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِ تَالِيًّا فَقَالَ ((أَيْعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَهُ)).

[4366] حضرت عمران بن حسین را الله اس نے اس کے منہ سے اپنا ہا تھ کھینج لیا، جس سے اس کا سامنے کا است کا ہاتھ دانتوں سے چبا ڈالا، اس نے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ کھینج لیا، جس سے اس کا سامنے کا دانت گر گیا، اور ابن المثنیٰ کی روایت ہے، اس کے سامنے کے دونوں دانت گر گیا، اور ابن المثنیٰ کی روایت ہے، اس کے سامنے کے دونوں دانت گر گئے، تو وہ اپنا جھڑا نبی اکرم مُلا الله کی عدالت میں لائے، تو آپ نے فرمایا: ''کیاتم میں سے ایک سانڈ کی طرح ہاتھ چباتا ہے، اس کے لیے کوئی دیت نہیں ہے۔''

[4367] ( . . . ) وحَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ يَعْلَى

مُشَكِّمُ عَنْ يَعْلَى عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِم بِمِثْلِهِ.

[4367]۔امام صاحب یہی روایت دواور اسا تذہ کی سند ہے یعلیٰ ہے بیان کرتے ہیں۔

فن المسلم المراق المسلم المراق المرا

◄ والنسائي في (المجتبى) في القسامة باب: القود من العضة وذكر اختلاف الفاظ الناقلين للخبر عمران بن حصين ٨/ ٢٩ وابن ماجه في (سننه) في الديات باب: من عض رجلا فنزع يده فنذر ثناياه برقم (٢٦٥٧) انظر (التحفة) برقم (١٠٨٢٣)

[4367] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاجارة باب: الاجر في الغزو برقم (٢٢٦٥) وفي الحجهاد باب: الاجر برقم (٢٢٦٥) وفي الديات الحجهاد باب: الاجر برقم (٢٩٧٣) وفي الديات باب: اذا عنض رجلا فوقعت ثناياه برقم (٤٥٨٤) وابو داود في (سننه) في الديات باب: في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه برقم (٤٥٨٤) والنسائي في (المجتبى) في القسامة باب: ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث ٨/ ٣١ و ٣٢/ ٣٢ انظر (التحفة) برقم (١١٨٣٧)

بارے میں تقینی بات کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کیے راویوں میں، واقعات کی بعض جزئیات یا تفصیلات میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے اس اختلاف کا اثر اصل واقعہ پرنہیں پرتا، کداس کو ہی مشکوک مفہرا دیا جائے، اس بنیاد پراس کا انکار کرویا جائے، واقعات کی تفصیل بیان کرتے وقت عینی شاہدوں کے ورمیان بعض باتوں میں اختلاف ہوجاتا ہے۔ 😝 جمہور کے نزدیک اگر کوئی انسان حملہ آور سے اپنا دفاع کرتا ہے، اور دفاع کی صورت اس كے سوامكن نبيس ہے، كه وہ حمله آوركو كچھ نقصان چہنچائے، جس طرح يهاں ہاتھ كھينچنے بغير جارہ نبيس تھا، تواليي صورت میں اس پر قصاص یا دیت نہیں ہے، امام مالک سے منقول ہے، کدان کے نزدیک ہاتھ کا منے والے کو تاوان ادا کرنا ہوگا، اور ابن لیل کا مجمی یہی موقف ہے، لیکن بعض مالکیوں نے امام صاحب کے قول کی توجید سے ک ہ، کہ بیاس صورت میں جب وہ ہاتھ نرمی اور سہولت کے ساتھ، دانت گرائے بغیر مھینج سکتا تھا، لیکن اس نے زیادتی کرتے ہوئے، جان بوجھ کراس کا دانت گرایا۔ 🐠 ائمہ ٹلا شہ ابو حنیفہ، مالک اور امام شافعی کے نز دیک ا پنی جان کا دفاع اور تحفظ فرض ہے، اور اہام احمد کا ایک قول بھی یہی ہے، اس دور میں اگر لوگ ان ائمہ کے نظرید کے مطابق اپنی جان کا تحفظ اور دفاع کرنا فرض سجھ لیں، تو آج کل جو دہشت گردی و غنڈہ گروی ہورہی ہ، اس میں کافی حد تک کی واقع ہو جائے، دفاع شرعی کے اصول اور تفصیلات کے لیے علامہ عبدالقادر عودہ شہیدی کتاب التشریع البحائی الاسلامی قابل مطالعہ ہے۔

[4368] ١٩-(٠٠٠) حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بِن أَوْفي

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُل فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتْ تَنِيَّتُهُ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيُّ تَالِيُّمُ فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ ((أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ)).

[4368] -حفرات عمران بن حصین والنواسے روایت ہے کہ ایک آ دی نے دوسرے آ دی کا ہاتھ (کلائی) کا ف لیا، اس شخص نے اپنا ہاتھ مھینچ لیا، جس سے اس کا سامنے کا دانت گر گیا، مقدمہ نبی اکرم ٹاٹیٹم کے سامنے پیش کیا كيا، توآب مَنْ اللَّهُ في است رائيكان قرار ديا اور فرمايا: "كياتم بيرجائة تص كداس كا كوشت كهالو."

[4369] ٢٠-(١٦٧٤) حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بُدَيْلِ عَنْ عَطَآءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا فَسَقَطَتْ

[4368] تقدم تخريجه في الحديث برقم (٤٣٤٢) [4369] تقدم تخریجه برقم (٤٣٤٣)

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص ..... قسامه: دُاكووَن ، رَبْرُون ، قصاص اور ....

تَنِيَّتُهُ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ تَاتَيْمُ ((فَأَبُطَلَهَا وَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ)).

[4369] - حضرت صفوان بن يعلى التي بيان كرتے ہيں كه ليعلى بن مديه كے اجير كا ايك آ دى ہے ہاتھ (كا لَكَ) چبايا، تو اس نے اسے تعينی ليا، جس سے كاشنے والے كا سامنے كا دانت كر كيا، مقدمه نبى اكرم الله الله كا سامنے پيش كيا گيا، تو آپ الله يا اس كورائيگال قرار ديا، اور فرمايا: " تو نے چاہا اس كو چباتا رہے، جس

ا طرح اونٹ چبا تا ہے۔''

مفردات الحديث فقصم (س): وانول كاطراف سے چانا۔

[4370] ٢١-(١٦٧٣) حَدَّلَ نَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنْسٍ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ

مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلا عَضَّ يَدَ رَجُلِ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّهُ أَوْ ثَنَايَاهُ فَاسْتَعْدَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمْ ((مَا تَأْمُرُنِي تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ فَاسْتَعْدَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمْ ((مَا تَأْمُرُنِي تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ فَاسْتَعْدَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمْ ((مَا تَأْمُرُنِي تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ فَاسْتَعْدَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمُ الْفَحْلُ ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا ثُمَّ انْتَزِعْهَا)).

جلد المجلد المجارات بمن حمین و النفاس روایت ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کا ہاتھ دانتوں سے چبایا، اس نے اپنا ہاتھ کھنچ لیا، تو اس کا سامنے کا ایک دانت یا دونوں ٹوٹ گئے، (گر گئے) تو اس نے رسول اللہ شکھ سے مدوطلب کی، تو رسول اللہ شکھ ان فر مایا: ''تو مجھے کیا مشورہ یا ہدایت دیتا ہے، یہ مشورہ دیتا ہے کہ میں اسے تکم دوں ، وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں رہنے دیتا اور تو اسے کا شار بتا، جس طرح اونٹ چباتا ہے؟ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں رہنے دیتا اور تو اسے کا شار بتا، جس طرح اونٹ چباتا ہے؟ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں رکھتا کہ وہ اسے چبائے ، پھراس کو تھنچ لینا۔''

ف گ د جیانے گے، اور وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں جو گوار انہیں کرتا کہ دوسرا آدمی اس کا ہاتھ چبانے گے، اور وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں چھوڑ دے کہ وہ اسے چباتا رہے، بیا ایک طبعی اور انسانی فطرت ہے، اس لیے اس پرمواخذہ کیے ہوسکتا ہے، اس طرح آپ مظالبہ درست نہیں ہے، اگر تو اس طرح آپ مظالبہ درست نہیں ہے، اگر تو ہوتا، تو تو بھی اپنا ہاتھ اس کے منہ سے تھینچ لیتا۔

مفردات الحديث استعدى: نفرت واعانت طلب كار

[4371] ٢٢ـ(١٦٧٤) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَآءٌ

[4370] اخرجه النسائي في (المجتبى) في القسامة باب: القود من العضة وذكر اختلاف الناقلين لخبر عمران بن حصين ٨/ ٢٨\_ انظر (التحفة) برقم (١٠٨٤٠) [4371] تقدم تخريجه برقم (٤٣٤٣)



كتاب القسامة والمحاربين والقصاص ..... قسامه: ١٤ كوول ، ر بزنول ، قصاص اور .....

عَـنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِىَّ ثَالِثَمِّ رَجُلٌ وَقَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَتَاهُ يَعْنِى الَّذِى عَضَّهُ قَالَ فَأَبْطَلَهَا النَّبِىُّ ثَالِيَّا وَقَالَ ((**أَرَدْتُ أَنُ** تَقْضَمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحُلُ)).

[4371] - حضرت بعلیٰ بن مدید ٹلائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ٹلائٹۂ کے پاس ایک آ دمی آیا، اور وہ ایک دوسرے آدمی کا ہاتھ چائے گئے۔ اس ایک آدمی آیا، اور وہ ایک دوسرے آدمی کا ہاتھ چاہا ہاں نے اپنا ہاتھ کھنچ کیا تھا، جس کی بناپر (کاٹنے والے) کے دونوں سامنے کے دانت گر گئے تھے تو آپ ٹلائٹ نے اس معاملہ کورائیگاں قرار دیا، اور فرمایا:''تو نے چاہا، اس کا ہاتھ چباتے رہتا، جس طرح سانڈھ یا اونٹ چباتا ہے؟''

[4372] ٢٣ ـ (...) حَدَّثَنَا آبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ آبُوأُسَامَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَطَآءٌ أَخْبَرَنِي يَعُلَى يَقُولُ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ثَالِيْمْ غَزْوَةَ تَبُوكَ قَالَ وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِى عِنْدِى فَقَالَ عَطَآءٌ قَالَ صَفْوَانُ قَالَ يَعْلَى كَانَ لِى أَجِيرٌ فَقَاتَلَ تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْتُقُ عَمَلِى عِنْدِى فَقَالَ عَطَآءٌ قَالَ صَفْوَانُ أَيَّهُمَا عَضَّ الْآخَرَ فَانْتَزَعَ إِنْسَانًا فَعَضَّ الْآخَرُ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَتَيْهِ فَأَتِيا النَّبِيَّ تَلَيَّمُ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتُهُ. الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَتَهُ فَأَتِيَا النَّبِيَّ تَلَيْمُ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتُهُ.

[4372] - حضرت یعلی ابن امیه دانشوریان کرتے ہیں، میں جنگ جوک میں نبی اکرم منافیق کے ساتھ شریک ہوا،
اور یعلی کہا کرتے تھے، یہ غزوہ میر نے زدیک سب عملوں میں زیادہ وثوق واعقاد کے لائق ہے، عطاء کہتے ہیں،
صفوان نے کہا، یعلی بخافیز نے بتایا، میراایک اجیر (نوکر) تھا، اس نے دوسر نے انسان سے لڑائی کی، تو ان میں سے
ایک نے دوسرے کا ہاتھ کاٹ لیا، (عطاء کہتے ہیں، صفوان نے جمحے بتایا تھا، ان میں سے کس نے دوسرے کا
ہاتھ کاٹ لیا تھا) جس کا ہاتھ چبایا جارہا تھا، اس نے کاشے والے کے منہ سے اپناہا تھ تھینچ لیا، اور اس کے سامنے
ہاتھ کاٹ لیا تھی سے ایک دانت نکل گیا، تو وہ دونوں نبی اکرم منافیق کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے اس
کے دانتوں میں سے ایک دانت نکل گیا، تو وہ دونوں نبی اکرم منافیق کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے اس

[4373] (. . . )و حَدَّثَنَاه عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِنْ فَرَادَةً أَخْبَرَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْج بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

[4373] - امام صاحب النيخ ايك اور استاد سے مذكوره بالا روايت بيان كرتے ہيں ۔

[4372] تقدم تخريجه برقم (٤٣٤٣)

[4373] تقدم تخريجه برقم (٤٣٤٣)

### كتاب القسامة والمحاربين والقصاص

# ۵.... بَاب: إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْأَسْنَانِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا

#### **باب ٥**: دانتون اوراس جيسي چيز کا قصاص

[4374] ٢٤-(١٦٧٥) حَدَّنَنَا أَبُوبِكُوبِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِم حَدَّنَنَا حَمَّادُ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَسَنْ أَنْسٍ أَنَّ أَخْتَ الرَّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ثَاثَيْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ثَلَيْمِ ((الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ)) فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُقْتَصُّ مِنْ فَلَانَةَ وَاللهِ ثَلَيْمِ اللهِ اللهِ

[4374] - حضرت انس التلوی کر تی بین، که رکع کی بهن، حارثه کی مال نے ایک انبان کو زخی کر ڈالا، تو مین مقدمہ بی اکرم منافی کے پاس لے آئے، تو رسول الله منافی نے فرمایا: ''قصاص، قصاص، یعنی بدله دینا ہو گا۔'' تو رکع کی مال کہنے گی، اے الله کے رسول! کیا فلال عورت سے قصاص لیا جائے گا؟ الله کی قسم! اس سے کسی بھی قصاص نہیں لیا جائے گا، تو نبی اکرم منافی کے استجاب و چیرت سے ) فرمایا: ''سجان الله! اے رہے کی مال! الله کا قانون قصاص ہے۔'' اس نے کہا نہیں، الله کی قسم، اس سے بھی قصاص نہیں لیا جائے گا، حضرت مال ! الله کا قانون قصاص ہے۔'' اس نے کہا نہیں، الله کی قسم، اس سے بھی قصاص نہیں لیا جائے گا، حضرت انس شائی کے بین، اس پر محرار جاری رہا، حتی که دوسرے فریق نے دیت کو قبول کر لیا، تو رسول الله منافی نے فرمایا: ''الله کے بین، اس پر محرار جاری رہا، حتی که دوسرے فریق نے دیت کو قبول کر لیا، تو رسول الله منافی نے فرمایا: ''الله کے بعض بندے ایسے بین، اگر وہ الله کے بھروسه پرقتم اٹھا کیں، تو الله اس کو پوری کر دیتا ہے۔

من اور کا ایک بن نظر می بیت نظر بین بیت نظر بن من من بین، جو حظرت انس بن ما لک بن نظر کی پھوپھی ہیں، اور حظرت انس بن نظر میں شہید ہوگیا تھا، حظرت انس بن نظر میں شہید ہوگیا تھا، اور ام الربج نے، جب آپ نے قصاص کے، اور ام الربج نے، جب آپ نے قصاص کا فیصلہ سنایا کہ اللہ کا قانون، اگر ولی معاف نہ کریں، تو قصاص ہے، جوابا، کہا، اللہ کی شم، مجھے اللہ تعالیٰ پر اعتاد و بھروسہ ہے، کہ فریق مخالف معانی یا دیت پر راضی ہو جائے گا، اس جوابا، کہا، اللہ کی شم، مجھے اللہ تعالیٰ پر اعتاد و بھروسہ ہے، کہ فریق مخالف معانی یا دیت پر راضی ہو جائے گا، اس بنا پر آپ نے آخر میں فرمایا: ''اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں، اگر لیے عمل قصاص کا واقعہ بیش نہیں آئے گا، ای بنا پر آپ نے آخر میں فرمایا: ''اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں، اگر وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی شم اٹھا کیس، تو ان کی قشم پوری کر دیتا ہے، اس لیے یہ اعتراض پیدائیں ہو مسکنا، کہ آپ ماٹھا کے قصاص کے فیصلہ کا ام رہے نے انکار کیا، اگر اس نے انکار کیا ہوتا، تو آپ اس کی تعریف نہ

[4374] اخرجه النسائي في (المجتبي) في القسامة باب: القصاص في السن برقم (٤٧٦٩) انظر (التحفة) برقم (٣٣٢)



فر ماتے ، بلکہ غصہ اور ناراضی کا اظہار فرماتے ، اس لیے ہر شکام کے الفاظ کے ظاہری معنی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے ،

یا کسی نیک سیرت اور با کردار ، صاحب تقویٰ کے ظاہری قول وفعل پر فورا ، کفریا گاہ گار ہونے کا فتو کی نہیں لگانا چاہیے ، بلکہ اس کا مقصد اور مراد معلوم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ، اور اس کے احوال وظروف کو لمحوظ رکھنا چاہیے کہ کہیں جذباتی طور پر ، فرح یا حزان کی شدت کی بنا پر غیر شعوری طور پر یا تعبیر کی کوتا ہی کی بنا پر ، تو اس سے بیح کت سرز دنہیں ہوگی ، کیونکہ انسان کے ہر فعل وقول کو اس کی سیرت و کردار اور عمومی روبہ کی روشنی میں ویکھنا چاہیے ۔

اس حدیث سے بیات ثابت ہوتی ہے کہ مردول اور عورتوں کا باہمی قصاص اور بدلہ جس طرح جان ونفس میں مرد اور عورت کے درمیان قصاص میں ہے ، اس طرح اطراف اور اعضاء و جوارح میں بھی ہے ، جان ونفس میں مرد اور عورت کے درمیان قصاص میں ہے ، اس طرح اطراف اور اعضاء و جوارح میں بھی ہے ، جان ونفس میں مرد اور عورت کے درمیان قصاص میں ہے ، اس برائمہ اربعہ اور جمہور کا انفاق ہے۔ (المغنی ، ج ۱۱، ص ۵۰ مسئلہ نبر ۱۳۳۲)

اطراف واعضاء میں قصاص کے بارے میں اختلاف ہے، ائمہ حجاز مالک، شافعی، اور احمد کے نزویک یہاں بھی سرد اورعورت میں قصاص جاری ہوگا، کیکن اہام ابوحنیفہ کے نزویک اطراف میں مرد اورعورت میں قصاص نہیں ہے، الی صورت میں دیت ہوگ ۔ 3 صحح مسلم کی ذکورہ بالا روایت سے معلوم ہوتا ہے ، جنایت یا جرم کا ارتکاب رہیج کی بہن نے کیا تھا، جبکہ بخاری شریف کی روایات سے معلوم ہوتا ہے، زیادتی کا ارتکاب خوو رہیج نے کیا تھا، اس طرح صحیح مسلم کی روایت میں زخی کرنے کا تذکرہ ہے، جبکہ بخاری میں، ثعبہ وانت تو ڑنے کا ذکر ہ، تیسرا ختلاف یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت کی رو سے ، قتم رہے کی مال نے اٹھائی ہے، اور بخاری کی اکثر روایات کی رو سے ، رہی کے بھائی، حضرت انس ٹاٹٹا کے چیا، انس بن نضر نے اٹھائی تھی، اس لیے اس تعارض کو دور كرنے ميں شارطين ميں اختلاف ہے، بعض حضرات كا خيال ہے، بيدود واقعات بي، ايك واقعه ميں رہيج كى بہن نے کی انسان کو زخی کیا تھا، اور قتم اس کی مال نے اٹھائی، دوسرے میں رہے نے ایک عورت کا سامنے کا دانت تو ڑا، اور سم اس کے بھائی انس بن نفر اٹاٹھ نے اٹھائی، اور بعض حضرات کے نزدیک واقعہ ایک ہی ہے، زخی کرنا اور دانت تو ژنا، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، اور جرم کا ارتکاب، انس بن نضر طافیٰ کی بہن، رہے نے کیا تھا۔ رادى كايدومم كراس نے اس كواخت الربيع بناديا، اس ليے امام يمنى نے كہا ہے، اگريدواقعات نيس بي، تو پھر ثابت کی روایت کوتر جی ہے، اگر چہ حافظ ابن حجر کا میلان اس طرف ہے کہ واقعات دو ہیں، اور واقعہ ایک ہونے کی صورت میں متم اٹھانے والے حفرت انس بن نفر خات ہیں سیح بات بہی ہے کہ سیح بخاری کی روایت کو ترجیح حاصل ہے اور وہ حمید سے ہے، ثابت سے نہیں ہے، اس لیے اہام بیبقی کا ثابت کی روایت کوترجیح دینا جو مسلم کی روایت ہے، ورست نہیں ہے، اور وو واقعات بنانے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ دونوں واقعات کا راوی حضرت انس بن ما لک ثالث ہے، جواس خاندان کا چٹم و چراغ ہے، اور اس سے بیان کرنے والے دونوں شا گرد ثابت اور حميد بھي ان سے طويل ملازمت ر كھنے والے جيں۔

# ٢ .... بَاب: مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ

#### باب ٦: مسلمان كاخون كب بهانا جائز ہے

[4375] ٢٥-(١٦٧٦) حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْيَظَ ( ﴿ لَا يَسِحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيَّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ)).

[4375] وحضرت عبدالله (بن مسعود) والنوا بيان كرت بي كدرسول الله طاليظ في فرمايا: (وكسي مسلمان كاخون بہانا جولا الدالا اللہ کا اقرار کرتا ہے، صرف تین صورتوں میں جائز ہے، شادی شدہ ہو کرزنا کرے، کسی دوسرے انسان کو نا جائز قل کرے، اور اسلام چھوڑ کر ،مسلمانوں کی جماعت ہے الگ ہو جائے۔

﴿ اِلْمُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَدَّثَنَا اللَّهُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ و حَدَّثَنَا ﴾ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[4376] ۔ امام صاحب یہی روایت اپنے چاراسا تذہ کی تین سندول سے، آمش ہی کی فدکورہ بالاسے بیان کرتے ہیں۔ فائدة المساسلام انسان كى يا في چيزول كى حفاظت كرتا ہے، اور ان تمام اشياء اور افعال ہے روكتا ہے، جو ان میں خلل اور فساد و بگاڑ کا باعث بنیں، اور ان میں بعض کی حفاظت کی خاطر، وہ لوگ جو ان کی حرمت کو پامال کریں یاان کے تلف وضیاع کا باعث ہوں،ان کوفٹل کرنے کی سزادیتا ہے،وہ یانچ اصولی اشیاء جن کی اسلام نے

[4375] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الديات باب: قول الله تعالى ﴿ان النفس بالنفس والبعيسن بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهـو كـفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون﴾ برقم (٦٨٧٨) وابو داود في (سننه) في الحدود باب: الحكم فيمن ارتد برقم (٤٣٥٢) والترمذي في (جامعه) في الديات باب: ما جاء لا يحل دم امرى مسلم الا باحدى ثلاث برقم (١٤٠٢) والنسائي في (المجتبي) فى تحريم الدم باب: ذكر ما يحل به دم المسلم برقم ٧/ ٩٠ و ٩١ وفى القسامة باب: القود برقم ٨/ ١٣ ـ وابن ماجه في (سننه) في الحدود باب: لا يحل دم امري مسلم الا في ثلاث برقم (٢٥٣٤) انظر (التحفة) برقم (٢٥٦٧)

[4376] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٣٥١)









حفاظت کی ہے، اگر چہان کی حفاظت کے مدمی دیگر نداہب یا انسانی وضعی قوانین بھی ہیں، کیکن ان کے اندر وہ جامعیت اور تا ثیرنہیں ہے، جواسلامی قوانین میں ہے۔ (1) دین (۲) انسانی جان (۳) مال (۴)نسل یعنی انسانی عزت و ناموس (۵)عقل

اسلام چونکہ خالق کا نئات اور خالق انسان کا دین یا دستور زندگی ہے، اس لیے جوانسان اس کو قبول کرتا ہے، لیکن پھراس کا انکار کر دیتا ہے، یا دعویٰ اسلام کے باوجود الحاد وزندقہ اختیار کر کے،ضروریات دین جن کا اسلامی امر ہوتا قطعی اور یقینی ہے، ان کا انکار کرتا ہے، وہ مرتد ہے، اسلام کا انکار کر کے (یا ضروریات دین کا انکار کر کے مسلمانوں کے اجماع کوچھوڑ کر) اگروہ اس پر اصرار کرتا ہے، تو آ دمی ہونے کی صورت میں وہ بالا تفاق واجب القتل ہے، اور جمہور کے نزد یک اگر وہ عورت ہے، تب بھی واجب القتل ہے، اور سیح موقف یہی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کو قید میں ڈالا جائے گا، اور اس کو اسلام کی طرف رجوع کرنے پر مجبور کیا جائے گا، وہ اسلام کی طرف لوٹ آئے یا پھر قید میں مرجائے۔

اس طرح جوانسان زنا کا ارتکاب کرتا ہے، وہنسل انسانی کی حرمت کو پامال کرتا ہے، اپنے اور دوسرے خاندان کی عزت و ناموس کو تباہ کرتا ہے، اس لیے اگر وہ غیرشادی شدہ ہے، تو پھراس کوسوکوڑے نگائے جا کیں گے، اور ایک سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا، (مزید تفصیل آ کے آئے گی) اور اگر شادی شدہ ہے، تو اس کوستگ ارکیا جائے گا،اس برعلائے امت کا اجماع ہے۔

اس طرح، جان کی حفاظت کے لیے، قاتل کی سزا قبل رکھی ہے، تا کہ کوئی کسی کوتل کرنے کی جرأت نہ کرے، آج مسلمانوں نے ان اسلامی سزاؤں کو جوحدود ہیں ، اوران میں تغیر و تبدل کا حق ،کسی مخض یا جماعت بلکہ پوری امت کو بھی حاصل نہیں ہے، چونکہ نظر انداز کردیا ہے، بلکہ ایسے نام نہاد دانشور بھی موجود ہیں، جوان کو وحشیانہ سزائیں یا ظالمانه سزائیں قرار دیتے ہیں، اس کا متیجہ ہے کہ دہشت گردی، قبل و غارت، اغوا، زنا، الحاد وارتداد کا دروازہ چو پٹ کھلا ہے، اوران کے مرتکب ہر طرف دندناتے پھرتے ہیں، اورانسانی دین، جان و ہال اورعزت و ناموس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی ہے، اور یہ چیزیں سرعام نیلام مور ہی ہیں۔

[4377] ٢٦-(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَنْبَل وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِلَّحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُرَّةَ

عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ثَالِثُمْ فَقَالَ ((وَالَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ لَا يَحِلُّ دَمُّ رَجُلٍ مُّسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا ثَلَاثَةُ نَفَر التَّارِكُ الْإِسْلَامَ

[4377] تقدم تخريجه برقم (٤٣٥١)

الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ أَو الْجَمَاعَةَ)) شَكَّ فِيهِ أَحْمَدُ ((وَالنَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفُسُ بِالنَّفُسِ)).

[4377] - حضرت عبد الله والله و ذات كی قتم جس كے سواكوئى لائق بندگی نہيں، جومسلمان لا الدالا الله كی شہادت و گواہی دیتا ہے، مجھے الله كارسول مانتا ہے، اس کوقل کرنا جائز نہیں ہے، گرتین قتم کے افراد کو، اسلام کو چھوڑنے والا، جماعت سے یعنی مسلمانوں ے الگ ہونے والا، شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والا، اور دوسرے کا قاتل (جان کے بدلے جان)، امام اعمش نے یہی روایت ابراہیم کے واسطہ سے حضرت عائشہ ٹائٹٹا سے بھی بیان کی ہے۔

[4378] (. . . )وحَدَّثَني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰي عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ ((وَ الَّذِى لَا إِلَّهُ غَيْرَهُ)).

ا المجال المجال الم مساحب یمی روایت اینے دواور اسا تذہ کی سند سے بیان کرتے ہیں، کیکن اس میں والبذی لا مسلم ، برور میں میں میں میں کا میں استان کی سند سے بیان کرتے ہیں، کیکن اس میں والبذی لا م اله غیرہ (جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ) کے الفاظ نہیں ہیں۔

ح .... بَاب: بَيَانِ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتُلَ

باب ٧: قتل كا آغاز ياطريقه ايجاد كرنے والے كا كناه

[4379] ٢٧-(١٦٧٧) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُرَّةَ

عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَاتِيًّا ﴿ ﴿ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأُوَّلِ كِفُلٌ مِنْ دَمِهَا لِلْآنَةُ كَانَ أُوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتُلَ)).

[4378] اخرجه النسائي في (المجتبي) في تحريم الدم باب: ذكر ما يحل به دم المسلم برقم (٢٨٠٤) وهـذا الـحـديث لم يذكره الامام المزي في (التحفة) وقد نبه عليه الحافظ ابن حجر 358 رحمه الله في (الثكت الظراف) برقم (٩٥٦٧)

[4379] اخرجه البخاري في (صحيحه) في احاديث الانبياء باب: خلق آدم وذريته برقم (٣٣٣٥) وفي الديات باب: قول اله تعالى ﴿ومن احياها﴾ برقم (٦٨٦٧) وفي الاعتصام بالكتاب والسنة باب: اثم من دعاء الى ضلالة او سن سنة سيئة برقم (٧٣٢١) والترمذي في (جامعه) في العلم باب: ما جاء الدال على الخير كفاعله برقم (٢٦٧٣) والنسائي في(المجتبي) في تحريم الدم باب (١١) برقم ٨/ ٨١ و ٨٢\_ وابن ماجه في (سننه) في €







كتاب القسامة والمحاربين والقصاص ..... قسامه: وُاكُووَل ، رَبْرُنُول، قصاص اور .....

[4379] - حضرت عبد الله (بن مسعود) وللفيز بيان كرتے بين، رسول الله مَالَيْدَمُ نے فرمايا: '' كوئى جان ظلم و زیادتی سے تل نہیں کی جاتی، مگر آ دم کے پہلے بیٹے پراس کا خون بہانے کا ایک حصہ پڑتا ہے، کیونکہ سب سے یہا قتل کا طریقہ ای نے جاری کیا تھا۔''

[4380] (...)وحَدَّثَنَاه عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيعُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ

عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَعِيسَى بْنِ يُونُسَ ((لَأَنَّهُ سَنَّ الْقَتُلَ لَمْ يَذْكُرًا أَوَّلَ)).

[4380] - امام صاحب اپنے تین اور اسا تذہ کی سندوں سے اعمش کی ندکورہ بالا سند سے یہی روایت بیان كرتے ہيں ، جرير اورغيسيٰ بن يونس كى حديث ميں بدلفظ ہے'' كيونكه اس نے قتل كا طريقه جاري كيا۔'اوّل كا لفظنہیں ہے کہ میرکام کرنے والا پہلا فرد ہے۔

بعض افراد نے ہائیل کو قاتل ممبرایا ہے، تورات سے اکثریت کے قول ہی کی تصدیق ہوتی ہے۔ اور قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے، اس کا پس منظر محض حسد وعناد ہے کہ ہابیل کی قربانی کیوں قبول ہوئی، میری قربانی کیول قبول نہیں ہوئی ، اس طرح حسد اور عناد کی بنیاد پرقتل کی دھمکی دی ، واقعہ کی تفصیل سورہ ما کدہ کی آیات میں موجود ہے اور اس حدیث سے بیاصول اور قاعدہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان برے کام کا آغاز کرتا ہے اور اسے دیکھ کر دوسرے افراد اس جرم و گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو اس کو ان سب افراد کے جرم و گناہ میں سے حصدماتا ہے، کیونکد میسبب یا باعث بناہے، دوسروں کواس نے بیراہ دکھائی ہے۔

٨ .... بَابِ : الْمُجَازَاةِ بِالدِّمَآءِ فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّهَا أُوَّلُ مَا يُقْضِي فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ باب ۸: آخرت میں خون بہانے کا بدلہ اور قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا

[4381] ٢٨-(١٦٧٨) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْن

◄ الديات باب: التغليظ في قتل مسلم ظلما برقم (٢٦١٦) انظر (التحفة) برقم (٩٥٦٨) [4380] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٣٥٥)

[4381] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الرقاق باب: القصاص يوم القيامة برقم (٦٥٣٣)→







نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنِ الْأَعْمَشِ حِ و حَدَّثَنَا أَبُوبِكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَوَكِيعٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَنْ اللَّهِ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَآءِ)).

[4381] - حضرت عبدالله (بن مسعود) والتنازيان كرتے بين، رسول الله مَن النام في فرمايا: "اوگول كه درميان قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ خونوں کے بارے میں ہوگا۔''

[4382] (. . . ) حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ ا يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح وحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَٰي وَابْنُ بَشَارٍ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَآئِلٍ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ تَالِيُّمْ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ عَنْ شُعْبَةَ ((يُقضى وَبَعْضُهُمْ قَالَ يُحُكُّمُ بَيْنَ النَّاس))

من المراد المرد المراد كرتے ہيں، فرق صرف يہ ہے كه شعبه كے بعض تلامذہ نے يُسقَّضي كالفظ بيان كيا ہے اور بعض نے يُسحَّكُمُ ( دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ )

ف كرة مسساس مديث سے ثابت موتا ہے كرحتوق انسانى ميں سے سب سے تعلين جرم كى انسان كا ناحق خون بہانا ہے، جس کو آج مسلمانوں نے انتہائی حقیر اور معمولی سمجھ لیا ہے، اس کی تکینی کی بنا پر حقوق العباد کے سلسلہ میں سے سب سے پہلے خون بہانے کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا اور حقوق اللہ میں، ایمان کے بعد یعن عملیات میں سے سب سے زیادہ اہمیت نماز کو حاصل ہے، جس کو آج تقریباً پچانوے فیصد مسلمان نظرانداز کے ہوئے ہیں، اس میں ناکام، تمام حقوق اللہ میں ناکام و نامراد تصور ہوگا، اس لیے دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

← وفي الديات بـاب: قـول الـلـه تـعالى ﴿ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم﴾ برقم (٦٨٦٤) واخرجه الترمذي في (جامعه) في الديات باب: الحكم في الدماء برقم (١٣٩٦) وبرقم (١٣٩٧) والنسائي في (المجتبي) في تحريم الدم باب: تعظيم الدم برقم (٢٠٠٣) وبرقم (٤٠٠٤) وبرقم (٤٠٠٥) وبرقم (٤٠٠٥) موقوفا وابن ماجه في (سننه) في التغليظ في قتل مسلم ظلما برقم (٢٦١٥) انظر (التحفة) برقم (٩٢٤٦) [4382] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٣٥٧)

## ٩.... بَاب: تَغْلِيظِ تَحْوِيمِ الدِّمَآءِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَالِ

### باب ۹: خون،عزت و ناموس اور اموال کی حرمت بہت شدید ہے

[4383] ٢٩-(١٦٧٩) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَتَقَارَبَا فِى اللَّفْظِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

عَنْ أَبِى بَكُرةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْمُ أَنَّهُ قَالَ ((إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ الشَّكَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ حَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ شَهْرُ مُضَرَ الّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ)) ثُمَّ قَالَ ((أَيُ الْمَحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ شَهْرُ مُضَرَ الّذِى بَيْنَ جُمَادًى وَشَعْبَانَ)) ثُمَّ قَالَ ((أَيُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ((فَأَيُّ بَلَدِ هٰذَا)) قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ((فَأَيُّ بَلَدِ هٰذَا)) قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ((فَأَيُّ بَلَدِ هٰذَا)) قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ((فَأَيْ سَ الْبَلْدَةَ)) قُلْنَا بَلَى قَالَ ((فَأَيْ سَ الْبَلْدَةَ)) قُلْلَ ((أَلْيُسَ يَوْمُ النَّحْوِ)) قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ ((فَإِنَّ وَمَآنَكُمْ مُولَالُومُ مُولَى اللَّهُ مُولِكُمْ مُحَرَّمَة يَوْمِكُمْ هٰذَا فِى بَلَدِكُمْ هٰذَا فِى بَلْدِكُمْ هٰذَا فِى بَلَدِكُمْ هٰذَا فِى بَلْدِكُمْ هٰذَا فِى بَلْدِكُمْ مُولَا لَوْ مُولِكُمْ فَلَا تُرْجِعُنَ بَعْضَ مَنْ يَبْلِعُهُ يُكُونُ أَوْمُ لَلْ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَالِكُمْ فَلَ الْعَالِكُمْ فَلَا تُرْجِعُوا بَعْدِى كُفَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِى رِوَايَةِ أَبِى بَكُرٍ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِى.

[4383] اخرجه البخارى في (صحيحه) في العلم باب: قول النبي ﷺ: رب مبلغ اوعي من سامع برقم (٦٠٥) وفي باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب برقم (١٠٥) وفي الحج باب: الخطبة ايام مني برقم (١٧٤١) وفي بدء الخلق باب: ما جاء في سبع ارضين وقول الله تعالى الخطبة ايام مني برقم (١٧٤١) وفي بدء الخلق باب: ما جاء في سبع ارضين وقول الله تعالى الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن الى قوله ﴿وان الله قد احاط بكل شئى علما ﴾ برقم (٣١٩٧) وفي المغازى باب: حجة الوداع برقم (٢٠٤٥) وفي التفسير باب: ﴿انْ علمة الشهور عند الله النّا عشر شهرا في كتاب الله ﴾ الى قوله ﴿فلا تظلموا فيهن انفسكم ﴾ برقم (٤٦٦٢) وفي الاضاحي باب: من قال: الاضحى يوم النحر برقم (٥٥٥)





[4383] وحفرت ابو بكره وثالثًا بيان كرتے بين كه نبي اكرم مَاليًا في فرمايا: " زمانه كلوم كرا بي اس حالت كي طرف آگیا ہے،جس پراس وقت تھا، جب اللہ نے آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا،سال کے بارہ (۱۲) ماہ ہیں، جن میں سے چارمحترم (عزت واحترام والے) ہیں، تین متواتر ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجة ،محرم اور رجب مضریوں کا مہینہ جو جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔'' پھر آپ نے فرمایا:'' یہ کون ساماہ ہے؟'' ا ہم نے عرض کیا، الله اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں تو آپ سُلَقِیم خاموش ہو گئے حتی کہ ہم نے خیال کیا، السلع آب اس ماه كاكوئى اور نام ركيس ك، آپ نے فرمايا: "كيا ذوالحبنبيں ہے؟" ہم نے كہا، كيون نہيں، آپ نے یو چھا،''تو میہ کون ساشہر ہے؟'' ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں تو آپ نے سکوت اختیار کیاحتی کہ ہم نے خیال کیا، آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، آپ نے فرمایا: ''کیا بیالبلدہ ( مکہ مکرمہ ) نہیں ہے؟ " ہم نے کہا، کیول نہیں! وہی ہے، آپ نے پوچھا،" تو یہ کون سا دن ہے؟" ہم نے کہا، الله اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں، آپ خاموش ہو گئے حتی کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کا نام کوئی اور رکھیں گے، " بلاشبه، تمهارے خون، تمهارے اموال، (محد بن سیرین کہتے ہیں)، میرا خیال ہے، آپ نے بیہ بھی فرمایا: '' تمہاری عز تیں، تمہارے لیے محترم ہیں، جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارے اس شہر میں، تمہارے اس ماہ میں محترم ہے اورتم یقینا اپنے رب سے ملو گے، وہتم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا تو میرے بعدتم کا فریا گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگے، خبردار! موجود، غیرموجود تک پیغام پہنجا دے، ہو سكتا ہے، جن كو بات پہنچائى جائے، ان ميں سے بعض سننے والوں ميں سے اس كو زياد و ياد ركھے، پھر آپ نے فرمایا: ' فجردار! کیامیں نے پیغام پہنچا دیا؟ ابن صبیب نے اپنی روایت میں رجب مفر کہا ہے اور ابوبکر کی روایت میں ہے، فلا تَر جعُوا، جبکہ ابن صبیب کی روایت میں فلا ترجِعُنَّ ہے، دونوں کامعنی ایک ہی ہے۔ : ..... 🗗 عربول میں قدیم دور ہے بیہ معمول چلا آ رہا تھا کہ وہ سال کے بارہ مہینوں میں ہے جار ماه، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم اور رجب، محترم مهینے تصور کرتے تھے، ان مہینوں میں لوگ جنگ و جدال اور خون ریزی سے بالکل پر ہیز کرتے تھے حتی کہ ان مہینوں میں ان کے باپ کا قاتل بھی سامنے آجاتا تو اس سے تعرض نه کرتے تھے، ان مہینوں میں چونکہ ذوالحجہ کے مہینہ میں حج کا اجتماع ہوتا تھا، جس کی تیاری اور اہتمام کے لیے

﴾وفى الفتن باب: قول النبى ﷺ (لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) برقم (٧٠٧٨) وفى التوحيد قوله الله تعالى ﴿وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة﴾ برقم (٧٤٤٧) انظر (التحفة) برقم (١١٦٨٢) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص ..... قسامه: دُاكووَل ، رَبْرُنُول ، قصاص اور .....

ذوالقعده من ہی جنگ و جدل سے بیٹھ رہتے تھے اور پھراس اجتاع جے سے وہ لوگ تجارتی اور ثقافتی فائدے بھی اٹھاتے تھے، بڑے پانے برتجارتی معاملات ہوتے اور ادلی مخلیں جمتیں، اس کیے حج سے واپسی کے بعد محرم کا مہینہ بھی امن وسکون ہے گزارتے اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے فوائد اور منافع کے لیے آسان وزمین کی مخلق کے وقت سے ہی سال کا آغاز واختام اشھو حوم سے کیا اور ایک محترم مہینہ سال کے درمیان میں بھی رکھا اور بقول علامه عبد القدوس ہاشی، عرب میں زمانہ یادگار سے قمری سال رائج تھا اور مہینوں کے نام بھی کہی تھے محرم، صفر، وغيره اور دنياكى تقريباً مرزبان من مهينه كے ليے جولفظ ب، وه اس زبان من جاند كے لفظ سے مشتق ب، جيسے ماہ، مہینہ، ماس، مون اورمنتھ وغیرہ، جواس بات کی دلیل ہے کہ لوگ آغاز میں مہینوں کا شار ماندہی سے کرتے تھے اور یہی فطرتی اور اللی تقویم ہے، کیونکہ سال میں بارہ مرتبہ جا ند کا عروج و زوال ہوتا ہے کہ جاند، انتیس دن یا تمیں دنوں کے بعد باریک سا دکھائی دیتا ہے اور پھراس کے بعد ہرروز بڑھتا رہتا ہے اور جب جاند پورا روش ہو جاتا ہے تو چرروز بروز کھٹناشروع ہوجاتا ہے اور آخر میں ایک دودن کے لیے مم ہوجاتا ہے اور پھر دویا تین دن کے بعد باریک سانمودار ہو جاتا ہے، اس طرح نیا مہینہ معلوم کرنے کے لیے نہ کسی فلکیاتی حساب کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ کسی رصدگاہ کی ، اس کے بعد جب انسانوں نے بڑے بڑے عبادت خانے بنائے ، وہاں بروہت مقرر کیے اور ان پروہتوں اور مجاوروں کو نذرانے پیش کیے جانے لگے، سالا نہ ندہبی ملے ہونے لگے اور پروہتوں نے لوگوں پر بدیابندی عائد کر دی کدوہ اپنی زرعی پیداوار کا ایک حصدان کی نذر کریں اور صومعات، کلیساؤل اور بت خانوں برچ احادے چ حاکمی تو آ ہتہ آ ہت محسوس ہوا، جن قمری مہینوں میں فصل تیار ہوتی تھی، اب تین جار سال کے بعدان ہی قمری تاریخوں میں فعل تیار نہیں ہورہی، بلکدان کی تیاری بیں ایک ماہ کی تاخیر ہوگئی ہے، اس لیے حاجیوں نے قمری تاریخوں میں سوندا اور کبسہ کا طریقہ رائج کیا اور مشمی سال اور قمری سال کو برابر کر دیا، اس ك ليه وه برسال كياره دن كا اضافه كرتے يا تمن سال بعد ايك ماه برها ديج، رسول الله تاليم كى آمر سے تقریاً سوا تین سوسال پہلے عرب لوگ بت بریتی ہے آشنا ہوئے اور بیمرض تمام دیگر خرابیوں کے ساتھ عرب کے ۔ گھر گھر میں پھیل گیا تو اب حج ایک بت برتی کا میلہ بن گیا، بیت اللہ میں تمام قبائل کے بت رکھ دیئے گئے اور اس میں طرح طرح کی رسومات کا رواج پڑ گیا ،قمری مہینے موسموں کا ساتھ نہیں دیتے تھے ، جب انہوں نے دیکھا ، جج كا وقت سال كے تمام موسول ميں گروش كرتا ہے، بھى كرى ميں آتا ہے اور بھى سردى ميں ، بھى موسم خريف ميں اور بھی موسم بہار میں اور ان تمام موسموں میں ان کی فصلیں تیار ہوتی ہیں اور نہ جانوروں کے بیچے خرید وفروخت کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہودیوں سے کبیسہ یا لوند کا طریقہ سکھ کر رائج کر لیا، تا کہ ان کا تجارتی کاروبارمتاثر نہ ہو، ظاہر ہے اس سے ج متاثر ہوا اور وہ سال کے مختلف مہینوں میں گردش کرنے لگا، مھی

ذوالحجه بين آتا، كامرمرم مين، كارصفر مين، اس طرح تينتيس (٣٣) سال بعد كامروه ذوالحجه مين آجاتا، بيطريقه ججة الوداع تک جاری رہا، اس سال گردش یا دورہ کے بعد دوبارہ حج هیچہ ذوالحمیری ۹ تاریخ کو جمعہ کے دن ہوا اور رسول الله عَلَيْهُم في اعلان فرمايا، اب زمانه پهرسيح وقت برآ عميا ہے، آئنده سے كيسنبيس موكا، عرب جارمبينوں كو حرمت والع قرار دیتے تھے، جب عج کے مہینے بدل دیئے مکئے تو لاز ماحرمت کے بیر چار مہینے بھی متاثر ہوئے اور ان میں بھی تبدیلی کی ضرورت پیش آتی تا کہ حج امن کے ساتھ حرمت کے مہینوں میں ہو سکے، بعض مفسرین نے قرآن مجيد ك لفظ ﴿ الما المنسشى زيادة في الكفر ﴾ كامنبوم يبي ليا باور يرضيح معلوم بوتا ب، كونكداس صورت میں ج کے مبینے متاثر ہوتے تھے، لیکن بعض حضرات نے ایک دوسرامعنی مرادلیا ہے کہ عرب لوگوں کا پیشہ چونکہ جنگ و جدال اور کتل و غارت تھا اور ان کے لیے تین ماہ مسلسل قتل و غارت سے باز رہنا برا مشکل تھا، اس لیے بنوکنا نہ کا سردار ہرسال منی کے دنوں میں بیاعلان کر دیتا، اس سال ہم نے محرم کی بجائے صفر کومحتر مقرار دیا ہے اور محرم، حلال ماہ شار ہوگا، جس میں قتل و غارت کی پابندی نہیں، اکلے سال پھرمحرم کومحترم ماہ قرار دیتا، اس ﷺ طرح یہ تفذیم و تا خیرمحرم اور صفر کے مہینوں میں ہوتی ، ظاہر اس سے حج متاثر نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس حدیث کو اس بر محمول كرنامكن نبيس ہے، علامة تقى نے دواور صور تيس بھى بيان كى بيں، جودل كوكتى نبيس بيں۔ (تنصيل كے ليے و كيمية اتقويم تاريخي عبدالقدوس باشي كامقدمه ماه وسال كي داستان اورتكملة ازتق عثاني ج ٢ص ٣٦٢ ٢ ٣١١)

و رجب کی نبست معز کی طرف اس لیے کی گئی ہے کیونکہ وہ اس کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے نیز جمادی و شعبان کے ورمیان ہونے کی قید اس لیے لگائی تاکہ پند چل سکے کہ محرّم مہینہ معز والا رجب ہے، ربید والا رمضان نہیں ہے، کوککہ قبیلہ رہید کے لوگ معنر کے مقابلہ میں رمضان کوحرمت والامہینة قرار دیتے تھے۔ 🔞 حضور ا كرم عُلَقْوْم نے تين سوال كيے تھے اور بعد ميں جواب بيان كرنے كے بعد كچھ تو قف اورسكوت اختيار فرمايا تھا، تاكه لوگ بوری طرح متوجہ ہو کر اہتمام سے جواب سنیں، پھر بعض لوگوں نے ان سوالوں کا جواب بھی دیا، کیکن اکثریت نے ادب واحتر ام کو محوظ رکھتے ہوئے اور سیجھ کران نینوں باتوں کا جواب تو معروف ومشہور ہے، ہرکوئی جانتا ہے، کوئی خاص سبب یا وجہنیس ہے کہ آپ ان معروف چیزوں کے بارے میں سوال کررہے ہیں، یہ جواب دیا اللہ اوراس کے رسول کو ہی بہتر علم ہے۔ 4 اس ماہ، شہر مکہ اور اس دن کی حرمت و تعظیم ان کے ہاں ایک مسلمہ حقیقت تھی، جو ان کے دلوں میں جا گزیں تھی لیکن انسانی جان ، مال اور عزت و ناموس کی حرمت اور احترام ان کے دلوں میں پختے نہیں تھا، اس لیے مسلمہ حقیقت سے تشبید دے کران کی حرمت واحر ام کوان پر واضح فرمایا اور کافر و کمراہ نہ ہونا کامفہوم ومعنی کتاب الایمان میں گزر چکا ہے۔ 3 یکون او عی له: وعی کامعنی حفظ وقیم اور قبول کرنا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے، دین کی تبلیخ اورنشر واشاعت ضروری ہے اور بسا اوقات تلامذہ ،حفظ وفہم اور قبولیت وعمل میں اساتذہ سے بڑھ جاتے ہیں۔











كتاب القسامة والمحاربين والقصاص ..... قسامه: ذاكووَل ، ربزنول، قصاص اور .....

[4384] ٣٠-(٠٠٠) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ عَوْن عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰن بْن

أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ ذٰلِكَ الْيَوْمُ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَخَذَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ فَقَالَ ((أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْمِ هٰذَا)) قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِه فَقَالَ ((أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ)) قُلْنَا بَلْي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ((فَأَيُّ شَهْرِ هَذَا)) قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ((أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ)) قُلْنَا بَلْي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ((فَأَيُّسَ بِذِي الْحِجَةِ)) هٰذَا)) قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ قَالَ ((أَلْيُسَ بِالْبَلْدَةِ)) قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ((فَإِنَّ دِمَآنَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَاهُ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا فَلْيُبُلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ)) قَالَ ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَإِلَى جُزَيْعَةٍ مِنْ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا.

[4384] - حضرت ابو بكره و النفؤ بيان كرتے بين، جب وه دن ( قرباني كا دن) آيا، آپ اپ اون پر بيٹ كئے اور ایک انسان نے اس کی تلیل پکڑلی تو آپ مُلا لیا آئے نے پوچھا،''کیاتم جانتے ہو بیکون ساون ہے؟''لوگوں نے جواب دیا، الله اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں حق کہ ہم نے بیخیال کیا، آپ اس دن کا نام، اس کے نام کے علاوہ رکھیں گے تو آپ نے فرمایا: '' کیا قربانی کا دن نہیں ہے؟'' ہم نے کہا، ضرور، اے اللہ کے رسول! آب نے بوچھا،''تویہمہینہ کون سا ہے؟'' ہم نے کہا، الله اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، آپ نے فرمایا: '' کیا ذوالحجهٔ نہیں ہے؟'' ہم نے عرض کیا ، کیوں نہیں ، اے اللہ کے رسول! آپ نے یو چھا،'' تو ریہ کون ساشہر ہے؟ " حتی کہ ہم نے خیال کیا، آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، آپ نے فرمایا: " کیا البلدہ ( مکم) نہیں ہے؟''ہم نے کہا، جی ہاں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا:''تو تمہارے خون، مال اور عز تیں تم پرحرام ہیں، جس طرح بیددن،تمہارےاس ماہ میں،تمہارےاسشہر میں حرام ہےتو موجود،غیرموجود تک پہنچا دے۔'' رادی کہتے ہیں، پھر آپ دوسرمئی مینڈھوں کی طرف یلٹے اور انہیں ذبح کیا اور بکریوں کے ایک گلے ( گروہ ) کی طرف یلٹے اور انہیں ہمارے درمیان تقتیم فر مایا۔

[4384] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٣٥٩) واما الزيادة في آخر الحديث وهو قـوله: ثم انكفا الى كبشينـ اخرجه الترمذي في (جامعه) في الاضاحي باب (٢١) برقم (١٥٢٠) والنسائي في (المجتبي) في الضحايا باب: الكبش برقم (٤٤٠١) انظر (التحفة) برقم (١١٦٨٣)



فائل و است شم انکفاء: ہے آخرتک کا جملہ راوی کا وہم ہے، اس کا تعلق خطب عید الاضی سے ہے، جس کوراوی نے خطبہ رجج سے ملا دیا ہے، اس لیے امام بخاری نے بیکلزا حذف کر دیا ہے، ابن عون کی حدیث میں یہ جملہ موجود ہے، لیکن آ گے قرة کی روایت میں موجود نیس ہے اور اس حدیث میں بیجی ثابت ہوتا ہے کہ اشھر حرم کی حرمت اب بھی برقرار ہے، اس لیے اس میں جنگ کا آغاز کرنا یا باہی قتل وقال کرنا جائز نہیں ہے، ہاں، اگر دشن حملہ آ ور ہوتو مدافعت میں جنگ کرنا درست ہے۔

ُ [4385] (. . . )حَـدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ عَوْن قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ ا قَالَ عَبْدُالرَّحْمٰن بْنُ

أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ ذٰلِكَ الْيَوْمُ جَلَسَ النَّبِيُّ ظُلِّيمٌ عَلَى بَعِيرِ قَالَ وَرَجُلٌ آخِذٌ بِزِمَامِهِ أَوْ قَالَ بِخِطَامِهِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ـ

[4385] - امام صاحب ایک دوسرے استاد ہے، ابن عون ہی کی سند سے بیان کرتے ہیں کہ جب وہ دن آیا، منتخ المنتخلانی اکرم ناتینم ایک اونٹ پر بیٹھے،اورایک آ دمی نے مہاریا نلیل پکڑی ہوئی تھی، آ گے مذکورہ بالا روایت ہے۔ ُ [4386] ٣١-(٠٠٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُون حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ

خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَعَنْ رَجُلِ آخَرَ هُوَ فِي نَفْسِي أَفْضَلُ مِنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ و حَـدَّثَنَا مُـحَـمَّـدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا قُرَّةُ بِإِسْنَادِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَسَمَّى الرَّجُلَ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ظَيْمُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ أَيُّ يَوْم هٰذَا وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَوْن غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ وَأَعْرَاضَكُمْ وَلَا يَذْكُرُ ثُمَّ

انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ وَمَا بَعْدَهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ((كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا إِلَى يَوْم تَلْقُوْنَ رَبَّكُمْ أَلَا هَلَ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اَللَّهُمَّ اشْهَدُ)).

ر 366ع [4386] - امام صاحب اپنے دواور اساتذہ کی سند ہے قرۃ بن خالد کے واسطے سے محمہ بن سیرین سے عبد الرحمٰن بن ابی بکرۃ اور بقول ابن سیرین عبدالرحمٰن بن ابی بکرۃ ہے ایک دوسرا بہتر آ دمی حمید بن عبد الرحمٰن ، دونوں

> [4385] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٣٦٠) [4386] تقدم تخريجه برقم (٤٣٥٩)











كتاب القسامة والمحاربين والقصاص ..... قسامه: و اكووَل ، ربزنول ، قصاص اور .....

حضرت ابو بکرة رشائن سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طائیم نے ہمیں قربانی کے دن خطبہ ارشاد فرمایا اور پوچھا،
''یہ کون سا دن ہے؟''آ گے ابن عون کی روایت کی طرح حدیث بیان کی، لیکن اعر اضحم (تمہاری) عزتیں
اور شم انکفاً الی کبشین سے آخر تک کے الفاظ بیان نہیں کیے اور اس حدیث میں یہ ہے، جس طرح تمہار ا
یہ دن، تمہارے اس ماہ میں، تمہارے اس شہر میں محترم ہیں، اس دن تک جب تم اپنے رب سے ملو گے، کیا میں
نے پہنچا دیا؟''صحابہ ڈن اُنٹیم نے کہا، جی ہاں، آپ مظافی کہا،''اے اللہ! گواہ ہو جا۔''

اسس بَاب: صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ وَتَمْكِينِ وَلِيّ الْقَتِيلِ مِنَ الْقِصَاصِ وَاسْتِحْبَابِ
 طكب الْعَفُو مِنْهُ

باب ۱۰: قتل کا اقرار کرناصحے ہے اور مقتول کے وارث کو قصاص کاحق (موقع) دیا جائے گا اور اس سے عفود درگزر کی درخواست کرنا پیندیدہ عمل ہے

[4387] ٣٢-(١٦٨٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنْ سِمَاكِ صَلَّا اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنْ سِمَاكِ صَلَّا لَمُّمْ الْمُعْلَمُ مُسْلَمُ مُسْلِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

عَلْقَمَةُ بْنَ وَآئِلِ حَدَّقَهُ أَنَّ آبَاهُ حَدَّقَهُ قَالَ إِنِّى لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ إِذْ جَآءَ رَجُلْ يَقُودُ اَخَرَ بِنِسْعَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا قَتَلَ أَخِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ((أَقَتَلْتَهُ)) فَقَالَ إِنَّهُ لَـوْ لَمْ يَعْتَرِفُ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ قَالَ نَعَمْ قَتَلْتَهُ قَالَ ((كَيْفَ قَتَلْتُهُ)) قَالَ كُنْتُ أَنَا وَهُو نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَنِى فَأَغْضَبَنِى فَضَرَبْتُهُ بِالْفَاسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ فَقَالَ لَهُ النّبِي عَلَيْهُ ((هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ)) قَالَ مَا لِى مَالٌ إِلّا كِسَائِى وَفَاسِى النّبِي عَلَيْهُ ((هُلُ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ)) قَالَ مَا لِى مَالٌ إِلَا كِسَائِى وَفَاسِى قَالَ ((فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ)) قَالَ أَنَا أَهُونُ عَلَى قَوْمِى مِنْ ذَاكَ فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ قَالَ ((فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ)) قَالَ أَنَا أَهُونُ عَلَى قَوْمِى مِنْ ذَاكَ فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِه وَقَالَ ((فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ)) قَالَ أَنَا أَهُونُ عَلَى قَوْمِى مِنْ ذَاكَ فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِه وَقَالَ ((فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ)) فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ((إِنْ قَتَلَهُ وَمِعَلَهُ)) فَالْ وَرَمَى بِينْعَ بِعَلْهُ وَمِعْلُهُ) وَاتُم صَاحِبَكَ)) قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّهُ بَلَعَنِى أَنْكَ قُلْتَ ((إِنْ قَتَلَهُ فَهُو مِعْلَكُ)) قَالَ فَرَمَى بِيشَعَتِه وَحَلَى سَبِيلَهُ وَ وَمَلَى سَبِيلَهُ وَاللّهِ لَعَلَهُ ((قَالَ بَلْى قَالَ وَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ)) قَالَ فَرَمَى بِيضَعَتِه وَخَلِّى سَبِيلَهُ وَلِكُ مَلْ اللهِ لَعَلَهُ وَلَا لَكُولُكُ وَالْمَا بَلْهُ فَالَ وَلَا لَاللهِ لَعَلَهُ وَالَهُ فَلَى اللهِ لَعَلَهُ وَالَهُ مَلْكُولُ وَلَا لَكُولُ اللّهِ لَعَلَهُ وَاللّهُ مَلْكُولُ وَلَو كَلْتُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَالَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

[4387] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الديات باب: الامام يامر بالعفو في الدم برقم (٤٤٩٩) وبرقم (٤٥٠١) وبرقم (٤٥٠١) وفي القسامة باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر€



[4387] معلقمہ بن واکل اینے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم ظافیم کے ساتھ بیشا ہوا تھا کہ ایک آ دمی دوسرے آ دمی کوایک تسمہ سے تھینچتے ہوئے لایا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول! اس نے میرا بھائی قتل کر ڈالا ہے تو رسول الله مَالِيْمَ نے یو چھا،'' کیا تو نے اسے قتل کیا ہے؟'' تو پہلے آ دمی نے کہا اگریداعتراف نہیں کرے گا تو میں اس کے خلاف شہادت پیش کروں گا، قاتل نے کہا، جی ہاں، میں نے اسے قبل کیا ہے، آپ طالقہ نے یو چھا،'' تونے اسے کیے تل کیا ہے؟''اس نے کہا، میں اور وہ ایک درخت سے بچے جھاڑ رہے تھے تو اس نے مجھے گالی دے کرغضبناک کر دیا، (اشتعال میں آ کر) میں نے اس کے سر پر کلہاڑی مار دی اور آھے تل کر ڈالا تو آ آپ نے اس سے پوچھا،''کیا تیرے پاس اپی جان بچانے کے لیے پچھ دینے کے لیے موجود ہے؟''اس نے کہا، میرے پاس میری لوئی اور کلہاڑی کے سوا کچھنہیں ہے۔ آپ نے فر مایا: ''کیا تیری قوم تیرا فدید دینے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ ' اس نے کہا، میری قوم میں میری اتن عزت و مقام نہیں ہے تو آپ نے اس کا تسمہ مقول کے وارث کی طرف بھینک دیا اور فرمایا:''اپنے مجرم کو لے لو۔'' تو وہ آ دمی اسے لے کرچل پڑا جب وہ پشت بھیر كرچل ديا تو آپ نے فرمايا: ''اگراس نے اسے قتل كر ديا تو يہ بھى اس جيسا ہوگا۔'' وارث واپس لوٹ آيا اور ﴾ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول! مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے،''اگر اس نے قتل کر دیا تو یہ بھی اس جیسا ہے۔" حالانکہ میں نے اسے آپ کے حکم پر پکڑا ہے تو رسول الله الليظام نے فرمایا:" کیا تم بینہیں جا ہے ہو کہ بد تیرا اور تیرے ساتھی کا گناہ اٹھائے؟''اس نے کہا، اے اللہ کے نبی! ایسے ہوگا، آپ نے فر مایا:'' کیوں نہیں، بیہ ایسے ہی ہے۔" تواس نے اس کا تسمہ پھینک دیا اور اسے آزاد کر دیا۔

مفردات المديث ويسعد: چركاتمد و نَحْتَبِطُ: بم كرك ية جمار رج عقد الون: سركاكناره ياسركى جوثى \_ 🕻 باء باشمه اس كاكناه اشماياياس كاكناه كاكراونا\_

فائدة من الله الله على مثله: يعنى الرمقول كوارث نے قاتل كوكرديا تواس نے اس سے اپناحق وصول کرلیا، اس نے اس برکوئی برتری اور عفو کر کے فضل واحسان کا ورجہ نہ پایا، اگر معاف کر دے گا تو دنیا میں قابل تحریف اور آخرت میں اجر جزیل کا حقدار ہوگا،لیکن آپ نے ایسے الفاظ استعال کیے ہیں، جن کامعنی یہ بھی ہو سكا ب، دونوں برابر بين، دونوں نے غلط كام كيا ہے، كونكرآ بكا اصل مقصود يرتفاكرة الل في اشتعال مين آ كر جذبات كى رويس بهكركلهارى ماردى، قل كرنا مقصد نه تفا تو كويا قاتل كوقل كرنا موجوده صورت يس اى كى طرح جذبات کی رو میں بہنا اور اپنا غصہ نکالنا ہے۔

◄عــلـقــمة بــن وائــل فيــه برقم (٤٧٣٨) وبرقم (٤٧٤٩) وبرقم (٤٧٤٤) وبرقم (٤٧٤١) وبرقم (٤٧٤٢) وبرقم (٤٧٤٣) وفي آداب القضاة باب: اشارة الحاكم على الخصم بالعفو برقم (٥٤٣٠) انظر (التحفة) برقم (١١٧٦٩)

ان یبو آبائمك واثم صاحبك: بعنی اگرتم معافی کردو گوتهارا بیخل تهارے لیے اور تمہارے مقتول بھائی کے لی کارہ سینات بنے گا، تمہارے معاص معاف ہو جا کیں گے یا قائل تمہارے بھائی کے لی کسب اور تہیں اس کولی کرکے اذبت و تکلیف میں جٹا کر کے گناہ کا حقدار ہوگیا ہے، اگر انے لی کردو گے تو یہ چیز اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گی اور تہیں کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا، اس مدیث ہے ثابت ہوتا ہے، اگر قائل آئی کا اعتراف و اقر ارکرے تو پھر شہاوت قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور احتاف اور مالکیہ کے نزد کی قبل عمری صورت میں اصل سزا، قصاص ہے، ویت صرف اس صورت میں ہے جب قائل ویت و یہ پر میان مند ہو، لیکن شوافع اور حنابلہ کے نزویک قصاص ہے، ویت صرف اس صورت میں ہے جب قائل ویت و یہ کو لینا پند کر ہے تو قائل ویت کی اوا لیگ پر مجبور کرے گا، نسائی کی تفصیلی روایت میں ہے کہ آپ نوارٹ وارث ہے ہو چھا تھا، اس کو معاف کرتے ہو، اس نے کہا، نہیں، فر مایا: دیت کے لیے آ مادہ ہو، اس نے کہا، نہیں، فر مایا: دیت کے لیے آ مادہ ہو، اس نے کہا، نہیں، فر مایا: دیت کے لیے آ مادہ ہو، اس نے کہا، نہیں، فر مایا: دیت کے لیے آ مادہ ہو، اس نے کہا، نہیں، فر مایا: دیت کے لیے آ مادہ ہو، اس نے کہا، نہیں، فر مایا: دیت کے لیے آ مادہ ہو، اس نے کہا، نہیں می تو تھی ہو چھا جائے گا، اگر اس کے پاس دیت سے بھی ثابت ہوتا ہے، اصل اختیار وارث کو حاصل ہے، لین ظاہر ہے اس میں قائل سے بھی ہو چھا جائے گا، اگر اس کے پاس دیت سے بھی ثابت ہوتا ہے، معاف کرنا اور قصاص لینے سے درگرز کرنا بھر جرکرنا تو مشکل ہے اور اس صدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ کہ معاف کرنا اور قصاص لینے سے درگرز کرنا بھر جرکرنا تو مشکل ہے اور اس صدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔

[4388] ٣٣\_(...)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ سَالِم

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَآئِل عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتِى رَسُولُ اللهِ طُلَيْمْ بِرَجُلِ قَتَلَ رَجُلًا فَأَقَادَ وَلِى اللهِ طُلَيْمُ بِرَجُلِ قَتَلَ رَجُلًا فَأَقَادَ وَلِى اللهِ طَلَيْمُ اللهِ طَلَيْمُ بِرَجُلِ اللهِ طَلَيْمُ اللهِ طَلَيْمُ اللهِ طَلَيْمُ وَلَى عُنُقِهِ فِسْعَةٌ يَجُرُّهَا فَلَمَّا أَذْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلِيمًا فَخَلَى ((الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ)) فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللهِ طَلِيمُ فَخَلَى عَنْهُ فَخَلَى عَنْهُ قَالَ إِسْمُعِيلُ بْنُ سَالِمٍ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَسُامِ فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَشُوعَ أَنَّ النَّهِ عَلَيْمٍ إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُ فَأَبْى۔

[4388] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٣٦٣)



كتاب القسامة والمحاربين والقصاص ..... قسامه: واكوول ، ربزنول، قصاص اور ....

رسول الله طَالِيْنَ کی بات بتائی تو اس نے اس کو چھوڑ دیا، اساعیل بن سالم برطف بیان کرتے ہیں میں نے یہ صدیث حبیب بن ابی ثابت کو بتائی تو اس نے کہا، مجھے ابن اشوع نے بتایا کہ نبی اکرم طَالِیْنَ نے ولی مقتول سے معاف کرنے کی سفارش کی تھی اور اس نے انکار کر دیا تھا۔

فائل کا است آپ ناٹھ آئے نے قاتل اور مقتول دونوں کو دوز فی قرار دیا، یہ آپ ناٹھ آئے نے بات عمومی انداز میں فرمائی مقی، کیونکہ عام طور پر دونوں فریق ایک دوسرے کے قتل کے دریے ہوتے ہیں اور دونوں اس کے لیے، ایک دوسرے پر وار کرتے ہیں، لیکن ایک کامیاب ہو جاتا ہے اور دوسرا اپنے عزم وقصد میں ناکام رہتا ہے، اس لیے دونوں اپنے مقصد اور عزم کی بنا پر، سزا کے مستحق تھہرتے ہیں، آپ نے یہ بات عمومی انداز میں تحریف و کنا یہ کے طور پر فرمائی تھی تاکہ وہ معاف کرنے پرجس کے لیے وہ تیار نہیں تھا، آبادہ ہو جائے اور ایسے ہی ہوا، اس نے آپ ناٹھ کی بات سن کر قاتل کو چھوڑ دیا اور ان الفاظ کا مقصد بھی وہی ہے، ان قتلہ فہو مثلہ، لیکن راوی نے، روایت بالمعنی کی بنا پر اس کو یوں تجیر کر ویا ہے اور یہ بھی ممکن ہے، جیسا کہ او پر کی روایت میں گزرا ہے، قاتل نے دو اور آپ کی سب دوز خ میں جانا تھا اور ولی نے اپنے گنا ہوں کی سزا میں، لیکن معاف کرنے کی صورت نے تو اپنے گناہ اس معافی کی بنا پر معاف ہو جاتے، اس لیے وہ دوز خ سے نے جاتا، اس لیے آپ اس کو مختلف میں وہی سے معافی کی ترغیب دے رہے تھے اور آخر کار وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوگیا اور اس نے معافی کی ترغیب دے رہے ہے اور آخر کار وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوگیا اور اس نے معافی کی ترغیب دے رہے ہو اور آخر کار وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوگیا اور اس نے معافی کی ترغیب دے رہے ہے اور آخر کار وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوگیا اور اس نے معاف کر دیا۔

ا .... بَاب: دِيَةِ الْجَنِينِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي

باب ۱۱: جنین کی دیت اور قتل خطاء اور قتل شبه عمد کی دیت مجرم کی عاقله پر ہے

[4389] ٣٤ [17٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُورَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْسِ مِنْ هُذيل رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضْى فِيهِ النَّبِيُّ مُلَايِمٌ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

[4389] - حضرت ابو ہر برہ ٹی گئو سے روایت ہے کہ بذیل کی دوعورتیں آپس میں لڑپڑی اور ایک نے دوسری کو مارا، جس سے اس کے پیٹ کا بچہ مردہ پیدا ہوا تو نبی اکرم ٹائٹی آنے، اس میں ایک غلام یالونڈی دینے کا فیصلہ دیا۔

مضردات المحدیث

گ تجنین :وہ بچہ جو پیٹ میں ہے، کیونکہ وہ اوجھل ہوتا ہے، اگر زندہ پیدا ہوا تو اس کو فیل ہوتا ہے، اگر زندہ پیدا ہوا تو اس کو فیل ہو۔

و لکد کہتے ہیں اور مردہ پیدا ہوتو سِفط کہلاتا ہے اور اس کو جنین بھی کہ دیتے ہیں، بشرطیکہ وہ بچہ بن چکا ہو۔

[4389] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الطب باب: الكهانة برقم (٥٧٥٩) وفي الديات باب: جنين المراة برقم (٦٩٠٤) والنسائي في (المجتبي) في القسامة باب: دية جنين المراة برقم ٨/٨٤ انظر (التحفة) برقم (١٥٢٤٥)

www.KitaboSunnat.com

السّان

قسامه: ژاکوؤن ،رېزنون، قصاص اور ....<u>.</u>

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص .....

عُوَّة: بیشانی کی سفیدی کو کہتے ہیں، اس لیے اس کا اطلاق اعلی ادر عمدہ چیز پر ہوجاتا ہے، لیکن اس حدیث یں اس سے مراد غلام یا لوغدی ہے۔

[4390] ٣٥-(...) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ تَلْقَيْرُ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيْتًا بِخُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قُضِى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوفُقِيتْ فَقَضَى رَسُولُ اللّهِ سَلِيَّا بِأَنَّ مِيرَاتُهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا -

[4390] - حفرت ابو ہرمیہ ڈٹاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طُٹاٹیئے نے بنولحیان کی ایک عورت کے جنین کا تاوان جومردہ پیدا ہوا تھا، ایک غُسر ہے تعلیٰ غلام یالونڈی تھہرایا تھا، پھر وہ عورت جس کے خلاف آپ مُٹاٹیئے نے غُرقہ کا تھا، فوت ہوگئ تو رسول اللہ مُٹاٹیئے نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کی وراثت اس کی اولا واوراس کے خاوند کو ملے گی اور دیت اس کے عصبات اوا کریں گے۔

فافی از ایس میں سوئیں تھیں، ایک نے دوسرے کے پیٹ پر پھر مارا، پھر کے بعد خیمے کی چوب (ککڑی) ماری ہاس نابغہ کی بیویاں تھیں، ایک نے دوسرے کے پیٹ پر پھر مارا، پھر کے بعد خیمے کی چوب (ککڑی) ماری ہاس لئے آگے پھر کی بعد خیمے کی چوب (ککڑی) ماری ہاس لئے آگے پھر کی بعد خیمے کی چوب (ککڑی) مار نے کا ذکر ہے دونوں میں کوئی تضاد نہیں، بعض راویوں نے ایک چیز کا نام اور بعض نے دوسری چیز کا نام لیا۔ جس ہاس کا حمل ساقط ہو گیا تو آپ نے تاوان میں غلام یا لوغری دینے کا حکم دیا اور بیتاوان جرم کرنے والی کی عاقلہ یعنی اس کے باپ کی طرف سے اس کے رشتہ داروں پر ڈالا، کیکن جب وہ مری تو اس کی درافت اس کی عاقلہ کی بجائے، اس کے بیٹوں ادراس کے فاوند میں تقیم کی، اس کی عاقلہ کو دارث نہیں تھر ایا اور یہ دونوں عورتیں کے بعد دیگر نے فوت ہو گئیں تھیں، اس لیے اگلی روایت کے ساتھ اس کا تعارض نہیں ہے، ان کے ذہن میں یہ خلجان پیدا ہوا کہ دیت ہم ویں، لیکن وارثت میں ہمارے لیکوئی حصہ نہ ہو۔ تعارض نہیں ہمان کے ذہن میں یہ خلجان پیدا ہوا کہ دیت ہم ویں، لیکن وارثت میں ہمارے لیکوئی حصہ نہ ہو۔ آئے بھرزینی یُونُسُ عَنِ ابْنِ شِبھابِ عَنِ ابْنِ الْمُسَیّبِ وَاَبِی سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّ حُمْنِ أَنَّ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَيْنِی یُونُسُ عَنِ ابْنِ شِبھابِ عَنِ ابْنِ الْمُسَیّبِ وَاَبِی سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّ حُمْنِ أَنَّ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَيْنِی یُونُسُ عَنِ ابْنِ شِبھابِ عَنِ ابْنِ الْمُسَیّبِ وَاَبِی سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّ حُمْنِ أَنَّ

[4390] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الفرائض باب: ميراث المراة والزوج والولد وغيره برقم (٦٧٤٠) وفي الديات باب: جنين المراة وان العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد برقم (٦٩٠٩) وابو داود في (سننه) في الديات باب: دية الجنين برقم (٤٥٨٨) والنسائي في (المجتبي) في القسامة باب: دية جنين المراة برقم (٨/ ٤٧ و ٤٨ ـ انظر (التحفة) برقم (١٣٢٢٥) [4391] خرجه البخاري في (صحيحه) في الديات باب: جنين المراة وان العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد برقم (٦٩١٠) وابو داود في (سننه) في الديات باب: دية الجنين برقم (٤٥٧٦)





كتاب القسامة والمحاربين والقصاص ..... قسامه: راكوون ، ربزون، قصاص اور .....

ابِ هُ رَيْرَةَ قَالَ اَقْتَتَكَتِ امْرَأَتَان مِنْ هُذَيْلِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرِى بِحَجر فَقَتَكَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ظَيْئِم فَقَضِي رَسُولُ اللهِ طَيْئِم أَنَّ دِيَة جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّتُهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكُلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَٰلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَنْ اللَّهِ عَلَيْمُ ((إِنَّمَا هٰذَا مِنْ إِخُوان الْكُهَّان)) مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَد

[4391] \_حضرت ابو ہررہ ڈائٹ بیان کرتے ہیں کہ بذیل قبیلہ کی دوعورتیں آپس میں اور بریں تو ان میں سے ایک نے دوسری کو پھر مارا جس سے وہ مر گئی اور اس کے پیٹ کا بچہ بھی مر گیا تو ان کے ورثاء مقدمہ رسول الله نَوْلَيْمُ كَ ياس لائ تورسول الله مَالِيْمُ في فيصله ديا كهاس كے بيث كے بحيد كا تاوان ايك غُـــرَـة غلام يا لونڈی ہے اور عورت کی دیت اس قاتلہ کے خاندان پر پڑے گی اور اس قاتلہ کی وارث اس کی اولا واور دوسرے موجود كيسے ادا كروں، جس نے نہ كھايا، نه پيا اور نه بولا نه چيخا؟ يعني مرده حالت ميں پيدا ہوا، ايسے كا خون تو رائيگال جاتا ہے تو رسول الله مُنْ يَثِمُ نِ فِي مايا: "بيتو كا منول كاساتهي ہے۔ "اس مجع (قافيه والي عبارت) بندي كي بنا پر جواس نے كي \_ [4392] (...)وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَان وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِه وَلَمْ يَذْكُرْ وَوَرَّثَهَا

وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ وَقَالَ فَقَالَ قَآئِلٌ كَيْفَ نَعْقِلُ وَلَمْ يُسَمِّ حَمَلَ بْنَ مَالِكِ. [4392] - حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹۂ بیان کرتے ہیں کہ دوعورتیں لڑیڑیں، آ گے مذکورہ بالا واقعہ بیان کیا،کیکن اہام صاحب کے اس استاد نے یہ بات بیان نہیں کی کہ آپ مُلافیظ نے اس کی اولا داور دوسرے ساتھ موجود وارثوں کو وارث قرار دیا اور بیر کہا ایک کہنے والے نے کہا، ہم دیت کیونکر اوا کریں؟ اور حمل بن مالک کا نام نہیں لیا۔

آپ سُوْلَيْنُ نے اس کا وارث اس کی اولا داور خادند کو تھبرایا اور یہاں قصاص کی بجائے دیت کی ادائیگی کا حکم دیا، کیونکہ یتل آئل عمر نہیں تھا، بلکہ شبہ المعمد تھا اور قل خطاء اور قتل شبہ المعمد کی حدویت ہے، قصاص نہیں ہے، یہاں تک کہ قاتلہ کے خاوندنے کہا کہ جنین کی دیت نا قابل فہم ہے، کیونکہ اسے عصبہ ونے کی وجہ سے دیت ادا کرنا پڑ رہی تھی۔آپ ماللہ ا

[4392] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٥٢٨٤)



كتاب القسامة والمحاربين والقصاص ..... قسامه: دُاكورَن ، رَبْرُنون ، قصاص اور .....

نے اس کی قافیہ بندی کو کہانت قرار دیا، کیونکہ اس نے یہ بات آپ نافی کے فیصلہ کے بعد کھی تھی اور حق کے مقابلہ میں بچج بندی تفنع اور بناوٹ کے ساتھ کی تھی، اگر قافیہ بندی جائز امور میں بلاتکلف اور بلاتصنع ہوتو وہ تاپ ندیدہ نہیں ہے۔ عا قلہ سے مراد، عصبات ہیں اور بقول ابن قدامہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیکن اس میں اختلاف ہے، کیا باپ اور قاتل یا قاتلہ کی اولاد اس میں داخل ہے یانہیں، امام ابوحنیفداور امام مالک کے نزویک اس میں قاتل کا باپ، اولاد، بھائی، چھے اوران کی اولا دسب داخل ہیں، امام احمد کا ایک قول یہی ہے، جے ابو بر نے افتتیار کیا ہے، المغنی، ج١٦،ص ٣٩ ليكن امام شافعي كے نزد يك باب اور اولا دعا قله ميس داخل نہيں ہے، امام احمد كا ووسرا قول يمي ہے، المغنی، ج ۱۲، ص ۲۹۔ اگر عاقلہ سے مرادیہ ہے کہ وہ لوگ جواس کا تحفظ اور دفاع کرتے ہیں، کیونکہ عقل کامعنی بندش ورکاوٹ اور تحفظ ہے تو پھر بدلوگ اس میں داخل ہونے جامبیں ، جاہلیت کے دور میں تحفظ ودفاع ، انسان کا خاندان اور قبیله بی کرتا تھا، کیکن آج کل تحفظ مزدوروں کی انجمنیں تا جران کی انجمنیں اور سیاس جماعتیں فراہم کرتی ہیں اور اگر عدالت خاندان وقبیلہ کے بجائے انجمنوں اور سیای جماعتوں کو عاقلہ بنا لے تو حضرت عمر تاللہٰ کے اس فیصلہ کے مطابق کہ انہوں نے جب دفاتر کا نظام رائج کیا تو اہل دیوان کو ایک دوسرے کا عاقلہ تھبرایا، اگر قاتل کا تعلق اہل دیوان (مسی محکمہ) سے نہ ہوتا تو اس کے عصبات کو عا قلہ مظہراتے ، اس کی مخبائش موجود ہے اور قل کی اکثر ائمہ نے تین قشمیں کی ہیں، اگرچے تفعیلات میں اختلاف ہے، (۱) قتل عمد کہ قاتل کا مقصد قتل کرنا ہو، (۲) شبہ العمد ، جس میں مقصد سرزنش وتو بخ ہو یا اس کو مارنا پیٹینا ہواور اس کے لیے ایسا آلداستعال کیا ہو، جو عام طور برقل کا باعث نہیں بنہ ، جیسے ڈیڈا، مکا، چھوٹا پھر، وغیرہ کیکن چونکہ مار پیٹ عمداً کی ہے، اس لیے اس کوشبہ بالعمد کہتے ہیں، جس میں دیت شدید ہوتی ہے، قل عمد کی طرح قصاص حد نہیں ہے، یعنی اس سے قصاص نہیں لیا جا سکتا، (٣) قتل خطاء جس میں کسی انسان کونشانه بنانامقصود نه ہو، شکار پر تیر چلایا یا کسی الیی جگه اسلحه چلایا جہاں کوئی انسان نه تھا،کیکن غیر شعوری طور پرنشاندانسان بن گیاہے، یہاں دیت خفیفہ ہاورشبه عمداور قل خطاء میں دیت عاقلہ کے ذمہ ہوتی ہے۔ [4393] ٣٧ـ(١٦٨٢)حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْن نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ

[4393] اخرجه ابـو داود فـي (سـنـنـه) فـي القديات باب: دية الجنين برقم (٢٥٦٨) وبرقم (٤٥٦٩) والترمذي في (جامعه) في الديات باب: ما جاء في دية الجنين برقم (١٤١١) والـنسـائـي فـي (المجتبي) في القسامة باب: دية جنين المراة برقم ٨/ ٤٩ وفي باب: صفة شبه العمد وعلى من دية الاجنة وشبه العمد وذكر احتلاف الفاظ الناقلين لخبر ابراهيم عن عبيد بن نـضيـلة عـن الـمغيرة ٨/ ٥٠ و ٥١ ٨/ ٥١. وابن ماجه في (سننه) في الديات باب: الدية على العاقلة فان لم يكن عاقلة ففي بيت المال برقم (٢٦٣٣) انظر (التحفة) برقم (١١٥١٠)



كتاب القسامة والمحاربين والقصاص ..... قسامه: و اكوون ، ربزنون ، قصاص اور .....

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِى حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا قَالَ وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ طُلِيَّا دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِيَا اللهِ طُلِيَّةِ وَعُرَّةً لِيَا اللهِ عَلَيْهِ وَعُرَّةً لِيَا اللهِ عَلَيْهِ وَعُرَّةً لِيَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ مَا للهِ عَلَيْهِ مَا للهِ عَلَيْهِ مَ اللهِ عَلَيْهِ مَا للهِ عَلَيْهِ مَا للهِ عَلَيْهِ مَا للهِ عَلَيْهِ مَا للهِ عَلَيْهِ مَا للهُ عَلَيْهِ مَا للهُ عَلَيْهِ مَا لللهِ عَلَيْهِ مَا للهِ عَلَيْهِ مَا لللهِ عَلَيْهِ مَا لللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لللهُ عَلَيْهِ مَاللهُ عَلَيْهُ مَا لللهُ عَلَيْهِ مَا لللهُ عَلَيْهِ مَا للهُ عَلَيْهِ مَا لللهُ عَلَيْهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لللهُ عَلَيْهِ مَاللّهُ عَلَيْهِ مَا لللهُ عَلَيْهِ مَا لللهُ عِلْهُ عَلَيْهِ مَا لللهُ عَلَيْهِ مَا لللهُ عَلَيْهِ مَا لللهُ عَلَيْهِ مَا لِلْهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لِللْهُ عَلَيْهِ مَا لِللْهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لِلْهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لِلْهُ لَا عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لِللْهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لِلْهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا

نیفت اپنی سوکن کو جو حالکہ تھی، خیرہ بن شعبہ ڈاٹو سے روایت ہے کہ ایک عورت نے اپنی سوکن کو جو حالکہ تھی، خیمہ کی لکڑی الجوب) ماری اورا سے قل کر ڈالا، ان میں سے ایک بنولحیان سے تعلق رکھتی تھی تو رسول اللہ مکاٹی آئے نے مقتولہ کی دیت قاتلہ کے عصبہ بر ڈالی اوراس کے جنین کا تاوان، غلام یا لونڈی قرار دیا تو قاتلہ کے عصبہ میں سے ایک آ دمی نے کہا:

کیا ہم ایسے فروکی دیت بطور تاوان اوا کریں جس نے نہ کھایا، نہ بیا، نہ چیخا، نہ چلایا، ایسے فروکا خون رائیگاں ہوتا ہے تو رسول اللہ مکاٹی نے فر مایا: ''کیا بدوؤں کی طرح قافیہ بندی کرتے ہواور ان پر دیت لازم کھر انگی ۔

ہوتا ہے تو رسول اللہ مکاٹی نے فر مایا: ''کیا بدوؤں کی طرح قافیہ بندی کرتے ہواور ان پر دیت لازم کھر انگی ۔

ہوتا ہے تو رسول اللہ کاٹی نے فر مایا: ''کیا بدوؤں کی طرح قافیہ بندی کرتے ہواور ان پر دیت لازم کھر انگی منگ و ر

من المُعْيرَةِ بْنِ نُصَيْلَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُصَيْلَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُصَيْلَةً فَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطِ فَأْتِي فِيهِ رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

[4395] (. . . )حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ بِهْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنِي حَدِيثِ جَرِيرِ وَمُفَضَّلٍ.

[4395] - امام صاحب ائینے دو اساتذہ سے منصور کی سند سے جر بر اور مفضل کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کرتے ہیں۔

[4394] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٣٦٩) [4395] تقدم تخريجه برقم (٤٣٦٩) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص ..... قسامه: دُاكووَل ، رَبْرُنُول ، قصاص اور .....

[4396] (...)و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

عَنْ شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورِ بِإِسْنَادِهِمْ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِه غَيْرَ أَنَّ فِيهِ فَأَسْقَطَتْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِ فَقَضٰى فِيهِ بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى أَوْلِيَآءِ الْمَوْأَةِ وَلَمْ يَذْكُو فِي الْحَدِيثِ دِيَةَ الْمَوْأَةِ. إِلَى النَّبِيِ فَقَضٰى فِيهِ بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى أَوْلِيَآءِ الْمَوْأَةِ وَلَمْ يَذْكُو فِي الْحَدِيثِ دِيَةَ الْمَوْأَةِ.

[4396] ۔ امام صاحب یمی حدیث اپنے تین اور اسا تذہ کی سند ہے، واقعہ سمیت بیان کرتے ہیں جس میں بیہ لفظ ہے کہ اس کا حقد مہ نبی اکرم مُلَّاتِیْمُ کے پاس لایا گیا تو آپ مُلَّاتِیْمُ نے اس میں غُسرّۃ دینے کا فیصلہ فر مایا اور اسے عورت کے ورثاء پر ڈالا اس حدیث میں عورت کی دیت کا ذکر نہیں ہے۔

[4397] ٣٩ـ(١٦٨٣)وحَـدَّثَـنَـا أَبُــوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُّوكُرَيْبٍ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِلَّابِى بَكْرٍ قَالَ إِسْلَحْقُ أَخْبَرَنَا قَالَ وَقَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ قَالَ الْآخَرَانِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلاصِ الْمَصْرُأَةِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ شَهِدَّتُ النَّبِيَّ النَّيْرَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ النَّيْنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً -

[4397] - امام اپنے تین اساتذہ ہے، حضرت مسور بن مخر مد دانش کی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دانش نے لوگوں سے عورت کے جنین کے بارے میں مشورہ لیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ دانش نے کہا، میں حضور اکرم شاقی کے پاس حاضرتھا کہ آپ شاقی نے اس کے بارے میں ایک غُرّہ یعنی غلام یا لونڈی کا فیصلہ صادر فر مایا تو حضرت عمر وہا نی نے کہا، کوئی اور شخص بھی میرے پاس لاؤ، جو تمہارے ساتھ اس بات کی گوائی دے، حضرت مسور دانش کہتے ہیں تو حضرت محمد بن مسلمہ دانتی نے ان کے حق میں گوائی دی۔

مفردات الحديث بيد كا بيد كا بيد الملاص كت بين اس كامعنى جنين بيد كا بجد

فائی کا است حضرت عمر ثالثہ وقوق اور تقبت (تسلی ویقین) حاصل کرنے کے لیے، ایسے مسلد کے بارے میں جس کا تھم انہیں معلوم نہ ہوتا اور وہ تبجھتے اس کے بارے میں رسول اللہ طالبی کا فرمان موجود نہیں ہے یا عام لوگوں میں اس کا چرچانہیں ہے، شاہد طلب فرما لیتے تھے تا کہ لوگ احادیث کے بیان کرنے میں پورے حزم اور احتیاط سے کام لیس ،کی قتم کی غفلت اور کا ہلی کا مظاہرہ نہ کرویں۔

[4396] تقدم تخريجه برقم (٤٣٦٩)

[4397] اخرجه ابو داود في (سننه) في الديات باب: دية الجنين برقم (٤٥٧٠) وابن ماجه في (سننه) في الديات باب: دية الجنين برقم (٢٦٤٠) انظر (التحفة) برقم (١١٢٣٣)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



مدیث نمبر 4398 سے 4469 تک



[4398] ١-(١٦٨٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى فَالَ الْهَ خَرَانَا شَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَلَى الْهُ عَلَيْكُمْ يَفْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

[4398] - حفرت عائشہ رہ بان کرتی ہیں کہ رسول اللہ من باتھ چور کا ہاتھ چوتھائی وینار اور راس سے زائد پر کا نتے تھے۔

[4399] (...) وحَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَوَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ كُلُّهُمْ عَوْ الزَّهْرِيِّ بِمِثْلِهِ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ.

[4399] - امام صاحب این تین اساتذہ کی دوسندول ہے، زہری کی ندکورہ بالاسند ہے ہی ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[4398] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الحدود باب: قول الله تعالى ﴿السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ﴿ وفي كم يقطع برقم (٦٧٨٩) وابو داود في (سننه) في الحدود باب: ما يقطع فيه السارق برقم (٤٣٨٣) والترمذي في (جامعه) في الحدود باب: ما جاء في كم تقطع يد السارق برقم (١٤٤٥) والنسائي في (المجتبى) في قطع السارق باب: ذكر الاختلاف على النازهري ٨/ ٧٨ و ٨/ ٧٩ و ابن ماجه في (سننه) في الحدود باب: حد السارق برقم (٢٥٨٥) انظر (التحفة) برقم (١٧٩٢)

[4399] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٣٧٤)



فنوان : ..... 🗗 حد لغوى طور ير، بندش اور روكاوث كو كمت بين، اس ليه در بان كوجولوگول كواندر نبيس آن دينا، حداد کہتے ہیں اور جو چیز دو چیزوں کے درمیان حائل ہو، ان کوآپس میں ملنے نہ دے، اس کو بھی حد کہتے ہیں اور حد کا لفظ بعض دفعہ گناہ پر بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ سزا کا باعث بنتا ہے اور زانی کی سزا کو صد کہتے ہیں، کیونکہ وہ دوبارہ اس جرم کے ارتکاب کے درمیان حائل ہوتی ہے یا اس لیے کہ اس کوشارع نے مقرر کیا ہے، جس میں کی و بیشی کاکسی کوافقیارنہیں ہے۔ 2 اس مدیث سے جوشنق علیہ ( بخاری ومسلم ) ہے سے ثابت ہوتا ہے کہ چوری كانساب جسير چوركا باته كانا جائے گا، تاكده آئنده اس فتيح حركت كا ارتكاب نه كرے اور دوسرول كے ليے سامان عبرت بنے اور او کول کا مال دوسروں کی وستبرد سے محفوظ ہوجائے ، چوتھائی ویناریا تین درہم ہے، اس سے کم مالیت کی چیز کی چوری پر ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، ائمہ حجاز امام مالک، شافعی اور احمد کا موقف یہی ہے اور احزاف کے نزدیک وس ورہم یا ایک دینار ہے اور علام تقی نے بلا دلیل اس حدیث کومضطرب بنانے کی سعی لا حاصل کی ہے، کوتکہ ایک روایت میں ہے، نی اکرم ظافر کے دور میں چور کا ہاتھ و حال سے کم قیت کی چیز برنہیں کا ٹاگیا، یہ ڈھال مجفہ ہو جو بغیر ککڑی کے چمڑے کی ڈھال کو کہتے ہیں یا ترس ہو یعنی ڈھال ہو، دوسری روایت میں، جف اورترس دونوں قیمتی اشیاء ہیں، تیسری روایت وہ ہے جو اویر مذکورہ ہو چکی ہے، ان روایات میں اضطراب و اختلاف کیا ہے اور نسائی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، مجن ڈھال کی قیت اس وقت رائع دینار تھی، ان مرفوع روایات کے مقابلہ میں صحابہ کے اقوال کو جت بنانا، جبکہ یہ بھی ممکن ہوکہ بعد میں ڈھال کی قیمت بڑھ گئی ہے، اس ليے انہوں نے و حال كى قيمت برصنے كى بنا ير و حال كى قيمت كے اعتبار سے بيركهدويا مو، اعتبار و حال كا ہے، جس کی قیت اب سے ہے، جیسا کہ موجودہ دور میں رائع ویناریا تمن درہم کی قیت بہت بڑھ چکی ہے اور بدروایت صرف حفرت عائشہ علی اسمنقول نہیں ہے، بلکہ حفرت ابن عمر علی است بھی مروی ہے، جبیا کہ آ گے آرہا ہے، جس میں صراحت موجود ہے کہ آپ مالی اسے فرهال کی چوری پر چورکا ہاتھ کا ٹاجس کی قیت تین درہم تھی، اس لیے برکہنا کہ جن کی قیمت کا تعین حضرت عائشہ فائل نے اپنی طرف سے کیا، حالانکہ و حال کی قیمت زیادہ تھی، ورست نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلہ میں جو حدیث وس درہم والی پیش کی جاتی ہے، وہضعیف ہے، تفصیل کے لیے دیکھئے، فتح الباری، ج: ۱۲، ص ۱۲۳\_ ۱۲۵\_ حافظ ابن حجرنے نصاب کے سلسلہ میں میں (۲۰) اقوال نقل کیے ہیں، لیکن مرفوع روایت کے مقابلہ میں سی کا قول جمت نہیں ہے۔

[4400] ٢-(٠٠٠)وحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيِي وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ وَاللَّفْظُ

[4400] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحدود باب: قول الله تعالى ﴿السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما﴾ وفي كم يقطع برقم (٦٧٩٠) والنسائي في (المجتبي) في قطع السارق باب: ذكر الاختلاف على الزهري ٨/ ٧٨\_ انظر (التحفة) برقم (١٦٦٩٥)



لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ طُلِيمَةِ قَالَ ((لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)).

[4400] - حضرت عائشہ بڑھ بیان کرتی ہیں کہ رسول الله مُلَّيْرُم نے فر مایاً: ''چور کا ہاتھ چوتھائی ویناریا اس سے زیادہ کی چوری کے سوانہیں کا ٹا جائے گا۔''

[4401] ٣-(٠٠٠) وحَدَّثَنِى أَبُوالطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ وَأَحْمَدُ اللَّهُ عَنْ لِهَارُونَ وَأَحْمَدَ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَ حَدَّثَنَا . وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ عَنْ لِهَارُونَ وَأَحْمَدَ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنِى مَحْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ

عَائِشَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِّعَتْ رَسُولَ اللهِ تَاللهِمَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ إِلَّا فِي رُبُع دِينَارِ فَمَا فَوْقَهُ)).

[4401] - حضرت عائشہ والفنا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله عالیم کو یوفر ماتے سنا، 'ہاتھ چوتھائی دینار اوراس سے زیادہ کے سوانہیں کا نا جائے گا۔''

[4402] ٤-(٠٠٠) حَدَّثَنِي بِشُرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ظَيْرًا يَقُولُ ((لَا تُقطعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارِ فَصَاعِدًا)).

[4402] د حفرت عائشہ وہ ایک کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم سکالی ہے یہ فرمان سنا،''چور کا ہاتھ رابع دینار اور اسے زائد کے سوانہیں کا ٹا جائے گا۔''

[4403] (...)و حَدَّنَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورِ جَمِيعًا عَنْ أَبِى عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ جَعْفَرِ مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الْهَادِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[4401] اخرجه النسائي في (المجتبي) في قطع السارق باب: ذكر اختلاف ابي بكر بن محمد وعبدالله ابن ابي بكر عن عمرة في هذا الحديث ٨/ ٨١ ويرقم ٨/ ٨٦ انظر (التحفة) برقم (١٧٨٩٦) [4404] اخرجه النسائي في (المجتبي) في قطع السارق باب: ذكر اختلاف ابي بكر بن محمد وعبدالله ابن ابي بكر عن عمرة في هذا الحديث برقم (٤٩٤٣) وبرقم (٤٩٤٣) وبرقم (٤٩٤٥) موقوفا ـ انظر (التحفة) برقم (١٧٩٥)

[4403] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٣٧٨)

مسلم

379



[4403] - امام صاحب اپنے تین اساتذہ کی سند ہے، یزید بن عبداللہ بن الھاد کی ندکورہ بالاسند ہے ندکورہ بالا مدیث بیان کرتے ہیں۔

[4404] ٥-(١٦٨٥) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ الرُّوَّاسِيُّ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُّوَةَ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ تُلْيَامُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنَّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسِ وَكِلاهُمَا ذُو ثَمَنٍ.

[4404] -حضرت عاكثه والمنابيان كرتى بين كدرسول الله طافي كدور بين چوركا باتحد مجن ، جهة ياترس كى قيمت ے کم پرنہیں کا ٹا گیا، جفد اور ترس دونوں قیمتی چیزیں ہیں، (پینینوں الفاظ ڈھال کے لیے استعال ہوتے ہیں) [4405] (. . . )و حَـدَّتَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰن ح و حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الرُّؤَاسِيِّ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَأَبِي أَسَامَةَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنِ. [4405] \_امام صاحب این تین اساتذہ کی تین سندوں سے هشام کی ندکورہ بالاسند سے ابن نمیر کی ندکورہ بالا حدیث کی طرح حدیث بیان کرتے ہیں،عبدالرحیم اور اسامہ کی حدیث میں بیالفاظ ہیں اور وہ ان دنوں قیمتی چیز تھیں۔ [4406] ٦-(١٦٩٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَاللَّهِ طَالَتُهِ مَاللَّهِ مَا لَكُمْ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنَّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ.

[4404] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحدود باب: قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما﴾ وفي كم يقطع برقم (٦٧٩٢) تعليقاـ انظر (التحفة) برقم (١٦٨٨٥)

[4405] طريق عثمان بن ابي شيبة اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحدود باب: قول الله تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما﴾ وفي كم تقطع برقم (٦٧٩٢) انظر (التحفة) برقم (۱۷۰۵۳) وطریق ابی بکر بن ابی شیبة تفرد به مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (۱۷۰۲٦) وطریق ابى كريب اخرجه البخاري في الحدود باب: قول الله تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما) وفي كم يقطع برقم (٦٧٩٤) انظر (التحفة) برقم (١٦٨٠٤)

[4406] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحدود باب: قول الله تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقبطعوا ايديهما) وفي كم يقطع (٦٧٩٥) وابو داود في (سننه) في الحدود باب: ما يقطع فيه السارق برقم (٤٣٨٥) والنسائي في (المجتبى) في قطع السارق باب: القدر الذي اذا سرقه السارق قطعت يده برقم ٨/ ٨٦\_ انظر (التحفة) برقم (٨٣٣٣)













[4406] حصرت ابن عمر مل فنهاسے روایت ہے کہ رسول الله ملا فیا ہے جور کا ہاتھ ایک و صال کے بدلہ میں کاٹا، جس کی قیت تین درہم تھی۔

[4407] (...)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْح عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ح و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْلْعِيلُ يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيع وَأَبُو كَامِلٍ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وَإِسْمِعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً حَ وحَـدَّثَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَإِسْمْعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً وَعُبَيْ لِدِاللَّهِ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أُخْسَرَنِى إِسْـمْـعِيـلُ بْـنُ أُمَّيَّةَ ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ وَعَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمَالِكِ بْنِ أَنْسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ اللَّيْتِيِّ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ تَالِيًّا بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ مَالِكِ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ

[4407] - امام صاحب نے مذکورہ بالا حدیث این تیرہ اسا تذہ کی دس سندوں سے، نافع ہی کی مذکورہ بالا سند سے بیان کیا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ بعض نے قیمت کہا ہے اور بعض نے شن کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کی قیمت تین درہم تھی

قِيمَتُهُ وَبَعْضَهُمْ قَالَ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهمَ.

[4407] طريق قتيبة بن سعيد اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحدود باب: قول الله تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ﴾ وفي كم يقطع برقم (٦٧٩٨) والترمذي في (جامعه) في الحدود باب: ما جاء في كم تقطع يد السارق برقم (١٤٤٦) انظر (التحفة) برقم (٨٢٧٨) وطريق زهير بن حرب اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحدود باب: قول الله تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ﴾ برقم (٦٧٩٧) انظر (التحفة) برقم (٨١٦٣) وطريق ابس نمير اخرجه مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٩٩١) وطريق ابي بكر بن ابي شيبة اخرجه ابو داود في الحدود باب: حد السارق برقم (٢٥٨٤) انظر (التحفة) برقم (٨٠٦٧) وطريق زهير بن حرب عن استماعيل وطريق ابي الربيع وطريق محمد بن رافع وطريق عبدالله بن عبدالرحمن المدارمي وطريق محمد بن رافع عن عبدالرزاق عن ابن جريج وطريق ابي الطاهر عن ابن وهب اخرجهم ابوداود في (سننه) في الحدود باب: ما يقطع فيه السارق برقم (٤٣٨٦) والنسائي في (الـمـجتبي) في قطع السارق باب: القدر الذي اذا سرقه السارق قطعت يده برقم (٨/ ٧٧) انظر (التحفة) برقم (٢٩٦٦) وبرقم (٥٤٥٧) وبرقم (٧٦٠٠) وبرقم (٧٨٩٦) وبرقم (٨٤٥٩)



[4408] ٧-(١٦٨٧)حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ

عَنْ أَبِي صَالِح

عَنْ أَبِى هُمْرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَالَيْمُ ((لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسُرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسُرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسُرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ)).

[4408] - حضرت ابو ہریرہ دلائٹ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ ظافیم نے فرمایا: "اللہ تعالی چور پرلعنت بھیج، ایک انڈا چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کا ف دیا جاتا ہے اور ایک رسہ چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کا ف دیا جاتا ہے۔ "

[4409] (. . . ) حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ كُلُّهُمْ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ ((إِنْ سَرَقَ حَبُلًا وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً)).

[4409] \_ امام صاحب اپنے تین اساتذہ ہے اعمش ہی کی فدکورہ بالا سند سے فدکورہ بالا روایت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "اگروہ رسی چوری کرتا ہے اور اگر وہ انڈا چوری کرتا ہے۔"

المسلسلام المسلس المسل

میں سفارش کرنامنع ہے ١) حَـدَّ ثَنَا قُتَسَةُ نُهُ سَعِيد حَدَّثَنَا لَنْتُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُ

[4410] ٨ (١٦٨٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَوْ الْمَاتِ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ الْمَنْ شِهَابِ عَنْ عُرُوَةَ

[4408] اخرجه النسائي في (المجتبى) في قطع السارق باب: تعظيم السرقة برقم (٤٨٨٨) وابّن ماجه في الحدود باب: حد السارق برقم (٢٥٨٣) انظر (التحفة) برقم (١٢٥١٥) [4409] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٤٤٨)

[4410] اخرجه البخاري في (صحيحه) في احاديث الانبياء باب: (٥٤) برقم (٣٤٧٥) وفي فضل الصحابة باب: ذكر اسامة بن زيد برقم (٣٧٣٢) وفي الحدود باب: اقامة الحدود على←





عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَانُ الْمَوْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِى سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكلِّمُ فِيهَا رَسُولِ اللَّهِ تَلْيُّمُ فَيهَا رَسُولِ اللَّهِ تَلْيُّمُ (الْتَشْفَعُ فِي حَدِّمِ حُدُودِ اللَّهِ) ثُمَّ قَامَ فَكَلَّمَ أَسَامَةُ خَدُودِ اللَّهِ) ثُمَّ قَامَ فَكَلَّمَ أَسَامَةُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَلْيُّمُ ((الْتَشْفَعُ فِي حَدِّمِنُ حُدُودِ اللَّهِ)) ثُمَّ قَامَ فَاحْتَطَبَ فَقَالَ ((أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الصَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الصَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مَرَ وَاقَعُمُ اللّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مَرَ قَالِهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ مَرَقَ لَقَطَعْتُ يُدَهَا)) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْح ((إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ)).

[4410] - حضرت عائشہ وہ اپنے سے روایت ہے کہ قرایش کو ایک مخزوی عورت (جس نے چوری کی تھی) کے معالمہ نے فکر مند یا پریشان کیا تو وہ آپس میں کہنے گئے، اس عورت کے مسئلہ میں رسول اللہ علی تی اس عورت کے مسئلہ میں رسول اللہ علی تی اس عورت کے مسئلہ میں رسول اللہ علی تی اس تو انہوں نے کہا، اس بارے میں رسول اللہ علی تی محبوب کے سواکوئی جرائت نہیں کر سکتا، اس تو حضرت اسامہ وہ تی نے آپ علی تھا کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟'' پھر آپ علی تی اس کھڑ ہے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا:''اے لوگو! تم مسئل سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟'' پھر آپ علی تی کھڑے ہو کہ خطبہ دیا اور فرمایا:''اے لوگو! تم مسئل سے کوئی صاحب حیثیت معزز چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیے ہو کہ دیتے۔ اللہ کی قسم! بالفرض اگر دیتے اور جب ان میں سے کوئی کم مرتبہ کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے، اللہ کی قسم! بالفرض اگر دیتے اور جب ان میں سے کوئی کو حدیث میں ہے، محمد (علیہ) کی بیٹی فاطمہ وہ کے تاہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کا خدیتے'' ابن جرتج کی حدیث میں ہے، محمد (علیہ)

فوائی است کوری کرنے والی عورت بو مخروم کی عورت فاطمہ بنت اسود تھی، جوام المونین ام سلمہ اٹا تھا کے دور میں فوت ہونے والے شہید خاوند ابوسلمہ فاٹو کی بینتی تھی۔ (طبقات ابن سعد ہی ۸ص ۲۹۳) اور جاہلیت کے دور میں بھی چوری کی سزا ہاتھ کا فاق اس لیے بنو مخزوم جو قریش کا ایک معزز خاندان تھا، بہت پریشان ہوا، کیونکہ وہ جانے تھے، آپ مالا تھا۔ اس لیے بنو مخزوم جو قریش کا ایک معزز خاندان تھا، بہت پریشان ہوا، کیونکہ وہ جانے تھے، آپ مالا تھا۔ اس کے انہوں نے سفارش کی تلاش کے اس لیے انہوں نے سفارش کی تلاش کے لیے خوروفکر کیا تو ان کا خیال ہوا کہ آپ حضرت اسامہ ڈھاٹھ سے بہت محبت کرتے ہیں، شاید اس کی بات قبول

(383)

→الشريف والوضيع برقم (٦٧٨٧) وفي باب: كراهية الشفاعة في الحد اذا رفع السلطان برقم (٦٧٨٨) وابو داود في (سننه) في الحدود باب: في الحد يشفع فيه برقم (٤٣٧٣) والترمذي في (جامعه) في الحدود باب: ما جاء في كراهية ان يشفع في الحدود برقم (١٤٣٠) والنسائي في (المحتبي) في قطع السارق باب: ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت ٨/٧٧ و ٧٤ و وابن ماجه في (سننه) في الحدود باب: الشفاعة في الحدود برقم (٢٥٤٧) انظر (التحفة) برقم (١٦٥٧٨)

کر ایس، لیکن آپ مالیگا نے اس سفارش کو قبول نہ کیا اور پھر سب کے سامنے اس کا سبب بھی بیان فرمایا کہ بنو اسرائیل کی ہلاکت و تباہی کے اسباب بیس سے ایک سبب بیہ بھی تھا کہ وہ صدود کے قیام بیس معزز اور غیر معزز بیس فرق کرتے تھے، حالانکہ قانون کی نظر بیس سب بیساں بیں اور مزید زور اور تاکید کے لیے فرمایا دنیا بیس محبوب شخصیت اور میری لخت جگر، فاطمہ عالیہ بھی بالفرض حال بیح کرت کر بیٹے تو بیس قانون بیں کچک اس کی خاطر بھی پیدا نہ کرتا، بیدواقعہ فتح کہ کے وقت پیش آیا تھا جبکہ آپ ناٹیل کی کوئی گخت جگر فاطمہ کے زندہ نہیں تھی، چوری کا واقعہ بو تخزوم کی ایک اور عرب ام بھی ایک اس کا بھی آپ تا ٹاٹیل ہو واقعہ بو تخزوم کی ایک اور عرب بیش آیا، اس کا بھی آپ تا ٹاٹیل ہو واقعہ بو تو بھر وامت کے نزدیک واقعہ جب عدالت میں پیش ہو جاتے تو بھر حدکورو کے لیے سفارش کرنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر کوئی ایسا آ دی ہو جو عادی مجرم نہ ہو یا لوگوں کو جائے تو بھر حدکورو کے لیے سفارش کرنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر کوئی ایسا آ دی ہو جو عادی مجرم نہ ہو یا لوگوں کو تک کرنا اس کی عادت نہ ہوتو اس کے حق بیس عدالت میں مقدمہ جانے سے پہلے پہلے سفارش کی جائے قالا أُخبَر نَا ابْنُ عَلَى مَا اللَّهُ الْ الْحَبْر نَا اللَّهُ الْ أَخبَر نَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلَيْمُ أَنَّ قُرَيْشًا أَهُ مَهُمْ شَانُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِي عَلَيْمُ فِي عَزْوَةِ الْفَتْحِ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِءُ عَلَيْهِ إِلّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ حَبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ فَأَتِي بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِءُ مَلَى اللهِ عَلَيْمُ فَقَالَ ((اَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ) فَقَالُ اللهِ عَلَيْمُ فَقَالَ لَهُ أَسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَارَسُولَ اللهِ ظَيْمُ فَقَالَ ((اَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ)) فَقَالَ لَهُ أَسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَارَسُولَ اللهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ فَقَالَ اللهِ عَلَيْمُ فَالَ اللهِ عَلَيْمُ فَاللهِ عَلَيْمُ فَاللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ فَقَالَ اللهِ عَلَيْمُ فَاللهِ عَلَيْمُ فَي اللهِ عَلَيْمُ فَعَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ ((أَمَّا المَعْفِي فَا أَمُوا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْمُ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنِي وَاللهِ اللهِ عَلَيْمُ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنِي وَاللهِ اللهِ عَلَيْمُ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنِي مَا مُعَقَدِ سَرَقَتُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ أَمُو بِعِلْكَ الْمَرُأَةِ التَّي مَسُولُ اللّهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ الْمَوالِ اللّهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ مَنَوا اللّهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الْعَلْيُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولُ اللّهُ اللهُ المُولِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولُ اللهُ اللهُ المُولُ اللهُ المُولِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللهُ المُولُ اللهُ المُعَلِي المُعَلِّمُ المُولُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِّمُ المُولُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُولُوا اللهُ المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِّمُ المُعَلِي المُولُولُ المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُولِ المُعَلِي

[4411] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الشهادات باب: شهادة القاذف والسارق والزاني برقم (٢٦٤٨) وفي الحدود باب: توبة السارق برقم (٢٦٤٨) وفي الحدود باب: توبة السارق برقم (٦٨٠٠) وابو داود في (سننه) في الحدود باب: في القطع في العارية اذا جحدث برقم (٢٩٩٦) والنسائي في (المجتبي) في قطع السارق باب: ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر الزهرى في المخزومية التي سرقت برقم ٨/٤٧ و ٧٥ وبرقم (٨/٧٥) انظر (التحفة) برقم (١٦٦٩٤)

[4411] - نبی اکرم طَالِیْ کی اہلیمحترمدحضرت عاکشہ والیا سے روایت ہے کے قریش کو اس عورت کے مسلد نے پریشان کر ڈالا، جس نے نبی اکرم مٹائیظ کے دور میں فتح مکہ کے وقت چوری کی تھی تو انہوں نے آپس میں کہا، اس کے بارے میں رسول الله طالی ہے کون بات چیت کرسکتا ہے؟ پھر کہنے لگے، رسول الله طالی کے محبوب اسامہ والنوز کے سواکون میہ جرائت کرسکتا ہے؟ اس عورت کو لایا گیا تو حضرت اسامہ والنوز نے اس عورت کے بارے میں آپ طافیظ سے گفتگو کی ،جس پر رسول الله طافیظ کے چبرے کا رنگ بدل گیا اور آپ طافیظ نے فرمایا: '' کیا تو اللہ کی حدود میں ایک حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟'' اسامہ وہا الله کی حدود میں ایک حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟'' اسامہ وہا الله کے اس سے درخواست کی، اے اللہ کے رسول! میرے لیے اللہ ہے معافی طلب فر مائیں، جب شام ہوگئ تو رسول اللہ مَاثِیْمُ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے ، اللہ کے شایان شان تعریف کی ، پھر فرمایا: ''حمر صلوٰ ۃ کے بعد، تم سے پہلے لوگوں کو اس چیز نے تباہ کیا کہ ان کی عادت تھی جب ان کا کوئی قدرومنزلت والا چوری کرتا تو اے چھوڑ ویتے اور جب ان میں سے کوئی کم مرتبہ کمزور حیثیت کا مالک چوری کرتا تو اس پر حد جاری کر دیتے اور میں اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بالفرض اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا،'' پھر آپ نے اس ﷺ عورت کے بارے میں جس نے چوری کی تھی، یہ فرمان جاری فرمایا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، حضرت عائشہ رافظ بیان کرتی ہیں بعد میں اس نے سیح تو بہ کرلی اور شادی کرلی اور اس کے بعد میرے یاس آیا کرتی تھی، میں اس کی ضرورت رسول الله مَنْ يُمْ كَ سامنے پیش كرديتى تقى، (آپ بورى فرماديتے تھے۔)

[4412] ١٠ - (٠٠٠) و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ مَا لَيْمَ أَنْ تُـقْطَعَ يَدُهَا فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ طَلَّيْمَ فِيهَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَيُونُسَ.

[4412] ۔حضرت عائشہ ڈٹاٹٹا ہے روایت ہے کہ بنومخز وم کی ایک عورت تھی، جو سامان ضرورت کی چیز عاریثاً لے لیتی اور پھر انکار کر دیتی تو نبی اکرم مُلَّیْمُ نے اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا، اس کے خاندان کے لوگ حضرت اسامہ بن زید و اللہ اس آئے اور ان سے سفارش کی درخواست کی، انہوں نے اس عورت کے بارے میں رسول الله مَا يُعْرُمُ سے تفتكوكي ، آ كے مذكورہ بالا حديث ہے۔

ف كن الله المسابع الله الما الله الله والله والل

[4412] اخرجه ابو داود في (سننه) في الحدود باب: في الحديشفع فيه برقم (٤٣٧٤) انظر (التحفة) برقم (١٦٦٤٣)

ا نکار کردیتی کہ میں تو کوئی چیز مانگ کرنہیں لے گئی تھی، اس کا نتیجہ یہ لکلا کہ اس کو چوری کی عادت پڑگئی تو اس کا ہاتھ چوری کرنے پر کاٹا گیا، لیکن چوری کرنے پر کاٹا گیا، لیکن چوری کا پیش خیمہ اور سب عاریہ تھا، اس لیے یہاں اس کی طرف منسوب کر دیا گیا، اس لیے جمہور امت کے نزدیک عاریتا کی گئی چیز کا انکار کرنے پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، ہاں امام اسحاق اور ابن حزم کا نظریہ یہ ہے کہ عاریک تجیز کے انکار پر ہاتھ کاٹ ڈالا جائے گا، امام احمد کا ایک قول کہی ہے، لیکن علامہ ابن قدامہ نے احمد کے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے، جو جمہور کے مطابق ہے۔

[4413] ١١ ـ (١٦٨٩) وحَدَّنَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَـنْ جَـابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَأْتِيَ بِهَا النَّبِيُّ عَلَيْتُمْ فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْتُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُمْ ((وَاللهِ لَوُ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَقُطِعَتْ)).

[4413] - حَفرت جابر رُثَاثَةُ سے روایت ہے کہ بنومخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تو اس کو نبی اکرم سُلَیْمُ کے پاس لا یا گیا، وہ نبی اکرم سُلِیْمُ کی زوجہ محتر مدام سلمہ رہائی کی پناہ میں آگئی تو نبی اکرم سُلِیْمُ نے فرمایا:''اللہ کی شم! رہائی بالفرض اگر فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ویتا' تو اس کا ہاتھ کاٹ ویا گیا۔

فائل کے السب یہ بو مخروم کی ایک اور عورت ہے جس کا نام ام عمر و بنت سفیان بن عبد الاسد ہے، جو فاطمہ بنت الاسود کی پچا زاد ہے اس نے جمۃ الوداع کے موقعہ پررات کو ایک قافلہ والوں کا کپڑوں کا صندوق یا سوٹ کیس چرایا تھا، انہوں نے اس کو پکڑ کر با عمد لیا اور شبح حضور اکرم ناٹیڈ کی خدمت میں پیش کیا، اس نے دھزت ام سلمہ فائٹ کی نہاہ لی، ان کی تہبند میں اپنے ہاتھ چھپا لیے، پھر آپ ناٹیڈ کے تھم سے ام سلمہ فائٹ کی تہبند سے اس کے ہاتھ نکا اور آپ ناٹیڈ کی نے فر مایا: ''اللہ کی تم ! اگر فاطمہ بنت محم بھی بالفرض بیر کرت کر لیتی تو میں اس کا ہاتھ کا طب ویا گیا، تفصیلی واقعہ کے لیے۔ (طبقات این سعد، ج ۸، ص ۲۲۳)

ہمبور کے نزویک ہاتھ کلائی سے کا ٹا جائے گا اور وایاں ہاتھ کا ٹا جائے گا، اگر نہ ہوتو پھر بایاں کا ٹا جائے گا۔

٣.... بَاب: حَدُّ الزِّنٰي

#### باب۳: زانی کی حد

[4414] ١٢ ـ (١٦٩٠) وحَـدَّثَ نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّهِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِاللهِ الرَّقَاشِيِّ

[4413] اخرجه البخاري في (صحيحه) في قطع السارق باب: ما يكون حرزا وما لا يكون برقم (٤٩٠٦) انظر (التحفة) برقم (٢٩٤٩)

[4414] اخرجه مسلم في (صحيحه) في الفضائل باب: عرق النبي ﷺ في البرد وحين ياتيه←











عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَلَيْمُ ((خُذُوا عَنَّى خُذُوا عَنَّى قُدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكُرُ بِالْبِكُو جَلَّدُ مِائَةٍ وَنَفْى سَنَةٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلَّدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ )).

[4414] - حضرت عباده بن صامت والنيئ بيان كرت بي كه رسول الله من الني أن فرمايا: " مجه سے حاصل كر لو، مجھ سے سیکھلو، اللہ تعالیٰ نے بدکارعورتوں کے لیے تبیل (راہ) بیان کر دی ہے، زانی جوڑ ااگر کنوارا ہوتو اس کے لیے سزا سو (۱۰۰) کوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اگر زانی ، مرد ،عورت شادی شدہ ہوں تو سو (۱۰۰) کوڑے اور سنگساری ہے۔''

> [4415] ( . . . )وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[4415] - امام صاحب یهی روایت ایک دوسرے استاد ہے، منصور کی سند سے بیان کرتے ہیں۔

[4416] ١٣ ـ (. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّادٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِاللهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللهِ كَانَهُ اللهِ كَانَهُ إِذَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَٰلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُ اللَّهُ قَالَ فَأَنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمِ فَلُقِى كَلْالِكَ فَلَمَّا سُرِّي عَنْهُ قَالَ ((خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيْبُ بِالثَّيْبِ وَالْبِكُرُ بِالْبِكْرِ الثَّيْبُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكُرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيٌ سَنَةٍ)).

[4416] - حضرت عباده بن صامت اللي بيان كرت مين كه نبي اكرم مالي في يرجب وحي نازل كي جاتي تو آپ شدت (کرب و تکلیف) محسوس کرتے اور آپ کا چہرہ خاکستری یا سیابی مائل ہوجا تا، آپ ملکی ٹی پر ایک دن وحی نازل ہونا شروع ہوگئ تو آپ مُلَاثِمُ اس كيفيت سے دوچار ہوئے تو جب بيد كيفيت چھٹى يا زائل ہوئى، آپ نے فرمایا: ''مجھ سے سیکھلو، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے راہ مقرر کر دی ہے، یعنی تھم جاری فرمایا ہے، شادی شدہ مرد،شادی شده عورت سے زنا کرے اور غیرشادی شدہ مرد، غیرشادی شدہ عورت سے زنا کرے تو شادی شدہ

◄ الـوحـي بـرقم (٢٠١٤) وبرقم (٢٠١٥) والنسائي في (المجتبي) في الحدود باب: الرجم ٧/ ٢٢٦ والترملذي في (جامعه) في الحدود باب: باب الرجم على الثيب برقم (١٤٣٤) وابن ماجه في (سننه) في الحدود باب: حد الزنا برقم (٢٥٥٠) انظر (التحفة) برقم (٥٠٨٣) [4415] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٣٩٠)

[4416] تقدم تخريجه برقم (٤٣٩٠)



جوڑے کے لیے، سوکوڑے اور پھر پھر وں سے مارنا ہے اور غیر شادی شدہ جوڑے کے لیے سو (۱۰۰) کوڑے پھر ایک سال کی جلاوطنی ہے۔

مفردات الحدیث السلم المسلم ال

اس دحی میں بیتھم بیان کیا حمیا ہے کہ اگر مردیا عورت غیرشادی شدہ ہوتو اس کی سزا سو (۱۰۰) کوڑے اور ایک سال کے لیے شہر بدری ہے اور آگر دہ شادی شدہ ہوں تو ان کے لیے سوکوڑے اور سنگسار کرتا ہے، ائمہ میں اس کی تفسیلات میں پچھا ختلاف ہے، غیرشادی شدہ مرو ہویا عورت، اس کی سزا سوکوڑے ہے، اس پر اتفاق ہے، لیکن جلاد کھنی کے بارے میں مندرجہ ذیل نظریات ہیں۔

(۱) مرد اورعورت دونوں کو ایک سال کے لیے شہر بدر کیا جائے گا، جیسا کہ صدیث کا تقاضا ہے، امام شافعی، امام احمد، اسحاق، ابواتور، این الی لیکی ،سفیان توری،عطاء، طاؤس رہنے کا یہی موقف ہے،خلفائے راشدین ٹکائٹی کااس پڑلی تھا۔ (۲) امام مالک ادر امام ادزاعی کے نزدیک جلاوطنی صرف مرد کے لیے ہے،عورت دوسری جگدا پی تھا ظت نہیں کر سکتی۔ اس لئے اس کوجلا دطن نہیں کیا جائے گا۔

(۳) شہر بدری بیصد میں داخل نہیں ہے، بیا یک تعزیری تھم ہے، جوحا کم وقاضی کی صوابدید پر موقوف ہے، امام ابوصنیفہ اور امام محمد کا یمی نظریہ ہے۔ (تفعیل کے لیے دیکھئے المغنی، ج ۱۲،ص۳۵۲ ساتہ ۳۳۵۲،مسئلہ نمبر۱۵۵۳)

۲۔ شادی شدہ زانی کا تھم: اگر شادی شدہ مردیا شادہ شدہ عورت زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو خارجیوں کے سوا بالا نفاق الل سنت کے نزدیک ان کورجم (سنگسار) کردیا جائے گا، کین اس میں اختلاف ہے کہ کیارجم سے پہلے سوکوڑے لگائے جا کیں گے یا نہیں، امام احمد کا ایک قول بہی ہے کہ پہلے (۱۰۰) کوڑے لگائے جا کیں گے، چرسنگسار کریں گائے جا کیں گے، جرسنگسار کریں گے، جیسیا کہ اس روایت میں بیان ہوا ہے، حضرت ابن عباس، حضرت الی بن کعب اور ابو ذر مخالفت کا بہی نظر بیر تھا اور حضرت علی مخالفت میں اس برعمل کیا تھا، حسن بھری، اسحاق، واود اور ابن المند رکا قول بھی بہی اور حضرت عمر، عثمان، ابن مسعود شائے اور خنی ، زہری، اوز اعی، ما لک، شافعی اور احناف کا موقف بیر ہے اور امام احمد کا دومرا قول بھی یہی ہے کہ سنگسار کیا جائے گا کوڑے مارنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ شائے کی خصرت امام احمد کا دومرا قول بھی یہی ہے کہ سنگسار کیا جائے گا کوڑے مارنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ شائے کی نے حضرت











ماعز اور غامد بيعورت كوكوث نيس لگائ تھے، اس طرح آپ خالي آل نے حضرت انيس دائي کو جس عورت كل طرف بيجا تھا تو آئيس فر ما يا تھا، اگر وہ اعتراف كرلت تواسے رجم كر دينا، كوڑے مار نے كا تقم آئيس ديا، يہ شغق عليہ دوايت ہے، (تفصيل کے ليے، ديكھ آلمغنى، ج١٢٥ ص ١٢٦ مسكلہ ١٥٥ الفصل الثانى، فتح البارى، ج١٢٥ ص ١٢٥) لاما شاہ ولى الله نے مسوى شرح موطاء ج٢٥ ص ١٣٥ پر كھا ہے، امام رجم اور كوڑے دونوں سزاكيں وينا چا ہے تو دے سكتا ہے، ليكن بهتر بيہ ہے كہ وہ رجم پر اكتفاكرے، كيونكه اصل مقصد تواس كو عبرت بنانا اوراس كو ختم كرنا ہے، جو رجم ہے حاصل ہو جاتا ہے۔ "دوسرائيں جع ہوجاكيں تو ان يس ہے بكى كوشد يد كے اندر جع كرنا ممكن ہے، جو رجم ہے حاصل ہو جاتا ہے۔ "دوسرائيں جع ہوجاكيں تو ان يس ہے بكى كوشد يد كے اندر جع كرنا ممكن ہے، اس ليے امام كاموقع ومحل يا حالات ظروف كے مطابق عمل كرنا چاہے، اگر دونوں حدوں كو جع كرنا مناسب ہوتو اس پر اكتفا اس ليے امام كاموقع ومحل يا حالات ظروف كے مطابق عمل كرنا چاہے، اگر دونوں عددی والله اعدم بالصواب عمل كرے، جيسا كہ ماعز اور غامد بي يا عسيف ثلاث نے دونوں سراؤں كو جع كيا، اگر حالات كی روشی بیس سنگسار کرنا گائی ہوتو اس پر اکتفا كرے، جيسا كہ ماعز اور غامد بي يا عسيف ثلاث مُحمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى وَ ابْنُ بَشَارٍ قَالاً حَدَّفَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّفَنَا أَبِي كِلا هُمَا

عَنْ قَتَادَةَ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا ((الْبِحُرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى وَالثَّيْبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ)) لا يَذْكُرَان سَنَةً وَلا مِائَةً.

[4417] - امام اپنے تین اساتذہ کی دوسندوں سے قادہ کی فدکورہ بالا سند سے یہی حدیث بیان کرتے ہیں، اس حدیث میں ہے،'' غیرشادی شدہ کوکوڑ ہے لگائے جائیں گے اور شہر بدر کیا جائے گا اور شادی شدہ کوکوڑ ہے لگائے جائیں گے اور شہر بدر کیا جائے گا اور شادی شدہ کوکوڑ ہے لگائے جائیں گے اور سنگسار کیا جائے گا۔''اس میں ایک سال اور سو (۱۰۰) کا ذکر نہیں ہے۔

٣ .... بَابٌ رَجُمِ الثَّيِّبِ فِي الزَّنَي

باب ٤: زناكى صورت مين شادى شده كوسنگاركرنا

[4418] ١٥-(١٦٩١)حَـدَّ ثَمَنِى أَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ

[4417] تقدم تخريجه برقم (٤٣٩٠)

[4418] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحدود باب: الاعتراف بالزنا برقم (٦٨٢٩) وفي باب: رجم الحبلي من الزنا اذا احصنت برقم (٦٨٣٠) وابو داود في (سننه) في الحدود باب: في الحدود باب: ما جاء في تحقيق الرجم في الرجم برقم (٦٤٣٢) وابن ماجه في (سننه) في الحدود باب: الرجم برقم (٢٥٥٣) انظر (التحفة) برقم (١٠٥٠٨)



أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُو جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللّهِ تَالِيْمُ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا تَالِيْمُ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ تَالِيْمُ ورَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَسْضِلُ وا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقُّ عَلَى مَنْ زَنِي إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَو الاعْتِرَافُ.

[4418] - حضرت عبد الله بن عباس والتينا، حضرت عمر بن خطاب والتينا كے بارے ميں بيان كرتے ہيں كه وہ رسول الله ظافير كم حضر بين ہوئے سے تو انہوں نے كہا، بلا شبہ الله تعالى نے محمد ظافیر كوفق و بر كر بهبا ہم نے اور آپ ظافیر بر كتاب نازل فرمائی، آپ ظافیر بر جواحكام نازل فرمائے گئے، ان ميں آيت رجم بھی تھی، ہم نے اس كو پڑھا، يادكيا اور سمجھا، رسول الله ظافیر نے سنگساركيا اور ہم نے بھی آپ كے بعد سنگساركيا، مجھے ڈر ہے، ايک طويل مدت گررنے كے بعد كوئى كہنے والا كہے گا، الله كى كتاب ميں ہم رجم كا حكم نہيں پاتے تو وہ اس فرض كو جوار كر جواللہ نے اتارا گراہ ہوجائيں گے، الله كى كتاب ميں ہم رجم كا حكم نہيں پاتے تو وہ اس فرض كو جور كر جوالله نے اتارا گراہ ہوجائيں گے، الله كى كتاب ميں ہم رجم كا حكم نہيں پاتے تو وہ اس فرض كو جور كر جوالله نے اتارا گراہ ہوجائيں گے، الله كے قانون كى رو سے رجم ایسے زانى كوكرنا جوشدى شدہ ہو برحق ہے، زانى مرد ہو يا عورت، جب شہادت قائم ہو جائے يا حمل تھم چكا ہو يا وہ اعتراف كر ليں۔

[4419] (. . . )وحَدَّثَنَاه أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[4419] - امام صاحب اپ تین اور اساتذہ سے زهری ہی کی سند سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

المحکار المحکار المحکم میں میں خلافت کے مسئلہ پر روشی ڈالی اور اس سے پہلے رجم کا مسئلہ بھی بیان کیا اور رجم کا مسئلہ بی بیان کیا اور رجم کا مسئلہ بی بیان کیا اور رجم کا مسئلہ بی بیان کیا اور رجم کا مسئلہ تورات میں بھی موجود تھا، اس کی بنا پر آپ ٹائٹنا نے یہودی مرد اور عورت کوسنگیار کیا تھا، اس کی بنا پر آپ ٹائٹنا نے یہودی مرد اور عورت کوسنگیار کیا تھا، اس کی بنیاد پر رسول اللہ نافی نے بھی رجم کا تھم ویا، لیکن میسے تم قرآن مجید میں نہیں تکھوایا گیا، اس لیے کتاب اللہ سے مراد، اللہ کا قانون ہے، جوسنت سے ثابت قانون ہے، جیسا کہ حدیث عسیف اور حدیث ولاء میں کتاب اللہ سے مراد اللہ کا تھم ہے، جوسنت سے ثابت ہوادر بقول بعض اس سے مراد سورہ ما کدہ کی آ یت ہو کیف یہ حکہ و لت و عدل ہم دالمتوراة فیلها حکم اللہ کی (آ یت نمبر ۲۹ می ویا) ہیں۔ اور بقول بعض اس سے مراد منون التا وقا آ یت و الشیخ والشیخ والشیخ والشیخ والشیخة

[4419] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٣٩٣)

اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ، إلى يآيت چونكر آن أيس ب اس لئے اس میں قر آن والی شروط بھی موجود نہیں۔

امام ما لک کے نزدیک اگر غیرشادی شدہ عورت حاملہ ہوتو وہ زائیہ تصور کی جائے گی ادر اگر وہ اپنا مجبور و محرہ ہوتا ثابت نہ کر سکے تو اس کوسزا دی جائے گی، کیکن امام ابوطنیف، امام شافعی ادر امام احمد کے نزدیک سزا کے لیے محض حاملہ ہونا کانی نہیں ہے، جب تک وہ اعتراف نہ کرے یا گواہ قائم نہ ہوں۔

۵.... بَابِ مَنُ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى

باب ٥: جس نے اینے بارے میں زنا کا اعتراف کر لیا

[4420] ١٦ [ ٠٠٠ ) وحَدَّثَنِي عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَنِّي رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ تَاثِيُّمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحْى تِلْقَآءَ وَجْهِم فَقَالَ لَهُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنِي ذَٰلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَـلَى نَـفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ثَالِيْمَ فَقَالَ ((أَبِكَ جُنُونٌ)) قَالَ لا قَالَ ((فَهَلْ أَحْصَنْتَ)) قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ كَالِيمُ ((اذْهَبُوابِهِ فَارْجُمُوهُ)) قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلِّي فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ .

[4420] وحفرت ابو ہریرہ والنظ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظالم کا ایس مسجد میں ایک مسلمان آومی آیا اور آپ اللي او از دے کر کہا، اے اللہ کے رسول! میں نے زنا کیا ہے، آپ نے اس سے منہ پھیرلیا، وہ پھر کر آپ شالی کے سامنے آگیا اور آپ سے کہنے لگاءا ہے اللہ کے رسول! میں نے زنا کیا ہے، آپ نے اس سے

[4420] طريق عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد اخرجه البخاري في (صحيحه) في السمحاربين باب: لا يرجم المجنون والمجنونة برقم (٦٨١٥) وفي الاحكام باب: من حكم في المسجد حتى اذا اتى على حد امر ان يخرج في المسجد فيقام برقم (٧١٦٧) انظر (التحفة) برقم (١٣٢٠٨) وطريق الليث عن عبدالرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب اخرجه البخاري في (صحيحه) في المحاربين باب: سوال الامام المقر: هل احصنت؟ برقم (٦٨٢٥) انظر (التحفة) برقم (١٣١٨٥)







اعراض کیا حتی کہ اس نے یہ بات چار مرتبہ دہرائی، جب اس نے اپنے بارے میں چار مرتبہ گواہی دی تو رسول اللہ علی ہے اس نے کہا، ہیں، آپ نے بوچھا، ''کیا تو دیوانہ ہے؟'' اس نے کہا، ہیں، آپ نے بوچھا، ''کیا تم شادی شدہ ہو؟'' اس نے کہا، جی ہاں تو رسول اللہ علی ہے فرمایا ''اسے لے جاو اور سنگ ارکر دو۔''
ابن شہاب کہتے ہیں، مجھے جابر بن عبد اللہ طائقہ سے سننے والے نے بتایا، انہوں نے کہا، میں اس کورجم کرنے والوں میں موجود تھا، ہم نے اسے جنازہ گاہ میں رجم کیا، جب اسے پھروں نے پریشان کیا، وہ بھاگ کھڑا ہوا، ہم نے اسے جنازہ گاہ میں جالیا اور اسے رجم کر ڈالا۔

مفردات الحديث و منى ذالك: وبرايا ، كراركيار و مُصلّى: جنازه كاه و اذ لَقَتُه: اتَّالَ و

اضطراب میں ڈالا۔

[4421] ( . . . )قَـالَ مُسْلِمٌ: وَرَوَاهُ الـلَّيْثُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

[4421] \_ يهى روايت، امام ليك، زهرى بى كى سندسے بيان كرتے ہيں۔

ُ [4422] (...) وحَدَّثَنِيهِ عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الـزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ أَيْضًا وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَنْ

سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ كَمَا ذَكَرَ عُقَيْلٌ.

[4422] ۔ یبی روایت امام صاحب امام دارمی کی سند سے زہری ہی کی سند سے بیان کرتے ہیں، امام لیث اور امام دارمی دونوں کی حدیث میں، ابن شہاب، حضرت جابر بن عبدالله والله الله علی قول نقل کرتے ہیں۔

[4423] (...)وحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حَ وَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ عَنِ النَّبِيِّ مُلَّيِّمٌ نَحْوَ رِوَايَةٍ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

[4421] تقدم

[4422] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الطلاق باب: الطلاق في الاغلاق والكره والسكران والسمجنون وامرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيه برقم (٢٥٢٧١) انظر (التحفة) برقم (١٣١٤٨)

[4423] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الطلاق باب: الطلاق في الاغلاق والكره والكرد والمجنون وامرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره برقم (٢٧٠٥) وفي→







[4423] ۔ امام صاحب تین اساتذہ کی دوسندوں سے زھری کے واسطہ سے حضرت جابر بن عبداللہ وٹائٹنا سے ابو ہر یرہ ڈٹائنڈ کی طرح حدیث بیان کرتے ہیں۔ مسلک سے اسال معادل سے اس میں میں اس میں میں میں میں اسلمی واللہ میں اسلمی واللہ میں اس میں میں میں میں میں میں

فائل کا اسلامی میں اللہ علاقی کے پاس آنے والا آدمی حضرت ماعز بن مالک اسلامی منافظ سے اس حدیث کی رو سے اور سے اور حنابلہ کے نزدیک زنا کی حدقائم کرنے کے لیے، زانی کا چار مرتبہ اعتراف کرنا ضروری ہے اور امام مالک اور شافعی کے نزدیک عسیف (مزدور، اجیر) کے واقعہ کی روشی میں ایک وفعہ اقراد کرنا ہی کافی ہے، کیونکہ آپ عالی نے حضرت انیس کو چار دفعہ اعتراف کروانے کا تھم نہیں دیا تھا، حسن بھری، جماد، ابوثور اور ابن المند رکا تول بھی بہی ہے۔ (المغنی، ج ۲۱م ۳۵۴)

[4424] ١٧ ـ (١٦٩٢)وَحَـدَّ ثَـنِي أَبُوكَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْب

عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِي طَلَّمُ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضِلُ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَآءٌ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِه أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنٰى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ طَلْقِيمُ (فَلَعَلَّكَ)) قَالَ لا وَاللهِ إِنَّهُ قَدْ زَنٰى الْآخِرُ قَالَ فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ ((أَلا كُلَهُ اللهِ طَلَق أَحَدُهُمُ لَهُ نَبِيبٌ كَنبِيبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ أَحَدُهُمُ الكُثبَة أَمَا وَاللهِ إِنَّ تُحَدُّهُمُ الكُثبة أَمَا وَاللهِ إِنْ يَتُمْكِنَى مِنْ أَحَدِهِم لَا نَكُلتُهُ عَنْهُ)).

[4424] - حضرت جابر بن سمرہ والنظ بیان کرتے ہیں کہ بیں نے ماعز بن مالک ولائٹ کو دیکھا، جُب اسے نبی اکرم طالع کی بیس لایا گیا، چھوٹا قد، مضبوط جسم، جس پر چا در نبیس ہے، اس نے اپنے بارے میں چار دفعہ ذنا کرنے کی شہادت دی تو رسول اللہ طالع کی نے فر مایا:''شاید تو نے ۔۔۔۔؟'' (بوس و کنار کیا ہویا چنگی کی ہو) اس نے کہا، نبیس، اللہ کی قسم! ذلیل اور کمینے آ دمی نے زنا کیا ہے تو آپ طالع کی نے اسے رجم کرنے کا حکم ویا، پھر خطبہ دیا اور فر مایا:''خبر دار، جب بھی ہم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو کوئی فرد پیچے رہتا ہے اور بکرے کی طرح جنسی آ وازیں نکالنا ہے، کسی کو معمولی اور حقیر چیز پیش کرتا ہے، ہاں اللہ کی قسم! اگر ان میں سے کوئی میرے قابو

→ الحدود باب: رجم المحسن برقم (٦٨١٤) وفي باب: الرجم بالمصلى برقم (٦٨٢٠) وابو داود في (سننه) في الحدود باب: رجم ماعز بن مالك برقم (٤٤٣٠) والترمذي في (جامعه) في الحدود باب: ما جاء في درك الحد عن المعترف اذا رجع برقم (١٤٢٩) والنسائي في (المجتبى) في الجنائز باب: تركى الصلاة على المرجوم برقم ٤/٣٢) انظر (التحفة) برقم (٣١٤٩) انظر (التحفة) برقم (٢١٤٩) انظر (التحفة) برقم (٢١٤٩) انظر (التحفة) برقم (٢١٤٦)







میں آ گیا تو میں اس کوسامان عبرت بنا دوں گا۔''

لیکن عادی مجرم کوعبرتاک سزاوینی چاہیے، جیسا کہ آپ کے خطبہ سے ثابت ہور ہا ہے اور آپ خالفہ کے خطبہ سے معلوم ہوتا ہے، حضرت ماعز ان میں واخل نہیں سے، کونکہ ان کے بارے میں فرمارہ ہیں، میں ان کواگر قابو میں آگئے، عبرت بنا ڈالوں گا اور حضرت ماعز کو نکلنے کی تلقین فرما رہے ہیں اور آگے صریح روایت آرہی ہے کہ آپ خالفہ نے اسے فرمایا: واپس چلے جاؤ، اللہ سے بخش طلب کرو، تو بہ کرلو، بار بار بدکہا، چوتی بار پوچھا، ویوانے تو نہیں ہو، شراب تو نہیں فی ہواری کے اور پھراس کی تو بہ کر لیف فرمائی، جوانہوں نے حدکا نقاضا کر عملی صورت میں دیکھی تھی۔ ہو، شراب تو نہیں فی ہواری کی تحریف فرمائی، جوانہوں نے حدکا نقاضا کر عملی صورت میں دیکھی تھی۔ اللہ عند کرنے اللہ کہ نگا کے دیکھی تو بین المُنائی قالا حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ سمعت جَابِرَ بْنَ سَمُرَة يَقُولُ أُتِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ بِرَجُلٍ قَصِيرٍ أَشْعَثَ ذِى عَضَلاتٍ عَلَيْهِ جَابِرَ بْنَ سَمُرَة يَقُولُ أُتِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ بِرَجُلٍ قَصِيرٍ أَشْعَثَ ذِى عَضَلاتٍ عَلَيْهِ إِذَارٌ وَقَدْ زَنْى فَرَدَّهُ مَرَّ تَيْنِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ ((كُلَّمَا نَفَرُنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَخَلَّفُ أَحَدُكُمْ يَنِبُ نَبِيبَ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُنْبَةَ إِنَّ اللهَ لَا يُمْكِنِي مِنْ فِي سَبِيلِ اللهِ تَخَلَّمُ نَكُلُهُ أَكُولُ اللهَ لا يُمْكِنِي مِنْ أَحَدِينَ مُنْتُ إِنَّهُ مَا لَكُنْبَةً إِنَّ اللهَ لا يُمْكِنِي مِنْ أَحَدِينَ مُنْ مُبَيْرٍ فَقَالَ إِنَّا مُرَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. أَحَدِينَ مُنْ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

[4425] - حضرت جاہر بن سمرہ و النظر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالع کے پاس ایک پستہ قد پراگندہ بال، مضبوط بدن آ دمی لایا گیا، جو تہبند باندھے ہوئے تھا اور زنا کر چکا تھا، آپ طالع کے اسے دو مرتبہ لوٹایا، پھراس کو رجم کرنے کا تھم دیا اور رسول اللہ طالع کے فرمایا: ''جب بھی ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکلتے ہیں، تم میں سے کوئی پیچےرہ جاتا ہے اور بسول اللہ طالع کے طرح آ واز نکالتا ہے اور ان میں سے کی کو تھوڑ اسا وودھ ویتا ہے، اللہ تعالی نے ان میں سے جس پر بھی مجھے قابو و سے گا میں اسے عبرت بنا دوں گا یا عبرتناک سزا دوں گا، راوی بیان کرتا ہے نے ان میں سے جس پر بھی مجھے قابو و سے گا میں اسے عبرت بنا دوں گا یا عبرتناک سزا دوں گا، راوی بیان کرتا ہے میں نے بیر حدیث سعید بن جبیر و اللہ کو سائی تو اس نے کہا، آپ طالع کیا سے جار بار لوٹایا تھا۔

[4425] اخرجه ابو داود في (سننه) في الحدود باب: رجم ماعز بن مالك برقم (٤٤٢٣) انظر (التحفة) برقم (٢١٨١)













فائی ہے است حضرت ماعز بن مالک ناٹھ حضرت بندال ناٹھ کے ساتھ ایک نوکر کی حیثیت سے رہتے تھے اور حضرت بندال خالئ کی مطلقہ لوغری تھی، جوان کی بکریاں چراتی تھی، حضرت ماعز خالئ نے اس سے زنا کرلیا، پھر پشیمان ہو کر حضرت بندال خالئ کو بتایا تو انہوں نے ان کو حضورا کرم ناٹھ کی کی خدمت میں حاضر ہونے کا مشورہ دیا اور ان کو آپ ناٹھ کے پاس لائے اور وہ دور غربت کا تھا، بعض عور تیں جالجیت کے دور میں بیحر کت کرتی تھیں، بعد میں بعد میں بعد میں بعد میں اور بھی بعض میں بید عادت قائم رہی، وہ اپنی عادت کی بنا پر معمولی چیز کے عوض اپنی عزت نیلام کر دیتی تھیں اور آپ ناٹھ کی غیر حاضری میں، چونکہ صحابہ کرام شائھ بھی آپ کے ساتھ غزوہ میں سب شریک ہونے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے برکار مرد اور عور توں کو اس کا موقع مل جاتا تھا، اس لیے آپ نے جب ایک تقریب پیدا ہوگئی تو موقعہ کی مناسبت سے ان لوگوں کو متنبہ فر مایا تا کہ وہ اس حرکت سے باز رہیں، وگر نہ عبر تاک سزا کے تیار رہیں، اس سے مراد وہ صحابی نہ تھا جس نے خود کو پیش کیا تھا۔

[4426] (...) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ح و حَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ثَالِثَامُ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَوَافَقَهُ شَبَابَةُ عَلَى قَوْلَهُ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاتًا.

[4426] - اماً م صاحب بهی روایت، اپنے دواور اساتذہ سے شعبہ ہی کی فدکورہ بالاسند سے بیان کرتے ہیں، شابہ نامی راوی کی روایت میں ہے، دویا تین وفعدلوٹایا۔ شابہ نامی راوی کی روایت میں ہے، دویا تین وفعدلوٹایا۔ [4427] ۱۹ - (۱۲۹۳) حَدَّنَا قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِیدِ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِیُّ وَاللَّفْظُ لِقُتَنْبَةَ قَالا حَدَّنَنَا أَبُوعَوالنَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْدِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُلِّيِمُ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكِ عَنْكَ قَالَ فَشَهِدَ أَرْبَعَ بَلَغَكَ عَنِّي قَالَ ((بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلانٍ)) قَالَ نَعَمْ قَالَ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

[4427] - حضرت عبدالله بن عباس والني السياس واليت ب كه نبي اكرم طلين المراس على الك والني سي الله الله

[4426] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٠٠٤)

[4427] اخرجه ابوداود في (سننه) في الحدود باب: رجم ماعز بن مالك برقم (٤٤٢٢) واخرجه الترمذي في الحد برقم (١٤٢٧) واخرجه الترمذي في (جامعه) في الحدود باب: ما جاء في التلقين في الحد برقم (١٤٢٧) انظر (التحفة) برقم (٥١١٩)

المال الم

"کیا تیرے بارے میں مجھ تک جو پھے پہنچا ہے، ٹھیک ہے، (حقیقت ہے)۔"اس نے عرض کیا، آپ سُلُیْلُم کو میرے بارے میں کیا خبر ملی ہے؟ آپ سُلُیْلُم نے فرمایا:" مجھ خبر ملی ہے کہ تو نے فلاں خاندان کی لونڈی سے زنا کیا ہے؟"اس نے کہا، جی ہاں، اس نے چار مرتبداس کی شہادت دی، پھر آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔
کیا ہے؟"اس نے کہا، جی ہاں، اس نے چار مرتبداس کی شہادت دی، پھر آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔

الما بھی تھا، تہمادا اس پر پردہ پوٹی کرنا بہتر تھا اور ان کو ساتھ آنے والے، آپ نَالِیُلُمُ کو پورے واقعہ سے آگاہ کر چکے تھے، اس لیے آپ نے حضرت ماعز سے پوچھا اور ان کو اس اعتراف سے منحرف ہونے کی راہ بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ حضرت حرال ٹالٹٹ کے پکا کرنے کے سبب اپنی بات پر قائم رہے۔

آئِ اللهِ عَالَيْ اللهِ مَحَدَّ اللهِ اللهِ المُعَنَّ عَدْ الأَعْلَى عَدْ الْأَعْلَى عَدْ اَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

[4428] - حضرت ابوسعید دانین سے روایت ہے کہ اسلم خاندان کا ایک آ دمی جے ماعز بن مالک دانین کہتے تھے،
رسول الله کالین کے پاس آ یا اور کہنے لگا، میں نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، اس کی حد مجھ پرلگائے تو آپ کالین نے اسے کی دفعہ واپس کیا، پھر آپ نے اس کی قوم سے پوچھا تو انہوں نے کہا، ہمیں اس کے اندر کی بماری (د ماغی خلل) کاعلم نہیں ہے، مگر یہ بات ہے، اس نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، جس کے بارے میں اس کا خیال ہے، وہ حد قائم کیے بغیر معاف نہیں ہوسکتا، وہ پھر نبی اکرم نگافیا کے پاس حاضر ہوا تو آپ نگافیا نے ہمیں اس کا اسے مارنے کا حکم دیا، تو ہم اسے بھیج غرقد (مدینہ کا قرستان) کی طرف لے گئے، ہم نے نہ اس کو باندھا اور نہ

[4428] اخرجه ابو داود في (سننه) في الحدود باب: رجم ماعز بن مالك برقم (٤٤٣١) انظر (التحفة) برقم (٤٣١٣)

ہی اس کے پیچے بھاگ پڑے حتی کہ وہ حرہ (سیاہ سگریزے) کے کنارہ پرآ گیا اور ہمارے سامنے کھڑا ہوا اور ہم بھی اس کے پیچے بھاگ پڑے حتی کہ وہ حرہ (سیاہ سگریزے) کے کنارہ پرآ گیا اور ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا تو ہم نے اسے حرہ کے بڑے پھر رسول اللہ ناٹیل نے شام کو نے اسے حرہ کے بڑے پھر رسول اللہ ناٹیل نے شام کو خطاب فرمایا اور کہا،'' جب بھی ہم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو کوئی آ دمی ہماری عورتوں میں پیچے رہ جاتا ہے اور وہ نرکی طرح آ واز نکالتا ہے، مجھ پرلازم ہے، میرے پاس اس فعل کا مرتکب جوآ دمی بھی لایا جائے گا، میں اسے عبرتناک سزادوں گا، پھرآ پ ناٹیل نے اس کے لیے دعاکی نہ برا بھلا کہا، مَدَرَ: ڈھیلے، خوزف، میرے بارہ میں کنارہ۔

فَاكُن اللهِ الله

[4429] - امام صاحب ایک اور استاد ہے داود کی مذکورہ بالاسند ہے اس کے ہم معنی روایت بیان کرتے ہیں اور اس صدیث میں ہے کہ نبی اکرم مُلَّا یُّمْ شام کو خطاب کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی، پھر فرمایا: ''حمد وصلوٰ ہ کے بعد، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جب ہم جہاد کے لیے نکلتے ہیں ان میں ہے کوئی ایک چیچے رہ جاتا ہے اور نز بکرے کی طرح آواز نکالتا ہے۔' اس میں فی عیالنا (ہماری عورتوں میں) کا لفظ نہیں ہے۔ جاتا ہے اور نز بکرے کی طرح آواز نکالتا ہے۔' اس میں فی عیالنا (ہماری عورتوں میں) کا لفظ نہیں ہے۔ آئنا مُعاوِیةُ بْنُ وَشَامِ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ کِلاهُمَا اللہ اللہ کے اللہ اللہ مُعاوِیةُ بْنُ هِ شَامٍ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ کِلاهُمَا

عَنْ دَاوُدَ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ بَعْضَ هٰذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنٰي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

[4429] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٤٠٣) [4430] تقدم تخريجه برقم (٤٤٠٣)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[4430] -امام صاحب اپنے دواور اساتذہ کی سندوں سے، داود کی مذکورہ سند سے اس حدیث کا پھھ حصہ بیان کرتے ہیں، ہال سفیان کی حدیث میں ہے اس نے زنا کا اعتراف تین دفعہ کیا۔

فافل کا اسس واقعات کے بیان میں راویوں میں بعض جزئیات کے بیان میں پھھافتلاف ہوجاتا ہے، لین اصل واقعہ کے بیان میں سبہ متنق ہوتے ہیں اس لیے وہ جزئی اختلاف کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے اس صدیث میں کہیں دو دفعہ والحس کرنے کا ذکر ہے کہیں تین اور کی روایت میں چار دفعہ سے کہ آپ تالیخ نے تین دفعہ اس کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ باز نہ آیا تو چوتی دفعہ اس سے بدکاری کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا اور اس کے بیان کے بعد، اس کو رجم کرنے کا تھم ویا، جس سے معلوم ہوتا ہے چار دفعہ اقرار کرانا مقصود نہ تھا اور رجم کے بعد فوری طور پر آپ تالیخ نے اس کے لیے دعا نہیں کی تاکہ لوگوں کے اندر اس سے باز مقصود نہ تھا اور رجم کے بعد فوری طور پر آپ تا گھڑا نے اس کے لیے دعا نہیں کی تاکہ لوگوں کے اندر اس سے باز مضوط ایمان والا تی ہیام کرسکتا ہے۔

[4431] ٢٢-(١٦٩٥) وحَدَّثَنِني مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ رُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ غَيْلانَ وَهُوَ ابْنُ جَامِعِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ

عَنْ سُلَيْهُ مَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَآءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِيّ عَلَيْمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ طَهَرْنِى فَقَالَ ((وَيْحَكُ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرْ الله وَتُبُ إِلَيْهِ)) قَالَ فَرَجَعْ غَيْر بَعِيدِ ثُمَّ جَآءَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ ((وَيْحَكُ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرُ اللهِ عَلَيْمَ ((وَيْحَكُ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرُ اللهِ عَلَيْمَ ((وَيْحَكُ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرُ اللهِ وَتُعَلِيْم ((وَيْمَ اللهِ طَهُرْنِى فَقَالَ النَّبِيُّ اللهِ وَتُعَلِيم اللهِ وَتُعَلِيم اللهِ وَتُعَلِيم اللهِ وَقَالَ اللهِ عَلَيْم (اللهِ عَلَيْم وَلَى اللهِ وَاللهِ وَلَيْم اللهِ وَلَيْم وَلَى اللهِ وَلَيْم اللهِ وَلَيْم اللهِ وَلَيْم اللهِ وَلَيْم وَلَى النّبِي اللهِ عَلَيْم وَلَى اللهِ عَلَيْم وَلَى اللهِ عَلَيْم وَلَى اللهِ عَلَيْم وَلَي اللهِ عَلَيْم وَلَى اللهِ عَلَيْم وَلَى اللهِ عَلَيْم وَلَى اللهِ عَلَيْم وَلَى اللهِ عَلَيْم وَلَا اللهِ عَلَيْم وَلَى الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْم وَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

[4431] اخرجه ابو داود في (سننه) في الحدود باب: رجم ماعز بن مالك برقم (٤٤٣٣) انظر (التحفة) برقم (١٩٣٤)



مَالِكِ)) قَالَ فَقَالُوا غَفَرَ اللّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ طَلَّمُ ((لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لُو قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لُوسِعَتْهُمُ) قَالَ ثُمَّ جَآتَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدِ مِّنَ الْآوْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ طَهِّرْنِي فَقَالَ ((وَيُحكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللّهُ وَتُوبِي إِلَيْهِ)) فَقَالَتْ أَرَاكَ رَسُولَ اللهِ طَهِّرْنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ قَالَ وَمَا ذَاكِ قَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنِي تُويدُ أَنْ تُرَدِّدِنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ قَالَ وَمَا ذَاكِ قَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنِي فَقَالَ آنْتِ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَهَا ((حَتَّي تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ)) قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِّنَ الزِّنِي فَقَالَ آنْتِ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَهَا ((حَتَّي تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ)) قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِّنَ الزِّنِي اللهِ فَالَ فَا لَهُ مَنْ يَرْضِعُهُ ) فَقَالَ قَدْ وَضَعَتْ الْعَامِدِيَّةُ فَقَالَ ((إِذًا لَا لَكُونَ مَا لَكُونُ مَا وَلَكُ فَقَالَ إِلَى اللهِ فَالَ فَلَا فَالَ فَلَا اللهِ قَالَ فَلَ اللهِ قَالَ فَرَجَمَهَا. وَلَا فَا فَا فَا لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ ) فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَى اللهِ قَالَ فَرَجَمَهَا.

[4431] -حضرت سلیمان بن بریده رشانشد این باپ حضرت بریده ویانشو سے روایت کرتے ہیں که حضرت ماعز بن ما لک ٹائٹ نی اکرم مُالٹیم کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے گئے، اے اللہ کے رسول مُالٹیم! مجھے (حدلگا کر) یاک کر دیجے تو آپ مُلَیْظ نے فرمایا: ''تم پر افسوس، واپس جاؤ، الله سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع كرو\_' تو وه تھوڑى دور واپس چلے گئے ، پھر آكر كہنے لگے ،اے اللہ كے رسول مُلْتَيْرًا المجھے ياك كر ديجئے تو رسول پھرآ كركنے لگے،اے اللہ كے رسول! مجھے ياك كرد يجئے تو نبى اكرم طابقة نے پھرايے كلمات وہراديے حتى كه جب وہ چوتھی بارآیا تورسول الله مَالَيْظِ نے اس سے بوچھا: "میں تمہیں کس چیز سے یاک کروں؟" تواس نے جواب دیا زنا ہے، رسول الله مُلَامِّمُ نے بوچھا'' کیا بید دیوانہ ہے؟'' تو آپ مُلَامِّمُ کو بتایا گیا بیر یا گل نہیں ہے تو آپ تالیا نے پوچھا،" کیااس نے شراب بی ہے؟" توایک آ دمی نے کھڑے ہوکراس کا منہ سونگھا اوراس سے شراب کی بومحسوس نہ کی تو رسول الله ظائیر م نے یو چھا: ''کیا واقعی تو نے زنا کیا ہے؟'' اس نے کہا، جی ہاں! تو آپ عَلَيْنَا كَحَمَم بِرائے رجم كر ديا گيا اورلوگ اس كے بارے ميں دوگروہوں ميں بٹ گئے،بعض كہنے لگے وہ تباو و برباد ہو گیا، اس کے گناہ نے اسے گھیرلیا اور بعض کہنے لگے ماعز کی توبہ سے برط کرکسی کی توبہ ہیں ہے کہ وہ خود نی اکرم مُلْقِیم کے پاس آیا اور آپ مُلْقِیم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، مجھے پھر سے مار ڈالئے، حضرت بریدہ کہتے ہیں دو، تین دن صحابہ میں یہی اختلاف رہا، پھررسول الله طافیا تشریف لائے جبکہ دونوں گروہ بیٹھے ہوئے تھے،آپ مُلَامِ کم کر بیٹھ گئے اور فرمایا: '' ماعز بن مالک ڈاٹٹو کے لیے بخشش طلب کرو۔' تو لوگوں نے كها الله تعالى ماعز بن ما لك والنو كومعاف فرمائ اس يررسول الله طالية من فرمايا: "اس في اليي توبه كي ب، اگرایک امت کے درمیان بانٹ دی جائے تو ان کے لیے کافی ہو جائے۔ ' حضرت بریدہ واللہ بیان کرتے ہیں،

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پھرآپ ٹاٹیٹ کے پاس از دقبیلہ کے خاندان غالم کی ایک عورت آئی اور کہنے گئی، اے اللہ کے رسول ٹاٹیٹ اجھے پاک کر دیجے، آپ ٹاٹیٹ نے فرمایا: ''تم پر افسوس! واپس چلی جاؤ، اللہ سے بخشش طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔' تو اس نے عرض کیا، میں جھتی ہوں آپ جھے بھی ماعز بن مالک ڈاٹیٹ کی طرح واپس لوٹانا چاہتے ہیں، آپ ٹاٹیٹ نے فرمایا: ''تیرا کیا معاملہ ہے؟'' اس نے کہا، مجھے زنا سے حمل تھر چکا ہے، آپ ٹاٹیٹ نے پی بین، آپ ٹاٹیٹ نے فرمایا: ''تیرا کیا معاملہ ہے؟'' اس نے کہا، مجھے زنا سے حمل تھر جاؤ۔'' حضرت پوچھا،''کیا تجھے؟'' اس نے کہا جی ہاں تو آپ ٹاٹیٹ نے اسے فرمایا: ''تم وضع حمل تک تھر جاؤ۔'' حضرت بریدہ ڈاٹیٹ کہتے ہیں تو ایک انصاری آ دی نے اس کے نان ونفقہ کی ذمہ داری برداشت کی حتی کہ اس نے بچہ جنا تو وہ انصاری نبی اگرم ٹاٹیٹ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا غالمہ یعورت کا حمل وضع ہوگیا ہے تو آپ ٹاٹیٹ کو فرمایا: ''تب ہم اس کو اس حالت میں رجم نہیں کریں گے کہ اس کے بچہ کو چھوٹا ہی چھوڑ دیں اور اس کو کوئی دورھ پلانے والا نہ ہو،' تو ایک انصاری آ دمی گھڑ ا ہوا اور کہنے لگا، اس کو دودھ پلانے کا ذمہ دار میں ہوں، اے اسے رجم کروادیا۔

سی اور خیلان کے درمیان ایک واسطه رہ گیا ہے، سیکی اور خیلان کے درمیان ایک واسطه رہ گیا ہے، سیکی سند میں بقول امام نووی، یکی بن یعلی اور خیلان کے داسطہ سے خیلان سے درمیان کی کے واسطہ سے خیلان سے دروایت کرتا ہے۔

سے دوایت کرتا ہے۔

فاستنگههٔ: اس کے منہ کوسونگھا کہ اس کے منہ کوسونگھا کہ اس کے منہ سے شراب کی بوتو محسوں نہیں ہوتی، اس مدیث سے جمہور انکہ نے لین امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد نے یہ استدلال کیا ہے کہ زنا کے بارے میں سکران (فشر) کے اقرار کا اعتبار نہیں ہے، لیکن امام شافعی کے زویک سکران کے اقرار کو معتبر سمجھا جائے گا، لیکن سکر (فشر) کی حالت میں اس پر حد قائم نہیں کی جائے گا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ شم جاء رسول الله منافیل و هسم جُدُوس: اس حدیث سے بعض حضرات نے یہ استدلال کیا ہے کہ میت کے لیے جہاں لوگ بیشتے ہیں، و هسم جُدُوس: اس حدیث سے بعض حضرات نے یہ استدلال کیا ہے کہ میت کے لیے جہاں لوگ بیشتے ہیں، و مال آنے والا دعا کرنے کے لیے کہ سکتا ہے، حالا نکہ صورت حال ہیں ہے کہ وہ سوگ کے لیے تین دن مجلس قائم کرتے تھے، یہ کی حدیث سے فاہت نہیں ہے کہ وہ سوگ کے لیے تین دن مجلس قائم کرتے تھے، یہاں تو صرف اس قدر باد ہو گئے اور اپنے گناہ کی جھینٹ پڑھ گئے، دوسرے کے نزد یک انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ بیش کرکے کامیا بی حاصل کی، لیکن آپ نگاہ کی جھینٹ پڑھ گئے، دوسرے کے نزد یک انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ بیش کرکے کامیا بی حاصل کی، لیکن آپ نگاہ کی جھینٹ پڑھ گئے، دوسرے کے نزد یک انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ بیش کرکے کامیا بی حاصل کی، لیکن آپ نگاہ کی جھینٹ پڑھ گئے، دوسرے کے نزد کی انہوں کی اس لیے یہ اختلاف دو تھی میں دونوں گروہوں کو بیشے دیکھ کی کھی کی کام بیکن کی ، اس کے یہ اختلاف ختم کرنے کے لیے جہاں وہ عمل مور پر بیشتے تھے یا مسجد جہاں وہ جمل ہوں تھی بیان کیا، تا کہ وہ اختلاف ختم ہو جائے ، اس کا سوگ کی مجل میں دعا کرنے سے کوئی تعلق می نہیں ہے اور نہ بی



كى شارح نے بيمغى كيا ہے كه وه مجلس سوگ تھى ، اگر بالفرض بير مان ليا جائے كه آپ ماللغ أنے سوگ كى مجلس ميں آ كردعا منكوائي تواس سے زياده سے زياده يوابت موتا بككوئي محترم ادر بزرگ شخصيت اگر آئے تو وه دعا كروا عتى ہے، اس سے ہرآنے والے کے لیے فاتحہ پڑھنے كا جواب كيے لكلا؟ كيا آپ كے بعد بھى مجلس ميں كوئى نہيں آیا تھا یا اس مجلس سوگ کے سوا آپ کسی اور مجلس سوگ میں شریک نہیں ہوئے تھے اور کسی مجلس ماتم میں وعا کیوں نہیں كرواكى اور صحابه كرام ففافقة في آپ كى افتدا ميس بيسلسله كيون جارى نبيس ركها، احناف توعمل محابر يصحيح حديث كو منوخ تهراوية بير - 3 قال رجل من الانصار الى رَضاعه، فرجمها: اس مديث معلوم موتا ہے کہ آپ مُنافِقاً نے غالد بیجورت کو بیجے کو دودھ بلانے کی مدت کے آغاز ہی میں رجم کردایا اور رضاعت انساری ك ذمدلگا دى، حالاتكم آ م جو حديث آربى باس سے ثابت ہوتا بككرهم اس وقت كروايا، جب يجد دت رضاعت کے بعد (دودھ چھوڑنے کے بعد) روٹی کھانے لگا تھا، امام نووی نے دوسری روایات کوتر جے دی ہے اور اس روایت کی تاویل کی ہے کہ یہاں رضاعت سے مراد بیج کی کفالت اور تربیت کا انظام کرنا ہے، لیکن حافظ ابن قیم الطف نے تھذیب اسنن حدیث نمبر ۲۷۷۷، میں آنے والی حدیث کے بارے میں لکھا ہے، اس حدیث میں دو باتی تمام روایات کے خلاف ہیں، (۱) اقرار اور تروید (لوٹانا) کا کام متعدد مجالس میں ہوا جب کہ باقی تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے بیالک ہی مجلس میں ہوا، درمیان میں کی دن کافصل یا وقف نہیں ہے۔ (۲) اس میں گڑھا کھودنے کا ذکر ہے، حالاتکہ گڑھانہیں کھودا گیا تھا، اس لیے وہ بھاگ کھڑا ہوا ادر اس کا راوی بشری بن مہاجر ہ،جس پر بخاری، امام احمد، ابو حاتم، ابن عدی، ابن حبان اور عقیلی نے جرح کی ہے، اگر چہ ابن معین اور عجلی نے اس ثقة قرار دیا ہے، اس لیے بیمجی ممکن ہے کہ بدروایت سیح موادر رجم مدت رضاعت ہی میں کر دیا گیا موادر زهام کا ذکر، بشیر بن مہا جرکا دوسرے دو کلموں کی طرح ایک اور وہم ہواور امام خطابی نے لکھا ہے یہ دو حورتوں کا الگ الگ داتعہ ہوسکتا ہے، ایک کوضع حمل کے بعدرجم کیا گیا اور دوسری کو مدت رضاعت کے بعد، امام ابو حنیف، مالک اور شافعی کے نزد کیے عورت کو وضع حمل کے بعد رجم کر دیا جائے گا اور امام احمد کے نزد یک مدت رضاعت کے بعد، جب بجهدوده بينا جھوڑ دے گا۔

[4432] ٢٣-(...)و حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ نُمَيْرِح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ رُلْكُ اللهُ الْحَدِيثِ اللّهِ عَلَيْنَا أَبِي حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ رُلْكُ اللهِ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ يَا وَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ زَنَيْتُ فَرَدَّهُ النَّانِيَةَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ظَيُّ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ ((أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا)) فَقَالُوا مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِيَّ الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَا فِيـمَـا نُـرٰى فَـأَتَاهُ الثَّالِئَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لا بَاْسَ بِهِ وَلا بِعَقْلِهِ فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ قَالَ فَجَآءَتْ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى قَالَ إِمَّا لا ((فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي)) فَـلَـمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ هٰذَا قَدْ وَلَدْتُهُ قَالَ ((اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ)) فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِه كِسْرَةُ خُبْزِ فَقَالَتْ هٰذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُهِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَر عُنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهُ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ ((مَهُلّا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهٖ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسِ لَغُفِرَ لَهُ)) ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ.

[4432] - حضرت بريده والنَّهُ بيان كرت بي كه حضرت ماعز بن ما لك اللمي والنَّهُ رسول الله مَا لِيَهُم كي خدمت میں حاضر ہو کر کہنے گئے، اے اللہ کے رسول مُلَا يُنِمُ ! میں اپنے او پرظلم کر چکا ہوں، میں نے زنا کیا ہے اور میں حابتا ہوں آپ مجھے پاک کر دیں، آپ مُلاَثِمَ نے اسے واپس کر دیا، جب الگلے دن آیا، وہ پھر آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول مُلاثینی اتو آ ب نے دوبارہ واپس کر دیا، رسول اللہ مُلاثیم نے اس کی قوم کی طرف پیغام بھیجا اور پوچھا،'' کیاتم اس کی عقل میں کچھ فتور محسوں کرتے ہویا اس میں کوئی قابل اعتراض بات پاتے ہو؟'' تو انہوں نے جواب دیا، ہمارے علم میں، اس میں پوری عقل ہے، ہمارے اچھے افراد میں سے ہے، ہماری معلوبات یہی میں تو وہ سہ بارہ آیا، آپ مُن اللہ ان کی طرف پھر پیام بھیجا اور اس کے بارے میں بوچھا، اس کی قوم نے آپ کو بتایا، اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے اور نداس کی عقل میں فقر ہے تو جب چوتھی بار آیا، اس کے لیے گڑھا کھودا گیا، پھرآپ نے اس کورجم کرنے کا تھم دیا، حضرت بریدہ وہائیو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس ایک غامر قبیلہ کی عورت آئی اور کہنے گی ، اللہ کے رسول! میں زنا کر چکی ہوں تو مجھے پاک کر دیجئے اورآپ نے اسے واپس کر دیا تو جب اگلا دن آیا، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول! آپ مجھے واپس کیوں

لوٹاتے ہیں، شاید آپ ہجھے ماعز کی طرح واپس لوٹانا چاہتے ہیں، اللہ کی قتم! میں تو حاملہ ہو پچکی ہوں، آپ نے فرمایا: ''اگر تہہیں اصرار ہے تو جاؤ حتی کہتم بچے جنو۔'' تو جب اس نے بچہ جنا، وہ اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر لے آئی اور کہا، یہ بچہ میں جن پچکی ہوں، آپ نے فرمایا: ''جا اسے دودھ پلاحتی کہ اس کا دودھ چھوٹ جائے۔'' تو جب اس نے اس کا دودھ چھڑ وایا، وہ آپ کے پاس بچہ لے کر آئی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا گھڑا تھا اور کہنے لگی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا گھڑا تھا اور کہنے لگی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا گھڑا تھا اور کہنے لگی، اس کے ایند کے بی! میں اس کا دودھ چھڑ وایا، وہ آپ کے پاس بچہ لے کر آئی، اس کے سینہ تک گڑھا کھودا گیا اور آپ کے حکم سے حوالہ کیا، پھر اس کے بارے میں حکم دیا تو اس کے لیے، اس کے سینہ تک گڑھا کھودا گیا اور آپ کے حکم سے اور خون حضرت خالد بن ولید بڑا تی وہ اسے برا بھلا کہتے ہیں، نبی اکرم مُلُونِیُم نے بھی ان کا اس کو برا اور خون حضرت خالد بڑا تھا ہے، وہ اسے برا بھلا کہتے ہیں، نبی اکرم مُلُونِیُم نے بھی ان کا اس کو برا اس نے اس تدر پچی تو بہ کی ہے، اگر ناجائز طور پڑئیس لینے والا بھی ایس تو بہ کر ہے تو اسے معافی مل جائے۔'' پھر اس نے اس تدر پچی تو بہ کی ہے، اگر ناجائز طور پڑئیس لینے والا بھی ایس تو بہ کر ہے تو اسے معافی مل جائے۔'' پھر اس نے اس کی نماز جنازہ پڑھے کا حکم ویا اور نماز پڑھا کراسے ڈن کر دیا۔

المعنان المعن

403

کے لیے گڑھا کھودا جائے گا اور مرد کے لیے نیس کھودا جائے گا، امام نووی نے جو لکھا ہے وہ احتاف کے اکثر کتابوں کے خالف ہیں، (جملہ بح م م 100)۔) اس روایت میں ماعز کے لیے گڑھا کھود نے کا مسئلہ میں اوری کا وہ تہ آئے اگر ما کھودا ہوتا تو وہ ہماگ کیے گئے۔ ﴿ حضرت خالد بن ولید شائٹ کھ ماہ صفر میں مسلمان ہو کر مدید آئے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خامد ہے کا واقعہ سورہ نور کے نزول کے بعد پیش آیا ہے کیونکہ سورہ نور کی فا اجبری میں از کی ہے اور جمہور فقہاء کے نزدیک اخبار آحاد سے قرآنی تھم کی تخصیص جائز ہے کیونکہ وہ بیان ہے تھے نہیں ہا اور ادا فاد نے نزدیک مشہور اور متواتر روایات سے تخصیص جائز ہے اور احاد ہے رہم متی متواتر ہیں، امام ابن حام اور علامہ آلوی اور شاہ و کی اند نے اس کی تعربی کے اور حدیث الاحمال کی متواتر ہیں، امام ابن حام اور علامہ آلوی اور شاہ و کی اللہ نے اس کی تعربی کی تو بی خلاما کیس وصول کرنے والا کرتا تو اس کو بھی معافی میں جو تباتی و معافی مل جاتی ہو اور اس کی بیار ہارہ و مول کرنا بہت بواجرم اور گناہ ہے جو تباتی و معافی می جو تباتی و جو کیا جو کی جو کی کہ دوران کی بیارہ امام اور اصاب کی بیارہ امام کور کی کی تو بیاں کی بیارہ امام کور کی کی تو بیاں کی بیارہ امام کور کی کی تو کی کی تو کی کی تو کی کی بیارہ امام کور کی کی تو کی کی کی تو کی

عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَ اللهِ عَلَيْمُ وَهِيَ حُبْلِي مِنَ الزِّنِي فَعَالَتْ يَانَئِمَ اللهِ عَلَيْمُ وَلِيَّهَا فَقَالَ ((أَحْسِنُ فَقَالَتْ يَانَئِمَ اللهِ عَلَيْمُ وَلِيَّهَا فَقَالَ ((أَحْسِنُ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَاتِنِي بِهَا)) فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْهَا يَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُرَّةً وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ بِهَا فَوْ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُوبَةً لَوْ قُسِمَتُ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوسِعَتْهُمْ وَهَلُ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِللهِ تَعَالَى)).

[4433] اخرجه ابو داود في (سننه) في الحدود باب: المراة التي امر النبي على برجمها من جهيئة برجم الله برجمها من جهيئة برقم (٤٤٤) والترمذي في (جامعه) في الحدود باب: تربص الرجم بالحبلي حتى تضع برقم (١٤٣٥) والنسائي في (المجتبى) في الجنائز باب: الصلاة على المرجوم برقم ٤/٤٧-و ٨٤- انظر (التحفة) برقم (١٠٨٨١)



[4433] - حضرت عمران بن حسین والنو سے روایت ہے کہ جہینہ قبیلہ کی ایک عورت، جو حالم تھی، نبی اکرم مظافی کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے گئی، اے اللہ کے نبی! میں قابل حدجرم کا ارتکاب کر چکی ہوں تو آپ مظافی مجھ پر حد قائم کریں تو نبی اکرم مظافی نے اس کے سر پرست کو بلایا اور فر مایا: 'اس سے اچھا سلوک کرنا اور جب یہ پچہ جن لے تو اسے میرے پاس لے آنا۔' اس نے ایسے ہی کیا تو نبی اکرم مظافی نے اس کے بارے میں تھم دیا اور اس کے کپڑے اس پر باندھ دیئے گئے، پھر آپ مظافی نے اسے رجم کرنے کا تھم دیا، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھانی چاہی، جس پر حضرت عمر والنو نے آپ سے بوچھا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ اے اللہ کے پڑھانی چاہی، جس پر حضرت عمر والنو نے آپ سے بوچھا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ اے اللہ کے نبی طافی اور کو دی جائے تو ان کے لیے کافی ہو جائے، کیا تو نے اس سے بہتر تو بہ پائی ہے کہ اس نے اللہ کے سر افرادکو دی جائے تو ان کے لیے کافی ہو جائے، کیا تو نے اس سے بہتر تو بہ پائی ہے کہ اس نے اللہ کے لئے جان قربان کر دی ہے۔'

[4434] - بہی روایت امام صاحب ایک اور استاد ہے بی بن ابی کثیری ندکورہ بالاسند ہے، ی بیان کرتے ہیں۔

مار اسکا ہے۔

مار کیتا ہے، لیکن حافظ ابن مجر کے نزویک بید خالد بیٹ کورت ہیں کا واقعہ ہے، کیونکہ بید خاندان قبیلہ جہینہ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن حافظ ابن مجر کے نزویک بید دوالگ الگ واقعات ہیں، اس لیے یہاں مورت کے سر پرست کو یہ کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے بیش آنا، کہیں غیرت میں آکر اسے نگ نہ کرنا، کیونکہ خاندان کی بیٹورت کی بنا پر خاندان کی لوگ اس سے براسلوک کر سکتے ہے، نیزیہاں سر پرست کو کہا گیا ہے کہ وضع حمل کے بعد اس کو بنا پر خاندان کے لوگ اس سے براسلوک کر سکتے ہے، نیزیہاں سر پرست کو کہا گیا ہے کہ وضع حمل کے بعد اس کو اور کو کہا گیا ہے کہ وضع حمل کے بعد اس کو بنا پر خاندان کی دیاں ہو۔

امر کر آنا، جو اس بات کی دلیل ہے، اس کا خاندان بچہ کی رضاعت کا انتظام کر سکتا تھا جبہ خاند بیٹ کورت کے لیے کی اور کر آبانہ کو اندان ہے کہ خورت کو بھا کر رجم کیا جائے گا اور کر کہا گیا ہے کہ خوات کو بھا کر رجم کیا جائے گا اور امام مالک کے بائد ہے کہ خوات کو بھی کر اور بھی امام کو اختیار ہے۔

امر دامام مالک کے نزدیک بھا کر اور بھول بعض امام کو اختیار ہے۔

کے ہاں رجم کے دفت امام کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں بھول ابن مجر مستحب ہے، فتح الباری، ج ۱۲، م ۱۵۰ اور نہیں اس میٹوروری ہے کہ دو ہجم مارنے کا آغاز کر ہے ادام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک اگر رجم شہادت سے عابت ہوا ہو ضروری ہے، شاہد (گواہ) رجم کا آغاز کر ہے اور اگر اقرار سے فابت ہوا ہے قوام آغاز کر ہے، علامہ تو تی نہیں ان کہ اس میں کہ اس میں کہا ہونے کو تعلی ان کیا ہے اور خود بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ (عملہ جاس میں)

[4434] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٤٠٨)

عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالاً إِنَّ رَجُلا مِّنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ فَقَالَ الْخَصْمُ اللهِ نَاتِيمُ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ فَقَالَ الْخَصْمُ اللهِ نَاتِيمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ الْوَلِيدَةُ وَالْعَنَمُ وَلَا وَعَلَى الْبِنَكَ جَلَدُ مِائَةٍ الْوَلِيدَةُ وَالْعَنَمُ وَلَا وَعَلَى الْبِنَكَ جَلَدُ مِائَةٍ الْوَلِيدَةُ وَالْعَنَمُ وَلَا اللهِ عَلَيْمُ اللهِ الْوَلِيدَةُ وَالْعَنَمُ وَلَا اللهِ عَلَيْمُ اللهِ الْوَلِيدَةُ وَالْعَنَمُ وَلَا اللهِ عَلَيْمُ اللهِ الْوَلِيدَةُ وَالْعَنَمُ وَلَا عَلَيْهُ الْوَلِيدَةُ وَالْعَنَمُ وَاللهِ عَلَيْمُ اللهِ الْوَلِيدَةُ وَالْعَنَمُ وَلَا اللهِ عَلَيْمُ اللهِ الْوَلِيدَةُ وَالْعَنَمُ وَلَا اللهِ عَلَيْمُ اللهِ الْوَلِيدَةُ وَالْعَنَمُ وَلَا اللهِ عَلَيْمُ اللهِ الْوَلِيدَةُ وَالْعَنَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الْوَلِيدَةُ وَالْعَنَمُ وَلَا اللهِ الْوَلِيدَةُ وَالْعَنَمُ وَلَا اللهِ عَلَيْمُ اللهُ الْوَلِيدَةُ وَالْعَنَمُ وَالْعَمْ اللهُ الْوَلِيدَةُ الْوَلِيدَةُ وَالْعَلَمُ اللهُ الْوَلِيدَةُ وَالْعَلَى اللهُ الْوَلِيدَةُ وَالْعَلَمُ اللهُ الْوَلِيدَةُ وَالْعَنَمُ اللهُ الْوَلِيدَةُ الْمَالِي الْمُؤْمِلُولُ اللهُ الْوَلِيدَةُ الْمَلْولُ اللهُ الْوَلِيدَةُ وَالْعَلَى اللهُ الْولِيدَةُ اللهُ الْولِيدَةُ اللهُ الْولِيدَةُ وَالْمُعْمَلِي اللهُ الْولِيدَةُ اللهُ الْولِيدَةُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِلُولُ اللهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ اللهُ الْولِيدَةُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِلُولُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِلُولُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْ

[4435] - حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ اور حضرت زید بن خالد جہنی ڈاٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدوی رسول اللہ علیہ بلا کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول! میں آپ سے اللہ کے واسطہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مئل میرے لیے، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کریں، اس کے مدمقابل دوسر نے فریق نے کہا، جو اس سے زیادہ مجھدارتھا، جی ہاں، آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرما کمیں اور مجھے بات کرنے کی اجازت دیں تو رسول اللہ منافی نے فرمایا: ''بات کر۔''اس نے کہا، میرابیٹا اس کے ہاں نوکرتھا تو اس نے اس کی جان بچانے کی بیوی سے زنا کیا اور مجھے بتایا گیا ہے کہ میرے بیٹے کوسکسار کردیا جائے گا تو میں نے اس کی جان بچانے کی بیوی سے زنا کیا اور مجھے بتایا گیا ہے کہ میرے بیٹے کوسکسار کردیا جائے گا تو میں نے اس کی جان بچانے

[4435] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الوكالة باب: الوكالة في الحدود برقم (٢٣١٥) وفي الصلح براب: اذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم (٢٦٩٥) وفي الصلح باب: اذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم (٢٦٩٥) وبرقم (٢٦٩٦) وفي الشروط باب: الشروط التي لا تحل في الحدود برقم (٢٦٢٥) وبرقم (٢٧٢٥) وفي الايمان والنذور باب: كيف كان يمين النبي الله برقم (٦٦٣٣) وبرقم (٦٨٣٨) وفي باب: البكران (٦٨٣٤) وفي الحدود باب: الاعتراف بالزنا برقم (٢٨٢٧) وبرقم (٦٨٢٨) وفي باب: البكران يجلدان وينفيان برقم (٦٨٣١) وفي باب: امر غير الامام باقامة الحد غائبا عنه برقم (٦٨٥٥) وبرقم وبرقم (٦٨٣٦) وفي باب: هل يأمر الامام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه برقم (٩٥٨٥) وبرقم (٩٨٦٠) وفي الاحكام باب: هل يجوز للحاكم ان يبعث رجلا وحده للنظر في الامور برقم (٢٨٦٠) وفي اخبار الاحاد باب: ما جاء في اجازة خبر الواحد الصدوق في الاذان والصلاة

/ww.KitaboSunnat.com

کے لیے سوبکری اور ایک لونڈی فدیہ کے طور پراس کو و ہے دی، بعد میں میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، میرے بیٹے کوتو صرف سوکوڑ ہے لگیس گے اور ایک سال کے لیے شہر بدر کیا جائے گا اور رجم تو اس کی بیوی کو کیا جائے گا اس پررسول اللہ طالبی لئے نے فریایا:''اس ذات کی شم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ( قانون ) کے مطابق فیصلہ کروں گا، لونڈی اور بکریاں تجھے واپس ملیس گی اور تیرے بیٹے کو سو (۱۰۰) کوڑے مارے جائیں گے اور ایک سال کے لیے دیس سے نکال دیا جائے گا اور اے انیس! جاؤ، اس کی بیوی کے پاس اگر وہ اعتراف کر لے تو اسے رجم کر دو۔'' راوی بیان کرتے ہیں، انیس اس کے ہاں گئے تو اس نے اعتراف کر لیا تو رسول اللہ مٹائیڈ اسے رجم کر دو۔'' راوی بیان کرتے ہیں، انیس اس کے ہاں گئے تو اس نے اعتراف کر لیا تو رسول اللہ مٹائیڈ اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔

[4436] (...)وحَدَّثَنَا أَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةً قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِى يُونُسُ ح وحَدَّثَنِى عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ كُلُّهُمْ

عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

[4436] - بہی روایت امام صاحب اپنے چار اساتذہ کی تین سندوں سے زہری ہی کی ندکورہ بالاسند سے بیان کرتے ہیں۔

النجائی : ...... • هـ و افسقه منه: بدوی نے آپ خالف اسلام اسلام اسلام کتاب کے مطابق فیصلہ

کرنے کا سوال کیا تھا، حالا نکہ آپ اللہ کی کتاب ہی کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے، اس لیے اللہ کا واسطہ دینا خلاف
ادب و تکریم تھا، کیکن فریق ٹانی ادب واحز ام سے بات کرنے کی اجازت طلب کی اور پھر پورا واقعہ آپ خالف کا موقعہ
سنایا کہ میرابیٹا اس کا نوکر تھا، اس کے گھر کا م کاخ کرتا تھا، اس لیے اس کی بیوی کے ساتھ ربط و تعلق کا موقعہ
ملا، جس کا یہ نتیجہ لکلا، کیکن آج کل غیر محرموں سے خلط ملط رکھنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا جاتا ہے، جس

€ والصوم والفرائض والاحكام برقم (٧٢٥٨) وبرقم (٧٢٥٨) وبرقم (٧٢٧٨) وبرقم (٧٢٧٨) و الاعتصام بالكتاب والسنة باب: الاقتداء بسنن رسول الله على الرحاكم والناس هل على الحاكم ان وفى المحدود باب: اذا رمى امرأته او امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم ان يبعث اليها فيسالها عما رميت به برقم (٦٨٤٦) وبرقم (٦٨٤٣) وابو داود في (سننه) في المحدود باب: الممرأة التي امر النبي الله برجمها من جهينة برقم (٤٤٤٥) والترمذي في المحدود باب: ما جاء في الرجم على الثيب برقم (١٤٣٣) والنسائي في (المجتبى) في آداب القضاة باب: صون النساء عن مجلس الحكم ١١٢٨ و ١١٣ و ١١٣ و ١١٣٨ و ١٧٥٥) والمرتم و ١١٤٥] تقدم تخريجه في الحدود باب: حد الزنا برقم (٢٥٤٩) انظر (التحفة) برقم (٣٧٥٥)

407

کا نتیجہ عیاثی وفیاثی ، گھر سے بھا سنے یا اغوا کر لینے کی صورت میں نکل رہا ہے، کین اس کے باوجود مسلمان عقل کے ناخن نہیں لےرہے۔ 2 معلم یا عام لوگوں نے بچے کے والد کو غلط بات بتائی کہ تیرے بچے کورجم کیا جائے گا اور تم عورت کے خاوند کے ساتھ معاملہ طے کر سکتے ہو، اس لیے اس نے خاوند کو ایک لونڈی اور سو بکری دے کرصلح کر لى، جس معلوم موادي مسائل كم علم ياعوام سينبين يو چينے جامبين ، مسائل بتانا الل علم كاكام بيائين آج اس کی پابندی بھی نہیں کی جاتی، جوار دوتر اجم دیکھ لیتا ہے، وہ فقیہہ اور مجتهد بن بیٹھتا ہے، جس کے نتیجہ میں امت میں انتشار وافتراق بوھ رہا ہے اور نے نے فاوی جاری مورہے ہیں، الل علم چونکد مسئلہ کی تمام جزئیات اور دلائل سے واقف ہوتے ہیں،اس لیے محج جواب دیتے ہیں،اس لیے جباس نے الل علم سے بوجھا تو انہوں نے محج صورت حال سے آگاہ کیا اور اس سے بیجی ثابت ہوتا ہے، شادی شدہ کورجم کرنا، رسول الله علی کے عہد مبارک میں اہل علم کے ہاں معروف ومشہور تھا اور آپ کے دور میں بھی اہل علم صحابہ مسائل کے جوابات دیتے تھے۔ 🔞 لا قسضية بينكما بكتاب الله: كمين قطى طور يرالله كى كتاب كمطابق فيصله كرول كا، عوابت موتاب، سنت ٹابتہ یعنی میچ حدیث کا تھم کتاب اللہ کا تھم ہے اور اس برعمل کرنا اس طرح ضروری ہے، جس طرح قرآن برعمل کرنا لازم ہے، کیونکہ شادی شدہ کو رجم کرنا اور غیر شادی شدہ کوکوڑوں کے ساتھ سال بھر کے لیے شہر بدر کرنا، قرآن ے صراحنا ثابت نہیں ہے، کیکن آپ ٹاٹیٹا اس کو کتاب اللہ کا تھم قرار دے رہے ہیں، گویا جس طرح قرآن کا قانون وتم كتاب الله ب،اس طرح رسول كَالْيَكُم كا قانون وتم بهي كتاب الله به الدوليدة والغنم رد: لونڈی اور بکریاں کھے واپس ملیں گی،اس بات کی دلیل ہے کہ الله کی کتاب یا عظم کے خلاف باہمی رضامندی سے کیا ہوا معاملہ درست تصور نہیں ہوگا، اس کو کا لعدم قرار دیا جائے گا۔ 😝 زنا ایبا جرم ہے، جس کی پردہ پوٹی ممکن ہوتو پردہ پوٹی کی جائے گی اورخواہ نخواہ تجسس اور اشاعت ہے گریز کیا جائے گا،کیکن صورت ندکورہ میں چونکہ بیپھیل چکا تھا، یوی کے خاوند اور بیج کے باپ نے اس کا تذکرہ آپ ٹاٹیٹ کی عدالت میں آنے سے پہلے، عوام اور اہل علم کے ہاں کر دیا تھا اور پھر آپ تا اللہ کی مجلس میں ہمی ووسروں کی موجودگی میں اس کا ذکر کیا، اس لیے آپ تا اللہ اے حضرت انیس کی بن ضحاک اسلمی و النظ کوعورت کے پاس بھیجا تا کہ اگر وہ اعتراف کر لیے تو اس پر صد جاری کی جا سکے، اگر انکار کر دے تو محص کی ہے اس دعویٰ کی بنا پر کہ میں نے فلاں سے زنا کیا ہے، بلاشہادت یا اقرار اس کی بات کو مان کرکسی پر حدنہ جاری کی جائے گی ،اس سے بیجمی ثابت ہوتا ہے،عورت کوعدالت میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، قاضی یا حاکم ، خود یا این مقررہ کردہ ولی کو بھیج کر بھی معاملہ کی تحقیق کرسکتا ہے،اور نائب اپنا اختیار استعال کر کےخود فیصلہ کرسکتا ہے یا قاضی اور حاکم کوآ کر بتا سکتا ہے، آپ مُگاٹی نے حضرت انیس ڈٹاٹٹا کواعتراف ک صورت میں حدقائم کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن انہوں نے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا اور آ کرعورت کے اعتراف سے آپ مالٹا کو آگاہ کیا اور آپ نے اسے رجم کردینے کا تھم دیا۔ 🔞 حضرت انیس مالٹا کو آپ مالٹا













کا بیفرمانا کداگرعورت اعتراف کر لے تواس کورجم کردینا، اس بات کی دلیل ہے کہ مجرم اگر قاضی یا حاکم کے سامنے جرم کا اعتراف کر نے اور وہاں کوئی اور حاضر نہ ہوتو وہ اس کے اقرار واعتراف کے مطابق اسے سزا دے سکتا ہے، لیکن جمہور کے نزد یک بیہ بات ورست نہیں ہے، جب تک وہاں اور گواہ موجود نہ ہوں۔ (فتح الباری، ج ۱۲،ص ۱۷۳) تا کهاس بربدگمانی نه موسکے، الزام زاثی سے فی جائے۔

> ٢..... بَابِ رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَي باب ٦: يهود، الل ذمه يرزناكي حدرجم نافذكرنا

[4437] ٢٦-(١٦٩٩) حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسِٰي أَبُوصَالِح حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ

عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ظَيْمُ أُتِيَ بِيَهُودِيٌّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ ثَلَيْتُمْ حَتُّمَ جَآءَ يَهُودَ فَقَالَ ((مَا تَحِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى)) قَالُوا نُسَوِّدُ وُجُوهَهُ مَا وَنُحَمِّلُهُمَا وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا وَيُطَافُ بِهِمَا قَالَ ((فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)) فَجَآوًا بِهَا فَقَرَوُّهَا حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَفْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَائَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلام وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَا يُلِّمُ مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيْمٌ فَـرُجِمَا قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ.

[4437] -حضرت عبدالله بن عمر والشي بيان كرتے ہيں كهرسول الله ظالمين كے ياس ايك يبودى مرد اور يبودى عورت کو لا یا گیا جو زنا کر کیکے تھے، رسول الله مُلاَيْنِ على يرك حتى كه يبوديوں كے ہاں پہنچ گئے اور ان سے یو چھا،'' تم زنا کرنے والے کے لیے توراۃ میں کیا تھم پاتے ہو؟''انہوں نے کہا، ہم ان کا منہ کالا کر دیتے ہیں اوران کوسواری پرسوار کردیتے ہیں اور ہم ان کے چہرے ایک دوسرے کے مخالف کر دیتے ہیں، یعنی چہرے ایک دوسرے کی طرف کر دیتے ہیں اور ان کو تھمایا جاتا ہے، آپ نے فرمایا: ' تورات لاؤ، اگرتم بچے بول رہے ہو۔' تو وہ تورات لے آئے اور اسے پڑھنے لگے حتی کہ جب رجم کی آیت پر پہنچے تو جونو جوان پڑھ رہا تھا، اس نے اپنا ہاتھ رجم کی آیت پر رکھ دیا اور آ گے چیچے سے پڑھ دیا،اس پرحضرت عبداللہ بن سلام ڈاٹٹیز نے اسے کہا کیونکہ وہ

[4437] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٩١٧)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رسول الله مُنَافِيْمُ کے ساتھ حاضر تھے، حضورات ہاتھ اٹھانے کا حکم دیجئے تو اس نے اپنا ہاتھ اٹھالیا تو نیچے سے رجم کی آیت موجودتھی ، اس پر رسول الله مُنافِیْمُ ان کے رجم کا حکم دیا اور دونوں کو رجم کر دیا گیا، حضرت عبد الله بن عمر جانشہ بیان کرتے ہیں، میں نے اس یہودی کو دیکھا وہ عورت کو پھروں سے بچار ہاتھا۔

مفردات الحديث احصان كالغوى معنى، احصان كالصل معنى منع كرنا ب، عورت، اسلام، بإكدامنى، حریت اور نکاح سے محصنہ شار ہوتی ہے، امام تعلب نے کہا، ہر پاک دامن عورت محصنہ ہے اور ہر شادی شدہ عورت محصنہ ہے، حاملہ عورت کو بھی محصنہ کتے ہیں، کیونکہ حمل نے اس کو تعلقات سے منع کردیا، مرد جب شادی شدہ ہوتو وہ مصن ہے، امام زجاج نے کہا ہے مرد کا احصان اس کا شادی شدہ ہوتا اور پا کدامن ہوتا ہے اور المحصنات من النساء كامعنى ،شادى شده عورتيل بين، (تاج العروس، ج ٩،٩ و١٥ مطبعه خيريدممر) ف فرد الله جوز الل فدك سے تھا اور دہاں كے لوگوں نے اہل مدينہ كے يہود يوں كے پاس اس مقصد كے \_\_\_\_ کیے بعیجا تھا کہ ان کو آخری نبی مُلَقِفًا کے پاس لے جاؤ، کیونکہ اس کی شریعت میں تخفیف و آسانی ہے، اس لیے اگر وہ رجم سے کم سزا دیں تو تبول کر لینا، ہم اللہ کے حضور کہ سکیں مے کہ یہ تیرے ایک نبی کا فیصلہ تھا، اس لیے بنو قريظہ اور بنونفير كے كھ لوگ جو يتھے رہ كئے تھے، آپ مُلَقِعً كے پاس آئے، اور آپ مُلَقِعً ان كولے كران كى درس گاه، جہال وه تورات پر معت منتے ہلے گئے اور تورات کو لایا گیا، آپ نے عبد اللہ بن صوریا تامی اس عالم کو کہا، تورات پڑھ، اس نے حضرت عبداللہ بن سلام ٹاٹھ جو پہلے ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے، ان کی موجودگی میں بھی دھوکہ دہی اور بددیانتی سے کام لینے سے گریز نہیں کیا،اس سے معلوم کیا جاسکتا ہے بیقوم کس قدر دھوکہ باز اور بددیانت ہے، یہ واقعہ میں پیش آیا،اس صدیث سے شوافع اور حنابلہ نے استدلال کیا ہے کہ شادی شدہ کو رجم كرنے كے ليے اس كامسلمان مونا شرط نہيں ہے، اہل ذمه (مسلمان حكومت كى كافر رعايا) كومسلمانوں والى سزا دی جائے گی اور یہی سیح ہے، کیونکہ پلک لاءسب کے لیے برابر ہوتا ہے، لیکن امام ابوطنیفہ کے نزدیک مُحصن ہونے کے لیے اسلام شرط ہے، کافر مُحصِن نہیں ہوتا، اس لیے اس کورجم نہیں کیا جائے گا اورمسلمان کی بیوی اگر ذمی عورت ہوتو وہ محصن نہیں ہوگا، امام مالک کا بھی یہی قول ہے کہ کافر محصن نہیں، لیکن ان کے نزد یک مسلمان کی بیوی اگر ذمی عورت موتو وه مصن موگا۔ (مغنی ج ۱۲، ص ۱۲، ۱۲۸)

اور ایک تول کی روسے امام احمد کے نزدیک بھی ذمہ حورت کا خاوی مسلمان، محسن نہیں ہوگا۔ امام ابو صنیفہ کے نزدیک شادی شدہ کا فرکوکوڑے لگائے جا کیں گے اور امام مالک کے نزدیک تعزیر لگائی جائے گی، کیونکہ کا فر پر حد نہیں ہے، احناف کے نزدیک یہودی جوڑے کو رجم کی سزا، تو رات کے حکم کی روسے دی گئی تھی، حالانکہ قرآن جمید میں آپ ناتی کا کومرج خطاب ہے کہ اگر اہل کتاب آپ ناتی کے پاس فیصلہ لا کیں تو و ف احکمہ بیسنہ میں ان کے درمیان اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ یجید، نیز قرآن کی روشی میں کافر عورتی محسنات













ين، كيونكه سوره نساء مين فرمايا ب:

﴿والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ﴾ (النساء: ٣٤)

''شادی شدہ عورتیں تم پرحرام ہیں مگر وہ عورتیں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔'' اور امت کنزد یک اس آیت میں محصنات سے مراد بالاتفاق شادی شدہ عورتیں ہیں، وہ مسلمان ہوں یا کافر، اس لیے شادی سے انسان مُنخصن (احصان والا) شار ہوگا، وہ کافر ہو یا مسلمان ادر رجم میں وہی احصان مطلوب ہے جو شادی سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے علامہ تقی نے بیشلیم کیا ہے کہ حنابلہ اور شوافع کا موقف توی ہے۔ (تکملہ ج مس ۲ سے س

[4438] ٢٧-(...) وحَدَّلَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا إِسْلَعِيلُ يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ ح وحَدَّنَنِى أَبُّو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِى رِجَالٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلَيُّمُ رَجَهَ فِي الزِّنِي يَهُودِيَّيْنِ رَجُلًا وَّامْرَأَةً زَنَيَا فَأَتَتُ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ تَلَيُّمُ بِهِمَا وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِنَحْوِم.

[4438] - عبداللہ بن وصب رط للہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اہل علم کی ایک جماعت نے نافع کے واسط سے ابن عمر میں شہر کی روایت سنائی ، ان اہل علم میں سے ایک امام مالک بن انس رط للہ ہیں کہ رسول اللہ مالی گئے نے بہودی جوڑے کوزنا کی سزادیتے ہوئے رجم کروایا، بہودان کورسول اللہ مالیہ کے پاس لائے تھے، آگے فرکورہ بالا حدیث ہے۔ [4439] ( . . . ) وحَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّ ثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْسِ عُمَرَ أَنَّ الْيَهُو دَ جَآوُ اللهِ رَسُولِ اللهِ مَالِيَّ إِسرَجُ لِي مِنْهُمْ وَامْرَ أَوْ قَدْ زَنَيَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع.

[4439] - حضرت ابن عمر رہائش بیان کرتے ہیں کہ یہودی اینے زانی مرد اور عورت کو رسول الله طَالِيَّا کے پاس لائے، آگے عبیداللہ کی حدیث (۲۲) کی طرح روایت بیان کی۔

[4438] اخرجه البخارى في (صحيحه) في المناقب باب: قول الله تعالى: ﴿يعرفونه كما يعرفون ابناهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون برقم (٣٦٣٥) وفي الحدود باب: احكام اهل الذمة واحصانهم اذا زنوا ورفعوا الى الامام برقم (١٨٤١) وابو داود في (سننه) في الحدود باب: في رجم اليهوديين برقم (٤٤٤٦) والترمذي في (جامعه) في الحدود باب: رجم اهل الكتاب برقم (١٤٣٦) انظر (التحفة) برقم (٨٣٢٤)

[4439] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجنائز باب: الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسلم المرادق (٢٥٥٦) المسجد برقم (١٣٢٩) وفي التفسير باب: ﴿قُلْ فَأْتُورَاهُ فَاتَلُوهَا انْ كَنتُم صادقينَ ﴿ برقم (٢٥٥٦) ﴾

ا جلد المحدد

[4440] ٢٨ ـ (١٧٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَأَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْلِى أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةً قَالَ يَحْلِى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ

عَنْ الْبَرَآءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِي عَلَيْمَ بِيَهُودِى مُحَمَّمًا مَجْلُودًا فَدَعَاهُمْ عَلَيْمَ فَقَالَ ((هُكُذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ)) قَالُوا نَعَمْ فَلَعَا رَجُلا مِنْ عُلَمَآنِهِمْ فَقَالَ ((أَنَشُدُكُ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلٰى مُوسِى أَهْكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي فَقَالَ ((أَنشُدُكُ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلٰى مُوسِى أَهْكَذَا تَجِدُهُ الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كُثُرَ فِي كَتَابِكُمْ ) قَالَ لا وَلَولا أَنْكَ نَشَدْتِنِي بِهِذَا المَّ عِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ قُلْنَا أَشْرَافِ فَا أَخَذُنَا الشَّوِيفِ وَالْوَضِيعِ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ أَشْرَافِ فَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذُنَا الشَّوِيفِ وَالْوَضِيعِ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدِهُ مَكَانَ الرَّجْمِ فَلَى اللهِ عَلَيْهُ ((اللهُمَّ إِنِّي أَوْلُ مَنْ أَخَيَا أَمْرَكَ إِذَا مَاتُوهُ)) وَالْجَلْدُ مَكَانَ الرَّجْمِ فَالْمَرْبِهِ فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوجَلَ ﴿ فِيَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنُكَ النِينَ يُسَارِعُونَ فِي وَالْجَلْدِ فَخُدُوهُ . وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى الْكُفْدِ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلَا فَخُذُوهُ . وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى الْمُؤُولِ إِنْ أَوْتِيتُمْ هَالَوْلُوكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: ٣٥] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ هِيمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: ٣٥] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ﴿ إِللّٰ فَوْلِيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: ٣٥] ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ ﴿ إِللهَ فَوْلِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: ٣٥] ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ ﴿ إِللّٰ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: ٣٥] ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ ﴿ إِلَى اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٣٥] ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ ﴿ إِللّٰ فَالْمَالِكُ وَنَ ﴾ [المائدة: ٣٥] ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ وَاللّٰهُ وَالْمِنَ اللهُ فَالْوَلُولُ اللهُ اللهُ فَأُولُولُ فَى الْكُولُ اللهُهُ الْمُؤْلِقِ فَى الْكُولُولُ الْمُلْولُولُ اللّٰولِي الْمَلْولُولُ اللهُ الْمُؤْلِولُ الْمُنْكُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ

[4440] - حضرت براء بن عازب والتنظيمان كرتے بين كه رسول الله مظافر كے سامنے ہے ايك يبودى گزارا كيا، جس كوكوڑے لگا كرمنه كالاكيا گيا تھا، آپ مظافر نے ان كو بلاكر يو چھا، '' كيا تمہارى كتاب ميں زانى كى يهى صدموجود ہے؟''انہوں نے كہا، ہاں تو آپ نے ان كے ايك صاحب علم آ دمى كو بلاكر يو چھا گيا: '' ميں تمہيں اس الله كي قتم ويتا ہوں، جس نے موسى مليكا برتورات اتارى، كيا تم اپنى كتاب ميں زانى كى حد يہى پاتے ہو؟''اس

→وفى الاعتصام بالكتاب والسنة باب: ما ذكر النبى على اتفاق اهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبى على والمجاجرين والانصار ومصلى النبى على والمنبر والقبر برقم (٧٣٣٧) انظر (التحفة) برقم (٨٤٥٨) وابن ماجه في (سننه) في الاحكام باب: بما يستحلف اهل الكتاب برقم (٢٣٢٧) وفي المحدود باب: رجم اليهودي واليهودية برقم (٢٥٥٨)

[4440] اخرجه ابو داود في (سننه) في الحدود باب: رجم اليهوديين برقم (٤٤٧) وبرقم (٤٤٤٨)

نے کہا، نہیں اور اگر آپ ظافیم مجھے بیشم نہ دیتے تو میں آپ کو نہ بتا تا، تو رات میں رجم کی سزا ہے، کین صورت حال سے پیدا ہوئی، ہارےمعزز اور صاحب مقام لوگ بکثرت اس کے مرتکب ہونے لگے، اس لیے جب ہم کسی عزت دارکو پکڑتے تواہے چھوڑ دیتے اور جب کمزور، کم مرتبہ کو پکڑتے ، اس پر حدقائم کر دیتے ، پھر ہم نے آپس میں کہا آؤ! ہم کسی الیی سزا پر متفق ہو جائیں ، جو مرتبے والے اور کم مرتبہ دونوں کو دی جاسکے تو ہم نے رجم کی جگہ منه كالاكرنا اوركور على المقرركر دياء اس يررسول الله مَلا يُعْلَم في فرمايا: "أع الله! ميس يبهلا فرد مول جس في تيرے محم كوزنده كيا ہے، جبكه بياسے مار يحكے ہيں۔ " تو آپ ماليم نے اسے رجم كرنے كا محم ديا، اس يراللد تعالى نے بیآیت نازل فرمائی: ''اے رسول! جولوگ کفر کی طرف جلدی کرتے ہیں، وہتہیں غمزدہ نہ کریں، سے لے كراگر تهمين بيتكم ديا جائے تو مان لو، (سوره مائده، آيت نمبرام) وه كتبے تھے، محمد مُلَيْمُ كے ياس جاؤ، اگر وہ تتہمیں منہ کالا کرنے اور کوڑے مارنے کا تھکم دیں تو قبول کرلواور اگر تتہمیں رجم کا فتویٰ دیں تو اس ہے بچو، اس پر الله تعالى نے بيآيت اتارى، ' جولوگ الله كے نازل كرده احكام كےمطابق فيصله نه كري، وبى كافر بيں۔ ' ماكده آیت نمبر ۴۳ اور جولوگ اللہ کے نازل کردہ تھم کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وہی ظالم ہیں، آیت ۴۵۔اور جولوگ تطبع المجللا الله کے نازل کردہ تھم کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وہی فاسق ہیں۔ '' ہے، ساری آیات کا فروں کے بارے میں ہیں۔ [4441] (...)حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا

الْأَعْمَشُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ تَالُّيُّمُ فَرُجِمَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ نُزُولِ الْآيَةِ. [4441] - امام صاحب این دو اور اسا تذہ سے اعمش ہی کی ندکورہ سند سے مذکورہ بالا حدیث، صرف یہاں

تك بيان كرتے ہيں كه نبي اكرم منافق كے حكم سے اسے رجم كر ديا گيا، آيات كے نزول كا تذكر ونہيں كيا۔ فاللك المساقة البارى ج ١١،٥ م ١٥٥ مي ب، تحميم الوجه ليني راكه على مواكرم ياني والنا،مرادكوكم ے منہ کالا کرنا ہے۔

حصرت براء ٹاللہ کی اس حدیث سےمعلوم ہوتا ہے کہ یہودی ایک زانی کوایے احبار کی حجویز کروہ سزا دے کرلے جا رہے تھے تو آپ ٹاکٹا نے ان سے تورات کا تھم پوچھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے، یہ واقعہ اور ہے اور حفرت ابن عمر روایت میں بیان کردہ واقعداور ہے، کیونکداس میں تو اہل فدک نے جوڑے کو جمیعا بی اس غرض سے تھا کہ وہ ان کو آ پ نافی کے یاس لے جاکیں اوران کے آنے کے بعد آپ ان کی درس گاہ میں گئے تھے اور ان سے تورات کا تھم پوچھا تھا اورحضرت عبداللہ بن سلام کے کہنے پران کوتورات لانے کے لیے کہا تھا، جیبا کہ بخاری شریف باب

[4441] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٥) ٤٤)



الرجم فى البلاط من ب، ((قال عبد الله بن سلام، ادعهم يا رسول الله بالتوراة)) اور الرجم فى البلاط من ب، القراق عبد الله بن سلام، ادعهم يا رسول الله بالتوراة)) اور الله واقعه من تورات لا في كاند كا تذكره نبيل ب، بكرآب تأثير في الم المي بالم دكورجم كرف كا كام ديا اور پهلا رجم ايك يهودى كا بوا، اس ليرآب في مايا: "ميل تيرك مكم كوزيم كرف والا پهلافرد بول."

[4442] ٢٨م-(١٧٠١) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بِنُ عَبْدِاللّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنُ مُحَمَّدِ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي آَبُو الزَّبَيْرِ آَنَهُ سَمِعَ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ رَجَمَ النَّبِيُّ ثَالَةً أَرَجُلًا مِّنْ أَسْلَمَ وَرَجُلًا مِّنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَتَهُ.

[4442] - حضرت جابر بن عبدالله والتلوين المرتع بين كرسول الله مَنَافِيمُ في اسلم فبيله ك ايك آدى اور يهود كايك آدى اور يهود كايك آدى اور يهود كايك آدى اور يهود

[4443] (...)حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَامْرَأَةً.

آ [4443] - مصنف يهى روايت اپنے ايك اور استاد سے، ابن جریج كى مذكورہ بالا سند سے بيان كرتے ہيں، صرف اتنا فرق ہے كه اس ميں امر أنّهُ (اس كى بيوى) كى بجائے امر أهٌ (ايك عورت) ہے۔

[4444] ٢٩-(١٧٠٢) وحَدَّثَنَا أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ تَالِيْمُ عَنْ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ تَالِيْمُ عَنْ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ تَالِيْمُ فَالَ نَعَمْ قَالَ لَا أَدْرِى.

[4444] - ابواسحاق شیبانی رشطنهٔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن ابی اونی را اللہ علیہ کیا رسول اللہ ملائی اللہ اللہ کا تقا؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے بوچھا، سورہ نور کے نزول کے بعد یااس سے پہلے؟ انہوں نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔

[4442] اخرجه ابو داود في (سننه) في الحدود باب: رجم اليهوديين برقم (٤٤٥٥) انظر (التحفة) برقم (٢٨١٤)

[4443] تقدم تخريجه برقم (١٧ ٤٤)

[4444] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحدود باب: رجم المحصن برقم (٦٨١٣) وفي باب: احكام اهل الذمة واحصانهم اذا زنوا ورفعوا الى الامام برقم (٦٨٤) انظر (التحفة) برقم (٥١٦٥)









عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ يَقُولُ ((إِذَا زَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجُلِدُهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَاهَا فَلْيَجُلِدُهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَاهَا فَلْيَبِعُهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِّنْ شَعْرٍ)).

[4445] - حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹیٹی کو بیرفر ماتے ہوئے سا:''جبتم میں کسی کی لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا واضح ہو جائے (دلیل مل جائے) تو وہ اس پر حدلگائے اور اس پر سرزنش وتو نئے نہ کرے، پھرووبارہ اگر زنا کرے تو اس کو حدلگائے اور اس پر سرزنش یا ڈائٹ ڈپٹ نہ کرے، پھراگر تیسری بارزنا کرے اور زنا کی شہاوت مل جائے تو اس کو بچ ڈالے، اگر چہ بالوں کی رسی ہی بدلہ میں ملے۔''

نوائد جائے، کیونکہ ان کے نزویک حدصرف اہام جاری کرسکتا ہے، لیکن جن کے نزدیک (ائمہ ٹلاشہ) آقا، اپنے غلام، جائے، کیونکہ ان کے نزویک حدصرف اہام جاری کرسکتا ہے، لیکن جن کے نزدیک (ائمہ ٹلاشہ) آقا، اپنے غلام، لوغزی پر حدنا فذکرسکتا ہے، ان کے نزدیک آقا کو بیر کت و کیوکر، حدنا فذکر نا جائز ہے۔ ﴿ فَلِیب لِدِها السحد: آقاس پر حدنا فذکرے، ائمہ ججاز (ہالک، شافعی، احمہ) نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ہالک اپنے مملوک پر حد لگا سکتا ہے، اہام شافعی، اہام احمہ، اسحاق، ابو تور ادر بعض صحابہ مثلاً ابن عمر، ابن مسعود، انس بن ہالک ٹیا فیڈ کے نزدیک مالک، اپنے مملوک پرتمام حدود جاری کرسکتا ہے، لیکن سفیان توری اور اوز ای کے نزدیک

[4445] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: بيع العبد الزاني برقم (٢١٥٢) وفي باب: بيع المدبر برقم (٢٢٣٤) وفي الحدودباب: لا يثرب على الامة اذا زنت ولا ينفي برقم (٦٨٣٩) انظر (التحفة) برقم (١٤٣١١)



صرف حدزنا لگا سكتا ہے اور امام مالك اورليك كے نزديك زنا، قذف اور شراب نوشي برحد لگا سكتا ہے اور احناف كنزديك كسي تم كى حد جارى كرتا، امام كاكام ب، آقاكوئى حدنيين لكاسكا . ﴿ و لا يُشَرِّبْ عليها: جب حداكا دی ہے تو اس کے بعد اس کوسرزنش و تو بخ یا طامت کرنا درست نہیں ہے یا محض لعن اور ڈانٹ ڈپٹ کرنا کانی نہیں ہے، اس کوسزا دینی جا ہے اور لونڈی کی حد، پھاس کوڑے ہیں، کیونکہ غلای کی خست کی بنا پر لونڈ یوں کے لیے بيرح كت عربول مين معيوب خيال نهيس كي جاتي تقى اوران كوآ زادول كي طرح بورا تحفظ اور دفاع حاصل نهيس تفاءاس لیے ان کی عزت و ناموس عدم پردہ کی وجہ سے اور عام خلا ملا کی بنا پر پوری طرح محفوظ نہیں ہوتی ، اس لیے ان کی سزا مں تخفیف محوظ رکمی کئی ہے۔ 4 زنسی فلیبعها: جمہور کے نزویک بینا فرض نہیں ہے، استمالی حكم ہے، كيونكماك آ قا کے ہاں اس حرکت کا بار بار ارتکاب اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بال اس کی جنسی ضرورت بوری نہیں ہوتی اور دہ اس کی سیجے محمرانی نہیں کرسکتا، دوسرے انسان کواس عیب ہے آگاہ کر کے بیچے گاتا کہ دہ سوچ لے کہ میں اس کی خواہش بوری کرسکتا ہوں یانہیں یا میں اس پر قابو یا سکتا ہوں یانہیں، اس طرح بورے غور واکر اور کمل بھیرت ك ساته وه يه سودا كرے كا، مزيد برأل لونڈى كوبھى پنة ہوگا، اگر ميں نے اب پھرية حركت كى تو مجھے يہال سے بھى تکال دیا جائے گا اور بار بار آ قاتبدیل کرنا کوئی غلام پندنیس کرتا، امام ابواور اور داود ظاہری کے نزد یک، آ کے فروخت كرنا فرض ہے۔ 5 ولو بحبل من شعر: اگرچہ بالوں كى رى كے وض بيخاردے، متعمديہ ہے كہوہ الى لوغرى كو محرے نکال دے، کہیں اس کا اثر دوسروں پر نہ پڑے، اگر چداہے قیت میں نقصان یا خیارہ ہی برداشت کرنا پڑے۔ [4446] ٣١ [ ٠٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ كِلاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسٰى ح و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَح وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثِنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِ وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُوكُرَيْبٍ وَإِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحْقَ كُلُّ هَوُلاءِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِي عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ظُلِّيًّا إِلَّا أَنَّ ابْـنَ إِسْحٰقَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِيُّمْ فِي جَلْدِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ ثَلاثًا ((ثُمَّ لِيَبِعُهَا فِي الرَّابِعَةِ)).

[4446] طريق ابى بكر بن ابى شيبة عن ابن عتبة تفرد به مسلم - انظر (التحفة) برقم (١٢٩٥٣) وطريق ابى بكر بن ابى شيبة عن اسامة اخرجه ابو داود فى (سننه) فى الحدود باب: فى الامة تزنى ولم تحصن برقم (٤٤٧٠) وطريق هارون بن سعيد الايلى تفرد به مسلم - انظر (التحفة) برقم (١٢٩٤٨) وطريق هناد بن السرى اخرجه ابوداود فى (سننه) فى الحدود باب: فى الامة تزنى ولم تحصن برقم (٤٤٧١) انظر (التحفة) برقم (١٤٣١٩)

[4446] - اہام صاحب اپنے مختلف اساتذہ کی پانچ سندوں سے یہی روایت سعید مقبری کی ندکورہ بالاسند سے بیان کرتے ہیں، لیکن ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ لونڈی کو تین بار تک زنا کرنے پر کوڑے لگائے، پھر چھی دفعہ اسے بچ دے۔''

[4447] ٣٢-(. . . ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ طَلَيْمُ سُئِلَ عَنْ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ ((إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ)) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لا أَدْرِى أَبَعْدَ التَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ.

[4447] - حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھ کے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھ کی جوچھا گیا، اگر لونڈی غیرشادی شدہ ہو تو اس کی سزاکیا ہے؟ آپ ٹاٹھ کی نے فر مایا: ''اگر زنا کرے تو اسے کوڑے مارو، پھر اگر دوبارہ زنا کرے تو اسے کوڑے مارو، پھر اگر زنا کرے تو اسے کوڑے مارو، پھر اس کو بھر اس کو بھر اس کو بھر اس کے عوض بیچنا پڑے، ابن شہاب کہتے ہیں، بھے معلوم نہیں، یہ تیسری دفعہ زنا کرنے کے بعد ہے یا چوتی دفعہ، جنی بیان کرتے ہیں، ابن شہاب نے کہا، ضفیر سے مرادر سی ہے۔

[4448] ٣٣\_(١٧٠٤)وحَدَّثَنَا أَبُوالطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَا يَقُولُ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ

عَنْ أَبِى هُ رَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَالِيُمُ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ.

[4447] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤١٠٧)

[4448] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى البيوع باب: بيع العبد الزانى برقم (٢١٥٣) اخرجه البخارى فى الصدود باب: اذا (٢١٥٤) وفى الحدود باب: اذا (٢١٥٤) وفى الحدود باب: اذا زنت الامة برقم (٢٨٣٧) وبرقم (٢٨٣٨) وفى العتق باب: كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدى او امتى برقم (٢٥٥٥) وبرقم (٢٥٥٦) وابو داود فى (سننه) فى الحدود باب: فى الامة تزنى ولم تحصن برقم (٢٤٤٩) والترمذى فى (جامعه) فى الحدود باب: ما جاء فى الرجم على الثيب برقم (١٤٥٣) وابن ماجه (سننه) فى الحدود باب: اقامة الحدود على الاماء برقم (٢٥٦٥) انظر (التحفة) برقم (٣٥٥٦)

المار المار

[4448] - حضرت البو بريه و الله الدهن الدهن و الله الدهن و الله عن الله الله عن الله والله والله والله الله عن الله والله والله الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن ا

[4449] - امام صاحب اپنے دو اساتذہ کی سندوں سے زہری کی ندکورہ بالا سند ہی مالک کی حدیث نمبر۳۲ کی طرح بیان کرتے ہیں اور دونوں کی حدیث میں شک ہے کہ بچے تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ فرمایا۔

ف کر است حافظ ابن جر رائش کھتے ہیں، اختلاف کا خلاصہ یہ ہے کہ چوتی دفعہ کوڑے بیچنے سے پہلے مارے گایا کوڑے مارے بعض میں ہونگی اور کے بعد بیچ گا، کیونکہ بیچنا سزائے قائم مقام نہیں ہوسکتی اور کوٹی کے بعد بیچ گا، کیونکہ بیچنا سزائے قائم مقام نہیں ہوسکتی اور کوٹی ہوسکتی ہے کہ تھے تیسری دفعہ کے بعد کر دے گا کیونکہ یہ قطعی اور بیٹین چیز ہے اور اکثر شرعی معاطات میں تین کے عدد کو کھوظ رکھا گیا ہے۔ (ج ۲۰۱، ۲۰۲) کے سے میں تین کے عدد کو کھوظ رکھا گیا ہے۔ (ج ۲۰، ۲۰۱۰) کے سے سے کہ کے گئے گئے النّف سیاء

باب ٧: نفاس والى عورت (جو بچهجن چكى ہے) سے سزا مؤخر كردى جائے گى

[4450] ٣٤-(١٧٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا زَآئِدَةُ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ

عَنْ أَبِى عَبْدِالرَّ حُمْنِ قَالَ خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمْ الْحَدَّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ تَالِيُّ مَنْ أَخْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ تَالِيُّ مَنْ زَنَتْ فَأَمَرَنِى أَنْ أَعْدَرُق أَنْ أَخْدَتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا فَذَكَرْتُ أَجْلِدَهُا أَنْ أَقْتُلَهَا فَذَكَرْتُ لَا اللهِ تَالِيْمِ تَالِيْمُ فَقَالَ ((أَحْسَنْتَ)).

[4450] - ابوعبد الرحمٰن بطلف بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ٹاٹٹو نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! اپنے

[4449] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٤٢٣)

[4450] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الحدود باب: ما جاء في اقامة الحد على الاماء برقم (١٠١٧) انظر (التحفة) برقم (١٠١٧)









غلاموں پر حد جاری کرو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، کیونکہ رسول اللہ طَالَیْنَ کی ایک لونڈی نے زنا کیا تو آپ طَالَیْنَ نے مجھے اسے کوڑے مارنے کا حکم دیا تو پہ چلا، اس نے نیا نیا بچہ جنا ہے، مجھے ڈرمحسوس ہوا کہ اگر میں نے اسے کوڑے مارے تو میں اسے مار ڈالوں گا یعنی بیمر جائے گی، (تو میں نے اس کوکوڑے نہ مارے) میں نے اس کا تذکرہ نبی اکرم طَالَیْنَ کے یاس کیا تو آپ طَالِیْنَ نے فرمایا: ''تو نے اچھا کیا۔''

[4451] (...)وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ

عَنِ السَّلِّيِّ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ ((اتَرُ مُهَا حَتَّى تَمَاثَلَ)).

[4451] - امام صاحب یهی روایت ایک اور استاد سے سدی کی مذکورہ بالاسند سے بیان کرتے ہیں اور اس میں بیافظ نہیں، وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ اور بیاضافہ ہے،''اس کو چھوڑ دے حتی کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔'' فائی کا گھنا۔۔۔۔۔ملوک غلام ہو یا لونڈی، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، اس کی سزا غیر شادی شدہ آزاد سے آ دھی

ہے،قرآن مجید میں ہے: دئائی ڈوسٹا ڈاوسٹا

﴿ فَإِذَآ الْحُصِنَّ فَإِنَّ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ (النساء: ٢٥)

''اگر وہ لونڈیاں شادی شدہ ہوکر کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر اس ہے آ دھی سزا ہے، جو آ زاد کنواری عورتوں کو دی جاتی ہے۔''

اس آیت میس محصنات سے مراد آزاد کنواری عورتی بی، جیسا کداو پری آچکا ہے۔

﴿ ومن لحد يَسُنَطِع منكحد طَولًا إن ينكح المعصنات المؤمنات فين ما ملكت ايمانكحد ﴾ اورتم ميں سے جو يه وسعت و فراخی ندر كھتے ہوں كه وہ مومنة آزاد كواری عورتوں سے شادی كرليں تو وہ مسلمان لونڈيوں سے نكاح كر ليں ، سورة نماء، آيت نمبر ٢٥ كا آغاز ، اس ليے حضرت علی شائلا نے يه صواحت كر دى كه مملوك شادی شدہ ہونے كی صورت ميں سزا ميں مملوك شادی شدہ ہونے كی صورت ميں سزا ميں تخفيف ہوگى، چونكه آزاد كواری عورت كی حدسو (١٠٠) كوڑے ہيں ، اس ليے مملوك (لونڈياں ، غلام) كى سزا بيل كوڑے ہوگى اور غلام ، لونڈى كى سزا ميں تخفيف آقا اور مالك كالحاظ ركھتے ہوئے كى گئى ہے ، كونكه رجم كى عورت ميں وہ اپنے مملوك سے محروم ہوجاتا۔ فتح البارى ، ج ١٢ من ٢٠١٩ اور اس ليے شوافع كے سوا باتى ائمه كے در يك ان كوشم بدرئيس كيا جائے گا۔

[4451] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٤٢٥)



## ۸..... بَاب: حَدِّ الْحَمْدِ **باب ۸**: شرالي كى حد

[4452] ٣٥ـ(١٧٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدُّثُ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ كَالِيَّمُ أُتِي بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بِكُرِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمْنِ أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ.

[4452] - حضرت انس بن ما لک جائٹیئے ہے دوایت ہے کہ نبی اکرم مٹائٹیئے کے پاس ایک آ دمی لا یا گیا جوشراب پی چکا تھا تو آپ مٹائٹیئے نے اس کو دو بڑی چھڑیاں چالیس دفعہ ماریں، حضرت انس جائٹیئے بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکر جائٹیئ نے بھی یہی کام کیا تو جب حضرت عمر جائٹیئ کا دور آیا، انہوں نے لوگوں سے مشورہ طلب کیا تو حضرت میں جائئی ہے۔

ابو بکر جائٹیئ نے بھی یہی کام کیا تو جب حضرت عمر جائٹیئ کا دور آیا، انہوں نے لوگوں سے مشورہ طلب کیا تو حضرت میں بھی جائے ہے۔

میں اس کے میں کہا میں سے بلکی حدای (۸۰) کوڑے ہے تو حضرت عمر جائٹیئ نے اس کا تھم دے دیا۔

[4452] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحدود باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر برقم (٦٧٧٣) والترمذي في (جامعه) في الحدود باب: ما جاء في السكران برقم (١٤٤٣) انظر (التحفة) برقم (١٢٥٤)















فرواوانی ہوگئ،جس کے نتیجہ میں شراب نوشی میں اضافہ ہوگیا تو اب تعیین کی ضرورت پیش آئی، اس لیے حضرت عمر تلاظ نے محل حدائی اس کے حضرت عمر تلاظ نے محابہ کرام ٹھائٹی ہے مشورہ کیا تا کہ ایک بات پر اتفاق ہو سکے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٹھاٹٹانے ہلی حدائی کو ڈوں کا مشورہ دیا اور حضرت علی ٹھاٹٹانے کہا، ہمارا خیال ہے، اسے اس کو ڈوں لگائیں، کیونکہ شرانی، شراب پی کر نشہیں آ جاتا ہے اور بکواس شروع کر دیتا ہے اور کسی پر افتر آ با ندھتا ہے، (اور افتری وقذ ف کی حدائی کو ڈے ہیں) موطا امام مالک کتاب الاشربہ ص کے 800، تکملہ ج ۲ ص ۲۹۵، چنانچہ حضرت عمر ٹھاٹٹانے اس حدکو تافذ کردیا۔ گویا عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت علی ٹھاٹٹ ونوں نے ہمشورہ دیا۔

[4453] (...)و حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا يَعْفِى الْعَالِمُ الْعَلَى الْمُعْبَةُ عَلَيْكُمْ بِرَجُلُ فَلَكُمْ نَعْدَوهُ .

[4453] \_ امام صاحب این ایک اور استاد سے حضرت انس واٹن کی ذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاق کے باس ایک آ دمی لایا گیا، آ کے حسب سابق روایت ہے۔

[4454] ٣٦-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ نَبِى اللهِ تُلْيَّمُ جَلَدَ فِى الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ بَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى قَالَ مَا تَرَوْنَ فِى جَلْدِ الْخَمْرِ فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ.

[4454] - حضرت انس بن ما لک ڈاٹھ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ناٹھ کے نشراب پینے پر چھڑی اور جو تیول سے مارا، پھر ابو بکر ڈاٹھ نے چالیس کوڑے مارے، جب حضرت عمر ڈاٹھ کا دور آیا اور لوگ سبزہ زاروں (سرسبزو شاداب جگہیں) اور بستیوں کے قریب رہنے گئے، (اور شرایوں میں اضافہ ہوگیا) تو حضرت عمر ڈاٹھ نے ساتھوں سے پوچھا، تمہارا شراب نوشی کی سزا کے بارے میں کیا خیال ہے تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹھ نے کہا، میرا خیال ہے آپ ڈاٹھ اے کم تر حد کے برابر کردیں تو حضرت عمر ڈاٹھ نے ای کوڑے لگوانے شروع کردیے۔ مفردات الحدیث بی الویف جاریاف سرسبز وشاداب علاقہ، جہاں پانی بمثرت ہو، حضرت عمر ڈاٹھ کے دور

[4453] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٤٢٨)

[4454] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الحدود باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر برقم (٦٧٧٦) وفي باب الضرب بالجريد والنعال برقم (٦٧٧٦) واخرجه ابو داود في (سننه) في الحدود باب: الحد في الخمر برقم (٤٤٧٩) وابن ماجه في (سننه) في الحدود باب: حد السكران برقم (٢٥٧٠) انظر (التحفة) برقم (١٣٥٢)



میں شام وعراق کے علاقے لئے ہو گئے، جو زرعی علاقے تھے اور وہاں تھجوریں اور انگور عام تھے، ان علاقوں میں شراب آسانی سے میسر تھی، اس لیے شراب نوشی میں اضافہ ہو کیا۔

[4455] (. . . )وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا

هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[4455] - امام صاحب ایک اور استاد سے ہشام کی ندکورہ بالاسند ہے، ندکورہ بالا حدیث بیان کرتے ہیں۔

لِيُسَامِي [4456] ٣٧ـ (٠٠٠) وحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ تَاتِّيُمُ كَانَ يَضُوِبُ فِي الْخَمْوِ بِالنِّعَالِ وَالْجَوِيدِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا وَلَمْ يَذْكُو الرِّيفَ وَالْقُرْى.

[4456] - حضرت انس خلافا سے روایت ہے کہ نبی اکرم مظافیظ شراب نوشی کی صورت میں جالیس جوتے اور حجریاں مارتے تھے،آ گے ندکورہ بالا حدیث ہے،لیکن سرسبز وشاداب علاقہ اوربستیوں کا ذکرنہیں ہے۔

وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُّو سَاسَانَ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأَتِى بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَى الصَّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَزِيدُكُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلان أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الصَّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَذِيدُكُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلان أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَهَا فَقَالَ يَا عَلِى الْخَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّا فَقَالَ يَا عَلِى الْخَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَهُ رَآهُ يَتَقَيَّا فَقَالَ الْعَسَنُ وَلِّ حَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَولَى قَامُ لَا الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَولَى قَالَ مَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ جَعْفِر قُمْ فَاجْلِدْهُ فَجَلَدَهُ وَعَلِى يَعُدُّ قَالَ مَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ جَعْفِر قُمْ فَاجْلِدْهُ فَجَلَدَهُ وَعَلِى يَعُدُ عَلَى اللّهِ بَنَ جَعْفِر قُمْ فَاجْلِدْهُ فَجَلَدَهُ وَعَلِى يَعُدُّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عُلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

[4455] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٤٢٩) [4456] تقدم تخريجه برقم (٤٤٢٩)

[4457] اخرجه ابو داود في (سننه) في الحدود باب: الحد في الخمر برقم (٤٤٨٠) وبرقم (٤٤٨١) وابن ماجه في (سننه) في الحدود باب: حد السكران برقم (٢٥٧١) انظر (التحفة) برقم (١٠٠٨٠)







إِسْمْعِيلُ وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ.

[4457] - امام صاحب عاراساتذہ کی دوسندوں سے ابوساسان تعلین بن منذر برالف سے بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن عفان والنظ کے باس حاضر تھا کہ ان کے سامنے ولید وہانظ کو لایا گیا، اس نے صبح کی دو ر کعتیں پڑھانے کے بعد یوچھا، کیا تمہیں اور نماز پڑھا دوں؟ تو اس کے بارے میں دوآ دمیوں نے گواہی دی، ان میں ایک حمران والنظ منے ، اس نے کہا، اس نے شراب یی ہے۔اور دوسرے نے گواہی دی، میں نے اسے قے کرتے دیکھا ہے تو حضرت عثمان والفؤ نے کہا،شراب بی ہے تو قے کی ہے اور کہا، اے علی والفؤا المصے اور اس کوکوڑے لگاہئے تو حضرت علی وہالٹڈنے کہا، اے حسن! اٹھ اور اسے کوڑے مارتو حضرت حسن وہالٹؤنے کہا، حکومت کی گری اس کے حوالہ سیجیے، جو اس کی خصندک سے فائدہ اٹھا تا ہے تو حضرت علی جھانفان سے ناراض ہو کر کہنے لگے، اے عبدالله بن جعفر جلافظ المحد اور اس کو کوڑے مار، اس نے کوڑے مارنے شروع کر دیئے اور حضرت علی مخالفظ ا کن رہے تصحی کہ اس نے جالیس کوڑے پورے کر لیے تو کہنے لگے، رک جا، پھر فرمایا، نبی اکرم طالبہ للے نے عالیس کوڑے مارے اور ابو بکر دلاٹنؤ نے عالیس کوڑے مارے اور عمر دلاٹنؤ نے اس کوڑے مارے، ہرطریقہ، رویہ ﷺ درست ہے اور بیطریقد مجھے زیادہ پند ہے، علی بن جمری روایت میں بیاضافہ ہے، اساعیل کہتے ہیں، میں نے داناج سے بیروایت سی ہے کیکن یا زمیں کرسکا۔

> نسوت: ..... علامد تق نے تاریخ طبری کی مختلف روایات بیان کی ہیں، جس سےمعلوم ہوتا ہے، ولید والله جوحفرت عثان والنواك يرورده اور ان كے اخيافى بھائى تھے اور كوفه ميں يانچ سال انتبائى محبوب كورزرے تھے، ان كے خلاف سازش کر کے، شراب کی تہمت نگا کران کومعزول کروایا کمیا اوران کوشراب نوشی کی حد لکوائی کئی اور علام تقی نے بھی ان روایات کی تا سکد میں قرائن پیش کے ہیں۔ (دیکھئے، تکملہ ج ۲ص ۱۵۰۱۱ ۵۰۱)

> فائل المسالم يتَقَيا حتى شربها: شراب نوشى ك بغيراس كوق نبيس بوعتى، امام ما لك اورامام احدك رائح قول کے مطابق، شراب کی تے کی شہادت سے شراب نوشی ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے اس برحد لازم ہو جاتی ہے،لیکن امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک،شراب کی قے سے حدلازم نہیں تھہرتی، کیونکہ ممکن ہے مجبور اور اضطراری حالت میں یا غلوفہی سے بی ہو، کیکن بقول علامتقی مالکیہ اور حنابلہ کا موقف مضبوط ہے، کیونکہ اس کو ظفائے راشدین کے فیصلہ جات کی تائید حاصل ہے، عقلا بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور آج کل کے مجڑے موئے حالات کا تقاضا بھی یہی ہے اس لیے امام نووی سے اس کور جیج دی ہے، ( عملہ ج ۲ص ۵۰۵\_) ولى حارها مَنْ تَوَلَّى قارها: ايك ضرب المثل ب، جس كا مقعديه بوتا ب كه جوكى چيز ك فوائد اور منافع ے متمتع ہوتا ہے، اس کا اگر کوئی نقصان ہوتو وہ بھی اسے ہی برداشت کرنا جا ہیے اور حضرت حسن رہا تھا کا مقصد بیہ

قا کر حضرت عثان فاتی جب خلافت کی سہولتوں سے فاکدہ اٹھارہ جی تو بیٹی اور شدت کا کام جس سے محدود اور اس کے اقارب کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، بھی خود بی سرانجام دیں، حالانکہ حضرت عثان فاتی نے حضرت عثان فاتی کی مخریم و تو قیر کرتے ہوئے، انہیں بید ذمہ داری سونی تھی، مجع بخاری میں حضرت عثان فاتی کا مناقب میں آیا ہے کہ حضرت علی نے اس کوڑے لگوائے تھے اور تطبیق کی صورت بیہ بہ جب اک بعض روایات میں موجود ہے کہ چالیس کوڑے لگوائے تھے، لیکن اس کے سرے دو تھے، اس لیے جس نے کوڑے کا لحاظ رکھا چی میں کہا اور جس نے کوڑے کہ دوسرے سامنے رکھے، اس نے (۸۸) کہا، اس طرح کویا، چالیس کوڑے و ہرے مارنا پہندیدہ عمل قرار دیا، اس لیے کُلُ سنة کامعنی بیہ ہوسکتا ہے، اس (۸۸کوڑے اور چالیس و ہرے کوڑے دونوں سنت جیں اور اسی (۸۸) کوڑے لگانے کا مشورہ خود حضرت علی فاتی نے ہی دیا تھا۔ (فق الباری، ج ۱۲، ص ۸۸) جیسا کہ اور گرز رچکا ہے۔

[4458] ٣٩-(...) حَدَّثَنِي مُرَحَمَّدُ بُنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

التَّوْدِيُّ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ عُمَيْرِ بِنِ سَعِيدٍ

عَنْ عَلِيٍّ وَاللَّهِ قَالَ مَا كُنْتُ أُقِيمُ عَلَى أَحَدِ حَدًّا فَيَمُوتَ فِيهِ فَأَجِدَ مِنْهُ فِي نَفْسِي إِلَا صَاحِبَ الْخَمْرِ لِلَّنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ لِلَّنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمٌ لَمْ يَسُنَّهُ.

[4458] ۔حضرت علَی ٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں، اگر میں کسی کو حدلگاؤں اور وہ مرجائے تو مجھے دل میں افسوں اورغم نہیں ہوگا، گرشرابی (کی موت پر) کیونکہ اگر وہ مرجائے گا تو میں اس کی دیت ادا کروں گا، کیونکہ رسول اللہ نٹاٹیڈ ا نے اس کی حد کی قطعی تعیین نہیں کی۔''

[4459] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا مُسُفِّيانُ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً.

[4459] - امام صاحب يهي روايت ايك اوراستاد سيسفيان كي مذكوره بالاسند سيه بيان كرتے ہيں -

ف کی ہے ۔۔۔۔۔۔اوپر ہم بتا بچے ہیں کہ حضور اکرم طاقیق کے دور مبارک میں کسی ایک متعینہ چیز سے نہیں مارا جاتا تھا، اس لیے شار میں بھی کی دبیشی ہو جاتی تھی اور حضرت عمر خاتی کے عہد مبارک میں کوڑوں کی تعیین کر دی گئی اور تعداد

[4458] اخرجه البخباري في (صبحيحه) في الحدود باب: الضرب بالجريد والنعال برقم (٦٧٧٨) وابو داود في الحدود باب: اذا تتابع في شرب الخمر برقم (٤٤٨٦) وابن ماجه في (سننه) في الحدود باب: حد السكران برقم (٢٥٦٩) انظر (التحفة) برقم (١٠٢٥٤) [4459] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٤٩٣)















بھی متعین کر دی گئی، اس لیے حضرت علی ٹائٹٹ فرماتے تھے شرابی کی حدیش شرابی مرنانہیں چاہیے اگر وہ مرجائے گا تو میں اس کی دیت دوں گا، انکہ کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی انسان حد لگنے ہے مرجائے گا تو اس پر دیت نہیں پڑے گی، لیکن شراب نوشی کی حد میں اختلاف ہے، امام شافعی کا قول ہے اگر حد میں کوڑے استعال نہ ہوئے تو دیت نہیں ہے، کوڑوں کی حد چالیس سے زائد لگائی گئی تو دیت پڑے گی۔ فتح الباری، ج ۱۲، ص ۸۳، احتاف اور مالکیہ کے نزدیک شراب نوشی کی حدای (۸۰) کوڑے ہیں، ایک قول امام احمد کا بھی بھی ہے، جس کو اکثر حنابلہ نے قبول کیا ہے، امام اوزاعی، اسحاق، فعمی، حسن بھری اور امام شافعی کا ایک قول بھی بھی ہے۔ لکن امام شافعی کا مشہور تول بھی ہے کہ شراب نوشی کی حد چالیس کوڑے ہیں اور امام احمد کا ایک قول بھی بھی ہے۔ (المغنی، ج ۱۲، م

> ٩..... بَاب:قَدْرِ أَسُواطِ التَّعْزِيرِ باب ٩: تعزير كورُوں كى مقدار

[4460] ٤٠ ـ (١٧٠٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ صَلَّمَا الْأَشَـجِّ قَالَ بَيْنَا فَخَالَ فَعَالَ بَيْنَا فَعَالَ بَيْنَا فَقَالَ بَيْنَا فَقَالَ بَيْنَا فَقَالَ حَدَّثَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْآنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ يَقُولُ ((لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ الل

[4460] - حضرت ابو بردہ انصاری ٹاٹٹۂ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طالیّتی کو بیفر ماتے ہوئے سنا، ''کوئی انسان، اللّٰہ کی حدود میں سے سی حد کے سوا دس سے زائد کوڑے نہ مارے۔''

ف گری ہے۔۔۔۔۔اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تعزیر کی صورت میں دس سے زائد کوڑ نے نہیں لگائے جا سکتے ، امام اسحاق اورلیٹ کا بھی خیال ہے اور امام احمد کا ایک قول بھی یکی ہے۔ امام ابو حذیفہ ، مالک، شافعی اور احمد کے ایک قول کے مطابق ، اس سے زائد کوڑ ہے تعزیر کی صورت میں لگائے جا سکتے ہیں، کیکن زائد کی مقدار میں اختلاف ہے۔ (۱) امام ابو حذیفہ اور امام محمد کے زدیک، ۳۹ سے زائد کوڑے، آزاد ہویا غلام نہیں مارے جا سکتے ، امام شافعی اور امام

[4460] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحدود باب: كم التعزير والادب برقم (٦٨٤٨) وبرقم (٦٨٤٨) وبرقم (٦٨٤٨) وابو داود في (سننه) في الحدود باب: في التعزير برقم (١٤٦٣) والترمذي في (جامعه) في الحدود باب: في التعزير برقم (١٤٦٣) وابن ماجه في (سننه) في الحدود باب: التعزير برقم (١٢٧٢)



كونكه، صدكا اطلاق الشتعالي كى تافرمانى اورمعصيت بربحى موتا ب، جبيما كرفرمان بارى تعالى ب: ﴿ تِلْكَ حدود الله فلا تعتدوها ﴾ (البقره: ٢٢٩)

'' يالله كى حدود بين، ان كونه توره و يعنى الله كانتم به اس كى نافر مانى نه كروي' الله كانتم و كنه الله كانت المحدّة و حكفّار ات يلا هلها

باب ١٠: حدود، حد لكنے والے كے ليے كفاره بنتى ہے

[4461] ٤١ [4461) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِى وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْلَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِى عَنْ أَبِى إِذْرِيسَ

[4461] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الايمان بأب (١١) برقم (١٨) وفي مناقب الانصار باب: وفود الانصار الى النبي على بمكة وبيعة العقبة برقم (٣٨٩٢) وفي المغازى باب (١٢) الرجم برقم (٣٩٩٩) وفي التفسير باب: اذا جاك المومنات يبايعنك برقم (٤٨٩٤) وفي الحدود باب: الحدود كفارة برقم (٦٧٨٤) وفي الاحكام









عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عُلَيْمُ فِي مَجْلِسِ فَقَالَ ((تَبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشُرِعُوا وَلا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فَلَ تَشُرِقُوا وَلا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجُرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِّنْ ذَٰلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِّنْ ذَٰلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِّنْ ذَٰلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَآءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَآءَ عَذَّبَهُ)).

[4461] - حضرت عبادہ بن صامت بڑا ٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مٹاٹیڈ کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے اسے تو آپ مٹاٹیڈ نے فرمایا: '' تم مجھ ہے اس پر بیعت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں تھہراؤ گے اور زنانہیں کرو گے اور زنانہیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ نے جس جان کو محتر م تھہرایا ہے، اس کو ناحق قل نہیں کرو گے تو تم میں سے جو اس بیعت پر وفا کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا اور جس نے ان میں سے کی چیز کا ارتکاب کیا اور اسے اس پر سزا مل گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگی اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا اور اس پر اللہ نے پردہ ڈالل آئی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگی اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا اور اس پر اللہ نے پردہ ڈاللہ آخبر کئا عَبْدُ اللّٰ ذَافِ اَخْبَرَ نَا مَعْمَدٌ ( . . . ) حَدَّ فَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَیْدِ اَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللّٰ ذَافِ اَخْبَرَ نَا مَعْمَدٌ ( . . . ) حَدَّ فَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَیْدِ اَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللّٰ ذَافِ اَخْبَرَ نَا مَعْمَدٌ ( . . . ) حَدَّ فَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَیْدِ اَنْحَبَرَ نَا عَبْدُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے بیں اللہ اللّٰہ کے اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِّيثِ فَتَلَا عَلَيْنَا آيَةَ ﴿النِّسَآءِ أَنْ لَا يُشْرِكُنَ باللهِ شَيْعًا﴾ [الممتحنة ١٣] الْآيةَ.

۔ 4462] - امام صاحب ایک اور استاد کی سند ہے زہری ہی کی ندکورہ بالا سند ہے بیہ صدیث بیان کرتے ہیں، جس میں بداضافہ ہے کہ آپ مٹائی نظر کے حورتوں کی بیعت پر بیر آیت ہمیں سنائی:''وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک فشریک نہ کریں۔'' (المتحد، آیت ص۱۲)

فائل ہے ۔۔۔۔۔۔دعزت عبادہ بن صامت ڈٹاٹھ نے جس مجلس کا تذکرہ کیا ہے، اس کا تعلق فتح کمہ کے بعد کی کسی مجلس سے ہے، کیونکہ آپ ٹاٹھ نے اس میں سورۃ ممتحنہ کی آیت کی تلاوت فرمائی، جو فتح کمہ کے بعد نازل ہوئی اور اس صدیث سے جا، کیونکہ آپ موتا ہے کہ جس انسان پر دنیا میں حدشری جاری کر دی جاتی ہے، وہ اس کے گناہ کا کفارہ بنتی

◄ باب: بيعة النساء برقم (٧٢١٣) وفي التوحيد باب: في المشيئة والارادة برقم (٧٤٦٨) والترمذي في والترمذي في (جامعه) باب: ما جاء ان الحدود كفارة لاهلها برقم (١٤٣٩) والنسائي في (المجتبى) في البيعة باب: البيعة على الجهاد برقم ٧/ ١٤١ و ١٤٢ وفي باب البيعة على فراق المشرك برقم ٧/ ١٤١ و في باب البيعة على فراق المشرك برقم ٧/ ١٦١ و في باب البيعة على الاسلام برقم ٨/ ١٠٠ انظر (التحفة) برقم (٩٤٥) الايمان وشرائعه باب البيعة على الاسلام برقم ٨/ ١٠٠ انظر (التحفة) برقم (٩٤٥)

ہے، کیونکہ خوش ولی سے حدشری قبول کر لین عملی توبہ ہے اور توبہ سے ہرشم کا جرم اور گناہ معاف ہوجاتا ہے اور حد قبول کرنا عملی توبہ ہے، اس کی ولیل حضرت ماعز اور غالد یہ خالفتا کی حدیث ہے، جس بیں آپ خالفتا نے حدجاری کرنا عملی توبہ ہے، اس کو توبہ کا نام ویا ہے، اکثر فقہائے امت کے نزویک اس حدیث کی بنا پر حدود کفارہ ہیں، لیکن احناف، حدود کو کفارہ نہیں مانتے، فو اجر عبرت کا سامان، آئندہ ارتکاب سے روکنے کا باعث قرار ویتے ہیں اور اس کے لیے دلیل آیت محاربہ کو بناتے ہیں، حالانکہ اس کا سبب نزول حکل اور عرید کا واقعہ جو اسلام سے مرتد ہو اس کے لیے دلیل آیت محاربہ کو بناتے ہیں، حالانکہ اس کا سبب نزول حکل اور عرید کا واقعہ جو اسلام ہونات لیم کیا اور عرید کا کفارہ ہونات لیم کیا ہے۔ واصلام الباری، جا، میں حدکا کفارہ ہونات لیم کیا ہے۔ واصلام الباری، جا، میں اس کو سیار کو سے مرتد ہو سے اور مولانا شیر احمد عثانی نے بھی اس کوتنا کیم کیا ہے۔ وضل الباری، جا، میں ۱

[4463] ٤٢ ـ ( . . . ) وحَدَّشَنِي إِسْمُعِيلُ بْنُ سَالِمٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ طَلَّمَٰ كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا وَلا نَشْرِقَ وَلا نَوْنِى وَلا نَقْتُلَ أَوْلادَنَا وَلا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا ((فَصَنْ وَلَا نَقْتُلُ أَوْلادَنَا وَلا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا ((فَصَنْ وَلَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأْقِيمَ عَلَيْهِ فَهُو كَفَّارَتُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَآءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَآءَ غَفَرَ لَهُ)).

[4463] - حفرت عبادہ بن صامت والتو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فالقیائے نے ہم ہے بھی اس طرح عہد لیا، جس طرح عورتوں سے لیا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ کی کوساجھی قرار نہ دیں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، اپنی اولا و کوقل نہ کریں، ایک دوسرے پر بہتان اور الزام تراثی نہ کریں، ''تم میں سے جواس عہد کا ایفا کرے گا، اس کو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا اور جس کسی نے قابل حد گناہ کا ارتکاب کیا اور اس پر حد جاری کر دی گئی ہوتو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگی اور جس کے جرم پر اللہ نے پروہ ڈالاتو اس کا معاملہ اللہ کے سپر د ہے، اگر وہ چاہتو اسے سزا دے اور اگر جاہے تو معاف کر دے۔''

مفردات الحديث لا يَعْضَهُ بَعْضًا بَعْضًا: عَضْهُ كامتى ب، الزام رّاشى، بهتان باعمتا، يعنى بم ايك دوسر عيرافراند باعرض ياتمت رّاشى ندكرين \_

[4464] ٤٤-(٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ

[4463] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الحدود باب: الحد كفارة برقم (٢٦٠٣) انظر (التحفة) برقم (٥٩٠)

[4464] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مناقب الانصار باب: وفود الانصار الى النبي عَلَيْجُ

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنِ الصُّنَابِحِيُّ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ إِنِّى لَمِنَ النَّقَبَآءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ ظَلْمُ وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا وَلا نَزْنِى وَلا نَسْرِقَ وَلا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلَّ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا نَسْتِهِ وَلا نَعْصِى فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءً ذَلِكَ فَإِنْ عَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءً وَ لَا لَهُ وَقَالَ ابْنُ رُمْح كَانَ قَضَاؤُهُ إِلَى اللهِ.

[4464] - حضرت عبادہ بن صامت و النظامیان کرتے ہیں، میں ان فقہاء میں ہوں، جنہوں نے رسول اللہ طالیۃ اللہ علیۃ اللہ علیۃ اللہ علیۃ اللہ کے ساتھ کے بیعت کی تھی کہ ہم اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں تھرائیں گے، زنانہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے اور جس فخص کو اللہ نے قتل کرنا حرام تھرایا ہے، ہم اس کو ناحق قتل نہیں کریں گے، ہم ڈا کہ نہیں ڈالیس گے اور ہم نافر مانی کا کام نہیں کریں گے، ہم نے اکراس کی پابندی کی تو جنت ملے گی اور اگر ہم نے ان میں ہے کی جرم کا ارتکاب کیا تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپر دہوگا، ابن رمح نے قضاء ذالك کی جگہ قَضَاءً ، کہا ہے۔

مفردات المديث المفاد يف المقاء: نقيب كى جمع به الران محافظ اورد كي بحال كرنے والا يعنى جن باره افراد في مفردات المديم في الله على الله عل

ا ..... بَاب: جُرُحِ الْعَجْمَآءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ

باب ١١: جانور (حيوان) ، كان اور كنوي كسبب زخم رائيگال هم ، يعنى اس پرتاوان مه الم الم 1465] ٥٥ ـ (١٧١٠) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح و حَدَّنَنَا فَيْدَ بُنُ سَعِيدِ حَدَّنَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ سَلَّيَّ أَنَّهُ قَالَ ((الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمِنْوُ جُبَارٌ وَالْمِنْوُ جُبَارٌ وَالْمِنْوُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمْسُ)).

→ بـمكة وبيعة العقبة برقم (٣٨٩٣) وفي الديات باب: قول الله تعالى ﴿ومن احياها﴾ برقم (٦٨٧٣) انظر (التحفة) برقم (٥١٠٠)

[4465] اخرجه البخباري في (صحيحه) في الديات باب: المعدن جبار والبئر جبار برقم (٦٩١٢) والترمذي في (جامعه) في الاحكام باب: ما جاء في العجماء جرحها جبار برقم (١٣٧٧) انظر (التحفة) برقم (١٣٢٧)

[4465] - حضرت ابو ہریرہ دلائش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیظ نے فرمایا: ''حیوان کا زخی کرنا، رائیگاں ہے اور کنویں سے نقصان کا تاوان نہیں ہے اور کان سے چنچنے والے نقصان کا ڈیڈنہیں ہے اور جاہلیت کے دفینہ پر یانچواں حصہ ادا کرنا ہوگا۔''

مفردات المديث المستحماءُ: أعجم كامون به جو پايه حيوان و جراح: زخى كرنار كرنار جمراح، به به بايد مقدر في جراح، زخى كرنار جمرع، جُسوع، نخم، مقدر حيوان كا نقصان بهنجانا وه زخم كي صورت من بوياكس اور طرح و جُبارُ: والميت كا دفيند

منوان المركس كا نقصان كرا المنافق المركس كا نقصان كرا بي المركس كا نقصان كرتا ب شخص طور براس كوزخي كرتا ب يا اس كا مالى نقصان كرتا ب، اس كى دوصورتين إن (١) وه حيوان كمرسے يا مالك سے بھاك آيا ب، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس صورت میں اگر وہ کسی قتم کا نقصان کرتا ہے تو احناف کے نز دیک اس پر کسی قتم کا تاوان نہیں ہے، دن کا وقت ہو یارات کالیکن فقہائے جاز امام مالک، امام شافعی اور احمد کے نزدیک، اگر وہ کسی کی کھیتی کا نقصان کرتا ہے تو اگر رات کا وقت ہے تو مالک برتاوان بڑے گا، اگر دن کا وقت ہے تو چرتاوان نہیں ہے اورامام لید کے نزویک مالک کے ذمہ ہر حالت میں تاوان ہے۔ (اسٹن،ج۱۱م ۵۴۱) صحیح بات سے باگراس میں مالک کی کوتابی کا وظل ہے تو تاوان ہے، وگرنہ کسی حالت میں تاوان نہیں ہے۔ 🛭 اگر مالک حیوان کے ساتھ ہے یا کوئی اس کے ساتھ ہے تو مجراگر وہ کسی چیز کوروندتا ہے، وہ مال ہو چنص ہو یا بھیتی تو سواراس کا ذمہ دار ہے، امام ابو حذیفہ، امام شافعی اور امام احمد کا یمی نظریہ ہے، کین امام مالک کے نزدیک اس پر تاوان نہیں ہے، اگر حیوان، عام راسته پر جار ہا ہے اور اس کے ساتھ انسان موجود ہے اور جانور اینے کی عضومثلاً ٹا تگ، ہاتھ، سر، منه ے کی کونقصان کہنیا تا ہے تو امام ابوصیفہ کے نزدیک وہ ضامن ہے، اگر حیوان دولتی (ٹا مگ ) مارتا ہے یا دم مارتا ہے تو ضامن نہیں ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک ہر حالت میں، حیوان کے ساتھ والا ضامن ہے، حیوان کسی عضو سے بھی نقصان کینیائے اور آج کل کی گاڑیوں کا ڈرائیور، ہرحالت میں ضامن ہے، اگر وہ غفلت اور بے پرواہی ے کام لیتا ہے، لیکن اگر اس کی کوتاتی یا غفلت و بے بروائی کا دخل نہیں ہے، اچا تک کوئی انسان یا حیوان آ کے آ عمیا ہے، وہ اس کی کوشش کے باوجود، نیچ آسمیا ہے تو وہ ذمہ دار نہیں ہے۔

البئر جُبار: کویں کا نقصان رائیگاں ہے، اگر کویں کے مالک کا اس نقصان میں وظی نہیں ہے کہ اس نے کواں اپنی زمین میں کھووا ہے یا ہے آ باد جگہ میں کھووا ہے اور اس میں کوئی انسان یا حیوان گر جاتا ہے تو مالک اس کا ذمہ دار نہیں ہے، لیکن اگر وہ راستہ میں کنوال کھووتا ہے یا کسی دوسرے کی جگہ میں کنوال کھووتا ہے، لیخن اس کی زیادتی کا دخل ہے تو پھر وہ ذمہ دار ہے، جمہور کا یہی موقف ہے، احناف کا بھی یہی موقف ہے، اس طرح اگر کسی نے کنوال

کھودنے کاکسی کوشیکددیایااس کے لیے مزدور رکھا اور اس سے کھودنے والے کو نقصان پنچا تو مالک ذمہ دار نہیں ہے۔
السمعدن جبار: کوئی انسان اپنی زمین میں یا ہے آباد جگہ میں کان کھودتا ہے اور کوئی شخص اس میں گر کر مرجاتا ہے یا
زخی ہوجاتا ہے تو اس کا مالک ذمہ دار نہیں ہے یا مالک، کان کھودنے کے لیے مزدور رکھتا ہے اور ان کوتمام مغروری
ساز وسامان مہیا کر دیتا ہے یا بیمزدور کی اپنی ذمہ واری ہے پھر کان سے مزدور کوکوئی نقصان پہنچتا ہے یا اس پر گر
جاتی ہے تو مالک پر تاوان نہیں ہے، ہاں تیم عالی کومزدور کا علاج معالج کروانا چاہیے۔

فی الرکاز المخمسُ: جالمیت کا دفینی جانے کی صورت میں اس کا پانچواں حصہ بیت المال کو دیا جائے گا اور کان (معدن) سے حاصل ہونے والی چیز پر چونکہ، بالک کو محنت و مشقت اٹھانی پرتی ہے اور مز دوری ادا کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ رکاز کے علم میں نہیں ہے، ائمہ ججاز، بالک، شافعی اور احمد کا بھی موقف ہے، لیکن احناف کے نزد یک رکاز کا اطلاق معدن (کان) پر بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کا علم بھی جالمیت کے دفینہ والا ہے، امام اوری، اوزائی اور ابوعبید بن سلام کا بھی یہی موقف ہے اور لفت کی روسے اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن شرقی طور پر یہ رکاز نہیں ہے، لغوی معنی پرشری معنی کو ترجیح حاصل ہے۔ بال اس پر امام بخاری والا اعتراض سیح ہے کہ ایک طرف تو معدن کو عام ائمہ کے برخلاف رکاز میں واض کیا ہے اور دوسری طرف خس کو اوا نیکل سے بہتے کے لیے حلے تو معدن کو عام ائمہ کے برخلاف رکاز میں واضل کیا ہے اور دوسری طرف خس کو اوا نیکل سے بہتے کے لیے حلے نکا ہے جاتے ہیں اور اس کو بورے مال پر قبضہ کرنے کا موقعہ دیا جاتا ہے۔

[4466] (...) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُّوبَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّا لِهِ عَلَى الْمَعْلَى بَنْ عَيْنَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ يَعْنِى ابْنَ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ يَعْنِى ابْنَ عِيسَى حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ يَعْنِى ابْنَ عِيسَى حَدَّثَنَا مُعَلِيكٌ كِلَاهُمَا

عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ مِثْلَ حَدِيثِهِ.

[4466] - امام پانچ اساتذہ کی دوسندوں سے (ایک طرف جار ہیں اور دوسری طرف ایک) لیف کی ندکورہ بالا سند بی سے ندکورہ بالا حدیث بیان کرتے ہیں۔

31

[4466] طريق يحيى بن يحيى اخرجه ابو داود في (سننه) في الخراج والامارة والفي باب: ما جاء في الركاز وما فيه برقم (٣٠٨٥) وفي الديات باب: العجماء والمعدن والبئر جبار برقم (٤٥٩٣) والترمذي في (جامعه) في الاحكام باب: ما جاء في العجماء جرحها جبار برقم (١٣٧٧) والنسائي في (المجتبى) في الزكاة باب: المعدن ٥/ ٥٥ وفي المعدن وابن ماجه في (سننه) في اللقطة باب: من اصاب ركازا برقم (٢٥٠٩) وفي الديات باب: الجبار برقم (٢٦٧٣) انظر (التحفة) برقم (١٣١٢٨) وطريق محمد بن رافع اخريجه البخاري في (صحيحه) في الزكاة باب: في الركاز الخمس برقم (١٤٩٩) انظر (التحفة) برقم (١٣٢٣)

[4467] (...) وحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَلْيُرًا بِحِثْلِهِ.

[4467] - امام صاحب اپنے دو اور اساتذہ کی سند سے ندکورہ بالا حدیث بیان کرتے ہیں۔

[4468] ٤٦.(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاّءِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْمُ أَنَّهُ قَالَ ((الْبِئَرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُرَحُهُا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرّكاذِ الْخُمْسُ)).

[4468] - حفرت ابو ہریرہ وہ اللظ بیان کرئے ہیں کہ رسول الله طالط نے فر مایا: 'دکنویں کے زخم کا تاوان نہیں، کان کے زخم کا داوان نہیں، کان کے زخم کا داوان نہیں ہے اور رکاز میں پانچواں حصہ ہے۔'

[4469] (...) و حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ ح

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَنْ شُعْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ثَلَيْمُ بِمِثْلِهِ.

[4469] - امام صاحب تین اساتذہ کی تین سندوں ہے، ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا کی مٰدکورہ بالا حدیث بیان کرتے ہیں۔

[4467] اخرجه النسائي في (المجتبى) في الزكاة باب: المعدن برقم (٢٤٩٥) انظر (التحفة) برقم (١٣٣٥)

[4468] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٩٤٦)

[4469] طريق عبدالرحمن بن سلام الجمعى تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٣٧٦) وطريق عبيدالله بن معاذ وطريق ابن بشار اخرجهما البخارى في (صحيحه) في الديات باب: العجماء جرجها جبار برقم (٦٩١٣) انظر (التحفة) برقم (١٤٣٨٧)











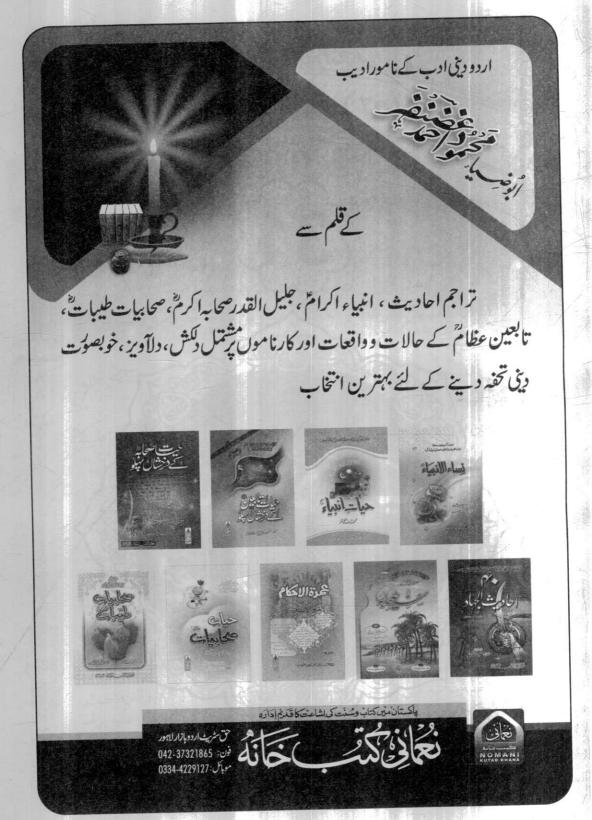



مدیث نمبر 4470 سے 4497 تک



فائل المساس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کس انسان کا قول صرف اس کے دعویٰ کی بنیاد برتسلیم نہیں کیا جا سكنا، بلكهاس كے ليے ضروري ہے وہ اپنے دعوىٰ پر دليل يعنى كواہ پيش كرے يا مدى عليه اس كے دعوىٰ كوتسليم کرے، کیونکہ اگر محض کی کے دعویٰ کرنے پراس کا مطابہ مان لیا جائے اور اس کاحق تسلیم کرلیا جائے تو بہت ہے

[4470] أخرجه البخاري في ((صحيحه)) في التفسير باب: ﴿إِنَّ الذِّينِ يشترون بعهد الله وأيـمـانهـم ثمناً قليلا أولئك لا خلاق لهم﴾ برقم (٤٥٥٢) وفي الهن باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبي، نة على المدعى واليمين على المدعى عليه برقم (٢٥١٤) وفي الشهادات باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود برقم (٢٦٦٨). وأبوداود في ((سنته)) في الأضية باب: في اليمين على المدعى عليه برقم (٣٦١٩). والترمذي في ((جامعه)) في الأحكام باب: ماجاء في ان البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه برقم (١٣٤٢). والنسائي ((المجتبي)) في آداب القضاة باب: عظة الحاكم على اليمين برقم (٨/ ٢٤٨ و ٢٤٩ وابس ماجه في ((سنه)) في الأحكام بابا: البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه برقم (٢٣٢١). انظر ((التحفة)) برقم (٧٩٢٥)

لوگ، دوسروں کی جان اور مال کے خلاف دعویٰ کرنا شروع کر دیں مے اورلوگوں کی جان و مال غیر محفوظ ہو جائے گئی، جبکہ مدعی کے پاس جان و مال کی حفاظت کے لیے، شہادت کا ذریعہ موجود ہے۔

الب مین علی المدعی علیه: سے جمہور نے استدال کیا ہے کہ دعویٰ کی صورت میں اگر مدی، شہادت نہیں کر سے تو مدی علیہ کو ہر حالت میں قتم اٹھانا ہوگی، جبکہ امام مالک کا موقف یہ ہے کہ مدی علیہ پرقتم اس صورت میں لازم ہوگی، جب اس کا مدی (وعویٰ کرنے والا) کے ساتھ اختلاط ادر میل ملاپ ہے، وگر نہ او باش لوگ، شرفاء کو تک کرنے والا) کے ساتھ اختلاط ادر میل ملاپ ہے، وگر نہ او باش لوگ، شرفاء کو تک کرنے کے لیے، ان کے خلاف دعویٰ کریں مے اور ان کو بار بار بلاوجہ قتم اٹھانا ہوگی، گویا وعویٰ کی صحت کے لیے بیشرط ہے کہ مدی اور مدی علیہ میں کی قتم کا ربط وتعلق ہوتا کہ اس کو مدی مانا جا سے، اگر دعویٰ کی صحت کا قرید موجود نہیں ہے تو وہ مدی کیے بن سکے گا کہ مدی علیہ برقتم پڑے۔

[4471] ٢-(...)وحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْبِي أَبِي أَبِي مُلَيْكَةً

عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ طَالِيَّمْ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ.

فائدی اسساس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سم اٹھانا، مرقی علیہ کے ذمہ ہے، اگر وہ سم اٹھاوے گا تو ہری الزمہ ہو جائے گا اور مرقی علیہ کے سے انکار پر مرقی کو جو جائے گا اور مرقی علیہ کے سے انکار پر مرقی کو حتم ماٹھانے کا تو مرق کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا اور مرقی علیہ کے سے انکار پر مرق کو سے انکار پر اس کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جائے گا، امام مالک کے نزویک مالی کے نزدیک مرق علیہ کے سے انکار پر اس کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جائے گا، امام مالک کے نزویک مالی معاملات میں مرقی کوشم اٹھانے کے لیے کہا جائے گا، اگر شم اٹھانے کے لیے کہا جائے گا، اگر شم اٹھانے کے لیے کہا جائے گا، اس کے حق میں امام شافعی کے نزدیک ہر شم کے دول میں مرقی کوشم اٹھانے کے لیے کہا جائے گا، شم کے بغیراس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ خوال رہے، صدود کے مسئلہ میں شم نہیں ہے، باتی دعاوی کے بارے میں، شم کے بارے میں، شم کے بارے میں، انسلاف ہے، کیونکہ حقوق دوشم کے ہیں (۱) حقوق اللہ (۲) حقوق العباد میں جو مالی معاملات ہیں یا ان میں مقصود مال ہی ہے، اس میں بالا نفاق شم ہے اور جو مالی معاملات نہیں ہیں یا مال سے ان کا تعلق نہیں لیدی مال مقصود نہیں ہے، جیے قصاص، نکاح، رجوع، ایلاء، وغیرها، امام مالک اور امام ابو صفیفہ کے تعلق نہیں لیدی مال مقصود نہیں ہے، جیے قصاص، نکاح، رجوع، ایلاء، وغیرها، امام مالک اور امام ابو صفیفہ کے تعلق نہیں لیدی مال مقصود نہیں ہے، جیے قصاص، نکاح، رجوع، ایلاء، وغیرها، امام مالک اور امام ابو صفیفہ کے تعلق نہیں لیدی مال مقصود نہیں ہے، جیے قصاص، نکاح، رجوع، ایلاء، وغیرها، امام مالک اور امام ابو صفیفہ کے خور کا دور امام ابو صفیفہ کے تعلق نہیں کی کو سے میں کا کی اور امام ابو صفیفہ کے تعلق نہیں کے خور ما کی مقاملات کیں مالے کی کا کی اور امام ابو صفیفہ کے خور کی اور کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کے دور کی دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کی دور

[4471] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٤٤٥)













المنسلم المنسلم المنسلم

437

زدیک ان میں قتم نہیں ہے، امام احمد کا ایک قول یہی ہے اور امام شافعی اور صاحبین کے نزدیک یہاں بھی قتم ہے، الیکن متاخرین احناف نے فقوئی صاحبین کے مطابق ویا ہے کہ صدود کے سواہر دعوئی میں مرقی علیہ سے قتم لی جاسکتی ہے۔ بیکن متاخرین احتاف ہے۔ ۲۔۔۔۔۔ بکاب: الْقَضَاءِ بِالْکیمِینِ وَ الشَّاهِدِ

## **باب ۲**: ایک شاہداوراس کی قتم بر فیصله کر دیا جائے گا

[4472] ٣-(١٧١٢)وحَـدَّثَـنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالا حَدَّثَنَا زَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنِى سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنِى قَيْسُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَالِيْمُ قَضْى بِيَمِينِ وَشَاهِدٍ.

[4472] - حضرت ابن عباس ٹائٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ سائٹی نے قشم اور گواہ کی بنیاد پر فیصلہ فر مایا۔

فائی کا اسساس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر مدعی اپنے دعویٰ پر ایک گواہ پیش کر دیے اور دوسرے گواہ کی جگہ تم اٹھا و ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا، ائمہ ججاز (مالک، شافعی، احمہ) اس کے قائل ہیں، خلفائے راشدین اور جمہور کا یمی نظریہ ہے اور حدیث مستقل حجت ہے قرآن مجید، جس مسئلہ کے بارے میں ساکت راشدین اور جمہور کا یمی نظریہ ہے اور حدیث مستقل حجت ہے قرآن مجید، جس مسئلہ کے بارے میں ساکت (خاموش) ہے، وہ اخبار آتا حادیث ثابت ہوسکتا ہے، کیونکہ وہ نٹح نہیں ہے، بیان ہے، جیسا کہ خود علامہ تقی نے اس کو قبول کیا ہے اور علامہ مینی سے بھی نقل کیا ہے۔ (تھملہ، ج۲، ص۱۲۵ م ۲۵۵)

اس کے اس مدیث کو قرآن مجید کے معارض اور مخالف قرار دینا محض تقلید کا شاخسانہ ہے، کیونکہ قرآن مجید نے نصاب شہادت میں تو دومرد یا ایک مرداوردوعور توں کے بیان کی گوائی کا تذکرہ کیا ہے اور تیسری صورت ایک گواہ اور تیسری صورت ایک گواہ اور تیم سے خاموش ہے، اس کو حدیث نے بیان کر دیا، اس طرح شاہداور یمین پر دلالت کرنے والی پانچ اعاویث کوضعیف قرار دینا سینہ زوری ہے، اس لیے علامہ تق نے تشلیم کیا ہے کہ لا مجالا لانکار شبو تھا، ان کے شوت کے انکار کی مخباکش نہیں ہے، محملہ، ج ۲، ص ۲۲، م ۲۰ م اور بیا اخبار آ حادثہیں، بلکہ بقول علامہ تق احناف کی اصطلاح کی رو سے مشہور ہیں، ص ۲۳ م۔ اور احناف کے اصول کے مطابق خرمشہور سے قرآنی نص کی تخصیص ہو سے تخصیص جائز ہے، الوجیز، ص کتی ہے، جبکہ جہور انکہ کے نزد یک تخصیص بیان ہے، نخ نہیں ہے اور خبر واحد سے تخصیص جائز ہے، الوجیز، ص ۲۳ (الوجیز فی اصول الفقه) الدکتورعبد الکریم زیدان۔

[4472] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاقضية باب: القضاء باليمين والشاهد برقم (٣٦٠٨) وبرقم (٣٦٠٨) وابن ماجه في (سننه) في الاحكام باب: القضاء بالشاهد واليمين برقم (٢٣٧٠) انظر (التحفة) برقم (٦٢٩٩) (٣٣٧٠)

## ٣ .... بَاب: الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ

باب ۳: حاکم کا فیصلہ اصل حقیقت (صورت واقعی) کوتبدیل نہیں کرسکتا۔ ظاہر کے مطابق فیصلہ کرنا اور دلیل بہتر انداز سے پیش کرنا

تُحفَّةُ الْجَبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ إِلَيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةً لِيُسَلِّي اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةً

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ طَالِمًا ((إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَّكُونَ أُلِّ سَلَمَةً مِنْ أُمِّ سَلَمَةً وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِى لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ)).

[4473] حضرت ام سلمہ را بھی ان کرتی ہیں کہ رسول اللہ سکا پیٹی نے فرمایا: ''تم میرے پاس جھٹر الاتے ہواور سطیع حضاؤہ ہوسکتا ہے تم میں سے بعض، دوسرے کے مقابلہ میں اپنی دلیل بہتر انداز یا فطانت سے پیش کرے تو میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں تو جس کو میں نے اس کے بھائی کے حق میں سے کوئی چیز دلوا دی، اس سے سننے کے مطابق فیصلہ کر دوں تو جس کو میں نے اس کے بھائی کے حق میں سے کوئی چیز دلوا دی، میں آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔

مفردات الحديث المكن بحجته: وه الى دليل كوبهتر طور يرسجمتا بواورزياده مؤثر انداز على كرتا

ہو۔ **2 قطعتُ له من حق اخیه: بین اس کے بھائی کے حق بین سے اس کو پچھ دلوا دوں یا دے دول۔** 

فائل کا اسساس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، قاضی یا حاکم کا فیصلہ ظاہر کے مطابق ہوتا ہے، یعنی وہ ظاہری طور پر شاہدوں سے جو پچھ سنتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے اور اسے بیمعلوم نہیں ہوتا کہ شاہد جھوٹ بول رہے ہیں،

[4473] اخرجه البخارى في (صحيحه) في المظالم باب: اثم من خاصم في باطل وهو يعلمه برقم (٢٤٥٨) وفي الشهادات باب: من اقام البينة بعد اليمين برقم (٢٦٨): وفي الحيل باب (١٨) برقم (٢٦٩) وفي الاحكام باب: موعظة الامام للخصوم برقم (٢٦٩) وفي باب: من قضي له بحق اخيه فلا ياخذه فان قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا برقم (٧١٨١) وفي باب: القضاء في كثير المال وقليله برم (٧١٨) وابو داود في (سننه) في الاقضية باب: في قضاء القاضي اذا اخطا برقم (٣٥٨٣) والترمذي في (جامعه) في الاحكام باب: ما جاء في التشديد على من يقضى له بشئي ليس له ان ياخذه برقم (١٣٣٩) والنسائي في (المجتبي) في آداب القضاة باب: الحكم بالظاهر برقم (٨/ ٢٣٣) وفي باب: ما يقطع القضاء برقم ٨/ ٧٤٧ وابن ماجه في (سننه) في الاحكام باب: قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا برقم (٢٣١٧) انظر (التحفة) برقم (١٨٢١)





اس لیے جس مری نے اپنا دعوی جمو فے شاہدوں سے فابت کیا ہے، اس کو چونکہ معلوم ہے کہ میں نے جمو فے محواہ پیش کے ہیں اور معاملہ کی اصل حقیقت وہ نہیں ہے جو میں نے گوا ہوں کے ذریعہ فابت کی ہے، اس لیے اس کو فیصلہ كوايية حق مين استعال نهين كرناجا بيء، جب رسول الله مَاليُّهُم كا فيصله اصل حقيقت كوتهديل نهين كرسكيا، (حالانكه الله آب مال على كالمراس حقيقت سے آگاه كرسكا تھا) تاكدامت كے سامنے بيد حقيقت واضح رہے كه عدالت ميں جھوٹے گواہ قائم کر کے فیصلہ نافذ العمل ہوگا،لیکن آخرت میں بیانسان بحرم ظہرے گا اور سزا کامستحق ہوگا، جمہور علماء كا نظريداس حديث كےمطابق ہے، يعني امام مالك، شافعي، احمد، اوزاعي، اسحاق، ابوثور، داود اور ابن الحسن والشيد كا يهى موقف ہے، ليكن امام ابو حنيفہ كے نزديك أكر حاكم نے، عقد، فنخ عقد يا طلاق كا فيصله، جمولے كواموں كى مواہی کی بنیاد پر کر دیا تو اس کا فیصلہ ظاہرا اور باطنا (حقیقت واقعہ) دونوں اعتبار سے نافذ العمل ہوگا،مثلا دو گواہوں کو انہوں نے ایکا کر کے، ایک انسان کے بارے میں بیگواہی دی کہاس نے اپنی بیوی کوطلاق وے دی تھی اور قاضی نے گوائی مان کرمیال بیوی میں جدائی ڈال دی تو گواہ بیہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، عدت کے گزرنے کے بعداس سے شادی کرسکتا ہے یا عورت نے جموثے کواہ تیار کر کے جموثی کواہی دلوائی کہ فلال مرد نے میرے ساتھ شادی کی ہے اور مجھے آ باونیس کرتا اور قاضی نے اس نکاح کوتسلیم کرلیا تو وہ عورت اس مرد کے لیے طال ہوگ؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے اس سے نکاح نہیں کیا تھا تو جموث سے حقیقت تو تبدیل نہیں ہو گى، اس ليے ظاہرى اعتبار سے تو يہ فيصلہ نافذ العمل موكا، ليكن باطن كے اعتبار سے درست نبيس ہے، اس ليے وہ عورت حقیقت کے اعتبار سے اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ حقیقت کے اعتبار سے زانی ہیں، اگر چہ ظاہر کے اعتبار سے میاں ہوی ہیں اور احناف کا اس کو انشاء قرار دینا، لینی کو یا کہ قاضی نے نکاح کر دیا ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ قاضی نے جھوٹی مواہی پر جھوٹے نکاح کوشلیم کیا ہے، نیا نکاح نہیں کیا، شریعت کا اصل مقصودیہ ہے کہ ایک مسلمان ناجائز حربے استعال نہ کرے، کیونکہ جب ناجائز حربہ اس کو گناہ اور جرم سے بچانہیں سکتا اور اس کی اخروی زندگی کی تابی کا باعث ہے تو اس کو استعال کیوں کیا جائے اور عجیب بات ہے، احناف خود اس بات کوشلیم کرتے ہیں کہ جھوٹے گواہ قائم کرنا، ایک حرام کام ہے اور وہ اس سے بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہور ہا ہے، (تکملہ، ج ۲، ص ۵۷۲) تو پھر یہ باطنا کیسے جاری ہوا، باطنا تب ہی جاری ہوسکتا تھا، جب وہ قاضی کے فیصلہ کی بنا برآ خرت کی سز اسے فی سکتا ہے جو کداحناف کے نزدیک بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے امام ابو یوسف اور امام محمد کا فتوی جمہور کے مطابق ہے اور بعض ائمہ احناف اس کے مطابق فتویٰ ویتے تھے۔ ( تھملہ، ج۲ م ۵۷۱)

[4474] (. . .) وحَدَّثَ نَاه أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[4474] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٤٤٨)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[4474] - امام صاحب یمی حدیث دواور اساتذہ سے ہشام کی فدکورہ بالاسند سے بیان کرتے ہیں۔ [4475] ٥-(. . . )وحَـدَّتَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ظَالِيْمٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ظَالِيْمٌ سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمِ بِبَابٍ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَّإِنَّهُ يَأْتِينِي الْحَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضِ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقٍّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطُعَةٌ مِّنَ النَّارِ فَلْيَحْمِلُهَا أَوْ يَذَرُهَا)).

دروازہ پر جھکڑنے والوں کا شور سنا تو آپ مکاٹیٹم ان کی طرف نکلے اور فرمایا: ''میں بھی ایک انسان ہوں اور صورت حال یہ ہے،میرے پاس جھکڑنے والے (اپنا جھکڑا) لے کرآتے ہیں اورمکن ہے،ان میں سے بعض، مین الله بعض کے مقابلہ میں زیادہ مؤثر بیان کرے اور میں مجھوں ریسیا ہے، اس لیے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو میں جس کے حق میں کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کروں تو وہ اس کے لیے آ گ ہی کا فکڑا ہوگا،اس کو اٹھا لے یا جھوڑ دے۔'' مفردات الحديث 🐞 🗗 جَلَبه ياكبجبه: شور، آوازول كالكراؤ - 🗷 خصم : مفرداور جمع دونول كے ليے استعال ہوتا ہے اور یہاں جمع کے معنی میں ہے، جھڑا کرنے والے۔

نہیں ہوتا، اس لیے میں ایک قاضی اور تھم کی حیثیت سے عام انسانوں کی طرح ظاہر کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، تا کہ بعد میں آنے والے قاضی اور حاکم کے لیے، میرایہ فیصلہ نمونہ اور اسوہ بنے کہ وہ اصول شریعت کے مطابق بینہ (شہادت) یافتم کے مطابق فیصلہ کرنے کا پابند ہے،شہادت اورفتم کی اصل حقیقت کہ وہ سچی ہے یا جھوٹی تک بہنچے کا پابند نہیں ہے، جبیہا وہ کواہوں یافتم کو میچے سمجھتا ہے، اگر چہوہ نی الواقع حبوثی ہے تو وہ اس کے مطابق فیصلہ کروے گا، اب بیرمدی اور مدعی علید کی ذمہ واری ہے کہ وہ غلط طریقہ نہ اپنائیں، اگر وہ غلط روبیا اختیار کریں گے تو وہ مجرم موں کے، قاضی بری الذمہ موگا، اس لیے آپ اللظام نے جموثی شہادت اور چرب زبانی سے کام لینے والے کو مخاطب کیا ہے کہ وہ قاضی کے فیصلہ کو جبکہ مدعی اصل حقیقت سے آگاہ ہے، اس لیے جواز کا باعث نہ مجھ لے، وگرنہ آپ مُلَّاثِيمٌ تو رسول منے، الله تعالى آپ مُلَّاثِمُ كواصل حقيقت ے آگاہ كرسكتا تھا اور آپ مُلَّاثِمُ فيصله اصل حقیقت اور واقعہ کے مطابق کر سکتے تھے۔

[4475] تقدم تخريجه برقم (٤٤٤٨)











ف احسب انّه صادق: یعنی میں چرب اسانی کرنے والے یا اپنی بات اور اپنا مقدمہ مو کر انداز سے پیش کرنے والے کوسی سجھ لوں ، اس طرح اس کا تعلق فیصلہ یا مقدمہ سے ہے، باتی رہا آپ سا گھڑا کے امت کے لیے احکام و فرامین جو آپ نے اجتہاو سے ویے ، اس سے اس کا تعلق نہیں ہے ، کیونکہ وہاں تو اگر جمہور کے مطابق غلطی فرامین جو آپ کی فوراً اللہ کی طرف سے تھے کر دی جاتی تھی اور مقدمہ میں ظاہر کے مطابق فیصلی کرنا خطا یا غلطی نہیں ہے ، بلکہ قاضی اور حاکم اس کا پابند ہے اور آپ سا گھڑا اسوہ ہونے کی حیثیت سے مطابق فیصلہ کرنا خطا یا غلطی نہیں ہے ، بلکہ قاضی اور حاکم اس کا پابند ہے اور آپ سا گھڑا اسوہ ہونے کی حیثیت سے اس اصول کے پابند تھے ، اس لیے اللہ کی طرف سے آپ کو حقیقت حال سے آگاہ نہیں کیا جانا تھا ، وگرنہ حاکموں کے لیے فیصلہ کرنا ممکن نہ ہوتا۔

فَلْبِحملها اویکذرها: اس کوافھالے یا چھوڑ وے، اختیارے لیے ہیں ہے، بلکہ تہدیداور وحمکی کے لیے ہے، جیسا کر فرمایا: ﴿فبن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر ﴾ جوچا ہے ایمان لائے اور جوچا ہے کفراختیار کرے اور فرمایا: ﴿اعبلوا ما شفتھ ﴾ جوچا ہو گل کرو، مقصدیہ ہے حاضر تو ہمارے سامنے ہی ہونا ہے تو ہم محاسبداور ماز برس کرلیں گے۔

[4476] ٦ ـ ( . . . ) و حَـ دَّثَنَا عَـمْ رُّو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا

عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ لَجَبَةَ خَصْمِ بِبَابٍ أُمِّ سَلَمَةَ.

[4476] - امام صاحب این دواور اساتذه کی سند سے زہری کی ندکورہ بالاسند سے یونس کی طرح روایت بیان کرتے ہیں، ہاں معمر کی حدیث میں ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم مُنَافِیْنَم نے وروازہ پر جھڑنے والوں کا شور (لَجَبه) نا، (یعنی اس حدیث میں جَلَبه کی جگه لَجَبَه ہے معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔)

٣.... بَاب: قَضِيَّةِ هِنْدٍ

باب ٤: ہند طالعا كا واقعہ

[4477] ٧-(١٧١٤) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلْي رَسُولِ اللهِ تَلْيُّظُ

> [4476] تقدم تخريجه برقم (٤٤٤٨) [4477] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧١٢١)

441

فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْ فِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِه بِغَيْرِ عِلْمِه فَهَلْ عَلَىَّ فِي ذَٰلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ طُلِّيْلُمُ ((خُذِي مِنْ مَالِه بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ)).

فال کا اسسال حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مفتی فرایق مخالف کی بات سننے کا پابند نہیں ہے، وہ مسلم کا جواب بتا دے گا، جب حفرت ہند ہ اللہ نے آپ مخالفہ کے بوجھا کہ کیا ہیں اپنے خاوند کے مال سے جو پوراخر چنہیں دیتا ہے، اس قدر لے سکتی ہول، جو میر سے اور میر سے بچوں کے لیے کافی ہوتو آپ نے حضرت سفیان کو بلائے بغیر، سیجواب دیا کہ اس دفت کے عرف اور رواج کے مطابق تہمیں جس قدرخر چہ کی ضرورت ہو، تم لے سکتی ہواور اس سے جواب دیا کہ اس دفت کے عرف اور رواج کے مطابق تہمیں جس قدرخر چہ کی ضرورت ہو، تم لے سکتی ہواور اس مسلم کی روشنی میں علماء نے یہ بحث کی ہے کہ قرض خواہ نے مقروض سے اپنا قرضہ لیتا ہے کیان وہ دیتا نہیں ہے اور اس کے ہاتھ میں مقروض کا بچھ مال آ جاتا ہے تو کیا وہ اس سے اپنا حق کاٹ سکتا ہے؟ امام ابن قدامہ نے اس کی مندرجہ ذیل تفصیل بیان کی ہے۔

(۱) اگرمقروض، قرض کا اقرار کرتا ہے اور دینے کے لیے تیار بھی ہے تو الی صورت میں قرض خواہ کو بالا تفاق بھنہ میں آنے والے مال سے اپنا حق ، اس کی اجازت کے بغیر وصول کرنا جائز نہیں ہے، اگر اپنا حق کاٹ لیا ہے تو اس کو واپس کرنا ہوگا، اگر چہ قبضہ میں آنے والا مال اس کے قرضہ کی جنس سے ہو۔

(۲) اگر مقروض کوقر ضہ میں ادائیگی کے سلسلہ میں کوئی رکاوٹ ہو،مثلاً وہ تنگدست اور بخاج ہے یا مہلت چاہتا ہوتو پھر بھی بالا تفاق اس کی اجازت کے بغیر،مقبوضہ مال ہے اپناحق وصول کرنا جائز نہیں ہے۔

(۳) اگر مقروض بلاوجہ یا بلاضرورت قرضہ ادانہیں کرتا اور قرض خواہ عدالت کے ذریعہ اپنا حق وصول کرسکتا ہے تو پھر بھی اپنے عہد پر، اپنا حق وصول کرنا جائز نہیں ہے۔

(۳) اگرمقروض، قرضہ سے انکار کرتا ہے اور قرض خواہ کے پاس بینے نہیں ہے اور عدالت کے ذریعہ اپنا حق وصول نہیں کرسکتا تو اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، امام شافعی کا نظریہ ہے تبضہ میں آنے والے مال سے، وہ قرضہ کی جنس سے ہویا نہ ہو، اپنا حق وصول کرسکتا ہے، امام مالک کا ایک قول یہی ہے، امام احمد کا مشہور قول یہے، وہ مقبوضہ مال

ے اپناحق وصول نہیں کرسکتا، اس کو وہ مال دینا ہوگا اور اپنے قرضہ کا مطالبہ کرنا ہوگا، امام مالک کا دوسرا قول یمی ہے، امام ابوصنیفہ کا قول یہ ہے کہ اگر مقبوضہ مال، قرضہ کی جنس سے ہوتو پھر جائز ہے، دگرنہ جائز نہیں ہے، امام مالک کا تیسرا قول یمی ہے۔ (امنی کتاب الدعاوی والینات، جہما، ص ۳۳۰، ۳۳۹) احناف متاخرین کا فتو کی امام شافعی سے موقف کے مطابق ہے۔ (محملہ جمعہ)

[4478] (...) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٍ حَوَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٍ حَوَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كُلُّهُمْ

عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[4478] - الم صاحب ن مختلف اساتذه كي تين سندول سے، شام كي مذكوره بالا سندى سے يروايت بيان كى ہے۔ [4478] ٨- ( . . . ) وحَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَائَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِي عَلَيْظُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَآءِ أَحَبَّ إِلَى مِنْ أَنْ يُذِلّهُمْ اللهُ مِنْ أَهْلِ خِبَآئِكَ وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَآءِ أَحَبَّ إِلَى مِنْ أَنْ يُعِزّهُمْ اللهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ فَقَالَ النّبِي عَلَيْكِ اللهُ اللهُ مِنْ أَهْلُ خِبَائِكَ فَقَالَ النّبِي عَلَيْكُ فَهَلُ اللّهُ مِنْ أَهْلُ خِبَائِكَ فَقَالَ النّبِي عَلَيْكُ فَهَلُ اللّهُ مِنْ أَهْلُ خِبَائِكَ فَقَالَ النّبِي عَلَيْكُ فَهَلُ وَأَيْتُ عَلَيْكُ فَقَالَ النّبِي عَلَيْكِ أَنْ وَمَا عَلَى عَلَيْكِ أَنْ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُّمْسِكٌ فَهَلُ وَأَيْتُ عَلَيْكِ أَنْ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُّمْسِكٌ فَهَلْ وَأَيْخُ مَرَجٌ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ النّبِي ثَالِيَةً مَلْ (لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ النّبِي ثَالِيَةً مَى عَلَيْهِمْ بِالْمَعُرُوفِ).

[4479]۔ حضرت عائشہ وہ بھا بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ہند دی بھا نبی اکرم مٹاٹیا کی خدت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول مٹاٹیا اللہ کی تتم! زمین کی پشت پر کوئی گھر انہ نہ تھا، جس کی ذلت ورسوائی، آپ مٹاٹیا

3

[4478] طريق محمد بن عبدالله بن نمير وابي كريب عن عبدالله بن نمير وطريق يحيى بن يحيى بن يحيى بن يحيى بن يحيى وطريق محمد بن رافع تفرد بهم مسلم- انظر التحفة (١٦٩٦٠) وبرقم (١٦٩٣١) وبرقم (١٢٠٣١) وطريق محمد بن عبدالله بن نمير وابي كريب عن وكيع اخرجه النسائي في (المجتبى) في آداب القضاة باب: قضاء الحاكم على الغائب اذا عرفه برقم (٤٥٣٥) وابن ماجه في (سننه) في التجارات باب: ما للمراة من مال زوجها برقم (٢٢٩٣) انظر (التحفة) برقم (١٧٢٦١)

[4479] اخرجه ابو داود في (سننه) في البيوع باب: في الرجل ياخذ حقه من تحت يده برقم (٣٥٣٣) انظر (التحفة) برقم (١٦٦٣٣) مفردات الحدیث ﴿ اَیّضاً: امام ابن تین نے اس کا بیمنی کیا ہے کہ جمعے بھی اب تھ سے عبت ہے، لیکن اکثر علاء نے بیمن کیا ہے کہ تیما ایمان دن بدن معنی موگا اور اس کے مطابق، الله اور اس کے رسول ما الله الله کی عبت میں اضافہ ہوگا اور ابنی والی موگا ، کیونکہ آض اَیْضًا کا اصل معنی رجوع اور واپس ہے۔

[4480] ٩-(٠٠٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِى الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ

عَلَى ظَهْرِ اللَّهِ وَاللّٰهِ مَا كَانَ عَنْهَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبَّ إِلَى مِنْ أَنْ يَلِالُوا مِنْ أَهْلِ خِبَاتِكَ وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبَّ إِلَى مِنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَاتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهُ مَعْدِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَى ظَهْرِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَى ظَهْرِ اللّٰهِ عَلَى طَهْرِ اللّٰهِ عَلَى طَهُمْ وَاللّٰهِ عَلَى طَهْرِ اللّٰهِ عَلَى طَهُمْ وَاللّٰهِ عَلَى عَلَى عَلَى طَهُمْ وَاللّٰهِ عَلَى عَلَى عَلَى طَهُمْ وَاللّٰهِ عَلَى عَلَى طَهُمْ وَاللّٰهِ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

[4480] - حضرت عائشہ بھی ایان کرتی ہیں کہ حضرت ہند بنت عتبہ بن رَبعیہ بھی آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول مُلیّظی اللہ کو قتم اروئے زمین پر کوئی خاندان نہ تھا، جس کی ذلت و رسوائی آپ مُلیّظ کے اہل خانہ کی ذلت سے جمھے زیادہ پہندیدہ ہواور اب کوئی گھر انہ ایسانہیں ہے، جس کی عزت، آپ کے اہل خانہ کی عزت سے فیصے خیوب ہوتو رسول اللہ مُلِیْظِم نے فر مایا: ''اس میں اور اضافہ ہوگا، اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں زیادہ مجھے محبوب ہوتو رسول اللہ مُلِیْظِم نے فر مایا: ''اس میں اور اضافہ ہوگا، اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔'' پھر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول مُلیّظِم ابوسفیان کنجوس آ دی ہے تو کیا مجھ پر اس میں گناہ ہو میں اس کے مال سے اپنے بچوں کو کھلاؤں؟ تو آپ نے فر مایا: ''نہیں، مُرخر چہ دستور کے مطابق ہو یا خرچ رسم ورواج کے مطابق ہو یا خرچ

فائل کا اسسال حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بیوی اور بچوں کا نفقہ (خرچہ) اپنے دور کے دستور کے مطابق

[4480] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٦١٧)



خاوند کے ذمہ ہے اور ائمہ ججاز کے نزدیک، عورت اگر اپنے مال باپ کے گھر کام کاج نہ کرتی ہو یا بھاری وغیرہ سے کر نہ عتی ہوتو کھر خادمہ مہیا کرنا خاوند کی ذمہ داری ہے اور احناف کے نزدیک بیداس صورت میں ہے، جب خاوند مالدار ہواور بقول بعض اس کا مقصدیہ ہے، اگر عورت کے ساتھ اس کی لویڈی، خدمت کے لیے آئی ہے تو اس کا نفقہ خاوند کے ذمہ ہوگا، بیمقصد نہیں ہے کہ اجرت پراس کے لیے خادمہ رکھی جائے گی۔

٥.... بَاب: النَّهِي عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ وَ اِضَاعَةُ الْمَالُ

باب ٥: بلا ضرورت بكثرت سوال كرنا، دوسرول كونه دينا اوران سے مانگنا، يعني اپنا فرض

اور ذمہ داری ادا نہ کرنا اور نا جائز مطالبہ کرنامنع ہے

[4481] ١٠ ـ (١٧١٥) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ

عَـنْ أَبِـى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ ((إِنَّ اللَّهَ يَعُرُضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكُورَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكُورُهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَلَاثُهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبَدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْبَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكُرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ)).

[4481] - حفرت ابو ہریرہ ٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مگاٹی نے فرمایا: "الله تعالیٰ تمہارے لیے تین باتوں کو پند کرتا ہے اور تمہاری تین باتوں کو ناپند فرما تا ہے، وہ تمہارے لیے پند کرتا ہے کہ تم اس کی بندگی کرواور اس کے ساتھ کی کوشر یک نہ تھم او اور تم سب مل کراللہ کی رسی (قرآن، وین) کومضبوطی سے پکڑواور گروہ گروہ نہ بنواور تمہارے لیے ناپند کرتا ہے، بلا مقصد، قبل وقال (بحث و تحیص) کرو، بکثر سے سوال کرواور مال ضائع کرو۔ " بنواور تمہارے لیے ناپند کرتا ہے، بلا مقصد، قبل وقال (بحث و تحیص) کرو، بکثر سے سوال کرواور مال ضائع کرو۔ " فائد کی است میں انتہاں کے مضورے بیل الله جمیعاً: سب مل کراللہ کی رسی کومضبوطی سے پکڑو، لیمنی وین کی پابندی پررے استحکام ومضبوطی کے ساتھ، وصدت ویگانت کی صورت میں انتہار کروہ و لا تنفر قوا، فرقوں اور گروہ وں میں تقسیم نہ ہو، اس سے ثابت ہوتا ہے، مسائل میں اختلاف کے باوجود، ان کی بنیاد پر گروہ بندی اور فرقہ سازی ورست نہیں ہے، اللہ کومسلمانوں کی وصدت ویگانت ہی پند ہے۔

قِیْلَ و قالَ: دونوں تعلی ماضی کے صیغے بھی بن سکتے ہیں اور مصدر بھی ، مقصد بیہ ہے کہ بلامقصد ، فضول بحث ومباحث کرنا یا بلاضرورت و بنی مسائل میں بلا تحقیق واحتیاط مختلف اقوال نقل کرنا یا محض اپنی دھونس اور علمی رعب جمانے کے لیے بلا تحقیق ، بحث ومناظرہ کرنا درست نہیں ہے۔

[4481] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٦٠٧)



کٹرة السوال: بلا حاجت وضرورت بحض مال میں اضافہ کرنے کے لیے لوگوں سے مانگنایا ایسے مسائل پوچھنا جو ابھی پیش نہیں آئے اور نہ آنے کا فی الوقت امکان ہے یا ان میں کی قتم کا اشکال اور پیچیدگی ہے، مسائل برزخ اور آخرت کے امور کی حقیقت و کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یا ایسے سوال کرنا جوانسان کوشک اور چرت میں قرالنے والے ہیں، مثلاً اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے تو اللہ کوکس نے پیدا کیا ہے۔

اضاعة المال: يعني اسراف وتبذير كرنايا غير شرى كامول ير مال خرج كرنا\_

[4482] ١١-(...)و حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ

عَنْ سُهَيْلٍ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا وَلَمْ يَذْكُرْ وَلا تَفَرَّقُوا.

[4482] - امام صاحب ایک اور استاد سے تھیل کی مذکورہ بالاسند سے یہی حدیث بیان کرتے ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں استاد نے یکرہ کی جگہ یکسخط کہا اور ولا تفر قو اکا تذکرہ نہیں کیا۔

[4483] ١٢ ـ (٩٣٥) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَمُوالِنَّا عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ تَلْيَامُ قَالَ ((إِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الشُّوَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ)). الْأُمَّهَاتِ وَوَأَدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتٍ وَكُرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَكُثْرَةَ الشُّوَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ)).

[4473] - حضرت مغیرہ بن شعبہ و النظامیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالی فی مایا: '' بے شک الله تعالی نے تم پر ماؤں کی نافر مانی ، بچیوں کو زندہ در گور کرنا اور حقوق اوا نہ کرنا اور ناحق مطالبہ کرنا حرام تھرایا ہے اور تمہاری تین باتوں کونا پہند فر مایا ہے، قبل و قال ، کثرت سوال اور مال کا ضیاع ''

[4484] (. . .) وحَدَّثِنِى الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِّيَاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ مَنْصُورِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ تَلَيَّمُ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ تَلَيَّمُ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

[4482] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٧٩٤)

[4483] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الزكاة باب: قول الله تعالى: ﴿لا يسألون الناس الحافا ﴾ برقم (١٤٧٧) وفي الاستقراض باب: ما ينهى عن اضاعة المال وقول الله تعالى ﴿والله لا يحب الفساد ﴾ برقم (٢٤٠٨) وفي الادب باب: عقوق الوالدين من الكبائر برقم (٥٩٧٥) انظر (التحفة) برقم (١١٥٣٣٦)

[4484] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٤٥٨)









[4484] ۔ امام صاحب سے یہی روایت ایک اور استاد کی سند سے، منصور کی فرکورہ بالا سند سے بیان کرتے ہیں، گراس میں بیہ ہے کہ رسول اللہ منافیق نے حرام قرار دیا ہے، یہ بیس کہا، اللہ نے تم پرحرام ظہرایا ہے۔

فائدہ اللہ اللہ عنا و ھات: مَنعَ مَنعا: مصدر ہے، جس کامعنی ہے کہ دوسروں کے حقوق ادا نہ کرتا، ان کوجو چیز دین کام منی ہے کہ دوسروں کے حقوق ادا نہ کرتا، ان کوجو چیز دین کا حمل ہوتو آغیط کے معنی میں ہوگا، یعنی دواور آتی ایتاء سے، امر کا صینہ ہوتو معنی ہوگا، یعنی دواور آتی ایتاء سے، امر کا صینہ ہوتو معنی ہوگالا کو، کھرت استعال کی وجہ سے ہمزہ کو ھاء سے بدل دیا گیا ہے اور مقصود دوسروں سے اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، جس کا یہ حقد ارتبیں ہے، یہ مقصد بھی ہوسکتا ہے، اپ فرائض کی اوا یکی کے لیے تو تیار نہیں ہے، لیکن حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، حالا تکہ جب ذمہ داری پوری نہیں کی تو حق کے مطالبہ کا استحقاق کیسے پیدا ہوگیا۔

لیکن حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، حالا تکہ جب ذمہ داری پوری نہیں کی تو حق کے مطالبہ کا استحقاق کیسے پیدا ہوگیا۔

[4485] ۱۳ - (. . . ) حَدَّ ذَنَا أَبُوبَ کُو بُنُ أَبِی شَیْبَةَ حَدَّ ذَنَا إِسْمُعِیلُ ابْنُ عُلَیَّةَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ

[4485] ١٣ ـ (. . . ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ أَبْنُ عُلَيَةً عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ حَدَّثَنِي ابْنُ أَشُوعَ حَدَّثِنِي ابْنُ أَشُوعَ وَ يَ مَا يَ مَا يَ مَا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْحَذَاءِ

عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِى كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ اكْتُبْ إِلَى بِشَىء سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ طَلَيْمُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ طَلَيْمُ يَقُولُ ((إِنَّ الله كرة لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكُثْرَةَ السُّؤَالِ)).

[4485] - حضرت مغیرہ بن شعبہ والنظ کے کا تب (منتی، سیرٹری) بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ والنظ نے حضرت معاویہ والنظ نے حضرت معاویہ والنظ نے النہوں نے حضرت مغیرہ والنظ کو کھا مجھے کوئی ایسی حدیث لکھ جھیجو جوتم نے براہ راست رسول اللہ مُلِیْظُ سے سی ہوتو انہوں نے ان کی طرف لکھا، میں نے رسول اللہ مُلِیْظُ کو یہ فریاتے سنا ہے: ''اللہ تعالی نے تمہارے لیے تین چیزوں کو نالبند کیا ہے، قبل وقال، مال کا ضیاع اور بکثرت سوال کرنا۔''

[4486] ١٥ - (١٧١٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ

عَنْ وَرَّادِ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ وَلَا إِنَّ اللهُ حَرَّمَ فَكُلاثًا وَنَهٰى عَنْ ثَلَاثٍ حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ وَوَأَدَ الْبَنَاتِ وَلَا وَهَاتِ وَنَهٰى عَنْ ثَلَاثٍ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ الشُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ.

[4486] \_ حضرت ورّاد بطلق سے روایت ہے کہ حضرت مغیرہ بڑھٹانے حضرت معاویہ بڑھٹا کولکھا،سلامت رہو، اس کے بعد واضح ہو کہ میں نے رسول اللہ مُلَاثِیْم کو بیفر ماتے سنا ہے:''اللہ تعالیٰ نے والدین کی نافر مانی، بچیوں

> [4485] تقدم تخريجه برقم (٤٤٥٨) [4486] تقدم تخريجه برقم (٤٤٥٨)

کو زندہ ونن کرنا، دوسروں کا حق رد کرنا اور ان سے ناجائز مطالبہ کرنا حرام قرار دیا ہے اور تین چیزوں سے روکا ہے، فضول بحث ومباحثہ، بکثرت مانگنا اور مال ضائع کرنا۔''

فان الله الله ين كى نافر مانى بالاتفاق كبيره كناه ب، ليكن بعض جكه صرف ماؤل كا تذكره كيا كيا ب اور بعض جگه والد کا اور مال باپ کی نافر مانی اس صورت میں گناہ کبیرہ ہے، جب ان کی بات خلاف شریعت نہ ہو، کیونکہ بیہ اصول ب الطاعة لمخلوق في معصية الخالق، كلون كي فاطر، فالق كي نافر ماني كرنا جائز نبير ب، کیکن روید ہرصورت میں ان کے ساتھ نرمی اور ملائمت کا ہوگا۔

٣.... بَاب: بَيَانِ أَجُرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأُ

**باب ۲**: حاکم اگرمحنت وکوشش سے کام کرے تو اسے اجر ملے گا، فیصلہ بیجے ہویا غلط۔

[4487] ١٥ ـ (١٧١٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ

عَنْ أَبِى قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ إِنَّا مَكَالَمُ اللَّهُ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَان وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخُطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ)).

[4487]-حضرت عمرو بن العاص ولأنتؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مَا الله مِنْ الله مَا الله "جب حاكم فيصله محنت وكوشش ہے كرے، پھر فيصله سيح ہوتو اسے دو ہرا اجر ملے گا اور جب محنت وكوشش ہے فیصله کرے، پھر غلطی کر جائے تو اس کوایک اجر ملے گا۔''

مفردات الحديث احتهد: الى بورى صلاحيت واستعداد صرف كردے كه بيش آمده مسئله ميس حق وصواب تك رسائي حاصل كرلي

فالله المسال مديث سے ثابت موتا ہے اور بيا تفاقى بات ہے كه أكر صاحب استعداد و صلاحيت، جو فيصله كرنے كا الل ب، اگرا بى بورى صلاحيت صرف كر كے ، كمل ديانت كے ساتھ فيصله كرتا ہے اور فيصله كرتا ہے تواس کودواجر ملتے ہیں، ایک اس کے اجتماد ادر محنت وکوشش پر اور دوسر اسیح فیصلہ پر ہونے پر اور اگر غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس کواس کے اجتماد کے سبب ایک اجر ملتا ہے، لیکن اگر وہ الل نہیں ہے تو ہرصورت میں مجرم اور گناہ گار

[4487] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاعتصام بالكتاب والسنة باب: اجر الحاكم اذا اجتهد فأصاب او اخطا برقم (٧٣٥٢) وابو داود في (سننه) في الاقضية باب: في القاضي يخطى برقم (٣٥٧٤) وابن ماجه في (سننه) في الاحكام باب: الحاكم يجتهد برقم (٢٣١٤) انظر (التحفة) برقم (١٠٧٤٨)









ہے، بہی صورت حال مجتمد کی ہے کہ اس کا اجتہاد صحیح بھی ہوسکتا ہے اور غلط بھی ، اس لیے اس حدیث سے بید بھی ابت ہوتا ہے کہ مختلف فید مسائل میں حق صرف ایک ہے، جس نے اس کو پالیا ہے، وہ حق پر ہے اور جو اس سے چوک گیا، اس کا موقف غلط ہے، اس لیے ہرقول درست نہیں ہے اور نہ ہرقول غلط ہے، حق بہر حال اللہ کے ہال معین ہے، ائمہ اربعہ کا بہی قول ہے۔ (تنصیل کے لیے دیکھے، انتو پر والتحیر علامہ ابن امیر الحاج جسم ۲۰۱۷)

[4488] (...)وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي عَقِبِ الْحَدِيثِ قَالَ يَزِيدُ فَحَدَّثُتُ هٰذَا الْحَدِيثَ أَبَابِكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ فَقَالَ هٰكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

[4488] ۔ امام صاحب اپنے دواسا تذہ سے عبدالعزیز بن محمد کی مذکورہ بالاسند سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں، جس کے آخر میں سے ہے کہ یزید بن عبداللہ کہتے ہیں، میں نے میہ حدیث ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کو سائی تو اس نے مجھے اس طرح حدیث ابوسلمہ رشائ نے حضرت ابو ہریرہ دلائٹوئے سے سائی۔

[4489] (...)وحَدَّثَ نِي عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ الدِّمَشْقِيِّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنِي

يَزِيدْ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيِّ بِهٰذَا الْحَدِيثِ مِثْلَ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا.

[4489] - امام صاحب اپنے ایک اور استاد سے مذکورہ بالا حدیث بیان کی۔

ك..... بَاب: كَرَاهَةِ قَضَآءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ

باب ٧: قاضى كوغصه كى حالت مين فيصله بين كرنا جاسي

[4490] ١٦ - (١٧١٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُّوعَوَانَةَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ

[4488] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٤٦٢)

[4489] تقدم تخريجه برقم (٤٤٦٢)

[4490] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الاحكام باب: هل يقضى القاضى او يفتى وهو غضبان برقم (١٩٥٨) وابو داود في (سننه) في الاقضية باب: القاضى يقضى وهو غضبان برقم (٣٥٨٩) والترمذى في (جامعه) في الاحكام باب: ما جاء لا يقضى القاضى وهو غضبان برقم (١٣٣٤) والنسائى في (المجتبى) في آداب القضاة باب: ذكر ما ينبغى للحاكم ان يجتنبه برقم ٨/ ٢٣٧) و ٢٤٦ وفي باب: النهى عن ان يقضى في قضاء بقضاين برقم ٨/ ٢٤٦ و ◄

عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبِى وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرَةً وَهُ وَ قَاضِ بِسِجِسْتَانَ أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ كَالِيْمُ يَقُولُ ((لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُو غَضْبَانُ)).

[4490] - حضرت ابو بكره والتنوّ نے اپنے بیٹے عبد الرحمٰن واللہ سے بحستان کے قاضی عبید اللہ بن ابی بكره كولكسوايا كدو فريقوں کے درميان فيصله غصه كی حالت میں نه كرنا، كيونكه میں نے رسول الله مَالَيْتُوْمُ سے سنا ہے، '' تم میں سے كوئى دو فريقوں كے درميان، غصه كی حالت میں فيصله نه كرے۔''

- [4491] (. . .) وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح و حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بْنُ سَلَمَةَ ح و حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُورِ بَنْ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُسَيْرٍ فَمَيْرٍ فَكُورُ فَقُلْ إِنْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ كُلَّيْمُ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ.

[4491] -امام صاحب چھمزید سندوں ہے بیدروایت بیان کرتے ہیں، جو مذکورہ بالا حدیث کی طرح ہے۔

٨.....بَاب: نَقُضِ الْآحُكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدٌّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ

باب ٨: احكام باطله كوكالعدم عمرانا اور نئے نكالے كئے امور (بدعات) كوردكرنا

[4492] ١٧-(١٧١٨) حَدَّثَنَا أَبُوجَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنِ الْهِلَالِيُّ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ مَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ عَنْدِالرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ

◄ ٢٤٧- وابن ماجه في (سننه) في الاحكام باب: لآيحكم الحاكم وهو غضبان برقم (٢٣١٦) انظر (التحفة) برقم (١١٦٧٦)

[4491] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٤٦٥)

[4492] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلح باب: اذا اصطلحوا على صلح جور ←









عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَيْمُ ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَلَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ)). [4492] - حضرت عائشہ و الله علی کرتی ہیں که رسول الله طَلَيْمُ نے فرمایا: ''جس نے ہمارے دین میں الی بات نکالی، جس کی اس میں دلیل نہیں ہے، وہ مردود ہے۔''

ف گری است حافظ این مجرنے لکھا ہے، بیر حدیث اسلام کے اصول اور تو اعدیں شار ہوتی ہے، کیونکہ اس کامعنی بیہ ہے، جو محض دین میں ایسے کام کو گھڑے جس کی اصول دین میں کوئی دلیل نہ ہو، وہ قابل اعتبار نہیں ہے اور علامہ عینی لکھتے ہیں، جو اگر کتاب وسنت میں نہ پایا جائے، وہ دین میں گھڑ لینا بدعت ہے۔

[4493] ١٨-(...) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ قَالَ عَبْدُ الْحَدُّ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الزَّهْرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الزَّهْرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ اللهُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الزَّهْرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ اللهُ عَنْ رَجُل لَهُ ثَلاثَةُ مَسَاكِنَ فَأَوْطَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنِ مِنْهَا قَالَ يُجْمَعُ ذٰلِكَ كُلُّهُ اللهُ عَنْ رَجُل لَهُ ثَلاثَةُ مَسَاكِنَ فَأَوْطَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنِ مِنْهَا قَالَ يُجْمَعُ ذٰلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَن وَّاحِدِ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَتْنِي

عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَلْيُمْ قَالَ ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ)).

[4493] - سعد بن ابراہیم رطظ کہتے ہیں، میں نے قاسم بن محد رطظ سے اس انسان کے بارے میں پوچھا، جس کے تین مکان ہیں تو اس نے جرمکان میں سے تہائی حصہ کے بارے میں وصیت کی، انہوں نے جواب دیا، اس کی وصیت کو ایک مکان میں جمع کر دیا جائے گا، پھر مجھے حضرت عاکشہ رہ ان سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ عالی نے فرمایا: ''جس نے ایساعمل کیا، جو ہمارے دین میں نہیں ہے، وہ مردود ہے۔

فائل کا جب ایک تہائی کی وصبت کی ایک انداز اور شکل کے ہوتے تھے، اس لیے جب ایک تہائی کی وصبت کی اجازت دی گئی ہے تو وہ ایک گھر کے بارے میں ہونی چاہیے تھی تا کہ وارثوں کو ہر گھر سے ایک تہائی دینے کی زخمت اور پریشانی نہا ٹھائی پڑے، کیونکہ ایک جیسے گھروں میں ایک کا دینا، لینے یا دینے والے میں سے کسی کے لیے بھی پریشانی نہا ٹھائی پڑے، کیونکہ ایک جیسے گھروں میں ایک کا دینا، لینے یا دینے والے میں سے کسی کے لیے بھی پریشانی کا باعث نہیں ہے اوروین میں جرح ویکی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے حدیث سائی کہ آپ مائی کیا کہ کے میل کو دیکھنا چاہیے، اس حدیث سے ذکورہ بالا حدیث کی وضاحت ہوگئی کہ جو کام رسول الله مائی کیا ہے والا تکہ اس کو دین قرار دینا، بدعت ہے، اس لیے آج کل کی تمام حالا تکہ اس کا سبب موجود تھا اور روکا وٹ بھی نہیں ، اس کو دین قرار دینا، بدعت ہے، اس لیے آج کل کی تمام

[4493] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٦٧ ٤٤)

جلد بع بع





<sup>◆</sup> فالصلح مردودبرقم (٢٦٩٧) ١٥ وابو داود في (سننه) في السنة باب: في لزوم السنة برقم (٤٦٠٦) وابن ماجه في (سننه) في المقدمة باب: تعظيم حديث رسول الله تَالِيُّمُ والتظليظ على من عارضه برقم (١٤) انظر (التحفة) برقم (١٧٤٥)

بدعات، جودین کے نام سے کی جارہی ہیں، ان کی دین ہیں کوئی سندنہیں ہے، کیونکہ، ان کے اسباب موجود سخے اور موانعات موجود نہ سخے، اس کے باوجود آپ نے نہیں کیے، آپ کے دور ہیں لوگ مرتے سخے اور ان کواہدائے لواب کی ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود، آپ طافی آ نے فاتحہ، چہلم اور عرس وغیرہ نہیں کیے صلوٰ ہ وسلام نہیں پڑھا، نہ اذان میں انگو شحے چوہے اور نہ صلاہ وسلام کے لیے کھڑے ہوئے، نہ مخفل میلا دکا انعقاد کیا اور نہ یہ کام خیر القرون میں کیے گئے اور نہ عبد اللہ بن مسعود ٹاٹھؤ نے جعرات کے وعظ کو دین بنایا، یعنی اپنی اور ساتھیوں کی سپولت کے لیے یہ دن مقرر کیا، لیکن کی کواس کی دعوت نہیں دی کہتم بھی بیکام جعرات ہی کو کیا کرے، وین تو تعجی بنآ ہے، آگر اس کو تحق و انفرادی کی بجائے اجتماعی اور عموی بنایا جاتا اور سب کواس کی دعوت دی جاتی اور اس کو عموی اور تعیین کو کار آواب قرار دیا جاتا، اس لیے سوئم، گیارہویں، بارہویں اور چہلم وغیرہ کی وعوت دینا اور اس کو عموی اور اجتماعی رنگ و یہا بدعت ہے، آگر اس تعیین کو لازم اور ضروری نہیں سمجھا جاتا، تو پھر اس کی پابندی کیوں کی جاتی اور اس کی دعوت کیوں دی جاتی ہوں اور اس کی دعوت کیوں دی جاتی ہیں ہیں دی ہی ہی ہیں۔ اس کی بابندی کیوں کی جاتی ہور اس کی دعوت کیوں دی جاتی ہور سی بی دور سی ہی ہی ہیں۔ اس کی بابندی کیوں کی جاتی ہے۔ اور اس کی بابندی کیوں کی جاتی ہور سی بی سرور سی ہی ہی ہی ہی ہی ہی۔

٩.... بَاب: بَيَانِ خَيْرِ الشُّهُودِ

## باب ٩: بهترين گواه كابيان

[4494] 19 ـ (1۷۱۹)وحَدَّفَ نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِى عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَیْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِیِّ أَنَّ النَّبِیَّ مَالِیْمٌ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَیْرِ الشَّهَدَآءِ الَّذِی يَأْتِی

بِشَهَا دَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا. [4494] حضرت زید بن خالد جنی ڈاٹٹ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ٹاٹٹؤ نے فرمایا:''کیا میں تہمیں بہترین گواہ نہ بتلاؤں وہ جواپنی گواہی اس کی درخواست سے پہلے ہی وے دیتا ہے۔''

فائی کا اسسام مالک اور امام شافعی کے نزدیک اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کوئی انسان، کسی دوسرے کے حق کا گواہ ہے کین دوسرے کو اس بات کا علم نہیں ہے تو وہ اس کو جا کراپئی گواہی ہے آگاہ کر دے کہ بیس تیرے حق میں گواہی دے سکتا ہوں اور بقول بعض اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے پاس جوشہادت ہے، وہ اس شہادت کوکسی طالب کی طلب کے بغیر

[4494] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الشهادات باب: ما جاء في الشهداء ايهم خير برقم (٢٢٩٥) وبرقم (٢٢٩٥) وبرقم (٢٢٩٥) وابو داود في (سننه) في الاقضية باب: في الشهادات برقم (٣٥٩٦) وابن ماجه في (سننه) في الاحكام باب: الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها برقم (٢٣٦٤) انظر (التحفة) برقم (٣٧٥٤)







اسيخ طور پرتحض اجر دنواب كى خاطر دے كويا وہ خود بھى مدى ہے اور شاہد بھى ، اس كوشهادت حسيد كها جاتا ہے اور اس كاتعلق خالص حقوق الله سے ہے، جیسے زنایا شراب كى حد، آزادى، وصیت ووقف وغیرہ كےسلسله میں كواہى دینا۔ • ا..... بَاب: بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ

باب ١٠: اجتهاد كرف والول كاختلاف كابيان

[4495] ٢٠-(١٧٢٠)حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثِنِي شَبَابَةُ حَدَّثِنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ثَالِيُّمْ قَالَ ((بَيْنَمَا امْرَأْتَان مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَآءَ الذُّنُبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُ مَا فَقَالَتُ هَٰذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ وَقَالَتِ الْأَخُرَى إنَّمَا ذَهَبَ بابْنِكِ فَتَحَاكَ مَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضٰي بِهِ لِلْكُبُراٰي فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بَنِ دَاوُدَ عَلَيْهمَا السَّلَام فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ انْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا فَقَالَتُ الصُّغُراى لَايَرْحَمُكَ اللّهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضٰي بِهِ لِلصُّغُراٰى قَالَ قَالَ أَبُّو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنَّ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ مَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ)).

[4495] - حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت ہے کہ نبی اکرم ٹاٹٹا نے فرمایا:''جبکہ دوعورتیں اینے بیٹوں کے مصلی احتا ساتھ جا رہی تھیں ، بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک کے بیچے کو لے گیا تو اس نے اپنی ساتھی عورت سے کہا، بھیڑیا تو تیرا بچہ بی لے گیا ہے، اس نے جوابا کہا، تیرے بیچ (بیٹے) کو بی لے کر گیا ہے، تووہ دونوں فیصلہ حضرت داؤد عليا ك ياس لا كيس، انبول نے برى كے حق ميں فيصله كر ديا تو وہ نكل كر حضرت سليمان بن داود عيالا كے یاس آئیں اور انہیں بتایا (فیصلہ ہے آگاہ کیا) تو انہوں نے کہا، چھری لاؤ میں دونوں کو آ دھا آ دھا دے دیتا مول تو جھوٹی بول آتھی نہیں ، اللہ آپ پر رحم فرمائے وہ اس کا بیٹا ہے تو سلیمان مائیلانے فیصلہ چھوٹی کے حق میں کردیا۔'' حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو بیان کرتے ہیں اللہ کی قتم، میں نے سکین کا لفظ اس دن سناتھا، ہم تو اسے مُدْیه ہی کہتے تھے۔ [4496] (...)و حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيَّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ح و حَدَّثَنَا أَمَّيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ وَرْقَآءَ.

[4496] -امام صاحب مذكورہ بالا حديث كے ہم معنى حديث اپنے دواور اساتذہ كى سندوں سے، ابوالزنادكى مذکورہ بالاسند ہی سے بیان کرتے ہیں۔

[4495] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٩٢٨)

[4496] طريـق سويد بن سعيد تفرد به مسلمـ انظر (التحفة) برقم (١٣٩١٢) وطريق امية بن بسطام اخريجه النسائي في (المجتبي) في آداب القضاة ، برقم (٤٥١٨) انظر (التحفة) برقم (١٣٨٦٧)



فضيع الشمالز

دلیل نتهی تواب فیصله قرائن و آثاری روشن میں ہوسکتا تھا تو حضرت داؤد مایٹا کی نظر کسی ایسے قرینه بریڑی جو بڑی کے حق میں جاتا تھا، مثلاً بچہ بڑی کے پاس تھا اور چھوٹی کے پاس شہادت نہتی یا بچہ کی رنگت وشکل و شاہت بڑی ہے ملتی جلتی تھی یا بڑی کا انداز واسلوب اور هدیت مثلاً اس کا مطمئن وخوش وخرم ہونا اور انتہائی پراعتاد ہونا، اس کے حق میں جاتا تھا، جبکہ چھوٹی پر حروہ اور پریشان تھی، اس لیے حضرت واود ملیدا نے فیصلہ اس کے حق میں کردیا، جبکہ حضرت سلیمان طینا کے سامنے یہ ماجرا اور فیصلہ آیا تو انہوں نے ایک نفسیاتی طریقہ اختیار کیا کہ میں بجہ دونوں میں تقسیم کرویتا ہوں، جس پر بڑی راضی ہوگئی کہ اگر میرا بچینیس رہا تو بیھی محروم ہو جائے اور اسے دیکھ کراپی آتھوں کو شنداکر سکے تواس نفسیاتی اور واقعاتی قرینہ سے حضرت سلیمان ملیا نے بھانپ لیا کہ بچہ چھوٹی کا ہے اور بردی نے بھی اعتراض نہ کیا کہ بدی عدالت سے فیصلہ میرے حق میں ہو گیا ہے، آپ اس کوتبدیل کرنے کے مجاز کیے ہو گئے، اس طرح کویاس نے بچہ کے چھوٹی کے ہونے کا اقرار واعتراف کرلیا اور حضرت سلیمان ملیٹھ نے بیصورت حال اپنے باپ كے سامنے ركھي تو انہوں نے اپنا فيصلہ تبديل كر سے بينے كے فيصلہ كى توثيق كر دى، وگرنہ بوى عدالت كا فيصلہ چھوٹى عدالت بدلنے کی مجاز نہیں ہے، بہر حال اس سے اصل مقصور یہ ہے کہ اہل صلاحیت واستعداد ور اہل علم کے فہم میں اختلاف بوسكما، جيما كخودقرآن مجيدين آيا ب: ﴿ فَفَهَّمُنهَا سُلَيْمِنَ وَ مُكَّلا اتَّيْمَا حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ (الانبياء: ٧٩) ہم نے فیصلہ کی صورت حال سلیمان کو سمجھا دی اور ہم نے دونوں کو حکمت وعلم سے نواز اتھا، نہم کے اختلاف کی بنا پر فیصلہ اور مسائل میں اختلاف ہوسکتا ہے، لیکن حق بات بہر حال ایک ہوگی، اس لیے اگر تباولہ خیال سے دوسرے کی بات کی در تکل واضح ہو جائے تو اس کوخوش ولی سے قبول کرنا جا ہے اور سے عظمت کی دلیل ہے، اس میں تو ہین و تخفیف کاکوئی پہلونہیں ہے اور نہ کسرشان کا باعث ہے۔اللہ تعالی نے دونوں کی تعریف کی ہے، اس لیے ائمہ کے اختلاف کی بنا پر، ان کی تھریم و تو قیر میں کمی کرنا اور ان پر زبان طعن وراز کرنا، درست نہیں ہے، لیکن بات اس کی مانی جائے می جس کی بات قرآن وسنت کے مطابق یا اس سے قریب تر ہے اور اس سے کسی امام کی گستاخی یا بے ادبی لازم نہیں آتی، بلکہ گتافی اور سوءاد بی ہے کہ امام کے قول کی تاویل کی بجائے اصادیث کوتاویل کا نشانہ بنایا جائے، كويا كرامام واجب الا تباع ب، رسول مُلَقِيمٌ واجب الا تباع نبين بي

> السس بَابُ: استِحبَابِ إِصْلاح الْحَاكِمِ بَيْنَ الْحَصْمَيْنِ باب ١١: حاكم كا دوفريقول بين صلح كرادينا پسنديده كمل ہے [4497] ٢١-(١٧٢١)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ

[4497] اخرجه البخاري في (صحيحه) في احاديث الانبياء باب: (٥٤) وبرقم (٣٤٧٢) انظر (التحفة) برقم (١٤٧١٥) عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ كَالِيَّمُ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِيَّمُ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالَّيْمُ ((الشَّتُرى رَجُلٌ مِّنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِى اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّى إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِى اشْتَرى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّى إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْآرضَ وَلَمْ أَبْتَعُ مِنْكَ الدَّهَبَ فَقَالَ الَّذِى شَرَى الْآرْضَ إِنَّمَا بِغَتُكَ الْآرُضَ وَمَا فِيهَا فَاللَّهُ اللَّذِى تَحَاكُمَا إِلَيْهِ أَلُكُمَا وَلَدٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِى غُلَامٌ وَقَالَ اللَّذِى تَحَاكُمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِى غُلَامٌ وَقَالَ اللَّذِى تَحَاكُمَا إِلَيْهِ أَلْكُمَا وَلَدٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِى غُلَامٌ وَقَالَ اللّهِ مِنْكَ اللّهُ وَقَالَ أَنْكُمُا وَلَدٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِى غُلَامٌ وَقَالَ اللّهُ مَا لِي عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقًا)).

[4497] - حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے ہمام بن منبہ بہت ی روایات بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ ٹٹائٹو کے نے فرمایا: ''ایک انسان نے دوسرے انسان سے اس کی جاگیر (زمین) خریدی تو جس آدی نے جائیداد (زمین) خریدی تقی، اسے اس کی زمین سے ایک گھڑا ملا، جس میں سونا تھا تو زمین خرید نے والے نے مالک سے کہا، مجھ سے اپنا سونا لے لیجئے، کیونکہ میں نے تم سے صرف زمین خریدی ہے، تجھ سے سونا نہیں خریدا تو زمین بیچنے والے نے کہا، میں نے تمہیں زمین اور جو پچھاس میں ہے سب ہی بی وی دیا ہے تو انہوں نے منتقب ایک آدی کو فیصل مان لیا تو جس کے پاس دونوں مقدمہ لے کر گئے تھے، اس نے پوچھا کیا تمہاری اولا د ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا میری بی بی کی بی ان میں سے ایک نے کہا، بیچ کی بی ان میں سے ایک نے کہا میرا بیٹا ہے اور دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے، فیصلہ کرنے والے نے کہا، بیچ کی بی سے شادی کر دواوراسے اور بھی خرچ کرواور صدقہ بھی کردو۔''

قائل کی است ما فظ ابن مجر راط نے کا خیال ہے، جس آ دی کو فیصل تسلیم کیا گیا ہے وہ حضرت واؤد علیا ہتے جیسا کہ وصب بن مدہ نے بیان کیا ہے اور اختلاف کا سب یہ ہخر بداریہ بحتا تھا کہ میں نے صرف زمین خریدی ہے اور الی صورت میں زمین کا وفینہ مالک کا بی ہوتا ہے اور فروخت کرنے والا یہ بحتا تھا کہ میں نے زمین بچ وی ہے تو اس کے ساتھ بی اس میں جو بچھ ہے وہ بھی وے دیا ہے اور اس صورت میں مالک خریدار ہوتا ہے، اس لیے باہی اختلاف ہو گیا اور جس کو انہوں نے فیصلہ کے لیے تھم تسلیم کیا تھا، اس نے ان کے ورع اور تقوی کی و کھی کہ بہی مناسب خیال کیا کہ اس سے دونوں کو فائدہ اٹھانے کا موقعہ دیا جائے، اس لیے اس کو ان کی اولا دکی شادی پر بی مناسب خیال کیا کہ اس سے ورفوں کو فائدہ اٹھانے کا موقعہ دیا جائے، اس لیے اس کو ان کی اولا دکی شادی پر خرج اور دونوں کو اس سے فائدہ اٹھانے اور صدفہ کرج اس سے انمہ جاز امام مالک، شافعی اور احمد خرج اور دونوں کو اس سے فائدہ اٹھانے اور صدفہ کرے باس مقدمہ لے جانے کی بجائے، اگر کسی دوسر سے نظریہ قائم کیا ہے کہ اگر فریقین ، عکوا ور حکومتی قاضی اس کو تو ڑنے کا بجاز نہیں ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ کی کو تیل موالی کی تو ثین ضروری ہے۔ (عملہ حاس کا کیفیلہ نافذ العمل ہوگا، امام ابو حنیفہ کا موقف بھی بی صحیح حکم تسلیم کرتے ہیں اور دہ اس کی اہلیت رکھتا ہے تو اس کا فیصلہ نافذ العمل ہوگا، امام ابو حنیفہ کا موفف بھی بی صحیح حکم تسلیم کرتے ہیں اور دہ اس کی اہلیت رکھتا ہے تو اس کا فیصلہ نافذ العمل ہوگا، امام ابو حنیفہ کا موفف بھی بی صورا مام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ وہ مطمئن ہول تو نافذ ہوگا، وگر نہیں ، آمنی ن میں اس میں کا ایک قول یہ ہے کہ وہ مطمئن ہول تو نافذ ہوگا، وگر نہیں ، آمنی ن میں اس میں کہ ایک وہ موسل کو نافذ ہوگا ، وگر نہیں ، آمنی ن میں اس میں کو ایک کی دورا کو ایک کی دورا کی ایک کو ایک کی دورا کی دورا کو کو کو کو کھیا کو کو کھی کی ایک کو کی دورا کو کو کو کو کو کو کھی کو کو کھی کو کو کو کو کو کو کو کھی کو کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو ک



مدیث نمبر 4498 سے 4518 تک



[4498] ١-(١٧٢٢)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي

عَنْ يَرِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدِ الْجُهَنِيّ أَنَّهُ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي اللَّهِمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ ((اغرف عِفَاصَهَا وَوِكَاتُهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَالَكَ بِهَا)) قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ ((لَكَ أَوْ لِلْاَحِيكَ أَوْ لِللَّذَّبِ)) قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ ((مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَآءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا)) قَالَ يَحْلِي أُحْسِبُ قَرَأْتُ عِفَاصَهَا.

[4498] -حضرت زيد بن خالدجني والله بيان كرت بي كدايك آدى نبي اكرم عليم كم كالمرا كالمرا كالمرا كالمرا كالمرا المراجا اورآپ سُلَيْظُ سے گری پڑی چیز کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ''اس کی تھیلی اور بندھن کی شناخت

[4498] اخرجه البخاري في (صحيحه) في العلم باب: الغضب في الموعظة والتعليم اذا راي ما يكره برقم (٩١) وفي المساقاة باب: شرب الناس وسقى الدواب من الانهار برقم (٢٣٧٢) وفي اللقطة باب: ضالة الابل برقم (٢٤٢٧) وفي باب: اذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهيي لـمـن وجـدها برقم (٢٤٢٩) وفي باب: اذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لانها وديعة عنده برقم (٢٤٣٦) وفي باب: من عرف اللقطة ولم يدفعها الى السلطان برقم (٢٤٣٨) وفي الطلاق باب: حكم المفقود في اهله وماله برقم (٥٢٩٢) وفي الادب باب: ما يجوز من الـغـضب والشدة لامر الله تعالى وقال الله تعالى: ﴿وجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم﴾ بـرقـم (٦١١٢) وابـو داود في (سننه) في اللقطة باب: التعريف باللقطة برقم (١٧٠٤) وبرقم (١٧٠٥) وبـرقــم (١٧٠٧) وبـرقم (١٧٠٨) والترمذي في (جامعه) في الاحكام باب: ما جاء في اللقطة وضالة الابل والغنم برقم (١٣٧٢) وابن ماجه في (سننه) في اللقطة باب: ضالة الابل والبقر والغنم برقم (٢٥٠٤) انظر (التحفة) برقم (٣٧٦٣)

كتأب اللقطة

کر لے، پھرایک سال تک اس کی تشہیر کر، اگر اس کا مالک آجائے، (تواس کو دے دے) وگر نہ اس سے فائدہ اٹھا۔'' تواس نے بوچھا، کم شدہ بری کا کیا تھم ہے؟ آپ مُلاَیْم نے فرمایا: ''تم پکڑلو کے یا تہمارا کوئی مسلمان بھائی پکڑ لے گایا پھر بھیڑ ہے کا لقمہ بے گ۔'اس نے سوال کیا تو گم شدہ اونٹ؟ آپ نے فرمایا ''اس کے ساتھ تیرا کیاتعلق؟اس کے ساتھ اس کامشکیزہ اور جوتا موجود ہے، پانی پر پہنچتا ہے اور درخت کے پتے کھا تا ہے حتی کہ اس کا مالک اس کو یالیتا ہے۔' راوی میکیٰ کا خیال ہے، میں نے امام مالک کے سامنے عفاصِها لمسلم کی قراءت کی ہے۔

عام طور پراس کوساکن پڑھا جاتا ہے، گری پڑی چیز۔ 2 عِسفَاص: وہ برتن یا تھیلی جس میں رقم رکھی جاتی ہے، و کا ، سررشته، باندھنے کی ڈوری۔ 😵 فشانک بھا: پھر اپنی مرضی کرو، جیسے جا ہو کرو، مقصد ہے، استعال کر سکتے موجیها کداگلی روایت می آ رہاہ۔ 4 لك أو الاحيك اليني تم اس كو پكر سكتے مو كوئكه بكرى كرور جانور ب، ا پنا دفاع اور تحفظ نہیں کرسکتا، اس لیے محافظ کامختاج ہے وگرنہ کوئی دوسرا پکڑے گا۔ 🗗 صلالة: مم شدہ جانور کو كتي بين، كم شده ياكر يرا على ما مان كو لُقَطَه كهين مع، ضاله نبين كبين كيد كاماك ولها، تيرااس سے تعلق نہیں، وہ اپنا تحفظ اور وفاع کرسکتا ہے اور محافظ کے بغیر چر چک سکتا ہے، اس کے پیپ میں چند دن کی پیاس بجھانے کے لیے پانی جمع ہوتا ہے،جس کواس کے سقامشکیزہ کا نام دیا گیا ہے یا وہ خود بخو دیانی کے گھاٹ پر بی سکتا ہے اور اپنے پاؤں کی قوت یا بل بوتے پرطویل فاصلہ طے کرسکتا ہے، بھیڑیے وغیرہ کا خطرہ نہیں ہے، اس لیے عقبے پکڑنے کی ضرورت نہیں، مالک خود اس کو تلاش کر لے گا۔

[4499] ٢-(٠٠٠)وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا وقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ تَالِيًّا عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ ((عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اغْرِفُ وِكَائَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقُ بِهَا فَإِنْ جَآءَ رَبُّهَا فَأَدُّهَا إِلَيْهِ)) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ ((خُدْهَا فَإِنَّمَا هِي لَكَ أَوْ لِلْإِحِيكَ أَوْ لِللَّذِّئبِ)) قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَضَآلَةُ الْإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ تَالَيْمُ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ ((مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَآؤُهَا وَسِقَآؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا)).

[4499] - حضرت زيد بن خالد جني الثين سے روايت ہے كداكك آدى نے رسول الله مُلافِيم سے كرى بردى جيز

[4499] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٤٧٣)

کے بارے میں سوال کیا؟ تو آپ ناٹیز نے فرمایا: "اس کی ایک سال تک تشہیر کرو، پھراس کے بندھن اور تھیلی کی پیچان کرلے، پھراس کوخرچ کرلے پھراگر اس کا مالک آجائے تو اس کواپنی طرف سے دے دے۔" اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول مُلٹیز ا تو گم شدہ بحری؟ آپ ناٹیز ا نے فرمایا: "اس کو پکڑلے، کیونکہ وہ تیرے قابو میں آئے گی یا تمہارا بھائی پکڑلے کے گا یا پھر بھیڑ ہے کا لقمہ بنے گا، اس نے کہا، اللہ کے رسول! تو گم شدہ اونٹ؟ تو رسول اللہ مُلٹیز فیصہ میں آگے حتی کہ آپ مُلٹیز کے رخسار سرخ ہو گئے یا چہرہ سرخ ہوگیا، پھر آپ مُلٹیز کے فرمایا: "تیرااس سے کیا واسط؟ اس کا جوتا، اس کا مشکیزہ اس کے پاس ہے حتی کہ اس کا مالک اس کو پالے گا۔" فرمایا: "تیرااس سے کیا واسط؟ اس کا جوتا، اس کا مشکیزہ اس کے پاس ہے حتی کہ اس کا مالک اس کو پالے گا۔" فرمایا: "تیرااس سے کیا واسط؟ اس کا جوتا، اس کا مشکیزہ اس کے پاس ہے حتی کہ اس کا مالک اس کو پالے گا۔" فرمایا: "تیران سے کیا واسط؟ اس کا جوتا، اس کا مشکیزہ اس کے باس ہے حتی کہ اس کا مالک اس کو پالے گا۔" فرمایا: "تیران کی سال تک کرنا ضروری ہے، لیکن آگر طنے والی چیز معمولی ہوجس کی کوئی جمہور نے یہ استدلال کیا ہے کہ شہر، ایک سال تک کرنا ضروری ہے، لیکن آگر طنے والی چیز معمولی ہوجس کی کوئی

جمہور نے یہ استدلال کیا ہے کہ تشہیر، ایک سال تک کرنا ضروری ہے، کیان اگر ملنے والی چیز معمولی ہوجس کی کوئی ایمیت نہیں ہے اور مالک کواس کی پروانہیں ہوتی، اس کی تشہیر کی ضرورت نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے بقول ابن قدامہ اس پراتفاق ہے، امام مالک اور امام ابوصنیفہ کے زد کیے جتنی چیز کی چوری پر ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا، اس کی تشہیر لازم نہیں ہے، امام مالک کے نزد یک، اس کی مقدار چوتھائی دینار ہے اور امام ابوصنیفہ کے نزد یک ورس کی مقدار چوتھائی دینار ہے اور امام ابوصنیفہ کے نزد یک ورس کی درہم، المننی، جم مس ۲۹۱ اور الی چیز جس کی مالک کو تلاش اور جبتو رہتی ہے، اس کی تشہیر ضروری ہے اور سال کے بعدا اس کو اٹھانے والا اگر چاہے تو خرج کر سکتا ہے، جو رکھنے کے قابل ہو بعد ہیں اگر مالک آ جائے تو اس کو اس کی چیز مہیا کرنی ہوگی اور اس سے قابت ہوتا ہے، ایسان ہی رکھا جا سکتا، اٹھانے والا امیر ہے یا تحتاج ہے، اس میں صدیمے کی روسے کوئی فرق نہیں ہے، امام احمہ شان می منقول ہے، لیکن امام ماکس کی خیز مہیا کرنی ہوگی ہوگی خورہ کا نشہ، ابن مسعود، ابن عباس بی گوئی ہے، حضرت علی، عمر، عاکشہ، ابن مسعود، ابن عباس بی گوئی ہے کہ منقول ہے، لیکن امام مالک، امام ابوصنیفہ کے نزد یک وہ صدقہ کردے اور اگر بعد میں مالک آ مام ابوصنیفہ کے نزد یک وہ صدقہ کردے اور اگر بعد میں مالک آ مام ابوصنیفہ کے نزد یک وہ صدقہ کردے اور اگر فقیر ہے تو تھی ہو جائے تو ٹھیک ہے وگر نہ اس کی جگداس کی جگداس کو تاوان اوا کرے، امام ابوصنیفہ کے نزد یک الم وہ بیت تو تھی ہو وہ استعال کر سکتا ہے۔ (المنی نے ۲۸ می ۱۹۹۷)

فغضب رسول الله ﷺ: آپ تالیم کی ناراضی کا سب یا تویہ ہے کہ اس نے عقل و دانش سے کام نہیں لیا کہ وہی چیز پکڑی جاستی ہے، جس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے اور اس دور میں اونٹ ایبا حیوان تھا، جس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے اور اس دور میں اونٹ ایبا حیوان تھا، جس کے ضائع کا خطرہ نہیں تھا، لیکن آج کل اس کا بھی خطرہ ہے کہ کہیں ایسے لوگوں کے ہاتھ نہ آجائے جو اس کو ہڑپ کرلیس یا ناراضی کا سب یہ ہے کہ اس دور میں ادنٹ کی گم شدگی کا احتمال نہیں تھا، اس لیے اس کا سوال بے موقع اور بے محل تھا۔ ناراضی کا سب یہ ہے کہ اس دور میں ادنٹ کی گم شدگی کا احتمال نہیں تھا، اس لیے اس کا سوال بے موقع اور بے محل تھا۔ [4500] سے رئی سُفیانُ النَّوْدِیُ

[4500] تقدم تخريجه برقم (٤٤٧٣)

وَمَالِكُ بْنُ أَنْسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ رَبِيعَةً بْنَ

أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُمْ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكِ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ طَيْرٌ وَفِي الْحَدِيثِ ((فَإِذَا لَمُ رَسُولَ اللهِ طَيْرٌ وَفِي الْحَدِيثِ ((فَإِذَا لَمُ يَأْتِ لَهَا طَالِبٌ فَاسْتَنْفِقُهَا)).

[4500] - امام صاحب اپنے ایک اور استادی سند سے، ربیعہ کی خدکورہ بالا سند سے، امام مالک، (حدیث نمبر: ۲۳۹۸) کی طرح حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں بیاضافہ ہے کہ حضرت زید ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں رسول الله مُلٹی کے پاس ایک آ دی آ یا اور میں بھی اس کے ساتھ تھا تو اس نے آپ مُلٹی سے گری پڑی چیز کے بارے میں سوال کیا اور عمروکی حدیث میں بیہے، '' تو جب اس کا طالب نہ آ کے تو اس کو خرچ کرلے'' بارے میں سوال کیا اور عمروکی حدیث میں بیہے، '' تو جب اس کا طالب نہ آ کے تو اس کو خرچ کرلے'' مُخلَدِ حَدَّئنی اُحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ حَکِیمِ الْاَوْدِی حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدِ حَدَّئنی سُلْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلالِ عَنْ رَبِیعَةَ بْنِ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمُنِ

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَلْلِهِ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ أَتَى رَجُلٌّ رَسُولَ اللهِ طَلَيْمُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمُ عِيلَ بْنِ جَعْفَرِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاحْمَارَّ وَجْهُهُ وَجَبِينُهُ وَغَضِبَ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ ثُمَّ إِسْمُ عِيلَ بْنِ جَعْفَرِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاحْمَارَّ وَجْهُهُ وَجَبِينُهُ وَغَضِبَ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ ثُمَّ عَرِّفُهُ اللهِ عَرِّفُهُا سَنَةً ((فَإِنْ لَمْ يَجِي صَاحِبُهَا كَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ)).

[4501] - امام صاحب اپنے ایک اور استاد کی سند سے حدیث نمبر ۴۳۹۹ کی طرح بیان کرتے ہیں، مگر اس میں سیے میں آپ کا چیرہ اور بینٹانی سرخ ہوگئی اور ناراض ہو گئے اور اس قول کے بعد کہ پھر ایک سال تک تشہیر کر، یہ اضافہ ہے،''اگر اس کا مالک نہ آئے تو وہ تیرے پاس امانت ہوگی۔''

زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيُّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ظَلْمَ لِمَ يُقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ظَلْمَ عَنِ

اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ فَقَالَ ((اعْرِفْ وِكَآئَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْ فِيقُهَا وَلْتَكُنُ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَآءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِّنَ الدَّهْرِ فَأَذَّهَا إِلَيْهِ)) وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِيلِ فَقَالَ ((مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَائَهَا وَسِقَائَهَا تَرِدُ الْمَآءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجدَهَا رَبُّهَا)) وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ ((خُدْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أُو لِلأَخِيكَ أَو لِلذُّنْبِ)). [4502] -حفرت زيد بن جنى والني صحالي رسول مَاليَّكُم بيان كرتے بين كه رسول الله مَاليَّكُم سے لقط ميس سونا، عاندی گری ہوئی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ مُنافیظ نے فرمایا: ''اس کے تسمہ اور تھیلی کو بھیان لو، پھر ایک

سال تک اعلان کرو، اگرتم ما لک کونه جان سکوتو اس کوخرچ کرلواور وه مال تیرے پاس امانت ہوگا، اگر اس کا ما نکنے والا بھی بھی آ گیا تو تہمیں اسے اوا کرنا ہوگا'' اور آپ سائل نے گشدہ اونٹ کے بارے میں سوال کیا تو آپ مُلاہیم نے فرمایا: '' تیرااس ہے کیاتعلق؟ اسے رہنے دے، کیونکہ اس کا جوتا اور اس کامشکیز واس ك ساتھ ہے، يانى پر پہنچ جاتا ہے، درختوں سے كھاليتا ہے حتى كداس كا مالك اس كو ياليتا ہے۔ ' اور اس نے آپ سُلُقِمْ سے بمری کے بارے میں سوال کیا تو آپ مُلاقِیمْ نے فرمایا: ''اس کو پکڑلو، کیونکہ وہ تیرے لیے ہے یا پیشخیم تیرے بھائی کے لئے یا بھیڑیے کے لیے ہے۔

[4503] ٦-(٠٠٠)وحَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةُ الرَّأْيِ بْنُ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ سُالُّمْ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ زَادَ رَبِيعَةُ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ ((فَإِنْ جَآءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَو كَآئِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلَّا فَهِي لَكَ)).

ك بارے ميں سوال كيا، ربيعاس ميں بياضافه كرتے ہيں كه آپ ظائل ناراض مو گئے حتى كه آپ ظائل كے رخمارسرخ ہو گئے، آ کے ندکورہ بالا حدیث ہے، جس میں بیاضافہ ہے، "اگراس کا مالک آ جائے اور اس کی تھیلی ،اس کی گنتی ،اس کا بندھن پہیان لے تو اسے اس کو دے دے ، وگر نہ وہ تیری چیز ہے۔''

ف ائل می است علامات بتا دے تو وہ اس کے اللہ میں است علامات بتا دے تو وہ اس کے حوالہ کر دی جائے گی ، اس سے شہادت طلب نہیں کی جائے گی اور اس کے بارے میں برگمانی کا شکارنہیں ہوا

[4503] تقدم تخريجه برقم (٤٤٧٣)

جائے گا۔ امام مالک اور امام احمد کا یہی موقف ہے، کین احناف اور شوافع کے نزویک اگر اٹھانے والا، علامات بتانے ہے مطمئن ہو جائے اور وہ اس کوسچا خیال کرے تو وہ وے سکتا ہے، وگرند لازم اس صورت میں ہے جب اس کی ملکیت کا جبوت پیش کرے۔ (المغنی ج ۸م ۳۰۹)

[4504] ٧-(٠٠٠) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ عَرَّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ ((فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَآنَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَآءَ صَاحِبُهَا فَأَدُّهَا إِلَيْهِ)).

[4504]۔حضرت زید بن خالد جمنی و النظویان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَاثِیَّا سے لقط کے بار نے میں پوچھا گیا تو آپ مُلاٹِیُّا نے فرمایا:'' ایک سال تشہیر کرو، اگر اس کو پہچانا نہ جاسکے تو تم اس کی تھیلی اور بندھن کی شناخت کر کے اس کو استعمال کرو، اگر اس کا مالک آجائے تو اس کی امانت اسے ادا کر دو۔''

المُنْ [4505] ٨-(٠٠٠) عَنْ الضَّحَاكِ بْنِ عُثْمَانَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ((فَإِنْ مُسُلُمُ الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ((فَإِنْ مُسُلُمُ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَرُفُ عَلَى الْحَدِيثِ ((فَإِنْ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

[4505] - امام صاحب ندکورہ بالا حدیث ایک اور استاد سے نقل کرتے ہیں، ضحاک بن عثان کی ندکورہ بالا سند سے بیان کرتے ہیں اس میں ہے،''اگر اس کی شناخت ہوگئی تو اسے دے دو، وگر نداس کی تقیلی، اس کا بندھن اور اس کی تعداد کو پہیان لو۔''

[4506] ٩-(١٧٢٣)وحَـدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّثَنِى أَبُوبَكْرِ بْنُ نَافِع وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

عَنْ سَلَمَةً بَنِ كُهَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةً قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةً غَازِينَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ فَقَالًا لِي دَعْهُ فَقُلْتُ لَا وَلٰكِنِي

[4504] اخرجه ابو داود في (سننه) في اللقطة باب: التعريف باللقطة برقم (١٧٠٦) والترمذي في (جامعه) في الاحكام باب: ما جاء في اللقطة وضالة الابل والغنم برقم (١٣٧٣) وابن ماجه في (سننه) في الاحكام باب: اللقطة برقم (٢٥٠٧) انظر (التحفة) برقم (٣٧٤٨) [4505] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٧٩)

[4506] اخرجه البخاري في (صحيحه) في اللقطة باب: اذا اخبره رب اللقطة بالعلامة دفع اليه برقم (٢٤٢٦) وفي باب: هـل ياخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا ياخذها من لا يستحق برقم (٢٤٣٧) وابو داود في (سننه) في اللقطة باب: التعريف باللقطة برقم (١٧٠١) وبرقم (١٧٠١)€











أُعَرِّفُهُ فَإِنْ جَآءَ صَاحِبُهُ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ قَالَ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا فَلَمَّا رَجُعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا قُضِى لِى أَنِّى حَجَجْتُ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أُبِيَ بْنَ كَعْبِ فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأْنِ السَّوْطِ وَيَقَوْلِهِمَا فَقَالَ إِنِّى وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ فَأَتَيْتُ وَبِقَوْلِهِمَا فَقَالَ إِنِّى وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ فَقَالَ ((عَرِّفَهَا حَوْلًا)) قَالَ فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُهَا فَلَمْ أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ ((عَرِّفَهَا حَوْلًا)) فَعَرَفْهَا فَقَالَ احْفَظُ عَدَدَهَا وَوِعَآثَهَا وَوِكَانَهَا فَإِنْ جَآءَ فَقَالَ لا أَدْرِى فَعَرَّفْتُهَا فَإِنْ جَآءَ فَقَالَ لا أَدْرِى صَاحِبُهَا ((وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا)) فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَّةً فَقَالَ لا أَدْرِى صَاحِبُهَا ((وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا)) فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَّةً فَقَالَ لا أَدْرِى بِثَلاثَةِ أَحُوالٍ أَوْ حَوْلٍ وَاحِدٍ

<sup>→</sup> وبرقم (١٧٠٣) والترمذي في (جامعه) في الاحكام باب: ما جاء في اللقطة وضالة الابل والمغنم برقم (١٣٠٤) وابن ماجه في (سننه) في الاحكام باب: اللقطة برقم (٢٥٠٦) انظر (التحفة) برقم (٢٨)

[4507] (...) وحَدَّنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ أَخْبَرَنِي سَلَمَهُ بْنْ كُهَيْلِ أَوْ أَخْبَرَ الْقَوْمَ وَأَنَا فِيهِمْ قَالَ سَمِعْتُ سُويْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ حَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا قَالَ شُعْبَةُ فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ يَقُولُ عَرَّفَهَا عَامًا وَاحِدًا.

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا ثَلاثَةَ أَحُوالٍ إِلَا حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ ((فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَزَيْدِ بْنِ أَنْيُسَةَ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فَإِنْ جَآءَ أَحَدٌ يُتْخَبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَآئِهَا وَوِكَآئِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَزَادَ أَنِي أُنْيُسَةَ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فَإِنْ جَآءَ أَحَدٌ يُتْخَبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَآئِهَا وَوِكَآئِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَزَادَ سُفْيَانُ فِي رَوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعُ بِهَا)).

[4508] - امام صاحب اپنے پانچ اسا تذہ کی سندوں سے سلمہ بن کہیل کی فدکورہ بالاسند سے شعبہ ہی کی طرح صدیث بیان کرتے ہیں اور سب کی حدیث میں تین سال کا ذکر ہے، گر حماد بن سلمہ کی حدیث میں ہے دویا تین سال اور سفیان، زید بن الی انیسہ اور حماد بن سلمہ فاشم کی حدیث میں ہے، ''اگر تمہار ہے پاس ایسا آ دمی آئے جو مہیں ان کی تعداد، ان کی تھیلی اور ان کے بندھن کے بارے میں بتا دے تو اسے دے دو۔'' اور سفیان نے وکیع کی روایت میں بیداضافہ کیا ہے،''وگر نہ تمہارے مال کے حکم میں ہے۔'' اور ابن نمیر کی روایت میں ہے،''وگر نہ تو اسے فائدہ اٹھا ہے۔''

[4507] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٤٨١) [4508] تقدم تخريجه برقم (٤٤٨١)



میں شک ہے، اس کے قطعی اور بھینی ایک سال ہے، اس لیے ایک سال تشہیر تو لازم ہے، لیکن ایک سے زائد سال کی تشہیر میں مال کی مالیت اور قدرو قیمت کے اعتبار سے اگر وہ بیسمجھے کہ خرج کرنے کے بعد، اس کی ادائیگی مشکل ہوگی تو ایک سے زائدسال تشہیر کرسکتا ہے اور جب یہ سمجھے کہ اب اس کا مالک اس کو بھلا چکا ہے تو پھر استعال کر لے، بہرحال اگر بھی اس کا مالک ل بھی جائے تو اس کی اس کی امانت ادا کرنی ہوگی، اگر اپنے او پرخرچ کر لی ہے اور اگر صدقہ کر دی ہے تو پھر اسے آگاہ کرنا ہوگا، اگر وہ تسلیم کر لے تو ٹھیک ہے، وگر نہ اوا کرنا ہوگا، آج کل اخبارات كمشده چيزكا مفت اعلان كردية بي، اس سے فائده اشايا جاسكتا ہے۔

ا..... بَابِ فِي لُقُطَةِ الْحَاجِّ

## باب ۱: حاجیون کی گری پڑی چیز کا حکم

[4509] ١١-(١٧٢٤)حَـدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَاتَيْمُ نَهْى عَنْ لُقَطَةِ الْحَآجِّ.

[4509] - حضرت عبد الرحمن بن عثمان تيمي والنفظ سے روايت ہے كدرسول الله منافيظ نے حاجيوں كى كرى بردى چيز اٹھانے ہے منع فرمایا۔

فائل کا اسسال حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ حاجیوں کی گری پڑی چیز نہیں اٹھانی چاہیے، تا کہ وہ خود اٹھاسکیں، کیونکہ عام طور پر حاجی دہ اشیاء ساتھ لے جاتے ہیں جن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ان کو اپنی گمشدہ چیز کا جلد ہی احساس ہوجاتا ہے اور آج کل تو حرم میں اس کے لیے ایک محکمہ بنا دیا گیا ہے جس کے پاس مکشدہ چیز جع كرائى جاكتى ہے اور لوگ اس كى طرف مراجعت بھى كرتے ہيں، ليكن اگر ايى جك ليے، جہاں اگر ندا شائى جائے تو اس کے ضائع ہونے کا احمال ہوتا ہوت چھراس کی تشویر کی نیت سے اٹھا لینا جا ہے، ملیت کی نیت سے نہیں کہ معلوم نہیں اس کا مالک کس ملک کا ہوگا اور اب چربھی حج کے لیے آ بھی سکے گایا نہیں اور تشہیر کے بعد اس کا میرے یاس آ ناممکن ہوگا یانہیں، بلکتشمیری کی نیت سے اٹھائے، امام شافعی کی رائے کے مطابق تو اس کی تشہیر ہمیشہ کرنا ہوگی، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا، امام احمد کا ایک قول بھی یہی ہے، لیکن مشہور قول کی رو سے ان كنزديك، حل اورحرم ( مكه، غيرمكه) من كوئى فرق نبيس ب، امام ابوحنيفه اورامام مالك كاموقف يبي ب، حفرت ابن عمر، حفرت ابن عباس، حفرت عائشہ ثفافیہ سے بہی منقول ہے، تفصیل کے لیے دیکھتے، المغنی ج ۸،ص ١٦٥-١٣١٧\_

[4509] اخرجه ابو داود في (سننه) في اللقطة باب: التعريف باللقطة برقم (١٧١٩) انظر (التحفة) برقم (٩٧٠٥)

بہر حال بہتر یم ہے کہ اٹھا کر گمشدگی کا اعلان اور حفاظت کرنے والے محکمہ کے سپر دکر دے اور جہاز میں طے تو فورا تشمیر کردے۔

[4510] ١٢-(١٧٢٥) وحَدَّثِنِي أَبُوالطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ عَـنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ثَاثِيْمُ أَنَّهُ قَالَ ((مَنْ اولى ضَالَّةً فَهُوَ صَالَّ مَا لَمْ يُعُرِّفْهَا)).

[4510] - حضرت زید بن خالد جہنی بڑائٹ سے روایت ہے که رسول الله مَالَیْظِ نے فرمایا: ''جس نے مَسَدہ حیوان کورکھ لیا، وہ مم کردہ راہ ہے، جب تک اس کی تشہیر نہیں کرتا۔''

فافی ہے۔۔۔۔۔اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے، گشدہ چیز کو ملیت بنانے کے لیے اٹھانا جائز نہیں ہے اور اگر یہاں ضالہ سے مراد گشدہ اونٹ ہے، تو چونکہ اس کی ملیت کسی صورت میں جائز نہیں ہے، اگر خطرہ نہیں تو اس کو پکڑا ہی نہیں جا سکتا اور اگر خطرہ ہوتو صرف حفاظت اور تشہیر کے لیے پکڑا جا سکتا ہے، اس لیے اس کی ہمیشہ تشہیر نہ کرنا، راہ راست سے بٹنا ہے۔

۲ .... بَاب: تَحْرِيمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا بِاللهِ عَلَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا بِاللهِ ٢ : ما لك كى اجازت كي بغير حيوان كا دود هدو منا حرام ہے

[4511] ١٣-(١٧٢٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنسِ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْبِعِمُ وَالْ فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنسِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَالَيْمُ قَالَ ((لَا يَحْلَبُنَّ أَحَدٌ مَاشِيَة أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَيُحِبُ أَخَدُكُمْ أَنْ تُنُوتُنَى مَشُرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ إِنَّمَا تَخُزُنُ لَهُمْ ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ أَطُعِمَتُهُمْ فَلَا يَحْلُبُنَّ أَحَدٌ مَاشِيَة أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ)).

[4511] - حضرت ابن عمر والنظمات روایت ہے کہ رسول الله مَالَّيْمُ نے فر مایا: ''تم میں سے کوئی ہر گز دوسرے کا مولیثی اس کی اجازت کے بغیر نہ دو ہے، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پند ہے کہ اس کے کمرہ (گودام) میں آ کرکوئی اس کا خزانہ تو ژکر اس کا غلنقل کر لے، (لے جائے)؟ لوگوں کے مولیثی بھی اپنے تھنوں میں ان کی

[4510] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٧٥٢)

[4511] اخرجه البخارى في (صحيحه) في اللقطة باب: لا تحتلب ما شية احد بغير اذنه برقم (٢٦٢٣) انظر (٢٤٣٥) انظر (٢٦٢٣) انظر (١٣٠٤)

كُلُّ هٰؤُكاءِ عَنْ نَافِع

مفردات المديث المحشر به: كره يا غلما كودام - 2 حزّ انه: غلمحفوظ كرنى ك جكد ف كل اجازت كے بغيراس عديث سے ثابت موتا ہے كمكى كى اجازت كے بغيراس كا حيوان دومنا جائز نبيس ہے تو جب دودھ دو بنے کی اجازت نہیں تو پھر کسی اور چیز کے بلااجازت لے لینے کی مخبائش کیسے نکل سکتی ہے، جمہور کا یہی موقف ہے، ہاں اگر کوئی مسافر ہے یا لا جار اور مجبور ہے تو وہ ما لک کو آواز دے تاکہ اس سے اجازت لے سکے، اگر ما لک ندال سکے تو پھر ضرورت کے بفدر بی لے یا اگر عرف و عادت کی روسے، مسافر اور دوسرول کودودھ پینے کی اجازت ہوتو وہ آ واز دے کر پی لے، کیونکہ عرب میں عام طور پر بکریاں ہوتی ہیں یا اونٹ جن کی کسی وقت بھی دوصیا جاسکتا ہے۔مقصود سے باہرجنگل میں چرنے والا ربوڑ وہ گشدہ نہیں ہے کہ اس کواپنی مرضی سے استعمال کرلے۔ [4512] (...)وحَدَّنَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ح و حَدَّثَنَاه أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلاهُمَا عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ ح وحَدَّثِنِي أَبُو الرَّبِيع وَأَبُو كَامِل قَالا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمْعِيلَ بْنِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ تَالُّهُمْ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا ((فَيُنْتَثَلَ)) إِلَّا اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ ((فَيُنْتَقَلُّ طَعَامُهُ)) كَرِوَايَةِ مَالِكٍ.

أُمَيَّةَ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ وَابْنُ جُرَيْج عَنْ مُوسٰى

[4512] - امام صاحب نے اپنے مختلف اساتذہ کی سات سندوں سے،حضرت نافع رشان کے واسطہ سے ہی فد کورہ بالا حدیث بیان کی، جس میں فرق یہ ہے کہ امام مالک نے مذکورہ بالا حدیث میں، پنتقل کا لفظ استعال کیا ہاورلیث نے بھی یہی لفظ بیان کیا ہے، باقی راویوں نے فَیسْنَتَکُلَ بیان کیا ہے اور انتشال کامعنی بھیرنا ہے، یعنی اس کا غلہ بھیر کرضا ک**ع کر دیا جائے۔** 

[4512] طريق قتيبة ومحمد بن رمح اخرجه ابن ماجه في (سننه) في التجارات باب: النهي ان يـصيـب مـنهـا شيئا الا باذن صاحبها برقم (٢٣٠٢) انظر (التحفة) برقم (٨٣٠٠) وطريق ابي

بكر بن ابى شيبة وطريق ابن نمير وطريق ابي الربيع وطريق زهير بن حرب وطريق ابن ابي عمر وطريق محمد بن رافع تفرد بهم مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٥٠٢) وبرقم (٥٦٥)

وبرقم (۷۹۹۳) وبرقم (۸۰۷٤) وبرقم (۸۶۹۸)

### س..... بَاب: الضَّيَافَةِ وَنَحُوِهَا باب ۳: مهمان نوازی وغیره

[4513] ١٤ (٤٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ

عَنْ أَبِى شُرَيْحِ الْعَدَوِيِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعَتْ أَذُنَاى وَأَبْصَرَتْ عَيْنَاى جَينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ تَلَيْعُ فَقَالُ ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومُ صَيْفَهُ جَآئِزَتَهُ)) قَالُوا وَمَا جَائِزَتُهُ فَقَالُ ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومُ أَنَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَآءَ ذَلِكَ فَهُو جَائِزَتُهُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَآءَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ)).

[4513] حضرت ابوشری عدوی دانشا بیان کرتے ہیں، جب رسول الله مثالثی نے یہ گفتگوفر مائی تو میرے کا نوں نے سا اور میری آئکھوں نے دیکھا، آپ مثالثی نے فرمایا: ''جو الله اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنی مہمان کی خاطر و مدارت کر کے اس کا احتر ام کرے۔'' صحابہ نے پوچھا، اس کا جائزہ (خاطر مدارات) کتنا ہے؟ میمان کی خاطر و مدارت کر کے اس کا احتر ام کرے۔'' صحابہ نے پوچھا، اس کا جائزہ (خاطر مدارات) کتنا ہے؟ میمان کی خاطر و مدارت کر کے اس کا احتر ام کرے۔'' صحابہ نے پوچھا، اس کا جائزہ (خاطر مدارات) کتنا ہے؟ میمان کی خاطر و مدارت کر کے اس کا احتر ام کرے۔'' اور آپ مثالثا کرے۔'' اور آپ مثالثا کرے۔'' جو الله اور روز آخرت برایمان رکھتا ہے، وہ اچھی بات کرے یا خاموثی اختیار کرے۔''

[4514] ١٥-(...) حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَ ءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ

عَنْ أَبِى شُسرَيْتِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلَيْمُ ((الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَجَآئِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ قَالَ ((يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ)).

[4514] - حضرت ابوشرح خزاعی والتو بیان کرتے ہیں، رسول الله مالیو فی فرمایا: "ضیافت (مہمان نوازی)

[4513] تـقـدم تخريجه في الايمان باب: الحث على اكرام الجار والضيف ولزوم الصمت الا عن الخير وكون ذلك كله من الايمان برقم (١٧٤)

[4514] تـقـدم تخريجه في الايمان باب: الحث على اكرام الجار والضيف ولزوم الصمت الا عن الخير وكون ذلك كله من الايمان برقم (١٧٤)











تین دن اور خاطر مدارات ایک دن رات ہے اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپ بھائی کے پاس اسے دن تھہر ہے کہ اس کو گناہ گار کر دے۔' صحابہ ثنائی ہے نہ پوچھا، اے اللہ کے رسول منائی اس کو گناہ گار کیسے کرے گا؟ آپ منائی ہے نہ نہ فرمایا:''اس کے پاس تھہر گیا ہے، حالا نکہ اس کے پاس اس کی مہمان نوازی کے لیے پھی ہے۔' گا اس کا منہمان نوازی کے لیے پھی ہے۔' کو نکہ ممکن ہوتا ہے، کسی کے ہاں تین دن سے زیادہ تھہر تا درست نہیں ہے، کو فکہ ممکن ہواں کی مہمان نوازی کر سکے، کیونکہ اس کے پاس اس کی استطاعت نہیں یا اس کے معمولات میں خلل اندازی ہو گئی ہے یا وہ مہمان کو وقت نہیں دے سکتا، اس لیے کر اہت سے اس کی مہمان نوازی کر تا ہے یا فیبت کرتا ہے کہ یہ جاتا ہی نہیں ہے، لیکن آگر خود میز بان، زیادہ تھہرنے پر اصرار کرتا ہے یا فوازی کرتا ہے یا مہمان جاتا ہے، میرا قیام ان کے لیے تھی یا پریشانی کا باعث نہیں ہے، بلکہ مسرت وشاد مانی کا سبب ہے تو وہ زیادہ دریے تھہرے، الا یہ کہ وہ خود تقاضا مراس کریں اورخوش دلی سے اصرار کریں۔

[4515] ١٦-(. . .) و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِى الْحَنَفِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِى الْحَنَفِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُقَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ

شُرَيْحَ الْخُرْزَاعِيَ يَقُولُ سَمِعَتْ أُذُنَاىَ وَبَصُرَ عَيْنِى وَوَعَاهُ قَلْبِي حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ طَلِيْمُ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَذَكَرَ فِيهِ ((وَلَا يَجِلُّ لِأَحَدِكُمُ أَنْ يُتَهِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُوْثِمَهُ بِمِثْلِ)) مَا فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ.

[4515] - حضرت ابوشریخ خزاعی دلانی بیان کرتے ہیں، میرے کانوں نے سنا اور میری آتھوں نے دیکھا اور میرے اللہ علی میرے دل نے اسے یاد رکھا، جب رسول اللہ طاقی نے گفتگو فر مائی، آگے لیٹ کی حدیث نمبرا کی طرح بیان کیا، ''تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے بال اس قدر تھیرے کہ اس کو گناہ گارکر دے۔''

[4516] ١٧ ـ (١٧٢٧) حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ بْـنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ

[4515] تـقـدم تخريجه في الايمان باب: الحث على اكرام الجار والضيف ولزوم الصمت الا عن الخير وكون ذلك كله من الايمان برقم (١٧٤)

[4516] اخرجه السخارى في (صحيحه) في المظالم باب: قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالمه برقم (٢٤٦١) وفي الادب باب: اكرام الضيف خدمته اياه بنفسه برقم (٦١٣٧) وابو داود في (سننه) في الاطعمة باب: ما جاء في الضيافة برقم (٣٧٥٢) والترمذي في (جامعه)

اجلا



فتخفج مترااذ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرْى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ (إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِى لِلْضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَرَكَ مُ يَفْعَلُوا فَخِذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ)).

[4516] - حضرت عقبہ بن عامر و النظامیان کرتے ہیں، ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مُلَّلِظُ ا آپ ہمیں سیجتے ہیں اور ہم ایسے لوگوں میں جا کر شہرتے ہیں، جو ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو رسول اللہ مُلَّلِظُ نے ہمیں فرمایا:''اگرتم کسی قوم میں شہرواوروہ تمہارے لیے وہ چیز مہیا کریں جومہمان کوملن چاہے تو اس کو قبول کرلو، اگروہ ایسانہ کریں تو ان سے مہمان کا مناسب حق، جو انہیں دینا جا ہے تھا چھین لو۔''

ن الله کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، کیکن امام احمد نے اس سے بیاستدلال کیا ہے کہ جس علاقہ میں مہمان کو لوگوں کوان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، کیکن امام احمد نے اس سے بیاستدلال کیا ہے کہ جس علاقہ میں مہمان کو قیمتا کھانا نہ مل سکتا ہو، کیونکہ وہاں کوئی ہوئل نہیں ہے تو وہاں لوگوں پر مہمان نوازی فرض ہے اور امام لیٹ کے نزدیک ہر جگہ کے لوگوں پر فرض ہے، لیکن جمہور کے نزدیک مہمان نوازی سنت موکدہ ہے، فرض نہیں ہے، اس کے اس کو جرآ وصول نہیں کیا جا سکتا، اللا یہ کہ مہمان لا چار ہواور بھوک ستارہی ہو، جج جات تو یہ ہاس کا تعلق، اسلای حکومت کے کارندوں سے تھا کیونکہ وقت وسائل اسنے عام نہیں تھے، حکومت ہر جگہ ان کے لیے کھانے اور رہائش کا انتظام کر سے، اس لیے اس کے لیے رقم مہیا کرتی ہے، اس لیے اب رہائش کا انتظام کر سے، اس کے اپنا حق نے بردی وصول کرنے کی استطاعت کہاں رکھتے ہیں۔

م ..... بَاب: إِسْتِحْبَابِ الْمُؤَاسَاةِ بِفُضُولِ الْمَالِ

باب ٤: ضرورت سے زائد مال سے ہدردی اور خیرخواہی کرنا پندیدہ طرز عمل ہے (۱۷۲۸) حَدَّثَنَا شَیْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُوالْأَشْهَبِ عَنْ أَبِی نَضْرَةَ

عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى سَفَرِ مَعَ النَّبِيِّ عُلِيَّمُ إِذْ جَآءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَـهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ ((مَنْ كَانَ مَعَهُ فَصْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدُ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَصْلٌ مِّنْ زَادٍ فَلْيَعُدُ بِهِ عَلَى مَنْ لَا فَهُرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَصْلٌ مِّنْ زَادٍ فَلْيَعُدُ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَدَ لَهُ قَالَ فَضُلٌ مِّنْ زَادٍ فَلْيَعُدُ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَصْلٌ مِّنْ زَادٍ فَلْيَعُدُ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَدَ لَهُ قَالَ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِى فَصْلٍ)).

← في السيـر باب: ما يحل من اموال اهل الذمة برقم (١٥٨٩) ٢٧٥ وابن ماجه في (سننه) في الادب باب: حق الضيف برقم (٣٦٧٦)

[4517] اخرجه ابو داود في (سننه) في الزكاة باب: في حقوق المال برقم (١٦٦٣) انظر (التحفة) برقم (٤٣١٠)

[4517] - حضرت ابوسعید خدری دی انتیابیان کرتے ہم نبی اکرم طالیق کے ساتھ سفر پر تھے، اس دوران اچا تک ایک آدی اپنی سواری پر آیا اور اپنی نظر دائیں بائیں دوڑانے لگا تو رسول الله طالیق نے فر مایا: ''جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری کا اونٹ ہو تو وہ اس کے ذریعہ اس کی خیرخواہی کرے، جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کے پاس ضرورت سے زائد تو شہ ہو، وہ اس کے ساتھ اس سے حسن سلوک کرے، جس کے پاس زادراہ نہیں ہے۔'' حضرت ابوسعید دلائی بیان کرتے ہیں، آپ طالی ہے مال کی بہت می اقسام کا ذکر کیا حتی کہ ہم نے سیمجھا، ہم میں سے کسی کا فالتو چیز برحق نہیں ہے۔''

مفردات الحديث المفيل: ضرورت بزائد، فالتور في فليعد به: ضرورت منديراس كراته احسان كرب، مدردى اورخير فوابى كااظهار كرب

فائل الله طافی کے انسان اونٹنی پر آیا جو تھی ہاری ہوئی تھی، اس لیے وہ رسول الله طافی کے سامنے آکروائیں بائیں دیکھنے لگا اور اونٹنی بھی وائیں بائیں پھیری تاکہ رسول الله طافی اس کے لیے سواری کا انظام فرما دیں، اس وجہ سے آپ طافی نے لوگوں کو فالتو چیز سے ہمدردی اور خیرخواہی کرنے کی تلقین کی اور بعض حضرات نے بیم معنی کیا ہے کہ وہ نخر ومبابات کے اظہار کے لیے اونٹنی وائیں بائیں تھمانے لگا تاکہ بیہ بات جہلا سکے، میرے پاس بہت کی سواریاں ہیں تو آپ طافیل نے اس کو سانے کے لیے ساتھیوں کو خیرخواہی اور ہمدروی کرنے کی تلقین کی تاکہ وہ ضرورت سے زائد سواریوں کے ذریعہ ضرورت مندوں براحسان کرے۔

٥ .... بَاب: اِسْتِحْبَابِ خَلْطِ الْأَزْوَادِ إِذَا قَلَّتُ وَالْمُؤَاسَاةِ فِيهَا

باب ٥: اگرزادراه مم موجائة واس كوبا بهى طور پر ملاكر بمدردى كرنا ببنديده طرز عمل ہے [4518] ١٩-(١٧٢٩) حَدَّثَن أَخْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الآزَّدِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدِ الْبَمَامِيَّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّادِ حَدَّثَنَا

إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ فَأَصَابَنَا جَهْدٌ حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَمَعْنَا مَزَاوِدَنَا فَبَسَطْنَا لَهُ نِطَعًا فَاجْتَمَعَ زَادُ الْقَوْمِ عَلَى النَّطِعِ قَالَ عَليه وسلم فَجَمَعْنَا مَزَاوِدَنَا فَبَسَطْنَا لَهُ نِطَعًا فَاجْتَمَعَ زَادُ الْقَوْمِ عَلَى النَّطِعِ قَالَ فَتَطَاوَلْتُ لاَّحْزُرَهُ كُمْ هُو فَحَزَرْتُهُ كَرَبْضَةِ الْعَنْزِ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً مِائَةً قَالَ فَأَكُلْنَا حَتَى شَبِعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ حَشَوْنَا جُرُبَنَا فَقَالَ نَبِي اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَهلْ مِنْ حَتَى شَبِعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ حَشَوْنَا جُرُبَنَا فَقَالَ نَبِي اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَهلْ مِنْ

[4518] تقدم

وَضُوءٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ بِإِدَاوَةٍ لَهُ فِيهَا نُطْفَةٌ فَأَفْرَغَهَا فِى قَدَحٍ فَتَوَضَّأَنَا كُلُّنَا نُدَغْفِقُهُ دَغْ فَهَةً أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً قَالَ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ فَقَالُوا هَلْ مِنْ طَهُورٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرغَ الْوَضُوءُ

مفردات المديث المديث المهد على دمشت ، مراد بحوك ب في مزاودنا: مِزْوَدٌ كَ بَمْع ب، توشه دان جس من زادراه ركعا جاتا ہے۔ ﴿ يَطَع : جِرْ عَا وَسَرَخُوان ﴿ حَزَر: اندازه وَ تَطَاوَلْتُ: مِن او پر كواشا، كردن او في ك و رَبَّضَة : بيشن ك جگه و جُوب: جِرَابٌ كى جمع ب چرے كا توشددان يا تحقيل و شعل و قائد: تقورُ اسار ﴿ لَدُغُفِقَهُ: بم اس بتحاث استعال كرر ب تھ ۔

فائل دی است. بعض حفرات کے نزویک بید واقعہ غزوہ جوک میں پیش آیا، جس میں آپ منافی کے دوم بجزوں کا اظہار ہوا۔ (۱) تحور میں سے طعام میں اتنی برکت پیدا ہوئی کہ چودہ سو (۱۳۰۰) کے لشکر نے پید بھر کر کھا لیا اور پھراس سے اپنے توشہ دان بھر لیے (۲) تحور اسا پانی چودہ سو کے پینے اور وضو کرنے کے لیے کافی ہو گیا اور اس کی اشیاء کم بیں تو ان سب کو جمع کر لینا چاہیے اور ہر فض اپنے ساتھی کو اپنے سے بید بھی ثابت ہوا، اگر کھانے پینے کی اشیاء کم بیں تو ان سب کو جمع کر لینا چاہیے اور ہر فض اپنے ساتھی کو اپنے کہ کھانے میں شریک کرلے اور دل میں بید خیال نہ لائے، میں کم کھانا ہوں بیزیادہ کھانا ہے۔ اگر اس طرح ایٹار و قربانی کا مظاہرہ کیا جائے تو اللہ تعالی اپنی برکت نازل فرمانا ہے۔

لَقَط كى عام روايات كوكتاب كتحت بيان كياب اور لقطة الحاج سے باب كا آغاز كيا ہے۔



مدیث نبر 4519 سے 4700 تک



جِهَاد: جَهْدٌ، مشات و تکان یا جُهْد، وسعت و طاقت سے مشتق ہے اور یدولوں لفظ وسعت و طاقت کے متن میں بھی مستعمل ہیں، کیونکہ ہر فریق اپنی طاقت کو صرف کرتا ہے، اس لیے صاحب اسان العرب نے جِهَاد کا متن کیا ہے، العبالغة و استفراغ الوسع فی الحرب او اللسان و ما اطاق من شنی، جنگ، زبانی دفاع یا کسی بھی ذمہ داری ہیں مبالغہ اور آخری حد تک اپنی قوت و طاقت نچ ڑ دینا اور دینی اصطلاح کی رو ہے معنی ہے، اسلام کی حمایت و نصرت ادر اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے لانا۔ (ارشاد الساری، ج ۵، ص ۳۱)

اور بقول حافظ ابن جر، يسطل الله البيضاً على مجاهدة النفس والشيطان والفساق، نس، شيطان اور بقول حافظ ابن جر، يسطل الله على مجاهدة النفس والشيطان والفساق، نس، شيطان اور نافر مانول سيمقابل كرفي بولا جاتا ہے۔ فق البارى، ٢٢، ٥ هـ اور سِير، سيرة كى جمع ہم، چونكه جهادك مائل، غزوات من آپ تُلفًا كور طريقة اور حالات سے ماخوذ ميں، اس ليے ان كوسير سے محق تعبير كياجاتا ہے۔ السن بخو از المؤخارة عكى المُحفَّارِ اللّذينَ بَلغَتْهُمْ دَعُوةُ الْإِسْلامِ مِنْ غَيْرِ السّادِ مِنْ غَيْرِ اللّذينَ بَلغَتْهُمْ دَعُوةُ الْإِسْلامِ مِنْ غَيْرِ

تَقَدُّم الْإِعْلَامِ بِالْإِغَارَةِ

باب ۱: وه کافرجن تک اسلام کا پیغام پُنی چکا ہے، ان پران کو پہلے سے حملہ ہے آگاہ کے بغیر حملہ کرنا درست ہے ( یعنی اقدامی انداز جائز ہے، جہاد محض دفاعی نہیں ہے ) [4519] ۱-(۱۷۳۰) حَدَّنَنَا بَحْنِی بْنُ یَحْنِی التَّمِیمِی حَدَّنَنَا سُلَیْمُ بْنُ اَخْضَرَ عَوْن قَالَ کَتَبْتُ إِلَى نَافِع اَسْالُهُ عَنْ الدَّعَآءِ قَبْلَ الْقِتَالِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَى إِنَّمَا

[4519] اخرجه البخارى في (صحيحه) في العتق باب: من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى (سننه) في الجهاد باب: في دعاء وجامع وفدى (سننه) في الجهاد باب: في دعاء المشركين برقم (٢٦٣٧) انظر (التحفة) برقم (٧٧٤٤)

كَانَ ذَٰلِكَ فِي اَوَّلِ الْإِسْلامِ قَدْ اَغَارَ رَسُولُ اللهِ ظُيْرُمُ عَلَى بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَانْعَامُهُمْ تَسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَاَصَابَ يَوْمَئِذِ غَارُونَ وَانْعَامُهُمْ تَسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَاَصَابَ يَوْمَئِذِ قَالَ يَحْدِيثَ قَالَ جُويْرِيَةَ أَوْ قَالَ الْبَتَّةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِى هٰذَا الْحَدِيثَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَاكَ الْجَيْشِ

[4519] - ابن عون بڑاللہ بیان کرتے ہیں، میں نے نافع بڑاللہ کو یہ پوچھنے کے لیے خط لکھا، جنگ کا آغاز اسلام کرنے سے پہلے اسلام کی دعوت و یے کا کیا تھم ہے؟ تو انہوں نے مجھے جواب لکھا، دعوت کا سلسلہ آغاز اسلام میں تھا، نبی اکرم طاقی نے بنومصطلق پر حملہ اس حال میں کیا کہ وہ اس سے بے خبر اور غافل تھے اور ان کے مولیثی چشمہ پر پانی پی رہے تھے، آپ طاقی ہے ان کے جنگوم دوں کوتل کیا اور جو جنگ کے قابل نہیں تھے، مولیثی چشمہ پر پانی پی رہے تھے، آپ طاقی ہی بن کے ان کے جنگوم دوں کوتل کیا اور جو جنگ کے قابل نہیں تھے، (عورتیں، بیچ، بوڑھے) ان کوقیدی بنالیا اور بیجی بن کی (مصنف کے استاد) کہتے ہیں، میرے خیال میں یا سیخی طور پر حضرت جوریہ ڈاٹھ آپ کے ہاتھ لگیں، نافع کہتے ہیں، یہ حدیث مجھے حضرت عبد اللہ بن عمر ڈاٹھ ان کی اور وہ اس لشکر میں موجود تھے۔

سنائی اور وہ اس لشکر میں موجود تھے۔

[4519] (...)و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيٍّ

عَنِ ابْنِ عَوْنِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَلَمْ يَشُكَّ

[4520] - امام صاحب مذكورہ بالا حديث ايك اور استاد سے، ابن عون كى مذكورہ بالاسند سے بيان كرتے ہيں اور اس نے بلاشك وشبہ بيكها ہے كہ جويريد بنت حارث آپ كے ہاتھ لكيں۔

الم ما لک، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نزدیک، ہرعالت میں لڑائی سے پہلے ہوسکتا ہے، جہور کا یہی موقف ہے، اگر چہ امام ما لک، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نزدیک، ہرعالت میں لڑائی سے پہلے وعوت دینا ضروری ہو اور بقول امام ما لک، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نزدیک، ہرعالت میں لڑائی سے پہلے وعوت دینا ضروری ہو اور بقول بعض کسی صورت میں بھی وعوت دینے کی ضرورت نہیں، لیکن بیدونوں موقف درست نہیں (نودی)، آغاز اسلام میں چونکہ اسلام کی وعوت وینا ضروری تھا اور جب اسلام کا پیغام میں چونکہ اسلام کی وعوت وینا ضروری تھا اور جب اسلام کا پیغام عام ہوگی، سب تک وعوت بہنے گئی تو اب دوبارہ وعوت دینا ضروری نہیں ہے، اس لیے آپ نے بنو مصطلق پر اچا تکہ حملہ کیا تھا اور ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث نگائی اس حملہ میں آپ تگائی آگئی کے ہاتھ کی تھیں، اس سے معلوم ہوارش کی طرف پیش قدمی کرنا جائز ہے۔

[4520] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٩٤)



كتأب الجهاد والسير

۲ .... بَاب: تَاْمِيرِ الْإِمَامِ الْأُمَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ وَوَصِيَّتِهِ إِيَّاهُمْ بِالْدَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا
 باب ۲: امام جنگ کے لیے بھیج جانے والے دستوں پر امیر مقرر کرے گا اور انہیں آ داب

### جنگ کی تلقین کرے گا

[4521] ٢-(١٧٣١)عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَمْلاهُ عَلَيْنَا إِمْلاءَ [4521] ٢-(١٧٣١)عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَمْلاهُ عَلَيْنَا إِمْلاءَ [4521] والم صاحب النفرون المنظون ا

السلم [4521] - امام صاحب اپنے دو اساتذہ کی سندوں نے قال کرتے ہیں کہ جمیں سفیان زائش نے حدیث کھوائی۔ [4522] ٣-(٠٠٠) حَدَّثَنَا ٱبُوبِكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ ح و حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْلِي بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ آمَلاهُ عَلَيْنَا إِمْلاءً ح وحَدَّثَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ هَاشِم وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثِنِي عَبْدُالرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْ دِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْثَلِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ طَلَيْمُ إِذَا أَمَّرَ آمِيرًا عَلَى جَيْشِ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِه بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَّعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ ((اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِ اللَّهِ اغْزُوا وَلَا تَعُلُّوا وَلَا تَعُدِرُوا وَلَا تَهُشُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالِ أَوْ خِلَالِ فَايَّتُهُنَّ مَا اَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ اَجَابُوكَ فَاقْبُلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرُهُمْ آنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَٰلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ اَبُوا اَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَاخْبِرْهُمْ انَّهُمْ يَكُونُونَ كَاعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَسَجُرِى عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْعَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَىْءٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ ابَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ اجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ

[4521] اخرجه ابو داود في (سننه) في الجهاد باب: في دعاء المشركين برقم (١٦١٢) والترمذي في (جامعه) في السير باب: ما جاء في وصيته الله في القتال برقم (١٦١٧) وبرقم (١٦١٧) وفي الديات باب: ما جاء في النهى عن المثلة برقم (١٤٠٨) وابن ماجه في (سننه) في الجهاد باب: وصية الامام برقم (٢٨٥٨) انظر (التحفة) برقم (١٩٢٩) تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٤٩٦)

وَكُفَّ عَنْهُمْ فَاِنْ هُمْ اَبُوا فَاسْتَعِنَّ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ وَاِذَا حَاصَرْتَ اَهْلَ حِصْنِ فَارَادُوكَ اَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيَّهٖ فَلَا تَجْعَلُ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيّه وَلَكِنَ اجْعَلُ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ ٱصْحَابِكَ فَإِنَّكُمُ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمُ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهٖ وَاِذَا حَاصَرُتَ اَهُلَ حِصْنِ فَارَادُوكَ اَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اَللَّهِ فَلَا تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْم اللُّهِ وَلَكِنُ اَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِى اتُّصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ امْ لَا)) قَالَ عَبْـدُالـرَّحْـمْـنِ لهـذَا أَوْ نَـحْوَهُ وَزَادَ اِسْحٰقُ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيِي بْنِ آدَمَ قَالَ فَذَكَرْتُ هَـذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ يَحْيَى يَعْنِي أَنَّ عَلْقَمَةَ يَقُولَهُ لِلْبْنِ حَيَّانَ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمِ عَنِ النُّعْمَان بْنِ مُقَرِّن عَنِ النَّبِيِّ تَالِيُّمُ نَحْوَهُ-[4522] -سلیمان بن بریدہ این باپ سے بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ منافیظ جب سمی کولشکر یا دستہ کا امیر مقرر کرتے تو اے اس کی ذات کے سلسلہ میں اللہ کی حدود کی پابندی اورمسلمان ساتھیوں کے بارے میں بھلائی ی تلقین فرماتے ، پھر فرماتے ، ' اللہ کا نام لے کر، اللہ کے راستہ میں نکلو، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے لڑائی کرو، جنگ کرواور خیانت نه کرواور غدر (بدعهدی) ہے باز رہو،کسی کے اعضاء نہ کاٹو اورکسی بیچے کوٹل نہ کرواور جب تہارا مشرک دشمن سے مقابلہ ہوتو انہیں تین باتوں (خوبیوں) کی دعوت دو، سب سے پہلے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دو، اگرتمہاری بات مان لیس تو ان سے اس کوقبول کرلواورلڑائی کرنے سے رک جاؤ۔ پھر انہیں اپنے علاقہ سے ہجرت کر کے مہاجروں کے علاقہ میں آنے کی دعوت دواور انہیں بتا دو، اگر انہوں نے ایسا کرلیا ( ہجرت کرلی ) تو انہیں مہا جروں والے حقوق حاصل ہوں گے، اوران پر مہا جروں والی ذمہ داریاں ہوں گ ، اگر وہ اپنے علاقہ کے چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں تو انہیں بتا دو کہ وہ بدوی (جنگل) مسلمانوں کی طرح ہوں گے، ان پر الله کا وہ تھم جاری ہوگا، جو دوسرے مسلمانوں پر نافذ ہوگا اور انہیں غنیمت اور فے سے پچھنہیں ملے گا، الا یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں اور اگر وہ اسلام لانے سے انکار کر دیں تو ان سے جزیہ دینے کا سوال کرو، اگر وہ تیری اس بات کو قبول کر لیس تو ان ہے اس کو قبول کرلو اور ان ہے جنگ کرنے ے باز رہواور اگر وہ اس ہے بھی انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے طالب مدد ہوکر ان سے جنگ لژواور جب کسی ۔ قلعہ دالوں کا محاصرہ کرداور وہ تم سے اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیاں مانگیں تو انہیں نہ اللہ کا عہد دواور نہ اس کے رسول کا عہد دو،لیکن انہیں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا عہد دو، کیونکہ اگرتم اپنے عہد اور اپنے ساتھیوں کے عہد کو توڑو بداس سے بلکا ہے کہتم اللہ کا عہدتوڑواور جبتم کسی قلعہ والوں کا محاصرہ کرلواوروہ تم سے بدچاہیں کہ انہیں اللہ کے تھم پراتر نے دوتو انہیں اللہ کے تھم پراتر نے کی اجازت نہ دو،لیکن اپنے تھم پراتر نے دو، کیونکہ

كتاب الجهاد والسير

تمہیں معلوم نہیں، تم ان کے بارے میں اللہ کے حکم تک رسائی پاتے ہو یا نہیں؟ عبد الرحمٰن نے کہا، یہی یاس کی طرح اور یجیٰ بن آ دم سے اسحاق اپنی روایت میں سیاضافہ کرتے ہیں کہ میں نے سید حدیث مقاتل بن حیان سے بیان کی تو اس نے کہا، مجھے سلم بن میصم نے نعمان بن مقرن دائیڈ کے واسطہ سے نبی اکرم مُلا ہی ہے اس کے ہم معنی روایت سائی۔

[4523] ٤-(٠٠٠) وحَدَّثَينِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثِنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدِ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بريدة الثَّاثِ

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ كُلْيُمُ إِذَا بَعَثَ آمِيرًا أَوْ سَرِيَّةً دَعَاهُ فَأَوْصَاهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ

[4523] - امام صاحب اور استاد سے بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مظافیظ جب کسی امیر یا دستہ کو بھیجے تو اسے بلا کر تلقین کرتے ، آ گے سفیان کے ہم معنی روایت ہے۔

وَ اللَّهِ اللَّهِ [4524] ٥-(٠٠٠) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّآءُ

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا

[4524] - ایک اوراستاد سے امام صاحب شعبہ کی مذکورہ بالاسند سے یہی روایت بیان کرتے ہیں۔

[4523] تقدم تخريجه برقم (٤٤٩٦)

[4524] تقدم تخريجه برقم (٤٤٩٦)













فَسَلُهُم الجزية: اس حديث معلوم ہوتا ہے ہرتتم كے كافروں سے جزید لینا درست ہے عربی ہوں یا عجی، الل كتاب ہوں یا مشرك، امام ابن قدامہ لکھتے ہیں كہ كافروں كی تين اقسام ہیں،

(۱) اہل کتاب، یہود اور نصاری (عیمائی) جو تو را ق اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے جزیہ قبول کیا جائے گا اور وہ اپنے دین پر قائم رہیں گے۔ (۲) جو اہل کتاب کے مشابہ ہیں، یہ مجوس (آگ پرست) ہیں، جزیہ کی قبولیت میں وہ اہل کتب کے علم میں ہیں، اہل علم میں ہجی ان سے جزیہ قبول کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (۳) ان دونوں قسموں کے علاوہ جو مشرک ہیں، ان سے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، امام احمد اور شافعی کے بہی موقف مونوں قسموں کے علاوہ جو مشرک ہیں، ان سے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، امام احمد اور شافعی کے بہی موقف ہوا در امام احمد کا ایک قول یہ ہے کہ عرب مشرکوں کے سواتمام کا فروں سے جزیہ قبول کیا جائے گا، مام ابو حذیفہ کا موقف یہی ہے اور امام مالک کے نزدیک، مشرکین قریش کے سواتمام کا فروں سے جزیہ قبول کیا جائے گا۔ (المغن، ج ۱۳ اور امام مالک کے نزدیک، مشرکین قریش کے سواتمام کا فروں سے جزیہ قبول کیا حائے گا۔ (المغن، ج ۱۳ اور امام مالک کے نزدیک، مشرکین قریش کے سواتمام کا فروں سے جزیہ قبول کیا حائے گا۔ (المغن، ج ۱۳ امر ۱۵ مالک کے نزدیک، مشرکین قریش کے سواتمام کا فروں سے جزیہ قبول کیا حائے گا۔ (المغن، ج ۱۳ امر ۱۵ مالک کے نزدیک، مشرکین قریش کے سواتمام کا فروں سے جزیہ قبول کیا حائے گا۔ (المغن، ج ۱۳ امر ۱۵ مالک کے نزدیک، مشرکین قریش کے سواتمام کا فروں سے جزیہ قبول کیا حائے گا۔ (المغن، ج ۱۳ امر ۱۵ مالک کے نزدیک، مشرکین قریش کے سواتمام کا فروں سے جزیہ قبول کیا حائے گا۔ (المغن، ج ۱۳ امر ۱۵ مال

اور اس حدیث سے یمی معلوم ہوتا ہے، لیکن دوسرے دلائل کی روسے امام شافعی اور امام احمد کا موقف درست معلوم ہوتا ہے۔ (تنعیل کے لیے دیکھتے، امغی، جسر، ۲۳،۱۳۳)

لا تَجْعَلْ لَهم ذمة الله والذمة نبيه: الداوراس كرسول كاطرف سے عهدو بيان نهدو، كونكه بعض وقعه كى جنگى مصلحت ك تحت، اس كوتو زنے كى ضرورت چيش آسكتى ہوتو الكى صورت بيس الداوررسول كى طرف سے عهدو بيان دے كراس كوتو ژنا بهت مشكل ہے۔

٣.... بَابُ: فِي الْأَمْرِ بِالتَّيْسِيْرِ وَتَرْكِ التَّنْفِيْرِ

باب ٣: آسانی اورسہولت بید اکرنے کا حکم ہے اور نفرت دلانے سے روکا گیا ہے

[4525] ٦ ـ (١٧٣٢) حَدَّثَنَا ا بُوبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَا بُـوكُـرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِآبِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِاللّهِ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ

عَنْ آبِي مُوْسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ تَاتَيْمُ إِذَا بَعَثَ اَحَدًا مِّنْ اَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ اَمْرِهِ قَالَ ((بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا))

[4525] - حضرت ابوموی اشعری والنظ بیان کرتے ہیں که رسول الله مظافیظ جب اپنے ساتھیوں میں کسی کو اپنے کسی کام کے لیے بھیجتے تو فرماتے ،''بشارت دو،نفرت نه دلا و اور آسانی اور سہولت پیدا کرواور تنگی پیدا نہ کرو۔''

[4525] احرجه ابو داود في (سننه) في الادب باب: في كراهية المراء برقم (٤٨٣٥) انظر (التحفة) برقم (٩٠٦٩)

فافری استان صدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم، نیک عمل پر عظیم اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ کو وسیع رحمت کے ذریعہ دین پر عمل ہیرا ہونے کا شوق اور رغبت دلانا چاہیے اور ہر دفت، اس کے غضب و مواخذہ اور جہنم کی وسمی نہیں سانی چاہیے، لینی ایمار دیرافتیار کرنا چاہیے کہ لوگوں کے دل میں ایمان کی مجبت پیدا ہو، دین سے بیزاری اور نفرت پیدا نہ ہو کہ اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہو، اس لیے دعوت و تبلیغ میں تدریج اور اہم بالا ہم کو محوظ رکھ کر گناہوں سے باز رکھنے کی نرمی اور بیار کے ساتھ کوشش کرنا چاہیے، آغاز اور ابترا میں ہی اگر نفرت پیدا ہوگئی تو پھر رخ بھیرنا مشکل ہوگا، اس لیے بچوں اور اسلام میں نئے نئے داخل ہونے والوں پر ابترا ہی میں ختے ہے داخل ہونے والوں پر ابترا ہی میں ختی کرنا، اسلام کے مزاج کے منافی ہو، آہتہ آ ہتہ تہ دریج کے ساتھ ان کے اندر ایمان اور عمل صالح کی محبت کو رائ کریں، تا کہ وہ خو دبخو د برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو کسی حال میں بھی اللہ کے غضب اور پکڑ سے ڈرانا نہیں چاہیے، کیونکہ قرآن کے اندر، خود جنت کے ساتھ دوزخ کا تذکرہ، وعدہ کے ساتھ وعید کا ذکر ہے، عمل صالح کی ترغیب کے ساتھ برائیوں پر مواخذہ کو بیان کیا گیا ہے، مقصد ہے کہ وین کو نیز طریقہ سے نہ بیان کرو، اس طرح بیان کرو کہ لوگ راغب ہوں۔

[4526] ٧-(١٧٣٣) حَدَّثَنَا ٱبُوبِكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ

عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّمِ اَنَّ النَّبِيَّ سُلَّيْمً بَعَثَهُ وَمُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرَا وَلَا (تُعَسِّرًا وَلَا تُخَيِّلُهَا) ((تُعَسِّرًا وَبَشِّرًا وَلَا تَنْفَرًا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِهَا)

[4526] - سعید بن ابی برده، اپنے باپ سے واسطہ سے اپنے دادا ابوموی اشعری والٹوئے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مکالٹوئل نے اسے اور معاذبین جبل والٹوئل کو یمن جیجا تو فرمایا:''آسانی پیدا کرنا اور تنگی پیدا نہ کرنا اور بشارت دینا اور نفرت پیدا نہ کرنا، باہمی انقاق رکھنا آپس میں اختلاف نہ کرنا۔''

[4526] اخرجه البخارى في (صحيحه) في المغازى باب: بعث ابي موسى ومعاذ الى اليمين قبل حجة الوداع برقم (٤٣٤٥) وبرقم (٤٣٤٥) وبرقم (٤٣٤٥) وفي الجهاد باب: ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى امامه برقم (٣٠٣٨) وفي الادب باب: قول النبي عليم: (يسروا و لا تعسروا) برقم (٢١٢٥) وفي الاحكام باب: امر الوالى اذا وجه اميرين النبي عرضع ان يتطوعا و لا يتعاصيا برقم (٢١٧٢) واخرجه مسلم في الاشربة باب: بيان ان كل السكر خمر وان كل خمر حرام برقم (١٨٢٥) وبرقم (١٨٣٥) وبرقم (١٨٥٥) وابو داود في (سننه) في الحدود باب: الحكم فيمن ارتد برقم (٢٥٣٦) والنسائي في (المجتبى) في الاشربة باب: كل مسكر حرام برقم (١٨٣٠) انظر (التحفة) برقم (١٨٥٠)





كتاب الجهاد والسير

[4527] ( . . . )وحَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍوح و حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَابْنُ اَبِى خَلَفٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ عَدِىًّ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اَللْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِى أُنَيْسَةَ كِلاهُمَا

عَـنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْظُ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ اَبِي أُنَيْسَةَ ((وَ تَطَاوَعَا وَلا تَخْتَلِفَا))

[4527] - امام صاحب این دواور اساتذہ کی سندوں سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں،کیکن زید بن ابی انسیہ کی روایت میں بیقول نہیں ہے،''باہمی اتفاق ہے رہنا، اختلاف نہ کرنا۔''

[4528] ٨-(١٧٣٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اَللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي التَّيَّاحِ عَنْ اَنِي حَدَّثَنَا اَبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبُوبَكُرِ بْنُ اَبِي الثَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ

عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ تَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

> ۳ ..... بَاب: تَحْرِيمِ الْغَدْرِ د. ٤: ع شكني ارى ي م ام سر

باب ٤: عهد شكى يا بدعهدى حرام ہے

[4529] ٩-(١٧٣٥)حَدَّثَنَا ٱبُوبِكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَٱبُو اُسَامَةَ ح وحَدَّثَنِي

[4527] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٠١)

[4528] اخرجه البخارى في (صحيحه) في العلم باب: ما كان النبي الله يتبخوله بالموعظة والمعلم على النبي الله يتبخوله بالموعظة والمعلم كي لا ينفروا برقم (٦٩) وفي الادب باب: قول النبي الله السروا ولا تعسروا) برقم (٦١٢٥) انظر (التحفة) برقم (٦٦٤٤)

[4529] طريق ابي بكر بن ابي شيبة وطريق محمد بن عبدالله بن نمير تفرد بهما مسلم\_ انظر ←

بع بد





زُهَيْ رُبْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي آبَا قُدَامَةَ السَّرَخْسِيَّ قَالَا حَدَّثَنَا يَخْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِاللهِ حَ وَحَدَّثَنَا مُجَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَ نَافِعِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ اللهُ الْآوَلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَنْ اللهُ الآوَلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَنْ اللهُ الآوَلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَرْفُعُ لِكُلِّ غَادٍرٍ لِوَآءٌ فَقِيلَ هٰذِهِ عَدْرَةُ فَكُن بَنِ فَكُن)

[4529] - امام صاحب مختلف اساتذہ کی سندوں ئے، حضرت ابن عمر داشخا کی روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقع کی سندوں کے ہیں کہ رسول اللہ طاقع کی سندوں کے جہد شکن کے سول اللہ طاقع کی خرمایا:'' کہ جب اللہ تعالی قیامت کو پہلے، پچھلے تمام انسانوں کو جمع کرے گا تو ہرعہد شکن کے لیے ایک جمعنڈ ابلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ فلال بن فلال کی عہد شکنی ہے۔''

مفردات الحدیث است المعدیث الله عادر عبد حمل ، ب وفا - ﴿ رأیة برا المجندا، جوس سالار کے پاس ہوتا ہے۔

قان کی است عربوں کا بید ستور تھا کہ وہ عبد هن کے تشہر کے لیے، بازاروں میں ساہ جبند ہے گاڑتے تھے تا کہ تمام لوگ اس کی فدمت اور برائی بیان کریں، اس لیے ان کی عادت وعرف کو تخو ظر رکھتے ہوئے، آپ ظافی نے فرمایا: ''عہد حکن کے ساتھ قیامت کے دن بھی یہی سلوک ہوگا کہ تمام انسانوں میں اس کی عہد هن کی تشہیر ک جائے گی، خصوصاً امیر لفکر یا امیر المؤمنین، عکر ان کی عہد هن کی حرمت زیادہ شدید ہے، کیونکہ اس کی عہد شکن کا خوا میں اس کی عہد هن کا کہ شکان کا خوا میں اس کی عہد هن کا کہد شکن کا خوا میں اس کی عہد ہوئی کا کہ شکان سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اسے عہد هن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایفائے عہد پر زیادہ قادر ہوتا ہے، اس لیے اس کو اپنے عہدہ اور منصب یا فرمد دار کو لوری دیانت و امانت کے ساتھ لوزا کرنا چاہیے اور بالا وجہ کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے، اس طرح عوام اور رعایا کو بھی، امیر کے ساتھ وفا کرنا چاہیے اور بالوجہ اس کے خلاف شورش پر پاکر نے اور بغاوت و سرگی افقیار کرنے سے باز رہنا چاہیے، کونکہ دونوں اپنی اپنی حدیث کے دادی حضرت ابن کی فرمد دار یوں کے پورا کرنے کے سلسلہ میں اللہ کے ہاں جواب دہ جیں، اس لیے اس حدیث کے دادی حضرت ابن عمر میں بیات کر میں ان لوگوں کے ساتھ ہی بندکی تو انہوں نے اپنی اس کے خلاف جی کو بحث کر کے فرمایا تھا کہ تم میں اور اس سے بو ھرکوئی عہد هئی نہیں ہے کہ جس کی بیعت کی ہو نہیں ہے، کیونکہ ہم یزید کی بیعت کی ہو کئی نہیں ہے، کیونکہ ہم یزید کی بیعت کی ہو اس کے خلاف جنگ کونی عاد فرکوئی عہد شکن نہیں ہے کہ جس کی بیعت کی ہو اس کے خلاف جنگ کونی حالے۔

[4530] (. . . ) حَدَّثَنَا آبُوالرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا آيُّوبُ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ

﴾ (التحفة) برقم (٧٨٦٢) وبرقم (٧٩٩٦) وبرقم (٨١٠٠) وطريق زهير بن حرب اخرجه البخارى في (صحيحه) في الادب باب: ما يدعى الناس بآبائهم برقم (٦١٧٧) انظر (التحفة) برقم (٨١٦٦) البخارى في (صحيحه) في الادب باب: ما جاء ان لكل غادر لواء يوم القيامة برقم (١٥٨١) انظر (التحفة) برقم (٧٦٩٠)

كتاب الجهاد والسير عَبْدِالرَّ حْمْنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ طَالِيِّمْ بِهِٰذَا الْحَدِيثِ

[4530] - امام صاحب دواور اساتذہ ہے، نافع ہی کی مذکورہ سند سے مذکورہ بالا حدیث بیان کرتے ہیں۔

[4531] ١٠-(. . . )و حَـدَّثَـنَـا يَـحْينَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمْعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ

عَبْدِ اللهِ بن دِينَار اَنَّهُ سَمِعَ

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَالْيُمْ ((إنَّ الْعَادِرَ يَنْصِبُ اللَّهُ لَهُ لِوَآءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ آلَا هٰذِهِ غَدْرَةٌ فُلَانٍ))

[4531] - حضرت عبد الله بن عمر والنهابيان كرتے بين كه رسول الله طَالِيَّةُ في مايا: "الله تعالى قيامت ك دن عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا گاڑے گا اور کہا جائے گا،خبر دار، بیفلاں کی عہد شکنی ہے، ( یعنی اس کی علامت

[4532] ١١ـ(٠٠٠) حَـدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ صَحَيْمًا عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمِ ابْنَيْ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ثَاتَيْمُ يَقُولُ ((لِكُلِّ عَادِر لِوَ آءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

[4532] -حضرت عبدالله بن عمر والتنائيان كرت بين كديس في رسول الله مَا يُعْلِم كويدفر مات بوس سان "مر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا۔''

[4533] ١٢ ـ (١٧٣٦) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُسُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيٍّ ح وحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَآثِلٍ عَبْدَاَللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ثَالِيُّمْ قَالَ ((لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَ آءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هٰذِهِ غَذَرَةُ فُكُان))

[4533] - حضرت عبدالله (ابن مسعود) والله المنظم المنظم الله على المرم مَثَالِيمُ في ما يا "مرعهد شكن كے ليے قیامت کے دن ایک مجھنڈا ہوگا، کہا جائے گا یہ فلاں کی عہد شکنی ہے۔''

[4531] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧١٣٣)

[4532] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٦٧٠٧) وبرقم (٢٠٠٦)

[4533] اخرجه السخاري في (صحيحه) في الجزية والموادعة باب: اثم الغادر للبر والفاجر بـرقــم (٣١٨٦) وبـرقــم (٣١٨٧) وابـن مـاجه في (سننه) في الجهاد باب: الوفاء بالبيعة برقم (۲۸۷۲) انظر (التحفة) برقم (۹۲۵۰)





[4534] (...) و حَدَّثَ نَاه إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بِنُ شُمَيْلٍ ح وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بِنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ جَمِيعًا

عَنْ شُعْبَةَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ ((يُقَالُ هٰذِه غَدْرَةُ فُلان))

[4534]۔ امام صاحب یہی حدیث دو اور اساتذہ ہے، شعبہ کی مذکورہ بالاسند سے بیان کرتے ہیں، کیکن عبد الرحمٰن کی روایت میں بیالفاظ نہیں ہیں،'' کہا جائے گا، بیفلاں کی عہد شکنی ہے۔''

[4535] ١٣ ـ(. . . )وحَـدَّثَـنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ آدَمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعَنِ الْاعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ تَالِيُّمْ ((لِكُلِّ عَادِرٍ لِوَآءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ يُقَالُ هٰذِه غَدْرَةُ فُلَانٍ))

ا المراز عبد شکن کے پاس مجتندا ہوگا، جس ہےاہے بیچانا جائے گا، کہا جائے گا، بیفلاں کی عہد فکنی (کی علامت) ہے۔'' مقابلہ المراز عبد شکن کے پاس مجتندا ہوگا، جس ہےاہے بیچانا جائے گا، کہا جائے گا، بیفلاں کی عہد فکنی (کی علامت) ہے۔'' و (4536] ١٤ - (١٧٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ

عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْيَمْ ( (لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَآءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ)

[4536] -حفرت انس والله على الرت بي كدرسول الله مَاليَّةُ في فرمايا: "برعبد شكن ك ياس قيامت ك دن ایک جھنڈا ہوگا،جس سے وہ پہچانا جائے گا۔''

[4537] ١٥ ـ (١٧٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰن حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدٍ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ مَا أَيُّمْ قَالَ ((لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَآءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

[4537] -حضرت ابوسعيد والنظر عند وايت ب كه نبي اكرم مالين أنهم مالين المرم المالية المرام المالية المالية المرام المالية المرام المالية المرام المالية المرام المالية المالية المرام المالية المرام المالية المرام المالية المالية المالية المالية المرام المالية الما دن اس کی سرین پر حبصنڈ ا ہوگا۔''

[4534] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٥٠٨)

[4535] تقدم تخریجه برقم (٤٥٠٨)

[4536] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجزية والموالاة باب: اثم الغادر للبر والفاجر برقم (٣١٨٦) وبرقم (٣١٨٧) انظر (التحفة) برقم (٤٤٠)

[4537] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٤٣١٢)







كتاب الجهاد والسير

ف گل ہ ہے۔ بہاں رسوائی اور ذلت کے علامت ونشانی سامنے پیشانی پر ہوتی ہے، یہاں رسوائی اور ذلت کے لیے جھنڈ ااس کی سرین کے پاس ہوگا۔

[4538] ١٦ - (. . . ) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّان حَدَّثَنَا اَبُو نَضْرَةَ

عَنْ آبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمُ ((لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَآءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَذْرًا مِنْ أَمِيرِ عَآمَةٍ)) غَدْرِهِ أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظُمُ غَدْرًا مِّنْ أَمِيرِ عَآمَةٍ))

[4538] ۔ حضرت ابوسعید ڈلائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلائٹؤ نے فرمایا:'' قیامت کے دن ہرعہد شکن کے لیے جھنڈا ہوگا، جو اس کی عہد شکنی کے بقدر بلند کیا جائے گا اور خبر دار! منتظم اعلیٰ (حکمران) سے بڑھ کر کوئی عہد شکن نہیں ہے۔''

# ه..... بَاب: جَوَازِ الْخِدَاعِ فِي الْحَرْبِ باب ٥: لرُائي مِين جِال يا تدبير اختيار كرناجا تز ب

[4539] ١٧-(١٧٣٩)و حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِعَلِیًّ وَزُهَیْرِ قَالَ عَلِیٌّ اَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا سُفْیَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو

جَابِرًا يَّقُولُ قَالَ رَسُولُ اَللهِ ظُلْيَا ((الْحَرْبُ خَدْعَةٌ))

[4539] - امام صاحب اپنے تین اساتذہ سے حضرت جابر وہائٹا کی روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منافیاً الله منافیاً نے فرمایا: "کرائی ایک چال یا تدبیر ہے۔"

مفردات الحدیث المحدیث الله ایک بی خدعة، خدعة، خدعة، خدعة، خدعة، خدعة: بهلی تین صفات مشهور ہیں، ہرایک کا معنی یہ ہے۔ کو خدعة: لاائی ایک بی چال ہے، جووہ چال جل گیا کامیاب ہوگیا۔ کو خدعة: لاائی ایک معنی یہ ہے۔ کو خدعة: لاائی ایک بیت حلیداور چال ہے، ہرفریق اس کو چلنے کی کوشش کرتا ہے گویا یہ مجمد حلیداور چال ہے۔ کو خدعة: یہ ایک بہت برا حلیداور تدبیر ہے، جس میں لوگ چنس جاتے ہیں، مختلف آرزود کا اور تمناوی کا شکار ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہوہ پوری ہوں۔ کا خدعة: یہ خادع کی جمع ہے، یعنی لا انی چالباز اور حلہ جو ہے، ہرفریق ووسرے سے

[4538] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٤٣٨٢)

[4539] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: الحرب خدعة برقم (٣٠٣٠) وابو داود في (سننه) في الجهاد باب: المكر في الحرب برقم (٢٦٣٦) والترمذي في (جامعه) في الجهاد باب: ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب برقم (١٦٧٥) انظر (التحفة) برقم (٢٥٢٣)



حله كرتا ہے۔ 3 خِدْعة: بدايك مخصوص قتم كى جال اور حله ہے۔

اس نے بہتر تد ہیر افتیار کرئی، اس کو کامیا بی نصیب ہوگی، اس لیے اس میں آغاز اور ابتدا میں انجام یا نتیجہ کا اندازہ لگانامشکل ہوتا ہے، آغاز میں ایک فراین غلیب ہوگی، اس لیے اس میں آغاز اور ابتدا میں انجام یا نتیجہ کا اندازہ لگانامشکل ہوتا ہے، آغاز میں ایک فراین غالب آرہا ہوتا ہے، لیکن انتہاء میں دوسرافریق غالب آجاتا ہوا اور اس سے بعض ائمہ نے جنگ میں جموٹ ہو لئے کو جائز قرار دیا ہے اور بعض نے کہا، جموٹ سے مراوتحریض اور کنایہ ہے، کیونکہ کذب کا لفظ تعریض و کنایہ کے استعال ہوتا ہے، جبیبا کہ حضرت ابراہیم مالیا قیامت کے دن کہیں گے، میں نے تین دفعہ جموٹ یعنی تحریض و کنایہ سے کام لیا اور سیح بھی معلوم ہوتا ہے، جبال تک ممکن ہو جموٹ سے احتراز کرنا چا ہیے اور ضرورت پڑنے پر تعریض اور کنایہ سے فائدہ اٹھانا چا ہیے، الا یہ کہاس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ رہے، پھر تو ریہ اور تعریض کی جگہ جموٹ سے کام لیا جا سکتا ہے، مثلاً کسی مسلمان کی زندگی یا اس کا میوٹ ہو لیا جوٹ بولے لیفیر نئی نہ سکتا ہوتو جان د مال بیانے کے لیے اس کی مخبائش ہے۔

[4540] ١٨ ـ (١٧٤٠) و حَدَّثَنَا مُحَدَّمُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ

عَنْجُ الشَّمِلِيْنِ مَنْ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ مُسُلِّكُمُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كُالُّيْمُ ((الْحَرُبُ حَدْعَةٌ))

[4540] - حفرت ابو ہریرہ دفائی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُقالیکا نے فرمایا: '' جنگ سراسر تدبیر ہے یا دھو کہ اور حال ہے۔''

٢ ..... باب: كَرَاهَةِ تَمَنَّى لِقَآءِ الْعَدُّقِ وَالْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ اللَّقَآءِ بِالسَّبِي بِالسَّبِرِ عِنْدَ اللَّقَآءِ بِال بِهِ بَالِ بَالِي بِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّقَآءِ بَالِ بَا بَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

[4541] ١٩-(١٧٤١) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالا حَدَّثَنَا اَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ عَنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ تَالِيُّمْ قَالَ ((لا تَمَنُّوا لِقَآءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا))

[4540] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير بأب: الحرب خدعة برقم (٣٠٢٩) انظر (التحفة) برقم (١٤٦٧٦)

[4541] انحرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: لا تمنوا لقاء العدو برقم (4541) انظر (التحفة) برقم (١٣٨٧٤)











[4541] - حضرت ابو ہریرہ رہائی ہے روایت ہے کہ نبی اکرم مُنائیناً نے فرمایا: ''دشمن سے ظراؤیا مقابلہ کی تمنا نہ کرواور جب اس سے مقابلہ ہوجائے تو ثابت قدم رہو۔''

فائی اسساس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دیمن کو حقیر نہ مجھنا چاہیں، بلکہ اہمیت اور وزن دینا چاہیے، تا کہ سیح تیاری ہو سکے اور جب جنگ کے بغیر کام چل سکتا ہوتو محض اپنی طاقت کے بھروسہ پر، اپنی قوت بازو پر اعتاو کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بہت کچھ خیال کرتے ہوئے، دیمن سے کراؤ کی خواہش اور آرز ذہیں کرنی چاہیے، ہاں اگر لڑائی کے سواکوئی چارہ نہ ہوتو ظاہری اسباب اور وسائل سے کام لیتے ہوئے، اللہ کی لفرت وحمایت کے حصول کی دعا کرتے ہوئے مقابلہ میں جم جانا چاہیے اور مقابلہ سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔

[4542] ٢٠-(١٧٤٢)وحَـدَّنَـنِـى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ اَخْبَرَنِي مُوسْنَى بْنُ عُفْبَةَ

عَنْ آبِى النَّضْرِ عَنْ كِتَابٍ رَجُل مِّنْ اَسْلَمَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ طُلْمُ مُ فَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بَنُ اَبِى الْخَرُورِيَّةِ يُخْبِرُهُ اَنَّ بَنُ اَبِى اَوْفَى فَكَتَبَ اللهِ عَمَر بْنِ عُبَيْدِ اللهِ حِينَ سَارَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ يُخْبِرُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ طَلَيْ الْعَدُوَّ يَنْتَظِرُ حَتَى إِذَا مَالَتِ رَسُولَ اللهِ طَلَيْ اللهِ طَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله العَافِية فَإِذَا اللهَ الْعَافِية فَإِذَا اللهَ الْعَافِية فَإِذَا اللهَ السَّيُونِ فَمَ فَاصَبِرُوا وَاعْلَمُوا اَنَّ الْجَنَّة تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمُ وَقَالَ اللهُمَ اللهُمَّ لَلهُمُ وَانْصُرُوا وَاعْلَمُوا اَنَّ الْجَنَّة تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمُ وَاللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَ اللهُمُ وَانْصُرُوا وَاعْلَمُوا اَنَّ الْجَنَّة تَحْتَ ظِلَالِ السَّيوفِ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمُ )

[4542] - حضرت عبدالله بن الى زلائفان عمر بن عبيدالله رائفا كو جب وه خوارج سے جنگ كے ليے نكلا آگائ الله كا انظار فرمات ، كے ليے يہ خطا كھا كدرسول الله كا في بعض اوقات وشمن كے مقابلہ كے ليے نكلتے تو سورج و طلنے كا انظار فرمات ، اب سورج و خطل جاتا تو يہ خطاب فرمات ، ''اب لوگو! وشمن سے مد بھيٹر كى آرزو نه كرو اور الله سے عافيت كى درخواست كرو اور جب وشمن سے نكراؤ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور یقین كر لو، جنت تكواروں كے سابيہ سلے درخواست كرو اور جب وشمن سے نكراؤ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور یقین كر لو، جنت تكواروں كے سابيہ سلے درخواست كرو اور جب وكريدوعا فرمائى: ''اب الله! اب كتاب كے اتار نے والے ، باولوں كو چلانے والے ، ان كو شكست و سے اور جمیں ان كے خلاف مددد ہے ۔''

[4542] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى الجهاد والسير باب: الجنة تحت بارقة السيوف برقم (٢٨٦٨) وفى باب: كان النبى المنه اذا لم يقاتل برقم (٢٨٣٨) وفى باب: كان النبى المنه اذا لم يقاتل اول النهار اخر القتال حتى تزول الشمس برقم (٢٩٦٥) وبرقم (٢٩٦٦) وفى باب: لا تمنوا لقاء العدو برقم (٧٢٣٥) وفى التمنى باب: كراهية تمنى لقاء العدو برقم (٧٢٣٥) وابو داود فى (سننه) فى الجهاد باب: فى كراهية تمنى لقاء العدو برقم (٢٦٢١) انظر (التحفة) برقم (١٦١٥)

المدام ال



فائل کے ابعد فرماتے تھے، کیونکہ صبح کی نماز میں پیچھے رہنے والے مسلمان دعائے تنوت نازلہ کے ذریعہ کی نماز کے بعد فرماتے تھے، کیونکہ صبح کی نماز میں پیچھے رہنے والے مسلمان دعائے تنوت نازلہ کے ذریعہ مسلمانوں کی فتح و فسرت اور دشمن کی ہزیمت، مغلوبیت کی اللہ کے حضور درخواست کرتے ہیں اور صبح کے وقت انسان تازہ دم اور چاک و چوبند ہوتا ہے، اگر لاائی کا آغاز صبح کونہ ہوسکتا تو پھر آپ تاہی زوال کا انتظار فرماتے، تاکہ مسلمان نماز ظہر میں قنوت نازلہ کرلیں اور ہوا کے چلنے سے دھوپ کی حدت و تیش میں کی آ جائے اور مسلمان پوری دلجھی کے ساتھ لاائی میں شریک ہوجائیں۔

البحنة تحت ظلال السيوف: اس مين انتهائي اختصار كماته، انتهائي موثر انداز مين، جهادكا ثواب بيان كرك، اتحاد وانفاق كي فضاء مين النيخ دوركا اسلح استعال كرنے كي ترغيب دك گئي ہے اور آخر مين دعا كے ذريجه الله كي لهرت وجمايت كے اسباب كے مصول كے ذريجه بهدوں كے حوصله كو برها يا ہے كه وہ كما والا ب، كائنات جس مين مسلمانوں كي لهرت كا وعدہ ہے كه وہ بادلوں كو چلانے والا ہے كه وہ قدرت كالمه كا مالك ہے، كائنات كي فاجرى اسباب سے جو چاہے كام لے سكم ہے اور ان كے ذريجه وشمن كو بزيمت سے دو چاركرسكم ہے۔ كما جري النّظم عِنْدُ لِقَاءِ الْعَدُولِ كَانسَتُ عِنْدُ لِقَاءِ الْعَدُولِ كَانسَتُ بِالنّظم عِنْدُ لِقَاءِ الْعَدُولِ كَانسَتُ عِنْدُ لِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْدُ لِقَاءِ الْعَدُولِ اللّٰهُ اللّٰهُ

باب ٧: وَثَمَن سے مقابلہ کے وقت نصرت (فتح) کے حصول کی دعا کرنا بہترین رویہ ہے [4543] ٢١ ـ (...) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ عَنْ اِسْمُعِيلَ بْنِ آبِى خَالِدِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ عَنْ اِسْمُعِيلَ بْنِ آبِى اَوْ فَقَالَ ((اللّٰهُمَّ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ آبِى اَوْ فَى قَالَ دَعَا رَسُولُ اللّٰهِ مَّالَٰتُهُمْ عَلَى الْاَحْزَابِ فَقَالَ ((اللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ الْهَرِمُ الْآخُرَابَ اللّٰهُمَّ الْهَرِمُهُمْ وَزَلْزِلْهُمُ ))

[4543] - حفرَت عَبدالله بن بي أونى را الله عن الله عن

[4544] ٢٢-(...)و حَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ اِسْمُعِيلَ بْنِ اَبِي

[4543] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى الجهاد والسير باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة برقم (٢٩٣٣) وفى المغازى باب: غزوة الخندق برقم (٢١٥٥) وفى الدعوات باب: الدعاء على المشركين برقم (٦٣٩٢) وفى التوحيد باب: قول الله تعالى ﴿انزله بعلمه والملائكة يشهدون﴾ برقم (٧٤٨٩)

[4544] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٨ ٥٥)









خَالِدِ قَالَ سَمِعْتُ

ابْنَ اَبِي اَوْفَى يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللهِ تَاتَّيُمُ بِمِثْلِ حَدِيثِ خَالِدٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ ((هَازِمَ الْاَحْزَابِ وَلَمْ يَذْكُرُ قَوْلَهُ اللهُمَّ))

[4544] - امام صاحب اپنے ایک اور استاد سے ندکورہ بالا حدیث بیان کرتے ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ اس حدیث میں ھازم الاحزاب (پارٹیوں کوشکست دینے والے) ہے اور اللهم کا لفظ نہیں ہے۔
[4545] (...) و حَدَّنَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ آبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُينَنَةَ عَنْ إِسْمُعِيلَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ابْنُ آبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِه ((مُجُرِى السَّحَابِ))
عَنْ إِسْمُعِيلَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ابْنُ آبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِه ((مُجُرِى السَّحَابِ))
[4545] - امام صاحب دو اور اسا تذہ سے ندکورہ بالا حدیث بیان کرتے ہیں اور ابن ابی عمر واقتیا کی روایت میں اس لفظ کا اضافہ ہے، اے بادلوں کو چلانے والے۔"

[4546] ٢٣ ـ (١٧٤٣) وحَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنسِ آنَّ رَسُولَ اللهِ ظَيْئِمُ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدِ ((اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَا لَا تُعْبَدُ فِي الْآرْضِ)) عَنْ آنَسِ آنَّ رَسُولَ اللهِ ظَيْئِمُ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدِ ((اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَا لَا تُعْبَدُ فِي الْآرْضِ)) [4546] وحفزت انس والنَّهُ عَد الله عَلَيْمُ جَنَّ احدے دن يوفر مارے تھے"اے الله! الله ظَيْئُمُ جَنَّ احدے دن يوفر مارے تھے"اے الله! اگرتو جائے ۔"(تو مسلمانوں کوشکست دے دے دے)

٨..... بَاب: تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَآءِ وَالصَّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ
باب ٨: جَنَّك مِين عورتوں اور بچوں وقت كرنا حرام (ناجائز) ہے

[4547] ٢٤ ـ (١٧٤٤) حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالًا أَخْبَرَنَا اللَّيْثِ ح و حَدَّثَنَا

[4545] تقدم تخريجه برقم (١٨ ٥٤)

[4546] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٥٠)

[4547] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: قتل الصبيان في الحرب برقم (٢٠١٤)→

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب الجهاد والسير

قُتَيْبَةُ مِنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِع

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ اَنَّ امْرَاَةً وُجِدَتْ فِى بَعْضِ مَغَاذِى رَسُولِ اللهِ طَالِيَّا مَ فَتُولَةً فَاَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ ظَلِّمْ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَان

[4547] - حضرت عبدالله (ابن عمر) دلانئؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مُلانئؤ کے کسی غزوہ میں ایک عورت قبل کر دی گئی تو رسول الله مُلانئؤ کی نے عورتوں اور بچوں کے قبل کو برایا ناپسندیدہ قرار دیا۔

المُسلم [4548] ٢٥-(٠٠٠) حَدَّنَنَا آبُوبِكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَآبُو أَسَامَةً قَالَا حَدَّثَنَا

عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وُجِّدَتِ امْرَاَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَازِي فَنَهَى رَسُولُ اللهِ تَلْيُمْ عَنْ قَتْلِ النَّسَآءِ وَالصِّبْيَانِ

[4548] - حضرت عبدالله بن عمرَ ثلاثخبابیان کرتے ہیں کہ کسی غز دہ (جنگ،اٹرائی) میں ایک عورت مقتولہ پائی گئ منتقع الشخاف تورسول الله مُلاَقِعُ نے عورتوں اور بچوں کے قل سے منع فرما دیا۔

فان دی است بیاسلام کی خصوصیات اور امتیازات میں سے ہے کہ جس دور میں عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو بھی قتل و غارت کا نشانہ بتایا جاتا تھا، اس دور میں ان کے قل کرنے سے منع قرار دیا، بشرطیکہ وہ براہ راست جنگ میں ملوث نہوں، اس پرتمام ائمہ ادرفقہا م کا اتفاق ہے۔

٩ ..... باب: جَوَازِ قَتْلِ النَّسَآءِ وَالصَّبْيَانِ فِي الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمَّدٍ بَعَمَّدٍ .... باب: جَوازِ قَتْلِ النَّسَآءِ وَالصَّبْيَانِ فِي الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمَّدٍ ...

[4549] ٢٦-(١٧٤٥) و حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْرُ و النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ يَخْيَى آخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاَللَهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

◄ وابو داود في (سننه) في الجهاد باب: في قتل النساء برقم (٢٦٦٨) والترمذي في (جامعه) في السير باب: ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان برقم (١٥٦٩) انظر (التحفة) برقم (٨٢٦٨)
 [4548] طريق ابني بكر بن ابني شيبة عن محمد بن بشير تفرد به مسلم- انظر التحفة برقم (١٠١٨) وطريق ابني بكر بن ابني شيبة عن اسامة اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: قتل النساء في الحرب برقم (١٠٠٥) انظر (التحفة) برقم (٧٨٣٠)
 [4549] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: اهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري برقم (٣٠١٦) واخرجه ابو داود في (سننه) في الجهاد باب: في قتل النساء

عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ تَالِيمٌ عَنِ الذَّرَادِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَاتِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ فَقَالَ ((هُمْ مِنْهُمْ)) [4549] -حفرت صعب بن جثامه والنوائيا بيان كرت بين كه نبي اكرم مَاليَّيْل سے مشركوں كے عورتوں اور بچول کے بارے میں سوال کیا گیا کہان پر شب خون مارا جا سکتا ہے اور اس میں مسلمان ان کی عورتوں اور بچوں کوتل كردية بين توآب مُالِيُّانِ فرمايا: ''وه أنبين مين سے بين ''

مفردات الحديث دراري بيد ذرية ك جمع ب، جس كامعى بيل انساني فركر بويامؤنف

يبيتون: ان پردات كواچا تك حمله كياجاتا ب، شبخون ماداجاتا ب-

ف در جنگ میں حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر جنگ کرنے والوں اور جنگ میں حصہ نہ لینے والوں کے درمیان، انتیاز نه بوسکے اور ان کوالگ الگ کرنامکن نه بوجس طرح شب خون مارتے وقت بوتا ہے تو چر بلاقصد اور بلا اراده اگران کولل کردیا جائے ، جان بوجھ کران کونشانہ نہ بنایا جائے تو پھرعورتوں اور بچوں کے قتل میں کوئی حرج نہیں ہے اور دنیاوی معاملات میں مشرکوں کے بچوں کا تھم بھی جب تک وہ اسنے والدین کے ساتھ ہیں، انہیں والا ہے، اگر مشرکین می قلعہ میں بند ہوں اور ان کے ساتھ ان کے نیچے ہوں یا مسلمان قیدی ہول تو اس صورت میں جمہور فقہاء کا بیتول ہے، اگر اس کے بغیر قلعہ ختم کرناممکن نہ ہوتو ان کے قبل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے،لین اہام مالک اور اوز ای کے نزدیک الی صورت میں تیرا ندازی کرنا یا مجنت (یا آج کل کے جدید اسلمہ) سے قلعہ پر پھر پھینکنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے مسلمان بھی نشانہ بنیں مے،حتی الوسع مسلمان قیدیوں کو بچانے کی کوشش کی جائے، اگر اس کے بغیر قلعہ فتح کرناممکن نہ ہوتو مجبوری کی صورت میں غیرارادی اور غیر شعوری طور براگر دہ نشانہ بن جائیں تو اس کی مخبائش ہے۔

[4550] ٢٧-(٠٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبُةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ

عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَتَّامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذَرَادِيّ الْمُشْرِكِينَ قَالَ ((هُمُ مِنْهُمُ))

←برقم (٢٦٧٢) والترمذي في (جامعه) في السير باب: النهي عن قتل النساء برقم (١٥٧٠) وابـن ماجه في سننه في الجهاد باب: الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان برقم (٢٨٣٩) انظر (التحفة) برقم (٤٩٣٩)

[4550] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٥٢٤)

كتاب الجهاد والسير

[4550] - حفرت صعب بن جثامه ظائن بيان كرت بي كدين في رسول الله ظائن سے يو چها، اے الله ك رسول ظائن اہم شب خون ميں مشركول كر بچول كول كر دالت بيں، آپ ظائن في فرمايا: "وه أنہيں ميں سے بيں۔ " [4551] ٢٨ ـ ( . . . ) و حَدَّ شَنِى مُ حَدَّ مُذُ بْنُ رَافِع حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اِقِ اَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجِ اَخْبَرَ فِي عَمْرُ و بْنُ دِينَارِ اَنَّ ابْنُ شِهَابِ اَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ عَنْ الله اللهِ اللهِ عَنْ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[4551] - حفزت صعب بن جثامہ ڈٹائنڈ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ٹٹائیڈ سے عرض کیا گیا، اگر شہوار یا گھڑ سوار دستہ رات کوحملہ کرے اور مشرکول کے بیٹول کوئل کردے؟ آپ ٹٹائیڈ نے فرمایا:''وہ اپنے آباء کے حکم میں ہیں۔''

٠ ا اللهُ بَالِ: جَوَازِ قَطْعِ أَشْجَارِ الْكُفَّارِ وَتَحْرِيقِهَا

باب ۱۰: کافروں کے درختوں کو کا ٹنا اور جلانا (جنگی ضرورت کے تحت) جائز ہے

رُ [4552] ٢٩ ـ (١٧٤٦)حَـدُّثَنَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِع

عَنْ عَبْدِاللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيُمْ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ زَادَ قَتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحِ فِي حَدِيثِهِمَا فَانْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ((مَا قَطَعْتُمُ مِّنْ لِيَنَةٍ ٱوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِاذِنِ اللهِ وَلِيُحْزِى الْفَاسِقِينَ)) [الحشر:٥]

[4551] تقدم تخريجه برقم (٤٥٢٤)

[4552] اخرجه البخارى في (صحيحه) في المغازى باب: حديث بني النضير ومخرج رسول الله عَلَيْمُ بوقم (٢٠٣١) وفي التفسير الله عَلَيْمُ بوقم (٢٠٣١) وفي التفسير باب: ﴿ما قطعتم من لينة ﴾ برقم (٢٠٣١) وابو داود في (سننه) في الجهاد باب: في الحرق في بلاد العدو بوقم (٢٦١٥) والترمذي في (جامعه) في السير باب: التحريق والتخريب برقم (١٥٥٢) وفي التفسير باب: ومن سورة الحشر برقم (٢٣٠٦) وابن ماجه في (سننه) في الجهاد باب: التحريق بارض العدو برقم (٢٨٤٤) انظر (التحفة) برقم (٨٢٦٧)

آیت اتاری، جو کھجوریں تم نے کاٹیس یا ان کوان کی جڑوں پر کھڑار ہنے دیا تو بیاللہ کے حکم سے ہوا، تا کہ فاسقوں کورسوا کرے۔

فاق کا است یہودی قبائل جو مدینہ میں رہتے تھے وہ تمن تھے، بنو قریظہ، بنونفیرا ور بنو قبیقاع، ان قبائل کا حضور اکرم تالیم کے مصابدہ تھا کہ وہ آپ ہے جنگ نہیں لڑیں گے اور ندآپ تالیم کے دخمن کا تعاون کریں گے، سب کے بہتر بنوقیقاع نے عہد کئنی کی اور ان کو عبد اللہ بن ابی کی سفارش پر چھوڑ دیا گیا اور ان کو جنگ بدر کے بعد شوال میں، مدینہ ہے نکال دیا گیا، ان کے بعد بنونفیر جن کا لیڈر تی بن اخطب نے بدع ہدی کی اور رسول اللہ تالیم کی مازش تیار کی، آپ تالیم نے ان پر حملہ کیا تو وہ قلعہ بند ہو گئے اور آپ تالیم نے ان کا محاصرہ کے قبل کرنے کی سازش تیار کی، آپ تالیم نے ان پر حملہ کیا تو وہ قلعہ بند ہو گئے اور آپ تالیم کی اور سے تھے، کرلیا اور وہ قلعہ کی فصیل سے تیراور پھر برسانے گئے اور کھور کے باغات ان کے لیے سپر کا کام دے دہے تھے، اس لیے آپ تالیم کی اور جنگی حکمت اور جنگی ضمت اور جنگی مضرورت و مصلحت کے تحت دغمن کے درختوں کو کاٹ کر جلانا اور کا ثنا جائز ہے، ائمہ اربعہ اور فقہائے اسلام کی اکثریت کا بہی نظریہ ہے، البتہ بلا ضرورت و مصلحت مصن کھیل دتماشے کے طور پر بیکام درست نہیں ہے، نہ بگاڑ و فیاد کی نیت سے ان کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔

[4553] ٣٠-(...) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ

مُوْسٰىٰ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُّولَ اللهِ تَلَيَّمُ قَطَعَ نَخْلَ بَنِى النَّضِيرِ وَحَرَّقَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ وَهَانَ عَلَى سَرَاطِ بَنِى لُوَّيِّ حَرِيْقٌ بِالْيُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرُ فى ذالك نزلت ما قطعتم من لينة او تركتموها الاية

[4554] ٣١-(٠٠٠) وحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ خَالِدِ السَّكُونِيُّ عَنْ عُبَيْدِاللهِ عَنْ نَّافِع

[4553] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: حرق الدور والنخيل برقم (٣٠٢١) انظر (التحفة) برقم (٨٤٥٧)

[4554] اخرجه ابسن ماجه في (سننه) في الجهاد باب: التحريق بارض العدو برقم (٢٨٤٥) انظر (التحفة) برقم (٨٠٦٠)



بغدا





عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَرَّقَ رَسُولُ اللهِ طُلْمِ أَنْخُلَ بَنِى النَّضِيرِ [4554] حضرت عبدالله بن عمر والشُهُ بيان كرت بين كدرسول الله طَالْمَةِ إِن عِنْضِير كي مجودي جلوادير.

## ا السب بَاب: تَحْلِيلِ الْعَنَائِمِ لِهَاذِهِ الْأُمَّةِ خَاصَّةً

## باب ١١: عنيمتيں صرف اس امت كے ليے حلال قرار دى كئيں

[4555] ٣٢ـ(١٧٤٧)وحَـدَّثَنَا آبُوكُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَا ءِ حَـدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عُلَيْمُ فَذَكَرَ اَحَادِيتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عُلَيْمُ ((غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْآنِينَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِه لَا يَبْبَعْنِي رَجُلٌ فَدُ مَلَكَ بُصْعَ امْرَا قَوْ وَهُو يُرِيدُ اَنْ يَبْنِي بِهَا وَلَمَّا يَشِي مِنَ الْآنِينَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِه لَا يَبْبَعْنِي رَجُلٌ فَدُ مَلَكَ فَدُ اللهُ عَلَيْهُ اَوْ خَلِفَاتٍ وَهُو مُنْتَظِرٌ وِلاَدَهَا قَالَ فَغَزَا فَادَنَى لِلْقَرْيَةِ حِينَ صَلُوةِ الْعَصْرِ اَوْ قَلِ الشَّمْرِي اللهُ عَلَيْهُ قَالَ لِلشَّمْسِ انْتِ مَامُورَةٌ وَآنَا مَامُورٌ اللهُمَّ الْحَبِسُهَا عَلَى شَيْئًا فَحُبِسَتُ قَلِيمًا مِّنْ ذُلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ انْتِ مَامُورَةٌ وَآنَا مَامُورٌ اللهُمَّ الْحَبِسُهَا عَلَى شَيْئًا فَحُبِسَتُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ قَالَ لِلشَّمْسِ انْتِ مَامُورَةٌ وَآنَا مَامُورٌ اللّهُمَّ الْحَبِسُهَا عَلَى شَيْئًا فَحُبِسَتُ عَلَيْهُ عَلَي فَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ فِيكُمُ عُلُولًا عَلَيْهُ وَلَا فَلَيْمُ الْعُلُولُ اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ فِيكُمُ عُلُولً فَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ الْعَلُولُ الْعَلَيْمُ الْعُلُولُ الْعَلَيْمُ وَلَا فَلَيْهِ وَعُلَى الْعَلَولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا فَلَقِلَ اللهُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ اللهُ اللهُ مَنْكُمُ الْعُلُولُ الْعَلَولُ اللهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى رَاى صَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَعَمُهُ فَلَلُ اللّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى رَاى صَعْفَنَا وَعُجْزَنَا فَطُكَمُ لَلُهُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَاكُ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى رَاى صَعْفَنَا وَعُجْزَنَا فَطُكَمُ لَلْهُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَعْمُ لِلْكَ بَاللّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى رَاى صَعْفَنَا وَعُجْزَنَا فَطُكُمُ الْعُلُولُ وَلَا فَكُولُولُ اللهُ وَلَلْ اللّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى رَاى صَعْفَنَا وَعُجْزَنَا فَطُكُمُ الْعُلُولُ وَلَعُولُ اللهُ وَلَاكُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَلْ اللّهُ عَلَالُهُ وَلَولُ اللّهُ وَلَا فَا عَلَيْهُمُ الْعُلُولُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

[4555] - حام بن منبہ وشل بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ وٹاٹؤ نے ہمیں بہت می روایات سنائیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ مُلِیُّم نے فرمایا:'' انبیاء میں سے ایک نبی نے غزوہ (جنگ) کا ارادہ کیا تو اپنی قوم سے فرمایا: کوئی ایسا آ دمی میر ہے ساتھ نہ جائے، جس نے کسی عورت سے شادی کی ہے اور اب وہ اس کی رحصتی جاہتا ہے اور ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی اور نہوہ انسان جائے، جس نے ایک عمارت بنوائی ہے، اور ابھی

[4555] اخرجه البخاري في (صحيحه) في فرض الخمس باب: قول النبي تَالَيُّمُ: (احلت لكم البغنائم) برقم (١٥٧٥) وفي النكاح باب: من احب البناء قبل الغزو برقم (٥١٥٧) انظر (التحفة) برقم (١٤٧٨) وطريق محمد بن رافع تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٧٨٠)









تک اس پرچسین نیس ڈالیس اور نہ وہ انسان میرے پیچھے نکلے، جس نے بحری یا گا بھن اونٹنیاں فریدی ہیں اور وہ ان کی پیدائش کا منتظر ہے، تو وہ جہاد کے لیے نکلا اور نمازعصر کے وقت یا اس کے قریب نشکر کوا کیے بہتی کے قریب کیا تو سورج سے مخاطب ہوئے تو تھم کا پابند ہے اور میں بھی تھم کا پابند ہوں، اے اللہ! اس کو میرے لیے پچھے وقت (اپی طبعی رفتار سے) روک دے تو ان کی خاطر اس کو روک دیا گیا حتی کہ اللہ تعالیٰ نے آئیں فتح عنایت فرمائی تو فوجیوں نے تمام غنیمت جمع کی اور آگ اس کے کھانے کے لیے آئی، لیکن اسے کھانے سے باز رہی تو نی نے فرمایا، تم میں سے کسی نے خیانت کی ہوتو ہر قبیلہ کا ایک فرو (سردار) میری بیعت کرے تو انہوں نے فرمایا: ''خیانت تم ہمارے تی ہوئی کی اور آگ اس کے ہاتھ سے چٹ گیا، اس پر انہوں نے فرمایا: ''خیانت تم ہمارے کہا تھے اس کے ہاتھ ہے جٹ گیا، اس پر انہوں نے فرمایا: ''خیانت تم ہمارے برابر کے ہاتھ چٹ گیا، اس کی بیعت کی تو دو یا تمین آ دمیوں کے ہاتھ چٹ گیا، اس کے تو انہوں نے گائے کے سر کے برابر کی بیعت کی تو دو یا تمین آ دمیوں کے ہاتھ چٹ گیا، اس کے باتھ جٹ گیا، آگ آگے بڑھی اور اس غنیمت کو کھا گئی تو سونا لا کر پیش کیا اور اسے میذان میں پڑے ہوئے مال میں رکھ دیا، آگ آگے بڑھی اور اس غنیمت کو کھا گئی تو خوال کے بہلے کسی کے لیے طلال قرار نہیں دی گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمراضعف اور بجر دیکھا تو آئیس کی خوال نے ہمراضعف اور بجر دیکھا تو آئیس کی میں ہم سے پہلے کسی کے لیے طلال قرار نہیں دی گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمراضعف اور بجر دیکھا تو آئیس کی میں ہم سے پہلے کسی کے لیے طلال قرار نہیں دی گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمراضعف اور بجر دیکھا تو آئیس کی میں کھا تو آئیس کی کیا ہمرانے کے طلال کی قرار دیا۔''

مفردات الحديث المسكنة بصغ امراق: ايكورت عادى كى اوراس تعلقات كاجواز بيدا موا بيدا م

فائل کے است یہ نبی حضرت ہوشع بن نون ملیا ہے، جو جمعہ کے دن، عصر کے وقت جبکہ سورج کے غروب میں تھوڑا سا وقت باتی تھا، لشکر لے کرار بیجا نای بہتی کے قریب پنچے اور انہوں نے سورج کو مخاطب کیا اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اس کی رفنارست کر دی جائے یا اس کو روک لیا جائے، تا کہ میں سورج کے غروب سے پہلے پہلے اس بہتی کو لا کے کہ اس کی رفنارست کر دی یا رفنار کو روک لیا، پہلی اس بہتی کو لا کے کیا رفنار کو روک لیا، پہلی امتوں کے لیے سورج کی رفنارست کر دی یا رفنار کو روک لیا، پہلی امتوں کے لیے غذیمت کو اپنے استعمال میں لا تا جائز نہیں تھا، اس کو یکجا کر دیا جاتا، آسان سے آگ احرتی تھی اور اسے کھا جاتی تھی۔

اوراس مدیث سے بیمی ثابت ہے کہ ذمہ داری اس کے سپرد کرنی جا ہیے، جواس کو فارغ البال ہو کرادا کر سکے، اس کا دل کی اور کام میں اٹکا ہوا نہ ہو، کیونکہ وہ اس صورت میں پوری توجہ اور ہمت کام میں نہیں لا سکے گا، اس لیے کام سمج طور پر انجام نہیں یا سکے گا۔

نسوت: ..... سورج کورو کنے کا واقعہ مصرت علی ٹاٹٹ کے لیے بھی بیان کیا جاتا ہے کدان کی نماز کا وقت نکل رہا تھا، کیونکہ حضور اکرم ٹاٹٹٹ ان کے ران پر سررکھ کرسو گئے تھے تو سورج کو واپس لایا گیا، جب مصرت علی ٹاٹٹ نے نماز

مندرجہ ذیل اختلاف ہے۔

تُخج

پڑھ کی تو خروب ہوگیا، سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے حضور اکرم مٹالٹا کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی، اگر کسی وجہ سے رہ گئی تھی تو انہوں نے آپ کو یہ نہ بتایا کہ بیس نے ابھی نماز پڑھنی ہے، پھر اگر مجبوری کی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو ایک رکھت کا وقت بھی باتی ہوتو نماز پڑھی جاستی ہے، غروب کے بعد بھی پڑھی جاستی ہے، جبیا کہ غزوہ خندت بیس حضور اکرم مٹالٹا کے دستہ اور حضرت عمر مٹالٹا نے سورج کے فوالس کیوں نہیں لایا گیا حضرت عمر مٹالٹا نے سورج کے خروب ہونے کے بعد نماز پڑھی، آپ کے لیے سورج کو والس کیوں نہیں لایا گیا اور حضور کا فرمان ہے کہ سورج صرف حضرت ہونے ہیں نون کے لیے روکا گیا، کسی اور انسان کے لیے نہیں روکا گیا، اس لیے اس حدیث کی صحت ہیں اختلاف ہے، پچھائمہ اس کو موضوع قرار دیتے ہیں اور پچھتے، لیکن اگر صحت میں اختلاف ہے، پچھائمہ اس کو موضوع قرار دیتے ہیں اور پچھتے، لیکن اگر صحت ہیں اختلاف ہے، سندے خابت ہو جائے تو یہ حضور اکرم خالفائم کی دعاء کے نتیجہ میں آپ خالٹا کا مجزہ ہوگا اور مجزہ اللہ کا صحت میں ایک خاب سند کا ہے۔

ا الْأَنْفَالِ بَابِ: الْأَنْفَال

#### **باب ۱۲**: غنيمتون كابيان

و المعلق المناه عن المعلق المناه الم

(۱) انفال سے مراوہ علیمتیں ہیں کہ اس میں تفرف کا حق اللہ نے رسول کو دیا ہے، اس منہوم کی صورت میں ہے آیت منسوخ ہوگی کیونکہ بعد میں غنیمت کے چار صے مجاہدین کے لیے مقرر کر دیئے گئے اور پانچواں حصہ رسول سُلِ اللّٰ اللّٰ

[4556] اخرجه ابو داود في (سننه) في النفل برقم (٢٧٤٠) والترمذي في (جامعه) في التفسير باب: ومن سورة العنكبوت برقم (٣٠٧٩) وفي باب: ومن سورة العنكبوت برقم (٣١٨٩) انظر (التحفة) برقم (٣٩٣٠)

(۲) نفال سے مراد بخس پانچوال حصہ ہے، پورا مال غنیمت مراد نہیں ہے، اس صورت میں بیآیت منسوخ نہیں ہوگی۔ (۳) انفال سے مراد فے ہے، یعنی وہ مال جومسلمان کو کافروں سے بلا جنگ و جدال ملتا ہے، اس میں نبی جیسے چاہے تصرف کرسکتا ہے۔

(٧) انفال سے مراد وہ عطیہ اور انعام ہے، جوا مام کی کوحسن کارکردگی پرعنایت فرما تا ہے۔

(۵) انفال سے مراد وہ عطیہ اور انعام ہے، جو اہام کسی دستہ کو بڑے لئنگر سے جب الگ کسی مہم پر جیجتا ہے تو اسے عام لئنگر سے اضافی طور پر دیتا ہے۔

صخرت سعد نے نتیمت میں سے ایک تلوار لی، اس کوٹس سے تعبیر اس لیے کیا کہ جنگ بدر کے بعد، جب نتیمت کی تقسیم کے سلسلہ میں اختلاف پیدا ہوا اور قرآن مجید میں اس کے بارے میں احکام نازل کیے گئے تو مجاہد کوعطیہ اور انعام میں دی گئی چیز کوٹس میں سے شار کیا گیا تو چونکہ ابھی احکام نازل نہیں ہوئے، اس لیے آیت انفال کے ذریعہ جب آپ ناٹی کا کو تا ہے تا گیا تھا تھا ہے وہ تلوار حضرت سعد مختلف کوعنایت فرما دی۔ [4557] ۲۰ (...) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَ اللَّفظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ

بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ عَنْ آبِيهِ قَالَ نَزَلَتْ فِيَّ آرْبَعُ آيَاتٍ آصَبْتُ سَيْفًا فَآتَى بِهِ النَّبِيَّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ عَنْ آبِيهِ فَقَالَ ضَعْهُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ اللهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ اللهِ فَقَالَ ((ضَعْهُ)) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ ((ضَعْهُ)) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ ((ضَعْهُ)) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي اللهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي اللهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي اللهِ وَالرَّسُولِ اللهِ فَنَالَ لَهُ النَّبِي اللهِ وَالرَّسُولِ فَيْ الْمَالُونَكَ عَنِ الْانْفَالِ قُلِ الْانْفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ

[4557] - حفرت سعد والتؤیان کرتے ہیں کہ میرے بارے میں چار آیات اتریں، میں نے ایک تلوار لی اور اسے لے کرنبی اکرم ظافیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول ظافیم! یہ مجھے عطیہ عنایت فرمایا: ''اسے رکھ دو۔'' تو وہ عرض کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو نبی اکرم ظافیم! یہ مجھے بطور فرمایا: ''جہاں سے لیا ہے، وہیں اسے رکھ دو۔'' وہ پھر عرض گذار ہوئے، اے اللہ کے رسول ظافیم! یہ مجھے بطور انعام دے دیجئے، آپ ظافیم! نے فرمایا: ''اسے رکھ دو۔'' تو اس نے اٹھ کر گذارش کی، اے اللہ کے رسول! مجھے بطور انعام عنایت فرمائیں، کیا مجھے ان لوگوں کی طرح قرار دیا جائے جنہوں نے کوئی کارنامہ سرانجام نہیں دیا تو نبی اکرم ظافیم نے اسے فرمائیا: ''اسے وہیں رکھ دو، جہاں سے اسے اٹھایا ہے۔'' پھر یہ آیت نازل ہوئی، آپ

[4557] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٥٣١)





ے بیلوگ انفال کے بارے میں پوچھے ہیں، آپ فرماد یجئے، انفال، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔

میں بیلاکر دیں گے، لیخ بسر المو اللہ بین الباپ کے ما تکا ایفاء ادر حس سلوک، 7 مت تراب، و لا خطود

میں بیلاکر دیں گے، لیخ بسر المو اللہ بین الباپ کے ما تکا ایفاء ادر حس سلوک، 7 مت تراب، و لا خطود

السندیسن یدعون ربھم، جولوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں، انہیں مت و حدکاریے اور آیت انفال ۔

و حضرت سعد ما تا فی برمیں قابل قدر حصہ لیا تھا، کفار قریش کے بوے جنگ جوسعید بن العاص کوئل

کیا تھا، اس لیے وہ سجھتے تھے اس کی تلوار پرمیراحق ہے، مزید برآن ان کے بھائی عمیر بھی قتل ہوگئے تھے، اس
لیے بوے پریشان تھے اور اس کے ایمان لانے کے خواہش مند تھے، اس لیے تلوار لینے پر بہت اصرار کیا۔

لیے بوے پریشان تھے اور اس کے ایمان لانے کے خواہش مند تھے، اس لیے تلوار لینے پر بہت اصرار کیا۔

[4558] ٣٥ ـ (١٧٤٩) حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ النَّبِي عَلَيْمُ سَرِيَّةً وَأَنَا فِيهِمْ قِبَلَ نَجْدٍ فَغُنِمُوا ابِلَا كَثِيرَةً فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفُلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا

" (4559 الله عَلَيْهُ مُنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتُ حِو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ رُمْحِ آخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ وَفِيهِمْ ابْنُ عُمَرَ وَاَنَّ سُهُ مَا نَهُ مُ ابْنُ عُمَرَ وَاَنَّ سُهُ مَا نَهُ مُ بَلَغَتِ اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلُوا سِوْى ذَٰلِكَ بَعِيرًا فَلَمْ يُغَيِّرُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[4559] - حفرت ابن عمر بی فن سے روایت ہے کہ رسول الله طالیّتی نے ایک وستہ نجد کی طرف روانہ کیا، ابن عمر می فن می ان میں شریک تھے، اوران کے جھے میں بارہ بارہ اونٹ آئے اوراس کے علاوہ بطور انعام ایک اونٹ ملا تو رسول الله طالیّتی نے اس میں کوئی تبدیلی نہ فرمائی۔

[4558] اخرجه البخارى في (صحيحه) في فرض الخمس باب: ومن الدليل على ان الخمس لنوائب المسلمين ما سال هوازن النبي الله المرضاعه فيهم فتحلل من المسلمين برقم (٣١٣١) وبرقم (٣١٣١) وابو داود في (سننه) في الجهاد باب: نفل السرية تخرج من العسكر برقم (٢٧٤٤) انظر (التحفة) برقم (٨٣٥٧)

[4559] اخرجه ابو داود في (سننه) في الجهاد باب: في نفل السرية تخرج من العسكر برقم (٢٧٤٤) انظر (التحفة) برقم (٨٢٩٣)









ف ف ک کا جی روانہ کیا جائے اور وہ تما ہے اگر ہونے لشکر سے الگ کر کے کوئی دستہ کی مہم پر روانہ کیا جائے اور وہ دستہ کا میاب ہو کر فنیمت کا مال حاصل کر لے تو دہ تمام لشکر کا شار ہوگا کیونکہ وہ دستہ کی پشت پر تھا اور دشمن پر اس کا بھی رعب دو بد بہ تھا، لیکن اس دستہ کو اس فنیمت میں پھھ زائد حصہ ان کی حوصلہ افز ائی کے لیے دیا جائے گا، اس لیے امیر دستہ نے جو ہر آ دی کو ایک اونٹ دیا تھا، رسول اللہ ٹاٹیٹر نے اس پر کوئی اعتر اض نہیں فر مایا، اس لیے صدیث تقریری کے طور پر اس کی نسبت آ ب ٹاٹیٹر کی طرف کی گئی کہ آ ب ٹاٹیٹر نے دیا تھا، لیکن اس مسئلہ میں اختیا ف ہے وہ زائد حصہ اصل فنیمت میں سے دیا جائے گایا مجاہدین کے چار حصول سے یاشس کے پانچوال حصہ میں سے، شوافع کا رائح مسلک ہی ہے کہ وہ خس کے خس سے دیا جائے گا اور احناف کا موقف ہی ہے کہ اگر امیر نے انعام کا اعلان فنیمت کے حصول سے پہلے کیا ہے تو وہ مجاہدوں کے چار حصوں سے دیا جائے گا اور اگر پہلے اعلان نہیں کیا تو پھر خس سے دیا جائے گا اور ایا م احمہ کے نزدیک اصل فنیمت سے، حسن بھری، اوز ای اور ابو تو رکا بھی یہی نظر ہیں ہے۔

[4560] ٣٧ـ(. . . )وحَـدَّنَـنَا ٱبُـوبَـكْـرِ بُـنُ آبِـى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ رَضِيعٍ وَمُعَمِّدُ مِنْ وَمُورِدُ وَمُعَلِّدُ مُنْ الْمُعَالِّدِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ الرَّحِيمِ

سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ تَلْقَامُ سَرِيَّةً إِلَى نَجْدِ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَاصَبْنَا إِيلا وَغَنَمًا فَبَكَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَيْرًا وَنَفَلَنَا رَسُولُ اللهِ تَلَقَمُ بَعِيرًا بَعِيرًا وَفَلَنَا رَسُولُ اللهِ تَلَقمُ بَعِيرًا بَعِيرًا وَفَلَنَا رَسُولُ اللهِ تَلَقمُ بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا وَفَلَنَا وَسَمَ بَعِيرًا بَعِيرًا اللهُ مَنْ فَيْمُ اللهِ مَنْ فَيْمَ اللهِ وَعَلَى اللهُ مَنْ فَيْمَ اللهِ مَا اللهُ مَنْ فَيْمَ اللهِ مَا اللهُ مَنْ فَيْمُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

[4561] (...)وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْلِى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِاللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

[4561] - امام صاحب ابن وواور اساتذه سے عبید الله کی ندکوره بالاسند سے یہی روایت بیان کرتے ہیں -[4562] (. . . ) و حَدَّثَنَاه آبُو الرَّبِيعِ وَ آبُو كَامِلٍ قَالا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ آبُوبَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى

[4560]تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٨٠٢٢) وبرقم (٨٠٧٥)

[4561] اخرجه ابو داود في (سننه) في الجهاد باب: في نفل السرية تخرج من العسكر برقم (٢٧٤٥) انظر (التحفة) برقم (٨١٧٥)

[4562] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٧٤٨)

499

حَدَّثَ نَا ابْنُ آبِی عَدِیٌّ عَنِ ابْنِ عَوْن قَالَ کَتَبْتُ اِلَی نَافِعِ اَسْاَلُهُ عَنِ النَّفَلِ فَکَتَبَ اِلْیَّ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ کَانَ فِی سَرِیَّةٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَیْجِ اَخْبَرَنِی مُوْسٰی ح و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِیدِ الْاَیْلِیُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِی اُسَامَةُ بْنُ زَیْدِ کُلُّهُمْ

عَنْ نَافِعِ بِهٰذَا الْإَسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

[4562] ۔ امام صاحب یہی حدیث مختلف اساتذہ کی سندوں سے بیان کرتے ہیں، ابن عون کہتے ہیں، میں فیل کہتے ہیں، میں نے نافع کو خط لکھ کر زائد حصہ (انعام) کے بارے میں سوال کیا تو اس نے مجھے لکھا، ابن عمر وہ اللہ ایک دستہ میں شریک تھے اور اساتذہ سے بھی نافع کی مذکورہ سند سے مذکورہ بالا حدیث بیان کی۔

[4563] ٣٨-(١٧٥٠) و حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِسُرَيْجٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ اَبِيهِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ كَالِيَّمُ نَـفَلًا سِـوْى نَصِيبِنَا مِنَ الْخُمْسِ فَاصَابَنِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَفَّلُنَا رَسُولُ اللهِ كَالِيَّمُ نَـفَلًا سِـوْى نَصِيبِنَا مِنَ الْخُمْسِ فَاصَابَنِى عَلَيْهِ مَا رَفِّ وَالشَّارِفُ الْمُسِنُّ الْكَبِيرُ

۔ [4563] - حضرت سالم اٹلٹ اپنے باپ (ابن عمر ٹاٹٹا) سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ہمارے حصہ سے الگ جس میں سے انعام دیا تو مجھے بھی ایک شارف یعنی عمر رسیدہ اونٹنی ملی۔

فالله السام مديث سے معلوم ہوتا ہے كمانعام (نفل) خس ميں سے ديا جائے گا۔

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَفَّلَ رَسُولُ اللهِ طَالِيُمُ سَرِيَّةً بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ رَجَّآءٍ

[4564] \_حضرت ابن عمر ٹاٹھا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹھٹا نے ایک دستہ کوففل (زائد حصہ) دیا، جیسا کہ مذکورہ بالا ابن رجاء کی روایت میں ہے۔

[4565] • ٤ - (. . . ) و حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثِنِي عُقْبِ أَنِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثِنِي عُقْبِلُ بْنُ خَالِدِ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ سَالِم

[4563] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٠٠٥)

[4564] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٠٠٥)

[4565] اخرجه البخاري في (صحيحه) في فرض الخمس باب: ومن الدليل على ان الخمس←









<u>ن</u> ارپر ایا

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ طُلْقِطُ قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِانْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ وَالْخُمْسُ فِى ذَٰلِكَ وَاجِبُ كُلّٰهِ لِانْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ وَالْخُمْسُ فِى ذَٰلِكَ وَاجِبُ كُلّٰهِ [4565] - حضرت عبدالله والله والله على الله طَلَيْظِ في جن دستوں كو بَصِحِةِ ، ان كو خصوصى طور پر انہيں كے ليے عطيد دية ، جو عام الله كرے حصہ سے زائد ہوتا ، ليكن خمس تمام مالوں ميں واجب تھا۔

فائل کے اسساس مدیث سے معلوم ہوتا ہے، نقل غنیمت سے پانچوال حصہ نکالنے کے بعد دیا جاتا ہے، پہلے تمام غنیمت سے پانچوال حصہ الگ کرلیا جاتا ہے، پھرخس دیا جاتا ہے، وہ اصل غنیمت کے مجاہدوں کے حصہ سے ہو یا خس میں سے ہو۔

## ١٣....بَاب: إستِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ

باب ١٣: مقتول كے سلب (جو كھمقتول كے پاس ہے) كا حقداراس كا قاتل ہے [4566] ١٤-(١٧٥١) حَدَّنَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى التَّمِيمِىُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْلَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ

عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ آبِى مُحَمَّدِ الْآنْصَارِيِّ وَكَانَ جَلِيسًا لِآبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ آبُو قَتَادَةَ وَاقْتَصَّ الْحَدِثَ،

[4566] \_ ابومحمد انصاری، جو ابوقادہ والنظ کے ہم نشین ہیں، حضرت ابوقادہ والنظ سے تیسر سے نمبر پرآنے والی صدیث بیان کرتے ہیں۔

◄ لـنـوائـب المسلمين ما سال هوازن النبى الله برضاعـه فيهـم فتحلل من المسلمين برقم (٣١٣٥) وابـو داود فـى (سـننـه) فـى الـجهاد بـاب: فى نفل السرية تخرج من العسكر برقم (٢٧٤٦) انظر (التحفة) برقم (٦٨٨٠)

[4566] احرجه السخارى في (صحيحه) في البيوع باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها برقم (٢١٠٠) وفي فرض الخمس باب: من لم يخمس الاسلاب برقم (٢١٠٣) وفي المغازى باب: قول الله تعالى: ﴿ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته الى قوله ﴿غفور رحيم ﴾ برقم (٢٣٢١) وفي الاحكام باب: الشهادة تكون عند الحكم في ولايته القضاء او قبل ذلك للخصم برقم (٧١٧٠) وابو داود في (سننه) في الجهاد باب: في السلب يعطى القاتل برقم (٢٧١٧) والترمذي في (جامعه) في السير باب: ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه برقم (٢٥٦١) واخرجه ابن ماجه في (سننه) في الجهاد باب: المبارزة والسلب برقم (٢٨٣٧) انظر (التحفة) برقم (٢١٣١)

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

.

[4567] ( . . . )و حَـدَّثَـنَـا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيِٰى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ اَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ آبَا قَتَادَةَ قَالَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ

[4567]۔ ابو قبارہ ڈلائٹۂ کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ ابو قبادہ ڈلائٹۂ نے بیان کیا اور آ گے مندرجہ ا ذیل حدیث ہے۔

[4568] (...)وحَدَّثَنَا أَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْب قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسِ يَقُولُ حَدَّثِنِي يَحْلِي بْنُ سَعِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِى قَتَادَةً قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ تَالِيمُ عَامَ حُنَيْنِ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ قَالَ فَرَآيْتُ رَجُلًا مِّنْ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَ اسْتَدَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَّرَآئِهِ فَضَرَبْتُهَا عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَا لِلنَّاسِ فَقُلْتُ آمْرُ اللهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ كَاتِيْمُ فَقَالَ ((مَسْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ)) قَالَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَقَالَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَذُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ الثَّالِثَةَ فَ قُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَاللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ ((مَا لَكَ يَا اَبَا قَتَادَةً)) فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ سَلَبُ ذٰلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَارْضِه مِنْ حَقِّهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ لَا هَا اَللَّهِ إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى اَسَدٍ مِّنْ أُسُدِ اَللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَّسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَالِيُّمُ ((صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ)) فَاعْطَانِي قَالَ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةً فَإِنَّهُ لَا وَّلُ مَالِ تَاتَّلْتُهُ فِي الْإسْكَامِ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ كَلَّا لَا يُعْطِيهِ أُضَيْبَعَ مِنْ قُرَيْشِ وَيَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسُدِ اللَّهِ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ لَاوَّلُ مَال تَأَنَّلْتُهُ

[4568] -حضرت ابوقاده والتنظيميان كرتے بي كه بم جنگ حنين كے سال رسول الله طَالَيْكُم كے ساتھ فكا، توجب

[4567] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٥٤) [4568] تقدم تخريجه برقم (٤٥٤١)

وشمن کے ساتھ ہاری ٹر بھیڑ ہوئی تو مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے (پھر حملہ کیا) تو میں نے ایک مشرک آ دمی کو دیکھا، وہ ایک مسلمان پرغلبہ یا رہا ہے تو میں اس کی طرف گھوم گیا حتی کہ اس کے بیچھے سے آ گیا اور اس کے شانہ کے پٹھے پر تلوار ماری اور وہ میرمی طرف بڑھا اور مجھے اس قدر زور ہے بھینچا کہ مجھے موت نظر آنے گئی، پھر ا سے موت نے آلیا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا، میں حضرت عمر بن خطاب والٹوا کے پاس پہنچا تو انہوں نے یو چھا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کو یہی منظور ہے، پھرلوگ واپس بلٹے، ( دشمن کے مقابلہ میں آئے اور جنگ کے بعد) رسول الله ظافیح بیٹھ گئے اور آپ نے فر مایا: ''جس مخص نے کسی کوقل کیا ہے اور اس بر شہادت موجود ہے تو مقول سے چھینا ہوا مال اس (قاتل) کو ملے گا۔'' تو میں کھڑا ہو گیا، پھر میں نے سوجا، میرے حق میں گواہی کون دے گا؟ اس لیے میں بیٹھ گیا، پھر آپ نے اپنی بات دہرائی تو میں کھڑا ہو گیا، پھر میں نے اپنے آپ سے بوچھا، میرے حق میں گواہی کون دے گا؟ پھر میں بیٹھ گیا، پھر آپ مالیٹم نے بہلی بات فرمائی، تیسری مرتب تو میں کھڑا ہوا، اس پر رسول الله طافیظ نے فرمایا: ''کیا معاملہ ہے؟ اے ابوقادہ' تو میں نے آ ب کو کمل واقعہ سنا دیا تو لوگوں میں ہے ایک آ دمی نے کہا، اے اللہ کے رسول! اس نے سچے کہا ہے، اس مقتول مُغیرہ سے چھینا ہوا مال میرے ماس ہے تو اس کواس کے حق کے سلسلہ میں راضی کر دیں کہ یہ مجھے بخوشی دے دے۔'' اور ابو بکرصدیق والٹوٹ نے کہا نہیں ، اللہ کی قتم! ایسی صورت میں ، آپ اللہ کے شیروں میں ہے ایک شیر کی طرف اس لیے رخ نہ فرما کیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑے اور آپ اس کی سلب تجھے وے دیں، اس يررسول الله مَا الم نے وہ زرہ فروخت کر کے اس کے عوض بنوسلمہ میں ایک باغ خریدلیا اور وہ سب سے پہلا مال تھا، جو میں نے

مفردات الحدیث ﴿ جَوْلَةَ: گردش اور گومنا یعن فلست کما گئے، یہ وہ دستہ قا، جس میں آپ اور آپ کے کافظ نہ تھے۔ ﴿ عَلَىٰ حَبَلَ عَالَمَة ؛ اس کے کافظ نہ تھے۔ ﴿ عَلَىٰ حَبَلَ عَالَمَة ؛ اس کے کافظ نہ تھے۔ ﴿ عَلَا رَجَلاً ؛ ایک آ دی پر غلبہ پایا، اس کے آل کے در پے ہوا۔ ﴿ علیٰ حَبَلَ عالمَة ؛ اس کے شافہ کا اس کا اس کے شافہ کے نام کے اس کے اور کر وری میں معروف ہے اور گر اُصنبین ہو تو گر کے جس یا ایک کمز ورقسم کی انگوری کو کہتے ہیں یا ایک کمز ورقسم کی انگوری کو کہتے ہیں۔

اسلام کے دور میں حاصل کیا اورلیث کی حدیث میں یہ ہے کہ ابو بر واٹھ نے کہا، ہر گزنہیں، آپ وہ مال

قریش کی ایک لومزی کونہیں دیں گے کہ اس کی خاطر اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کونظر انداز کر دیں اور لیٹ

کی حدیث میں ہے، وہ پہلا مال تھا، جو میں نے سمیٹا۔

[4569] ٤٢\_(١٧٥٢) حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ آبِيهِ

عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرِ نَظَرْتُ عَنْ يَّمِينِي وَشِمَالِي فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ أَضْلَا عَمْ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ بَيْنَ أَضْلَكَ عِنْهُمَا فَقَالَ يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ وَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي قَالَ أُخْبِرْتُ آنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ وَالَّذِي نَفْسِي

[4569] اخرجه البخاري في (صحيحه) في فرض الخمس باب: من لم يخمس الاسلاب برقم (4569) وفي السخاري باب: قتل ابي جهل برقم (٣٩٨٨) وفي باب: (١٠) برقم (٣٩٨٨) انظر (التحفة) برقم (٩٧٠٩)









كتاب الجهاد اورسير كابيان

كتاب الجهاد والسير بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْاَعْجَلُ مِنَّا قَالَ فَتَعَجَّبْتُ لِذٰلِكَ فَغَمَزَنِي الْآخَرُ فَقَالَ مِثْلَهَا قَالَ فَلَمْ ٱنْشَبْ ٱنْ نَظَرْتُ اِلَى ٱبِي جَهْلِ يَزُولُ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ آلا تَرَيَان هٰذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسْآلان عَنْهُ قَالَ فَابْتَدَرَاهُ فَضَرَبَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهِ كَالَيْمُ فَاَنْحَبَرَاهُ فَقَالَ أَيْكُمَا قَتَلَهُ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُ فَقَالَ ((هَلْ مَسَحْتُمَا)) سَيْفَيْكُمَا قَالًا لَا فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ ((كِلَاكُمَا قَتَلَهُ)) وَقَـضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَالرَّجُلان مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَآءَ

[4569] - حضرت عبد الرحمٰن بن عوف والتُؤربيان كرتے ہيں كه ميں غزوہ بدر كے موقع يرصف ميں كھڑا ہوا تھا، اس اثناء میں میں نے اپنے دائمیں اور بائمیں دیکھا تو میں دونوعمر انصاری لڑکوں کے درمیان تھا، میں نے آ رزو كى، اے كاش، ميں ان سے زور آور، طاقتور آوميوں كے درميان ہوتا تو ان ميں سے ايك نے مجھے دبايا، ( كَيْحُوكا لگایا) اور پوچھا، اے چیا جان! کیا آپ ابوجہل کو پہنچانتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں اور تحقیے اس سے کیا کام ہے؟ اے میرے بیتیج، اس نے جواب دیا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ مُلاَثِمُ کو برا بھلا کہتا ہے اور اس ذات کی قتم، جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا، تو میں اس سے اس وقت تک جدانہیں ہول گا، جب تک ہم میں سے وہ مرنہ جائے، جس کی موت پہلے آنی ہے تو مجھے اس کی اس بات سے حیرت ہوئی، اتنے میں مجھے دوسرے نے دبایا اور پہلے والی بات کہی،تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میں نے ابوجہل کولوگوں میں گھومتے پھرتے دیکھا تو میں نے کہا، کیا دیکھرہے ہو؟ یہی وہ خص ہے جس کے بارے میں تم دونوں یو چھرہے تھے تو وہ دونوں اس پر جھیٹے اور اپنی اپنی تلوار ہے اسے نشانہ بنایاحتی کہ اسے قل کر دیا، (قریب الموت کر دیا) پھر دونوں رسول الله سالين كاطرف يلي اورآب كواطلاع دى، آب سالين في يوجها "مم مين سے كس في است قل كيا ہے؟'' تو ان میں سے ہرایک نے کہا، میں نے قتل کیا ہے تو آپ نے بوچھا'' کیاتم اپنی تلواریں صاف کرلی ہیں؟'' ان دونوں نے کہا، جی نہیں تو آپ نے دونوں کی تلواروں کو دیکھا اور فرمایا:''دونوں نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔' اور آپ نے اس کی سلب کا فیصلہ معاذ بن عمرو بن جموح کے حق میں دیا، (اوروہ ونوں معاذ بن عمرو بن جموح اورمعاذ بنعفراء تھے)

ف فرق المراب الوجهل كو ضرب كارى لكانے والے، حضرت معاذ بن عمرو بن جموح تھے اور دوسرى چوٹ لكانے والے معاذ بن عفراء سے اور تیسری چوٹ معوذ بن عفراء نے لگائی اور ابھی اس میں زندگی کی رق باتی تھی کہ اس کی گردن حفرت عبداللہ بن مسعود والطنائے تن سے جدا کر دی اور اسے سلب سمیت لا کر رسول الله اللظام کے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سانے حاضر کر دیا اور جب تمام واقعہ آپ تالی کے سانے آیا تو آپ نے تلواریں و کھے کرسلب کا فیصلہ معاذ بن عمرو بن جموع کے حق میں کیا، کیونکہ ضرب کاری، جس کی وجہ سے، وہ زعرہ رہنے کے قابل نہیں رہا تھا، اس نے لگائی تھی، اگر چہ بعد میں اس کوختم کرنے میں دوسروں نے بھی حصہ لیا۔

[4570] ٤٣-(١٧٥٣) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ آبِيهٖ

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ مِّنْ حِمْيَرَ رَجُلًا مِّنَ الْعَدُوِّ فَارَادَ سَلَبَهُ فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ فَاتْى رَسُولَ اللهِ تَلْيَمْ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ فَاخْبَرَهُ فَقَالَ لِخَالِدِ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُعْطِيهُ سَلَبَهُ قَالَ اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ((ادْفَعَهُ اللهِ)) فَقَالَ لِخَالِدِ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُعْطِيهُ سَلَبَهُ قَالَ اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ((ادْفَعَهُ اللهِ)) فَمَرَ خَالِدٌ بِعَوْفِ فَجَرَّ بِرِدَآيَهِ ثُمَّ قَالَ هَلْ انْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ فَمَرَ خَالِدُ هَلَ فَمَرَ خَالِدُ هَلَ اللهِ عَالَيْ فَاسْتَعْضِبَ فَقَالَ ((لَا تُعْطِه يَا خَالِدُ لا تُعْطِه يَا خَالِدُ هَلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

[4570] - حفرت عوف بن ما لک دلائو بیان کرتے ہیں کہ ایک جمیری آ دمی نے دشمن کے ایک آ دمی کو آل کر دیا اور اس کی سلب لینی جابی تو حضرت خالد بن ولید دلائو بی اور اس کی سلب لینی جابی تو حضرت خالد بن ولید دلائو بی اور آپ من الله بی اور آپ سلب دینے کے ول مالک دلائو نے آکر رسول الله منافیل کو بتایا تو آپ منافیل نے خالد سے پوچھا، ''تو نے اسے سلب دینے کے ول انکار کیا ؟' اس نے کہا، میں نے اسے زیادہ محسول کیا، اے اللہ کے رسول! آپ منافیل نے فر مایا: ''اس کے حوالہ کر دو۔' اس کے بعد حضرت خالد دلائو، حضرت عوف دلائو کی بیاس سے گزرے تو اس نے ان (خالد) کی چادر کردو۔' اس کے بعد حضرت خالد دلائو، حضرت عوف دلائو کی بیاس سے گزرے تو اس نے ان (خالد) کی چادر کی گائی ہی کہ کہا تھا، وہ پورا کردیا؟ اس بات کورسول اللہ منافی ہی ہی ہو کہ کہا تھا، وہ پورا کردیا؟ اس بات کورسول اللہ منافیل کے بارے میں جو کہ کہا تھا، وہ پورا کردیا؟ اس بات کورسول اللہ منافیل خالم میری نے سن لیا اور آپ ناراض ہو گئے اور فر مایا: ''اسے نہ دو، اے خالد، اسے نہ دو، اے خالد۔'' کیا تم میری خالم میرے امیروں پرطعن کرنے سے باز نہیں رہو گئے؟'' بس تمہاری مثال اور ان کی مثال اس آ دمی کی ہے، خس کو اونٹوں کا یا بحر یوں کا چرواہا مقرر کیا گیا، اس نے ان کو چرایا، پھر اس نے ان کو پانی پلانے کے وقت کا جس کو اونٹوں کا یا بحر یوں کا چرواہا مقرر کیا گیا، اس نے ان کو چرایا، پھر اس نے ان کو پانی پلانے کے وقت کا جس کو اونٹوں کا یا بحر یوں کا چرواہا مقرر کیا گیا، اس نے ان کو چرایا، پھر اس نے ان کو پرائی پلانے کے وقت کا

[4570] اخرجه ابو داود في (سننه) في الجهاد باب: في الامام يمنع القاتل السلب ان راي والفرس والسلاح من السلب برقم (٢٧١٩) انظر (التحفة) برقم (١٠٩٠٢)



انظار کیا اور انہیں حوض پر لے گیا، انہوں نے اسے بینا شروع کیا اور اس کا صاف صاف پانی پی لیا اور اس کا گدلا پانی چھوڑ دیا تو گھاٹ کا خالص پانی تہارے لیے ہے اور گدلا ان کے لیے ہے۔

اور حضرت خالد بن ولید والمولانے اس کوزیادہ خیال کرتے ہوئے، سلب واپس لے لی تو حضرت عوف بن مالک ٹٹاٹٹ نے حضرت خالد کو کہا کہ حضور مُاٹیٹر کا فیصلہ یہی ہے کہ سلب قاتل کو ملے گی ، اس لیے آپ سلب واپس کر دیں وگرند میں بیمعاملہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کیکن حضرت خالد دیاتھ نے سلب زیاوہ خیال كرت بوئ والس كرنے سے الكاركر ديا تو واليي برحضرت عوف النوان بي معامله رسول الله ظافي كے سامنے پیش کیا، آپ مَالِّیُمُّا نے حضرت خالد کوسلب دے دینے کا حکم دیا تو حضرت عوف نے خالد برطنز کی کہ کیوں میں نے جو کھے کہا تھا، اس کو بورا کر دکھایا یا نہ، اس برآ ب تالیک تاراض ہو سے ، کیونکہ امراء برطنز وطعن کرتا، ان کی اطاعت ادرتو قیرو تکریم کے منافی ہے، اس سے ان کی بے قعتی اور بے وقارمی لازم آتی ہے۔اس لیے آپ مُظافِما نے خالد کوسلب روک دینے کا تھم دے دیا، حالا تکہ آپ دینے کا فیصلہ دے بیکے تھے تا کہ امیر کا وقار بحال ہواور اس برطعن وتشنيع كا وروازه بند موسكي، اس ليه آپ مُلْقُتُمْ نے فرمايا: ' كياتم ميرے امراء برطعن سے بازنہيں رمو عے،'' پھرا یک حمثیل کے ذریعے یہ بات سمجمائی کہ تمہارے لیے تو غنیمت میں خالص حصہ ہے، جس کے لیے تمہیں ا کوئی تکلیف نہیں اٹھانی برتی، لیکن تمام غنیمت کو جمع کرنا اور لشکر کی حفاظت کرنا، ان کا دفاع کرنا، ان کے اختلافات کو دور کرنا اور غنیمت کوافکر میں تقتیم کرنا بیتمام امور، امیر کے ذمہ ہیں، اس کی خاطر اسے محنت ومشقت برداشت کرنا پڑتی ہے تو کیاتم ان کی کسی لغزش پرطعن وتشنیع کرنے سے بازنہیں رہ سکتے اور اگر کسی مصلحت کے تحت ،سلب قاتل کونہ ملے تو اس کا بیمعیٰ نہیں ہے کہ سلب قاتل کا حق نہیں ہے، اگر بیامام کی مرضی پر موقوف ہوتا موآب يملي خالدكوسلب دين كاحكم كيون ديتـ

[4571] ٤٤-(. . . )وحَـدَّ تَننِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ عَنْ اَبِيهِ

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةً فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةً وَرَافَقَنِي مَدَدِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ بَلْيُمْ بِنَحْوِم غَيْرَ اَنَّهُ عَزْوَةِ مُؤْتَةً وَرَافَقَنِي مَدَدِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ بَنْحُوم غَيْرَ اَنَّهُ قَلْى قَالَ عَوْفٌ فَقُلْتُ يَا خَالِدُ آمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيُمُ قَطْي فِي السَّكُمْ وَلَكِنِي اسْتَكُمُونُ تُهُ بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ قَالَ بَلْي وَلَكِنِي اسْتَكُمُونُ تُهُ

[4571] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٥٤٥)



[4571] - حضرت عوف بن ما لک انتجی بی النی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت زید بن حارثہ بی نی کے ساتھ غزوہ موتہ میں شرکت کرنے والوں کے ساتھ نکلا اور یمن سے مدد کے لیے آنے والا ایک آدی میرار فیق سفر بنا، آگ فیکورہ بالا حدیث بیان کی، لیکن اس حدیث میں بی اضافہ ہے کہ عوف بی نی کہا، اے خالد دی نی النی کی لیکن اس حدیث میں بی اضافہ ہے کہ عوف بی نی کہا، اے خالد دی نی اس کوزیادہ خیال کرتا ہوں۔
میں اس کوزیادہ خیال کرتا ہوں۔

[4572] ٥٤-(١٧٥٤) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِي حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادِ حَدَّثِنِي اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي

آبُوْ سَلَمَةً بْنُ الْآكُوع قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ كَالِيْمُ هَوَازِنَ فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحْى مَعَ رَسُولِ اللهِ كَالِمُ الدُّ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلِ آحْمَرَ فَانَاخَهُ ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَيِهِ فَقَيَّدَ بِ الْحَدَمَ لَ ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ وَبَعْ ضُ نَا مُشَاةٌ إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَأَتِي جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ ثُمَّ أَنَاخَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ فَأَثَارَهُ فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَآءَ قَالَ سَلَمَةُ وَخَرَجْتُ اَشْتَدُّ فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى اَخَذْتُ بِحِطَامِ الْجَمَلِ فَٱنْخُتُهُ فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الْأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ اَقُودُهُ عَلَيْهِ رَحْلَهُ وَسِلَاحُهُ فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ تَالِيْمُ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ قَالُوا ابْنُ الْآكُوعِ قَالَ لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ [4572] - حفرت سلمه بن اكوع فالفؤيان كرت بين كه بم في رسول الله مُلْقِظ كى معيت مين جوازن سے جنگ اور ہم رسول الله مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا الللّهِ مَا الللّهِ مَا الللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا الللللّه اس نے اسے بٹھا دیا اور اپنی کمر سے اس کے لیے تسمہ نکال کر اس کے ساتھ اونٹ کو باندھ دیا، پھر لوگوں کے ساتھ میں کا کھانا کھانے کے لیے آ گے بڑھا اور جائزہ لینے لگا، ہم میں کمزور لوگ تھے یا کمزوری تھی اور سواریوں کی کمی تھی اور ہم میں ہے بعض لوگ پیدل تھے، پھراپنے اونٹ کے پاس آیا،اس کا تسمہ کھولا، پھراہے بٹھایا اور اس پرسوار ہوگیا اور اسے اٹھایا اور اونٹ اسے لے کر دوڑ پڑا، ایک آدی نے خاکستری اوٹٹی پر اس کا تعاقب کیا

[4572] اخرجه ابو داود في (سننه) في الجهاد باب: في الجاسوس المستامن برقم (٢٦٥٤) انظر (التحفة) برقم (٤٥١٧)

اور میں اونٹنی کی سرین تک پہنچا، پھرآ گے بڑھ گیاحتی کہ اونٹ کی سرین تک جا پہنچا، پھرآ گے بڑھاحتی کہ میں نے اونٹ کی سرین تک جا پہنچا، پھرآ گے بڑھاحتی کہ میں نے اونٹ کی تکیل پکڑ کر اس کو بٹھا لیا تو جب اس نے اپنا گھٹنا زمین پر رکھا میں نے اپنی تلوار سونت کی اور اس آدمی کی گردن (سر) اڑا دکی تو وہ گر پڑا، پھر میں اونٹ کو کھنچ لایا، اس کا پالان اور اسلحہ اس پرتھا، رسول اللہ تکا لاگئے نے لوگوں کے ساتھ میرا استقبال کیا اور پوچھا،''اس آدمی کو کس نے قبل کیا ہے۔'' لوگوں نے کہا، ابن اکوع جا ٹھٹا نے ، آپ ٹالٹی نے نے فرمایا:''اس کی تمام سلب اس کی ہے۔''

فائل ہے اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ جاسوں کوئل کرنا ورست ہے، اس پرتمام فقہاء کا اتفاق ہے اور مسلمان جاسوں، کوام ابو حنیف، شافعی اور بعض مالکیہ کے نزدیک قل کے سوا امام جو چاہے سزا دے سکتا ہے، امام مالک کے نزدیک امام کا افتیار ہے، وقت کے مطابق جو چاہے کرے اور بعض مالکیہ کا خیال ہے، اس کوئل کر دیا جائے۔

٣ السَّنُولِ وَفِدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالْأَسَارَى

باب ۱۶: تفل (عطیہ وانعام) دینا اور مسلمانوں کے فدیم کے طور پر قیدی دینا

[4573] ٤٦ ـ (١٧٥٥) حَدَّلَ لَمَا زُهَيْ رُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ ابْنِ الْأَكُوعِ حدثني ابي

قَالَ عَزُوْنَا فَزَارَةَ وَعَلَيْنَا اَبُوبِكُو اَمَّرَهُ وَسُولُ اللّهِ ظُيْمً عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَ بَيْنَا وَبَيْنَ وَالْمَاءَ فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَهَى وَأَنْظُرُ إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِمُ الذَّرَارِيُّ فَخَشِيتُ اَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ وَسَهِى وَأَنْظُرُ إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِمُ الذَّرَارِيُّ فَخَشِيتُ اَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ فَلَمَّا رَاوُا السَّهُمَ وَقَفُوا فَجِئْتُ بِهِمْ اَسُوقُهُمْ فَرَرَهُ مَيْنَ الْجَبَلِ فَلَمَّا رَاوُا السَّهُمَ وَقَفُوا فَجِئْتُ بِهِمْ اَسُوقُهُمْ وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ مِّنْ بَنِى فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ اَدَمَ قَالَ الْقَشْعُ النَّطَعُ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ وَفِيهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهُا فَقْدِمْنَا الْفَشْعُ النَّعُوبُ وَمَا كَشَفْتُ لِهَا أَوْبًا فَقَيْنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْمٌ فِي السُّوقِ فَقَالَ يَا سَلَمَةُ هَبْ الْمَوْلَ وَاللّهِ عَلَيْمٌ فِي السُّوقِ فَقَالَ يَا سَلَمَةُ هَبْ السَّوقِ فَقَالَ يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي السَّوقِ فَقَالَ يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَوْلَ اللهِ عَلَيْمُ مِنَ النَّهِ عَلَيْمُ وَاللّهِ عَلَيْمُ فِي السُّوقِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَوْلَ اللهِ عَلَيْمُ مِنَ النَّهِ عَلَيْمُ مِنَ النَّهُ وَاللّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَوَاللّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا تَوْبًا فَيَعِلَى السَّوقِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَوْلُ اللّهِ عَلَيْمُ مِنَ النَّهِ فَوَاللّهِ فَوَاللّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ وَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي السَّولُ اللهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

[4573] اخرجه ابو داود في (سننه) في الجهاد باب: الرخصة في المدركين يفرق بينهم برقم (٢٦٩٧) وابن ماجه في (سننه) في الجهاد باب: فداء الاساري برقم (٢٨٤٦) انظر (التحفة) برقم (٤٥١٥)













اِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَفَدى بِهَا نَاسًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَّةَ

[4573] - حضرت سلمہ ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ ہم بنوفزارہ سے جنگ کرنے کے لیے نکلے، ابو بکر ڈاٹٹو ہمارے امیر تھے، رسول الله طالی نے انہیں مارا امیر مقرر کیا تھا، جب مارے اور یانی کے درمیان ایک گھڑی کی مسافت رہ گئ تو ابو بكر والتي نے ہميں رات كے آخرى حصه ميں پراؤ ڈالنے كا حكم ديا، پھر انہوں نے سخت حمله كيا اوریانی پر پہنچ گئے،اس پر قابل قتل لوگوں کوقتل کیا اور ( دوسروں کو ) قیدی بنایا اور میں ان لوگوں کو دیکھے رہا تھا، جس میں ان کے بیوی بیج متع تو مجھے خطرہ بیدا ہوا، وہ مجھ سے پہلے بہاڑ تک پہنچ جا کمیں گے، اس لیے میں نے ان ك اور بہاڑ كے درميان تير بھينكا، جب انہوں نے تيرد يكھا تو تھبر گئے اور ميں ان كو ہا كك لايا، ان ميں بوفزاره کی ایک عورت تھی، جو پرانی بوشین (چرزے کی قمیص) اوڑھے ہوئےتھی، اس کے ساتھ اس کی انتہائی خوبصورت بٹی تھی، میں نے ان کو ہا نکاحتی کہ ابو بکر رہائٹوا کے پاس لے آیا تو ابو بکر نے انعام کے طور پر اس کی بیٹی مجھے دے دی تو ہم مدینہ بینچ گئے ، لیکن میں نے اس کا ابھی تک کپڑانہیں اٹھایا تھا تو بازار میں مجھے رسول اللہ اٹائیٹر مل گئے تنتي الحيالة اورآب مَالَيْنَا نه فرمايا: "أ السلمة! بيرعورت مجھے مبه كر دو" تو ميں نے كہا، الى الله كے رسول مُلَيِّمًا! الله كي تم! مجھے یہ بہت پیند ہے اور میں نے اس سے تعلقات بھی قائم نہیں کیے، پھر اگلے دن رسول اللہ ﷺ پھر مجھے بازار میں مل گئے اور آپ نے مجھے فرمایا: ''اے سلمہ! عورت مجھے ہبہ کر دو، تم کتنے اچھے ہو'' تو میں نے عرض كيا، ية آپكى ہے، اے الله كے رسول! ميں نے اس كاكير البھى نہيں اٹھايا تو آپ نے اسے كمه والوں كے ہاں، سی الم الوگوں کے فدیہ کے طور پر بھیج دیا، جو مکہ میں قیدی بنا لیے گئے تھے۔

مفردات المديث العاره: ان برزوردار برطرف عملكيا عُنَّق: جماعت و قشع: براني بوشین (چڑے کی قیص )۔ 😵 میا کشفٹ لها ثوباً: لین میں اس سے لطف اندوز نہیں ہویا اس سے تعلقات قائم نیس کید 🗗 بلله ابوك: جب بیا قابل تعریف كام كرے تو تعریف وتوصیف كے ليے بيكلم استعال كرتے ہیں۔ فالله المسابق الله على المراشكر حفرت ابوبكر والمؤاسط المراسك ويدبن عارثه والمؤاسم الله علاقہ سے آشنا ہونے کی بنا پربطور امیر ساتھ تھے، اس لیے اس کوغزوہ زید بن حارثہ والله سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ غروعے میں پیش آیا اور اس کے قیدیوں سے ایک خوبصورت لڑکی بطور انعام حضرت سلمہ بن اکوع واللہ کو ملی تو آپ نے مسلمانوں کے مفاو اور بہتری کے لیے اسے حضرت سلمہ وہائڈ سے ما تک لیا تا کہ اس کومسلمان قید یول کے فدید کے طور پر دے کر ان کوچھڑایا جا سکے، جس سے معلوم ہوا مسلمان قیدیوں کوچھڑانے کے لیے بطور فدید کا فرقیدی دینا جائز ہے اور بالغ بٹی کو مال سے الگ کرنا جائز ہے اور یہ اتفاقی اجماعی مسلہ ہے اور بیار ک الل مكدكودي كى اوروبال حزن بن ابي وهب كے باتھ كى، كيونكه وه اس وقت كا فرقفا، فتح كمه كے بعد مسلمان ہوا۔









## ١٥ .... بَاب: حُكْم الْفَيْءِ باب ١٥: في كاحكم

[4574] ٤٧ ـ (١٧٥٦) حَدَّثَنَا آحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَّبِّهِ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا

اَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَاتِيُّمُ فَذَكَرَ اَحَادِيتَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَاتَيْمُ ((اَيُّمَا قَرُيَةٍ ٱتَيْتُمُوهَا وَٱقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهُمُكُمْ فِيهَا وَٱيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمُ))

[4574] \_ حضرت ابو مرمره والتنزيان كرت بي كدرسول الله مالية الم في إن المرايا: " جس بستى مين جاو اوراس مين ا قامت اختیار کروتو اس میں تمہارا حصہ ہوگا اور جس بستی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی تو اس کا یا نجواں حصہ، اللہ اور اس کے رسول مُناٹیکِ کا ہے، پھروہ باقی مال تمہارا ہے۔

مفردات المديث ولى والهلآن اورلون كوكت بين الله تعالى كاارشاد برهما الهاء الله على رمسوله ﴾: جواموال الله نے اینے رسول مال کی طرف پلٹا دیے اور اصطلاح کی روسے اس مال کو کہتے ہیں، جو کا فروں سے جنگ کیے بغیر حاصل ہو جائے۔

ف سر اس مدیث معلوم موتا ہے، جس بستی پرمسلمان چر حائی کے بغیر کافروں پر غالب آ جا کیں اوروہ صلح وصفائی سے مال حوالہ کرویں تو وہ مال فئ ہوگا، جوسارے کا سارا بیت المال میں جائے گا اورمسلمانوں کے مفادات میں استعال ہوگا، اس کوغنیمت کی طرح مجاہدوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا،کیکن جس بستی کے لوگ الله ادراس کے رسول کے ساتھ برسر پر کار ہول کے اور مسلمان ان پر بزدر نازد، جنگ کے ذریعہ غالب آئیں مھے اور ان سے مال حاصل ہوگا تو وہ غنیمت کا مال شار ہوگا،اس سے یا نجواں حصہ نکال کر باتی جار حصے مجاہدین میں مقسیم کروئے جائیں تھے۔

[4575] ٤٨ ـ (١٧٥٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَٱبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ

[4574] اخرجه ابو داود في (سننه) في الخراج والامارة والفي باب: في ايقاف ارض السواد وارض العنوة برقم (٣٠٣٦) انظر (التحفة) برقم (١٤٧٢٠)

[4575] اخرجه البخاري في صحيحه في الجهاد والسير باب: المجن ومن يترس بترس صاحبه بسرقم (٢٩٠٢) وفي التفسير باب: قول الله تعالى ﴿وما افاء الله على رسوله﴾ برقم (٤٨٨٥) وابو داود في (سننه) في الخراج والامارة والفي باب: في صفايا رسول الله ﷺ من←









اِبْـرَاهِيــمَ وَالــلَّفْظُ لِابْنِ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنِ الزُّهْرِى عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ

عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتُ آمُوالُ بَنِى النَّضِيرِ مِمَّا آفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفُ عَلَيْهِ الْمُصْلِمُونَ بِخَيْلِ وَلا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِلنَّبِى ثَلَيْمٌ خَاصَّةً فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى آهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ وَمَا بَقِى يَجْعَلُهُ فِى الْكُرَاعِ وَالسَّلاحِ عُدَّةً فِى سَبِيلِ اللهِ

السبان الموال، ان الموال میں سے تھے، جو اللہ نے اپنے رسول کی طرف لوٹائے تھے، مسلمانوں نے ان کی خاطراپ الموال، ان الموال میں سے تھے، جو اللہ نے اپنے رسول کی طرف لوٹائے تھے، مسلمانوں نے ان کی خاطراپ کھوڑے دوڑائے، نہ اونٹ، اس لیے وہ نبی اکرم مَثَاثِیُّا کے لیے خاص تھے تو آپ اپنے گھر والوں کو سال بھر کا خرچہ دیتے تھے اور باتی مال کوجنگی سواریوں اور اسلحہ پر جہاد کی تیاری واہتمام کے لیے خرچ کردیتے تھے۔ خرچہ دیے تھے۔ اور باتی مال کوجنگی سواریوں افر اسلحہ پر جہاد کی تیاری واہتمام کے لیے خرچ کردیتے تھے۔ [4576] (...) حَدَّثَنَا یَدْ خیلی بنُ یَدْ نِی قَالَ اَخْبَرُنَا شُفْیَانُ بْنُ عُییْنَةً عَنْ مَعْمَرِ

الله عن الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

[4576] - امام صاحب مذكوره بالا روايت ايك اوراستاد ، زهري عني كي سند سے بيان كرتے ہيں \_

نیاں ہے۔ اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فے کا مال امیر کے تصرف میں ہوتا ہے اور وہ اسے مسلمانوں کے مفاوات کے حصول کے لیے خرج کرتا ہے اور اس سے جنگی ساز وسامان خرید سکتا ہے اور اس سے خس نہیں نکالا جاتا۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سال بھر کا نفقہ رکھ لینا توکل کے منافی نہیں ہے، جمہور کا بہی موقف ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک فئی سے بھی خس نکالا جائے گا اور وہ خس کے حقد اروں میں تقییم ہوگا، باقی مال امام کے اختیار میں ہوگا، جہال مناسب سمجھ گا، خرج کرے گا، اپنے گھر کے لیے نان ونفقہ بھی رکھ سکے گا۔

[4577] ٤٩-(. . . )وحَدَّثَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ

◄ الاموال برقم (٢٩٦٥) والترمذي في (جامعه) في الجهاد باب: في الفي برقم (١٧١٩) انظر
 (التحفة) برقم (١٠٦٣١)

[4576] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٥٥٠)

[4577] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى فرض الخمس باب: فرض الخمس برقم (4577) وفى المعازى باب: حديث بنى النضير ومخرج رسول الله 我就 فى دية الرجلين وما ارادوا من الغدر برسول الله 我就 برقم (٣٠٩٤) وفى النفقات باب: حبس الرجل قوت سنة على اهله وكيف نفقات العيال برقم (٥٣٥٨) وفى الفرائض باب: قول النبى 我就: (لا نورث ما تركناه صدقة) برقم (٦٧٢٨) وفى الاعتصام بالكتاب والسنة باب: ما يكره من التعمق والتنازع

عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ حَدَّثَهُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجِثْتُهُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ قَالَ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرِ مُفْضِيًّا إِلَى رُمَالِهِ مُتَّكِئًا عَلَى وسَاكَةٍ مِنْ أَدَم فَقَالَ لِي يَا مَالُ إِنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْح فَخُذْه فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُم قَالَ قُلْتُ لَوْ آمَرْتَ بِهِذَا غَيْرِي قَالَ خُذْه يَا مَالُ قَالَ فَجَاءَ يَـرْفَأُ فَقَالَ هَـلْ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ فَقَالَ عُمَرُ نَعَمْ فَاَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا ثُمَّ جَآءَ فَقَالَ هَلْ لَّكَ فِي عَبَّاسِ وَعَلِيٌّ قَالَ نَعَمْ فَاَذِنَ لَهُمَا فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هٰذَا الْكَاذِبِ الْآثِمِ الْغَادِرِ الْخَائِنِ فَقَالَ الْقَوْمُ أَجَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَاقْضِ بَيْنَهُمْ وَارِحْهُمْ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ اَوْسِ يُخَيَّلُ إِلَىَّ آنَّهُمْ قَدْ كَانُوا قَدَّمُوهُمْ لِذَٰلِكَ فَقَالَ عُمَرُ اتَّئِدَا أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَلْيُمُ قَالَ لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَعَلِيٌّ فَقَالَ ٱنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ اَتَعْلَمَانَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ طُلِّيمَ قَالَ ((لَا نُورَثُ مَا تَوَكَّنَاهُ صَدَقَةٌ)) قَالَا نَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوجَلَّ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ كَاللّ بنَخَاصَّةٍ لَمْ يُخَصِّصْ بِهَا آحَدًا غَيْرَهُ قَالَ مَا أَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْل الْقُراى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ [الحشر ٤] مَا أَدْرِي هَلْ قَرَا الْآيَةَ الَّتِي قَبْلَهَا أَمْ لَا قَالَ فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ تَالِيًا بَيْنَكُمْ أَمْ وَالَ بَنِي النَّضِيرِ فَوَاللهِ مَا اسْتَأْثَرَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَخَذَهَا دُونَكُمْ حَتَّى بَقِيَ هٰذَا الْمَالُ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ تَالِيمُ يَاْخُذُ مِنْهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسْوَةَ الْمَالِ ثُمَّ قَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ اَتَعْلَمُونَ ذَٰلِكَ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ نَشَدَ عَبَّاسًا وَعَلِيًّا بِمِثْلِ مَا نَشَدَ بِهِ الْقَوْمَ ٱتَّعْلَمَان ذٰلِكَ قَالا نَعَمْ قَالَ فَلَمَّا تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ تَاثِيمُ قَالَ آبُو بَكْرِ أَنَا وَلِيٌّ رَسُولِ اَللَّهِ تَاثِيمُ فَجِئتُمَا تَطْلُبُ

﴾ والسغيل و فسى الدين والبدع برقم (٧٣٠٥) وابو داود في (سننه) في الخراج والامارة والفي باب: في صفايا رسول الله تَشْمُ من الاموال برقم (٢٩٦٣) وبرقم (٢٩٦٤) والترمذي في (جامعه) في السير باب: ما جاء في تركة رسول الله تَشْمُ برقم (١٦١٠) والنسائي في (المجتبي) في قسم الفي باب: (١) برقم ٧/ ١٣٦\_ انظر (التحفة) برقم (١٠٦٣٢) ويرقم (١٠٦٣٣)

مِسرَاثُكَ مِنْ ابْنِ اَخِيكَ وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَاتِهِ مِنْ اَبِيهَا فَقَالَ اَبُوبَكْرِ قَالَ رَسُولُ اللهِ طُلَيْمُ ((مَا نُورَكُ مَا تَرَكُنَاهُ صَدَقَةٌ)) فَرَايْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تُوفِّى اَبُو بَكْرٍ وَانَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ طَيْرً وَوَلِي أَبِي بَكْرٍ فَرَايْتُمَانِي كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَآئِنًا وَالله يَعْلَمُ إِنِّي لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ وَوَلِي أَي بَكْرٍ فَرَايْتُمَانِي كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَآئِنًا وَالله يَعْلَمُ إِنِّي لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِ فَوَلِيتُهَا ثُمَّ جِئْتَنِي اَنْتَ وَهٰذَا وَانْتُمَا جَمِيعٌ وَامْرُكُمَا وَاحِدٌ فَقُلْتُمَا اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

[4577] -حضرت ما لك بن اوس والنفؤيان كرت بيس كه حضرت عمر بن خطاب والنفؤان بجصے پيغام ارسال كيا تو تر المراد میں دن چڑھنے کے بعدان کے پاس آیا تو میں نے انہیں آپنے گھر میں چار پائی کے بان پر چمڑے کے تکیہ سے طیک لگا کر بیٹھے ہوئے پایا تو انہوں نے مجھے کہا، اے مال یعنی اے مالک دانشہ، تیری قوم کے پچھ لوگ تیزی ہے آئے تھے میں نے انہیں تھوڑا ساعطیہ دینے کا حکم دیا ہے تو وہ لے لوادر ان میں بانٹ دو، میں نے کہا، اے كاش،آپ دانت سي اور كوتكم دية!انهول نے كها،اب مال،اسے ليو،،اتنے ميں (ان كاغلام) برفا آگيا اور کہنے لگا،اے امیر المؤمنین! کیا آپ عثمان،عبدالرحمٰن بنعوف، زبیراورسعد دی میٹیم کواجازت دینے کے لیے تیار ہیں؟ اس پر حضرت عمر دلالٹنانے کہا، ہاں تو اس نے انہیں اجازت دے دی، وہ اندر آ گئے، پھر غلام دوبارہ آ کر کہنے لگا کیا آپ عباس اورعلی وہ کھی کواجازت دینے پر رضا مند ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں تو اس نے ان دونوں کواجازت دے دی تو حضرت عباس ڈاٹٹنانے آ کر کہا، اے امیر المؤمنین، آپ میرے اور اس جھوٹے گناہ گار، عہد شکن اور خائن کا فیصلہ کر دیں، باقی صحابہ نے بھی ان کی تائید کی کہ اے امیر المؤمنین! ان کے درمیان فیصلہ کر و بحے اور ان کو راحت بخشے، حضرت مالک بن اوس واٹٹو کہتے ہیں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے (عباس ،علی طانتهانے ) انہیں آ گے بھیجا تھا تو حضرت عمر دلانٹوانے کہا، ذرائھہر جاؤ، میں تم ہے اس اللہ کے نام پر سوال كرتا ہوں، جس كے حكم سے آسان اور زمين قائم ہيں، كياتم جانتے ہوكدرسول الله مُلاَيَّةُ نے فرمايا: "جارا وارث نہیں بنایا جائے گا ہم نے جو کچھ چھوڑ اصدقہ ہوگا؟''سب نے کہا، جی ہاں، پھروہ حضرت عباس اور علی ٹائٹیا کی طرف متوجه ہوئے اور کہا، میں تمہیں اس الله کی قتم دے کر بوچھتا ہوں، جس کی اجازت ہے آسان اور زمین قائم ہیں، کیاتم دونوں جانتے ہو کہ رسول الله مُلَقِع نے فرمایا: ''جمارا وارث نہیں بنایا جائے گا، جو کچھ ہم نے

چھوڑا، وہ صدقہ ہوگا۔'' دونوں نے کہا، ہاں تو حضرت عمر والنونے کہا، الله عزت و جلال والے نے اینے رسول مَنْ يَثِمُ كے ليے ايك چيز خاص كى تھى، جوآپ مَنْ يَثِمُ كے سواكسى كے ليے خاص نہيں كى تَنْ تھى، الله تعالى نے فر مایا: ''اللہ نے بستیوں والوں کی طرف سے اینے رسول کی طرف جو پچھ لوٹایا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے،حشر،آیت نمبرے۔حضرت مالک کہتے ہیں، میں نہیں جانتا، انہوں نے اس سے پہلے اور بعدوالی آیت پڑھی یا نہیں ، حضرت عمر ڈاٹٹوانے کہا، بنونضیر کے اموال رسول الله مُؤٹیوًا نے تمہارے درمیان تقسیم کر دیتے ، اللہ کی قتم! نداینے آپ کوتم برتر جیح دی اور نہ ہی تہمیں چھوڑ کے خود وہ مال لیاحتی کہ بید مال باقی رہ گیا، رسول الله ظائیظ اس ے سال بھر کا خرچہ لیتے تھے، پھر جو پچ جاتا، اس کو بیت المال کے مال کی طرح استعال کرتے پھر یو چھا، میں تہمیں اس اللہ کی قتم دے کر یو چھتا ہوں ، جس کی اجازت ہے آ سان اور زمین قائم ہیں! کیاتم جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، پھرعباس اورعلی ڈاٹٹنا کوبھی وہی قشم دی، جوان حیاروں کو دی تھی (اور یو حیھا) کیا تم دونوں سے بات جانة مو؟ دونوں نے كہا، ہاں، حضرت عمر والنوز نے كہا، جب رسول الله مَاللَيْكِم وفات يا كتے، ابو بكر والنوز نے کہا، میں رسول الله مُلَائِظ کا جانشین ہوں تو تم دونوں آئے ہتم اپنے جھینیج کی وراثت سے حصہ مائکتے تھے اور بیا پی ﷺ بوی کی باب کے مال سے میراث حاسبے تھے تو ابو بر واٹھ انے کہا، رسول الله طالی نے فرمایا ہے، ' ہمارا وارث نہیں بنایا جائے گا، جو کچھ ہم نے چھوڑا صدقہ ہوگا۔ تو تم دونوں نے اسے جھوٹا، حق تلفی کرنے والا،عہدشکن اور خائن خیال کیا، اللہ جانتا ہے، وہ یقینا سیح، وفا کیش، راست رواورحق کی اتباع کرنے والے تھے، پھر ابو بکر ڈٹاٹٹۂ وفات یا گئے اور میں اللہ کے رسول مَالِيْرُمُ كا اور ابو بكر والنَّوُ كا خليفه موں تو تم نے مجھے جمونا، حق تلفي كرنے والا، عہد شکن اور خیانت کرنے والا تصور کیا اور اللہ جانتا ہے، میں بے شک سیا، وفا دار، راست رو اور حق کا پیرو کار ہوں، تو میں اس مال کا منتظم بنا، پھرتم دونوں میرے پاس آئے اور تمہاری دونوں کی رائے ایک تھی اور تمہارا مطالبہ ایک تھا تو تم دونوں نے کہا، یہ مال ہمارے سپر دکر دو، اس پر میں نے کہا، اگرتم جا ہوتو میں تہہیں اس شرط

یر دے دیتا ہوں کہتم اس میں وہ لائح عمل اپناؤ کے جورسول الله مُلاَثِمُ کا وطیرہ تھا تو تم نے اس شرط پر مال لے لیا،

یو چھا، کیا ایسے ہی تھا؟ دونوں ہے کہا، ہاں، کہا، چھرتم دونوں میرے پاس اس لیے آئے ہو کہ میں تمہارے

آئیں اختلاف اور جھڑے سے، راحت بخشے، اِتَّندا، صرو خل سے کام لو۔ ﴿ انشد کم بالله: الله کام سے سوال کرتا ہوں۔ ﴿ لا نُودِ فَ: ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگایا ہم کسی کو وارث نہیں مظہرا کیں مے۔

فائل کا است خیال نہ کرتے ہوئے، اختلاف و خاصت کی بنا پر خصر کی حالت میں خت الفاظ سے یا دکیا اور خاہر ہے، اختلاف اور جھڑے کے وقت غیظ و خضب کی جالت میں جو پچھ کہا جاتا ہے، وہ حقیقت پر محمول نہیں ہوتا، مثلاً اختلاف اور جھڑے کے وقت غیظ و خضب کی حالت میں جو پچھ کہا جاتا ہے، وہ حقیقت پر محمول نہیں ہوتا، مثلاً باپ خصر کی حالت میں اپنی اولاد کے لیے بہت ہی نامناسب الفاظ کہد دیتا ہے حتی کہ اس کو حرام زادہ قرار دے دیتا ہے تو کوئی بھی اس کو حقیقت پر محمول نہیں کرتا، اس طرح حضرت عمر شاکھڑنے نے حضرت عباس اور حضرت علی شاکھر ورنوں کے طرز عمل پر تبعرہ کرتے ہوئے کہا کہ تم ابو بکر شاکھڑ کو اور مجھے ایسا ایسا قرار دیتے ہو، حالا نکہ انہوں نے زبان سے پھر نہیں کہا تھا، مقصد یہ تھا کہ تمہارا رویہ ایسا رہا گویا کہ جم تبہار سے ایسا کی باہدی کی باہدی کی ہے اور اس کے باکل برعس ہے کہ جم نے تو صرف رسول اللہ خاکھڑا کے طریقہ اور لاکھمل کی باہدی کی ہے اور اس کی اور اردو احتراف کرتے ہو کہ رسول اللہ خاکھڑا کے فران کے مطابق آ ہے کہ بحد آ ہے کے مال کو آ ہے کے ورثاء میں تعیم نہیں اور تم سب اس کا اتر ارداور احتراف کرتے ہو کہ رسول اللہ خاکھڑا کا کوئی وارث نہیں بن سکا، کیونکہ تمام است رسول کا خاندان ہے، اس لیے اس کے میارے میں سب کا حصہ ہے اور وہ سب کے مفاد میں خرج ہوگی۔

[4578] ٥٠-(. . . )حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا و قَالَ الْآخَرَان آخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

عَنِ الزُّهْرِى عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ اَرْسَلَ إِلَىَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ اَهْلُ اَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكِ غَيْرَ اَنَّ فِيهِ فَكَانَ يُنْفِقُ
عَلَى اَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ يَخْبِسُ قُوتَ اَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِى مِنْهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

[4578] - حضرت ما لک بن اوس بن حدثان و النظر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب و النظر نے میری طرف پیغام بھیجا اور میرے آنے پر کہا، واقعہ یہ ہے کہ تیری قوم کے پچھ گھرانے آئے تھے، آگے ندکورہ بالا حدیث ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ اے اپ گھر والوں پر سال بھر خرچہ کرتے سے اور بسا اوقات معمر نے یہ کہا، آپ مال تی اس سے گھر والوں کے لیے سال بھر کی خوراک روک لیتے تھے یا جمع کر لیتے تھے، پھر جو پچھ باتی بی رہتا، اس کو اللہ کے مال کی طرح قرار دیتے۔

[4578] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٥٥٢)

.ww.KitaboSunnat.com

## ١٢.....بَاب: قُولِ النَّبِيُّ لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ

باب ١٦: بَى اكرم مَا يَّيْمُ كافر مان ہے، ہماراكوئى وارث بين ہوگا، ہم نے جو يَحَمَّ جِودُ اوه صدقه ہوگا [4579] ٥٥ ـ (١٧٥٨) حَدَّنَا يَحْيَى بنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ مَا يَثِيمُ حِينَ تُوفِّقَى رَسُولُ اللهِ مَا يَثِمُ اَرَدْنَ اَنْ يَبْعَثْنَ عُنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى اَبِى بَكْرٍ فَيَسَالُنَهُ مِيرَاتَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ مَا لَيْمِ مَا لَيْمِ عَالِشَةُ لَهُ مَانَ بُنَ عَفَّانَ إِلَى آبِى بَكْرٍ فَيسَالُنَهُ مِيرَاتَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ مَالَةُ مَالَ رَسُولُ اللهِ مَا يُعْمَ (لَا نُورَكُ مَا تَرَكُنَا فَهُو صَدَقَةً)) لَهُنَّ اللهِ مَالِيْ مَالِيْ مَالِيْ مَالِيْ اللهِ مَالِيْ اللهِ مَالِيْ اللهِ مَالِيْ اللهِ مَالِيْ اللهِ مَالِي اللهِ مَالِيْ اللهِ مَالِيةِ مَا تَرَكُنَا فَهُو صَدَقَةً))

[4579] - حضرت عائشہ بھ بھا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول الله طاقیۃ وفات پا گئے تو نبی اکرم طاقیۃ کی بیویوں نے حضرت عثان بن عفان واللهٔ کوحضرت ابو بکر واللهٔ کے پاس ہیجنے کا ارادہ کیا، وہ ان سے نبی اکرم طالیۃ کے ترکہ سے اپنا حصہ مانگتی تھیں، حضرت عائشہ واللهٔ نے ان سے کہا، کیا رسول الله طالیۃ مینیس فرما چکے ہیں: "ہمارا کوئی وارث نہیں بنایا جائے گا، ہم نے جو کچھ چھوڑا تو وہ صدقہ ہوگا؟"

[4580] ٥٢ ـ (١٧٥٩) حَدَّثَ نِنِي مُنحَدَّمَدُ بْنُ رَافِعِ أَخْبَرَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ طَيُّمُ اَرْسَلَتْ إِلَى اَبِى بَكْرِ السَّدِّيْقِ اللهِ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكِ وَمَا السَّدِّيْقِ تَسْالَهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ طَيُّمُ مِمَّا اَفَآءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكِ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ فَقَالَ اَبُو بَكْرِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ طَيْنَمُ قَالَ ((لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَاكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ طَيُّمُ فِي هٰذَا الْمَالِ)) وَإِنِّي وَاللهِ لا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ طَيْنَمُ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ طَيْنَمُ وَلاَعْمَلَنَ وَاللهِ عَلَيْمُ وَلاعُمَلَنَّ وَلاعُمَلَنَّ وَيَهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ طَيْنُمُ فَابِي اللهِ طَيْنَمُ فَابِي اللهِ عَلَيْمُ وَلاعُمَلَنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ طَهُ اللهِ طَهُ اللهِ طَيْنُمُ فَا اللهِ عَلَيْمُ فَا اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ فَا اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ فَالِي فَاطِمَةَ شَيْمًا فَوَجَدَتْ فِي عَهْدِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ فَا اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ فَالْمِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ

[4579] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الفرائض باب: قول النبي 遊 (لا نورث ما تركناه صدقة) برقم (۲۷۳۰) وابو داود في (سننه) في الخراج والامارة والفي باب: في صفايا رسول الله 機 من الاموال برقم (۲۹۷۷) انظر (التحفة) برقم (۱۲۵۹۲)

[4580] اخرجه البخارى في (صحيحه) في فضائل الصحابة باب: مناقب قرابة رسول الله 我就 برقم (٣٧١١) وبرقم (٣٧١١) وفي المغازى باب: حديث بني النضير ومخرج رسول الله 我就 برقم (٣٧١١) وبرقم (٣٣٠١) وفي باب في دية الرجلين وما ارادوا من الغدر برسول الله 我就 برقم (٤٠٣٥) وبرقم (٤٠٣٦) وبرقم (٤٢٤١) والفرائض باب: قول النبي 我就: (لا نورث ما تركناه

فَاطِمَةُ عَلَى آبِي بَكْرِ فِي ذَٰلِكَ قَالَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَٰى تُوُفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ثَالِيُّمْ سِتَّةَ اَشْهُـرِ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ بْنُ اَبِي طَالِبِ لَيْلَا وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا آبَا بَكْرِ وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ وَكَانَ لِعَلِيٌّ مِنَ النَّاسِ وِجْهَةٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُـوُفِّيَـتْ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ اَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يكُنْ بَايَعَ تِلْكَ الْاَشْهُرَ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرِ أَنْ ائْتِنَا وَلَا يَاْتِنَا مَعَكَ أَحَدٌ كَرَاهِيَةَ مَحْضَر عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ لِلَّهِي بَكْرِ وَاللَّهِ لَا تَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ فَقَالَ اَبُوبَكْرِ وَمَا عَسَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي إِنِّي وَاللَّهِ لَآتِيَنَّهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرِ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ بْنُ أبى طَالِب ثُمَّ قَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكْرِ فَضِيلَتَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلٰكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْامْرِ وَكُنَّا نَحْنُ نَرٰي لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ تُلْقِيمُ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُ اَبَا بَكْرِ حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا اَبِي بَكْرِ فَلَمَّا مُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الللّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ الللّهِ اللل مِنْ قَرَابَتِي وَاَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْأَمْوَالِ فَإِنِّي لَمْ آلُ فِيهَا عَنْ الْحَقِّ وَلَمْ أَتْرُكُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ۚ كَاتَيْمُ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ لِلَهِى بَكْرٍ مَوْعِـدُكَ الْعَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ فَلَمَّا صلَّى أَبُو بَكْرِ صَلْوةَ الظُّهْرِ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّ ذَ وَذَكَرَ شَاْنَ عَلِيٌّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ بْنُ آبِي طَالِبٍ فَعَظَّمَ حَقَّ آبِي بَكْرٍ وَآنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَـفَـاسَةً عَـلَـى أَبِي بَكْرِ وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ وَلٰكِنَّا كُنَّا نَرْي لَنَا فِي الْإَمْرِ نَصِيبًا فَاسْتُبِدَّ عَلَيْنَا بِم فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَسُرَّ بِذَٰلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا أَصَبْتَ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ اِلَى عَلِيٌّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الْاَمْرَ الْمَعْرُوفَ

[4580] - حضرت عائشہ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول الله طالع کی بیٹی حضرت فاطمہ وہ بی ابو بکر صدیق وہ الله علی اللہ علی کا اللہ علی کی طرف کی طرف بیغام بھیجا، ان سے رسول الله طالع کی سے اس ترکہ سے اپنا حصہ مانگا، جو الله نے آپ طالع کی طرف

﴾ صدقة) برقم (٦٧٢٥) وبرقم (٦٧٢٦) وابو داود في (سننه) في الخراج والامارة والفي باب: في صفايا رسول الله ﷺ من الاموال برقم (٢٩٦٨) وبرقم (٢٩٦٩) وبرقم (٢٩٧٠) والنسائي في (المجتبى) في قسم الفي باب (١) برقم ٧/ ١٣٢ ـ انظر (التحفة) برقم (٦٦٣٠)

مدینہ اور فدک میں لوٹایا تھا اور خیبر کے خمس سے جو بچا تھا تو ابو بکر دائٹو نے کہا، رسول الله مالیو اس نے فرمایا ہے: " ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا، ہم نے جو کچھ چھوڑا صدقہ ہوگا، رسول اللّٰہ ٹکاٹیئم کی آل (خاندان) اس مال ہے کھا تا رہے گا اور میں اللہ کی قتم، رسول اللہ طافیہ کا سے صدقہ میں کسی قتم کی تبدیلی نہیں کروں گا، جس پر وہ رسول الله من الله من الله على الله على الله على الله على الحكم على المحمل اختيار كرون كا، جس ير رسول الله من الله على بيرا مته تو ابو بكر والنيَّ نے حضرت فاطمه والله كو بطور وراثت كچھ دينے سے انكار كر ديا، اس معامله پر حضرت فاطمه والله، حضرت ابو بکر دلائٹۂ پر ناراض ہو گئیں اور ان ہے ملنا جلنا حچھوڑ دیا اور ان ہے اپنی وفات تک گفتگونہیں کی اور وہ رسول الله مَنْ لَيْمُ كَ بعد جِهِ ماه زنده ربين، انهين ان كے خاوند حضرت على داللؤانے ابو بكر داللؤا كو آگاہ كيے بغير رات کو فن کر دیا اور حضرت علی جلائفانے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی، حضرت فاطمہ جائفا کی زندگی میں لوگوں کی حفزت على بْنْلِنْهُ كَى طرف تچھ توجه هي ، ( وه انہيں تچھ اہميت ديتے تھے ) تو جب وه وفات يا مُكيِّس ،حضرت على برلانيهُ نے لوگوں کے چہروں میں تبدیلی محسوس کی تو حضرت ابو بمر والفؤ سے صلح اور بیعت کی خواہش کی اور انہوں نے ان مہینوں میں بیعت نہیں کی تو حضرت ابو بکر ڈھٹٹو کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لا کمیں اور مُظیْج ہارے پاس آپ کے ساتھ کوئی اور نہ آئے ، وہ حضرت عمر بن خطاب کی آمد کو پہند نہیں کرتے تھے تو حضرت عمر والنفؤان حضرت ابو بكر والنفؤے كہا، الله كي قتم! آپ ان كے پاس اسليے نہ جائيں، اس پر ابو بكر والنفؤانے كہاوہ میرے ساتھ کیا سلوک کر سکتے ہیں، یعنی کسی نا گوارسلوک کا خطرہ نہیں ہے، میں اللہ کی قتم! ان کے پاس ضرور جاؤں گا تو ابو بکر جلافظ ان کے ہاں پہنچے تو حضرت علی جلافظ نے کلمہ شہادت ( خطبہ ) پڑھا اور پھر کہا کہ ہم اے ابو بکر اور جواچھائی اور خیر اللہ تعالیٰ نے آپ کوعنایت کی ہے، ہم اس پر آپ سے حسد نہیں کرتے ، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ہمارے مشورہ کے بغیر خود ہی اس خلافت کا فیصلہ کر لیا اور ہم رسول الله مُالِیْنِ سے رشتہ داری کی بنا پر (مشورہ میں) اپنا حق سیجھتے تھے، اس طرح وہ حضرت ابو بکر دہاٹیًا ہے گفتگو کرتے رہے حتی کہ ابو بکر ڈاٹیئا کی آئھوں ہے آنسو بہنے لگے تو جب ابو بکر ڈٹاٹھڑنے گفتگو شروع کی کہا، اس ذات کی قتم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول الله علی فی رشتہ داری کا پاس، لحاظ، مجھے اپنی رشتہ داری سے، صلدرحی کرنے سے زیادہ عزیز ہے، رہاوہ اختلاف جومیرے اور آپ کے درمیان ان اموال کی بنا پر پیدا ہو گیا ہے تو میں نے حق کولمحوظ رکھنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی اور میں نے کوئی ایبا کام نہیں، چھوڑا، جورسول الله مُظَافِيْم کو میں نے کرتے ویکھا ہے، میں نے ایسے ہی کیا ہے تو حضرت علی ڈاٹھانے ابو بکر سے کہا، آج سہ پہر ہم آپ سے بیعت کریں گے،تو جب حضرت ابو بكر والفئز نے ظهر كى نماز پڑھا دى، وه منبر پر چڑھ گئے،تشہد يعنى كلمه شہادت پڑھا،حضرت على راتفؤ كا مقام ومرتبہ بیان کیا اور بیعت ہے پیچے رہنے کی بات کی اور ان کا وہ عذر بیان کیا جو انہوں نے پیش کیا تھا، پھر استغفار کیا، (اور منبر ہے اتر آئے)۔ حضرت علی دائٹو نے کلمہ شہادت پڑھا اور ابو بکر ہے حق کی عظمت کو بیان کیا اور بتایا کہ میں نے جو پچھ کیا ہے، اس پر جھے ابو بکر دائٹو ہے حسد نے آ مادہ نہیں کیا اور نہ اس نضیلت ہے انکار نے جو اللہ نے اے بخش ہے، لیکن بات بیہ ہے کہ ہم اس معاملہ (خلافت) میں اپنا حصہ بچھتے تھے اور ہمیں اس میں مشورہ دینے ہے حروم رکھا گیا، اس وجہ ہم نے ناراضی محسوں کی، اس ہے مسلمان خوش ہو گئے اور کہنے گئے، میں مشورہ دینے ہے حروم رکھا گیا، اس وجہ ہم نے ناراضی محسوں کی، اس سے مسلمان خوش ہو گئے اور کہنے گئے، آپ نے درست کہااور جب وہ معروف بات کی طرف لوٹ آئے تو مسلمان حضرت علی کے زیادہ قریب ہو گئے۔ مضرف ان درست کہااور جب وہ معروف بات کی طرف لوٹ آئے تو مسلمان حضرت علی ہے دیادہ قریب ہو گئے۔ مضرف ان میں مصرف خوابو بکر مخالف کی باس آئے، اور اپنا رسول اللہ ناٹھ کی محروکہ اموال میں سے جو مندرجہ ذیل ہیں میں حصہ طلب کیا۔

(۱) اموال مدینہ: بنونفیر کے باغات، جو آپ مُلَاقِمُ کونکی میں حاصل ہوئے بتے، آپ نے ان کا اکثر حصہ مہاجروں میں تقسیم کر دیا،اور انصار نے جو مال مہاجروں کو دیئے تنے، وہ ان کو واپس کر دیئے گئے اور بنونفیر کے باغات سے دو ضرورت مند انصار یوں کو بھی حصہ دیا ممیا اور باقی حصہ نمی کے مال کی حیثیت سے آپ مُلَاقِمُ کے پاس رہا۔ (۱۷) فَدَ اَدْ اِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُورِ اِنْ فَرِیْنِ سے دو دون کے فاصلہ برایک علاقہ تھا، وہاں پیودی آ باد تنے، جب خیبر فتح

(۲) فَذَكَ: بيده بينہ سے تين مراحل اور خيبر سے دودن كے فاصلہ پرايك علاقہ تھا، وہاں يہودى آباد تھے، جب خيبر فق ہو گيا تو انہوں نے رسول اللہ ظافيم كو بيپش كش كى كه انہيں پچھ ندكها جائے اور وہ بيعلاقه خالى كرنے كے ليے تيار ہيں تو آپ نے اہل خيبر كے معاملہ كے مطابق، فدك كى نصف پيداوار وينے پر، ان كى مصالحت كى پيش كش قبول كر لى، اس طرح چونكه مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہيں ووڑائے تھے، اس ليے بيہ مال فئى تھبرا اور رسول اللہ ظافين كے تصرف وافقار ميں آگيا۔

(٣) خس خیبر: رسول الله علاق نے خیبر کی زمین اس شرط پر یہود کے پاس رہنے دی کہ ساری کھیتی اور تمام کھوں کی پیداوار کا آ وہا حصہ یہود کو دیا جائے گا اور رسول الله علاق کی جب تک مرضی ہوگی، آپ یہود کو اس شرط پر یہاں رہنے دیں گے، پھر خیبر کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ اسے چھتیں (٣٦) حصوں میں تقسیم کیا گیا، ہر حصہ ایک سوحصہ پر مشتل تھا، اس طرح کل جے، چھتیں سو (٣٦٠) ہوئے، ان میں سے نصف یعنی اٹھارہ سو (١٨٠٠) جے رسول الله علی خار ایس کی خیبر کی اجتماعی ضرور یات اور حوادث کے لیے الگ کر لیے اور اٹھارہ سو جے مسلمانوں میں اس الله علی الله علی الله علی الله علی کے لیے الله کی طرف سے ایک تختہ اور انعام تھا، اہل حد یبیے کی تعداد چودہ سو (١٠٠٠) تھی، جو خیبر آئے وہ اپنے ساتھ دوسو (٢٠٠٠) کھوڑے لائے تھے اور کھوڑ سوار کو تین جے لئے ہیں، اس طرح دوسو (٢٠٠٠) سواروں کو چھسو جے آئے اور باتی بارہ سو پیدل حضرات کو 11 سو جے آئے، تفصیل کے لیے سیرۃ طرح دوسو (٢٠٠٠) سواروں کو چھسو جے آئے اور باتی بارہ سو پیدل حضرات کو 11 سو جے آئے، تفصیل کے لیے سیرۃ ابن هشام مع الروض الانف للسهیلی، ج ۲ ص ۲ کا 2 اور الرحیق المختوم، غروہ خیبردیکھیں۔

عربن شبتار تخدید میں لکھتے ہیں، فسلم تکلمہ فی ذالك المال حتى ماتت: وواس كے بارے میں ابو كر واللہ المال حتى ماتت: وواس كے بارے میں ابو كر واللہ المال حتى ماتت: وواس كے بارے میں ابو كر واللہ المال حين المال ميں المال المال ميں المال ميں المال ميں المال ميں المال ميں المال المال ميں المال المال ميں المال الما

باقر مجلسی جلاء العین ص ۱۷۲ پر لکھتے ہیں، بوصیت العمل نمودہ خود متوجه تیمارداری بود اسماء بنت عمیس آن حضرت راوریں امور معونت می کرد، حفرت علی الله نے حضرت فاطمہ علی کا تنقین و تاکید پر عمل کرتے ہوئے بذات خود ان کی تیارداری پر توجہ دی اور اس سلسلہ میں اساء بنت عمیس علی نے ان سے تعاون کیا، مصنف عبد الرزاق ج سم میں ۱۲۰، پر حضرت اساء علی کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ علی کو مسل میں نے اور حضرت علی داللہ نے دیا۔

(٢) ولم بوذن بها ابا بكر: يبهى زهرى كاخيال بادراس كے خلاف روايات موجود بين، كيونكه حضرت الو كر واللهٰ كى بيوى، حضرت اساء بنت عميس عاللهٰ، حضرت فاطمه عاللهٰ كى جار دارى كرتى ربى بي اور حضرت على تلافظ كے ساتھ، وہ حضرت فاطمه عالمهٰ كونسل دينے ميں شريك تھيں تفصيل كے ليے ديكھيے تعملہ ج ٣،ص ١٠٢٠١٠

(2) اصلیٰ علیها علی: بیمی زہری کاخیال ہے اور کئی مرسل روایات اس کے خلاف موجود ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز جنازہ ابو بکر اللظ نے بردھائی۔ عملہ، جسم ۱۰۳۔

ابولیم المنظر حلیة الاولیاء ج ۱۳ مس ۹۹ پر لکھتے ہیں، ابن عباس المائل کہتے ہیں کبر ابو بکر علی فاطمه اربعًا ابو كر واللؤنے حضرت فاطمہ والمائل كے جنازہ میں جارتكبيري كہيں۔

(٨) وم يكن بايع تلك الاشهر: انعول في حجه ماه بيت نبيس كى، يهمى زهرى كاكلام بي تكملرج ١٠١٠ ا-

كتأب الجهاد والسير

حفرت علی مالفذ نے دو تین دن کے اندر بیعت کر لی تھی۔ تکملہ، ج ساص ۱۰۱ تا ۱۰۹۔ تفعیل کے لیے دیکھیے صدیق اکبر بحث حفرت علی کی بیعت ص ۱۰۳۳۸۹

چھ ماہ کے بعد تجدید بیعت کی تھی کہ حضرت فاطمہ بڑھ کی زندگی میں وہ مشغولیت کی بنا پر اجماعی امور میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔

ا منظ این کیر لکھتے ہیں، اس واقعہ کا ایک اہم اور قابل ذکر پہلویہ ہے کہ حضرت علی نظافیہ نے پہلے ہی دن بیعت کی ہے جا وفات کے دوسرے ون اور یہی حقیقت امر ہے، کیونکہ حضرت علی نظافیہ کے وقت حضرت ابو بکر نظافیہ کا ساتھ نہیں چھوڑ ااور کسی نماز میں بھی غیر حاضر نہیں رہے، البدایہ والنہایہ ج می ۱۲۳۹۔

مولا ناعلی میال لکھتے ہیں، ابن کیر اور دوسرے اہل علم کا رجان اس طرف ہے کہ دوسری بیعت پہلی بیعت کی تو یُق و تجدید تھی، آل سلسلہ میں سیحین اور ان کے علاوہ دوسری کتابوں میں متعدد روایتیں ہیں، دیکھتے، البدایہ والنہایہ ج ۵ص ۱۳۳۸ (۹) لیم نَنْفُسْ عَلَیْكَ: ہمیں آپ سے حسد و کینہیں ہے۔

فائدی است حضرت علی فاتلا نے صرف ابو بحر فاتلا کو آنے کی دعوت دی اور کہا، آپ کے ساتھ کوئی اور نہ آئے،

کو تکہ خلیفہ ابو بحر تنے اور وہ ان سے علیحہ گی میں اپنا فکوہ و شکایت بیان کرنا چا ہے اور حضرت ابو بکر چونکہ نہایت نم دل، برد بار متحمل اور رقیق القلب سے، اس لیے حضرت علی فاتلا سمجھتے ہے، وہ تمام فکوہ شکایت مل اور متانت سے من لیس کے، اگر ان کے ساتھ کوئی اور آگیا، خاص کر عمر فاتلا آگئے تو چونکہ وہ ذرا سخت مزان کے سے اور اصول پند سے، شاید وہ ہمارا فکوہ و شکایت بوری طرح نہیں من سیس یا اس پر کس رقمل کا اظہار کریں، اس طرح با ہمی اعتاد کی ضفا قائم ندرہ سکے اور حضرت عمر خاتلا نے حضرت ابو بکر شاتلا کو اسلیے جانے سے اس لیے روکا کہ شاید وہ اس کا مزاجی کی وجہ نے بات کی جائے تو وہ اس کا مزاجی کی وجہ سے بات کرنے میں زیادہ پی اور زمی افتیار کریں یا ان کو اگر کوئی سخت بات کی جائے تو وہ اس کا جواب نددیں، اس طرح خلیفہ کا وقار بحروم ہو، لیکن حضرت ابو بکر شاتلا سمجھتے تھے، اب اتنا عرصہ ہوگیا ہے، وہ آغاز کا مطابق احتیاد کی فضا بلک و خطرہ نہیں ہے اور ان کی رائے کے عین رفتی احتیاد کی فضا بلک و خطرہ نہیں ہے اور ان کی رائے کے عین مطابق احتیاد کی فضا بلکل ختم ہوگئی۔

مطابق احتیاد کی فضا میں بات چیت ہوئی، فکوہ و شکایت نہیں سائے گئے اور انہا م قضیم ہوگئی۔

مظابق احتیاد کی فضا میں بات چیت ہوئی، فکوہ و شکایت نہیں سائے گئے اور انہا م قضیم ہوگئی۔

زنجد یہ بیعت کر کے، بعد میں اپنا بھر یور کر دار اوا کیا اور بعد و دوری کی فضا بالکل ختم ہوگئی۔

[4581] ٥٣ ـ (. . . ) حَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِع

[4581] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٥٥)







حَدَّثَنَا وِ قَالَ الْآخَرَانِ ٱخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَأَطِمَةً وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ تَلَيُّمُ وَهُمَا حِينَئِذِ يَعَظُبُهَانَ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكِ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَلْيُمُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ عُقَيْلِ عَنِ الزُّهْرِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَلَيْمُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ عُقَيْلِ عَنِ الزُّهْرِى غَيْسَرَ أَنَّهُ قَالَ أَنَّهُ قَالَ أَنَّهُ قَالَ النَّاسُ إِلَى عَلِي فَقَالُوا أَصَبْتَ وَآحُسَنْتَ فَكَانَ النَّاسُ إِلَى عَلِي فَقَالُوا أَصَبْتَ وَآحُسَنْتَ فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى عَلِي قَقَالُوا أَصَبْتَ وَآحُسَنْتَ فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى عَلِي قَالُوا أَصَبْتَ وَآحُسَنْتَ فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى عَلِي قَالُوا أَصَبْتَ وَآحُسَنْتَ فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى عَلِي عِينَ قَارَبَ الْآمُو الْمَعْرُوفَ

[4581] \_ امام صاحب اپنے تین اور اساتذہ سے حضرت عائشہ وہ گانا کی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عباس وہ گئی مصرت ابو بکر وہ گئی کے پاس، رسول اللہ طالبۃ کر کہ سے اپنا حصہ کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے، وہ دونوں آپ طالبۂ کی فدک کی زمین اور خیبر کا حصہ کا مطالبہ کر رہے تھے تو ابو بکر وہ اللہ اللہ علیہ کہ محمر کہتے وہ دونوں سے کہا، میں نے رسول اللہ طالبۂ سے سنا ہے، آگے فدکورہ بالا صدیث ہے، ہاں اتنا فرق ہے کہ معمر کہتے ہیں، پھر حضرت علی وہ گئی کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر کے عظیم حق کو بیان کیا، ان کی فضیلت کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت ابو بکر کے عظیم حق کو بیان کیا، ان کی فضیلت کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت ابو بکر کے عظیم حق کو بیان کیا، ان کی فضیلت کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے گئی آپ نے درست کیا اور آپ نے اچھا کام کیا اور جب حضرت علی وہ گئی معروف بات کے قریب ہوئے تو لوگ ان کے قریب آگئے۔

[4582] ٤٥ ـ (. . . ) و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا آبِي ح و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَرْبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ قَالا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ حَرْبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ قَالا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْن شِهَابِ آخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ طَلِيْمُ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ طَلِيْمُ سَالَتْ اَبَا بَكُو بَعُدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ طَلِيمُ اَنْ يَفْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ طَلِيمُ مِمَّا اَفَآءَ اللهِ عَلَيْمُ مِمَّا اَللهِ عَلَيْمُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً) قَالَ الله عَلَيْمُ فَقَالَ لَهَا اَبُو بَكُو إِنَّ رَسُولَ اللهِ طَلِيمُ قَالَ ((لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ)) قَالَ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ طَلِيمُ سِتَّةَ اَشْهُ و وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْالُ اَبَا بَكُو نَصِيبَهَا مِمَّا وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولُ اللهِ طَلِيمَةً اَشْهُ و وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْالُ اَبَا بَكُو نَصِيبَهَا مِمَّا وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولُ اللهِ طَلْحَةُ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ فَابَى اَبُو بَكُو عَلَيْهَا ذَٰلِكَ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ فَابَى اَبُو بَكُو عَلَيْهَا ذَٰلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْعًا كَانَ رَسُولُ اللهِ طَيْلَمُ يَعْمَلُ بِم إِلَّا عَمِلْتُ بِمَ إِنِّى عَلَيْهَا ذَٰلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْعًا كَانَ رَسُولُ اللهِ طَيْلًا يَعْمَلُ بِم إِلَّا عَمِلْتُ بِمَ إِنِّى الْمَدِينَةِ وَالْكَ يَهُ إِنْ لَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا وَلَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا فَالَ لَهُ اللهُ الل

[4582] تقدم تخريجه برقم (٥٥٥)

تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ آمْرِهِ آنْ آزِيغَ فَامَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعُهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيًّ وَعَبَّاسٍ فَخَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ وَآمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَآمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةٌ رَسُولِ اللهِ كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ وَآمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ صَدَقَةٌ رَسُولِ اللهِ كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ وَآمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْآمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَٰلِكَ إِلَى الْيَوْمِ

فائدہ اس جب مدینہ والے صدقات کا انظام کے سلسلہ میں حضرت عہاس اور حضرت علی اللہ میں اختلاف رونما ہوا اور حضرت عمل اللہ میں اختلاف میں اختلاف رونما ہوا اور حضرت عمر اللہ نے اس کو دونوں میں تضیم کرنے ہے انکار کر دیا تو وہ حضرت عہاس اللہ نے مرم بیجھے ہٹا لیا اور آہتہ آہتہ ان صدقات کی تولیت وا نظام حضرت علی اللہ کے ہاتھ میں چلا ممیا، لیکن فدک اور خیبر والا حصر خلیفہ کے کنٹرول میں رہا، حضرت علی اللہ نے بھی اے اپنے دور حکومت میں اپنی اولا و کوئیس دیا، کیونکہ اس کو مسلمانوں کے مفادات اور حکومت و ریاست کی ضروریات پرخرج کیا جاتا تھا، بس بی اس کے حقد ارتھے۔

[4583] ٥٥-(١٧٦٠) حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ آبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ

[4583] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى الوصايا باب: نفقة القيم للوقف برقم (٢٧٧٦) وفى فرض الخمس ،برقم (٣٠٩٦) وفى الفرائض، برقم (٦٧٢٩) واخرجه ابو داود فى (سننه) فى الخراج والامارة والفى،برقم (٢٩٧٤) انظر (التحفة) برقم (١٣٨٠٥) عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَلِيمَ قَالَ ((لَا يَـقَتَسِمُ وَرَثَتِى دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَآئِى وَمَنُونَةِ عَامِلِى فَهُوَ صَدَقَةٌ ))

[4584] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى بْنِ آبِى عُمَرَ الْمَكِّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

[4584]-امام صاحب اسيخ ايك اور استاد سے فدكوره بالا روايت بيان كرتے ہيں۔

[4585] ٥٦ -(١٧٦١) وحَدَّثَنِي ابْنُ آبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِى ٱخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْدِيِّ عَنِ الْاَعْرَجِ

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ثَالِيُّمْ قَالَ ((لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ))

[4585] - حضرت ابو ہریرہ تُلَقَّنَ سے رویت ہے کہ نبی اکرم سُلَقِیم نے فرمایا: ''ہمارا کوئی وارث نہیں بنایا جائے گا، ہم نے جو بچھ چھوڑا وہ صدقہ ہوگا۔'' حضرت ابو بکر، حضرت فاطمہ اور حضرت علی وعباس کے تنازع کی اصل حقیقت کی تفصیل کے لیے دیکھتے، رحماء بینھم اول صدیقی ص ۱۹۵ تا ۱۹۸۱ حضرت فاطمہ وہ آتا کا جنازہ کس نے بڑھا دیکھیے صفحہ ۱۸۹ تا ۱۸۹ مصنف مولانا محمد نافع بڑالشا۔

١ ..... بَاب: كَيُفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْحَاضِرِينَ

باب ١٧: جنگ میں عاضر لوگوں میں غنیمت تقسیم کرنے کی صورت و کیفیت

[4586] ٥٧-(١٧٦٢) حَدَّثَنَا يَخْلِي بْنُ يَخْلِى وَأَبُو كَامِلِ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْم قَالَ يَخْلِي آخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ آخْضَرَ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرُ آنَّ رَسُولَ اللهِ كَالِيُّمْ قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا

[4584] تفرد به مسلم انظر (التجفة) برقم (١٣٧١٤)

[4585] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٩٦٢)

[4586] اخرجه الترمذي في (جامعه) في السير باب: في سهم الخيل برقم (١٥٥٤) انظر (التحفة) برقم (٧٩٠٧)

جم



[4586] -حضرت عبدالله بن عمر والثنت على من الله على الله من الله على الله عل

دیئے اور آ دمی کوایک حصہ دیا۔

[4587] (...)و حَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا

عُبَيْدُ اللَّهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُر فِي النَّفَلِ

[4587]-امام صاحب یمی روایت ایک اوراستادے بیان کرتے ہیں اوراس میں فی الفضل کا لفظ نہیں ہے۔
فائدی اسساس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ محوث کو وو حصلیں سے اور آ دمی کو ایک حصہ اس طرح ، محرسوار

ادر پیدل کا ایک حصد، ان کامعنی بید ہے کہ وہ ایک اپنا حصد لے گا اور ایک گھوڑے کہ فارس ( گھڑسوار ) کورو حصے ہیں اور پیدل کا ایک حصد، ان کامعنی بید ہے کہ وہ ایک اپنا حصد لے گا اور ایک گھوڑے کا حصد لے گا اور گھوڑے کا حصد ورگنا ہے، اس طرح حضرت ابن عمر کی دونوں حدیثوں میں تعارض نہیں ہے اور جمہور کا بھی موقف ہے، جس میں انکہ جاز ( مالک، شافعی، احمد ) صاحبین ( ابو بوسف، محمد ) واطل ہیں، تفصیل کے لیے ویکھیے المغنی، جسا، سام میں معمد ملے گا، دونہیں ملیس کے دایک اپنا اور ایک گھوڑے کا اور کھوڑے کا اور کھوڑے کی کھوڑے کو کھوڑے کی کھ

غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں، حاصل بحث یہ ہے کہ اس مسئلہ میں ائمہ الله اورامام ابو بوسف اورامام محمد کا نظریہ بہت توی ہے، کیونکہ انہوں نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے ان کی اسانید بلاشہدان احادیث کی اسانید سے زیادہ توی ہیں، جن سے امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا ہے، شرح صحیح مسلم، ج ۵،ص ۲۵م۔

١٨.....بَاب: الْإِمْدَادِ بِالْمَلَاثِكَةِ فِي غَزُوَةِ بَدْرٍ وَإِبَاحَةِ الْغَنَائِمِ

باب ۱۸: غزوہ بدر میں فرشتوں کے ذریعہ امداد اور غنیمت کا مباح ہونا

[4588] ٥٥ - (١٧٦٣) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِى حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ حَدَّثَنِى سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ح و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِى ابُو زُمَيْلٍ هُوَ سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ حَدَّثِنِى عَبْدُاللهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثِنِى

[4587] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٩٩٧)

[4588] اخرجه ابو داود في (سننه) في الجهاد باب: في فداء الاسير بالمال برقم (٢٦٩٠) والترمذي في (٣١٨١) انظر (التحفة) برقم (٣١٨١) انظر (التحفة) برقم (١٠٤٩)











عُـمَرُ بْـنُ الْـخَـطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِح و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبُ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنِي ا بُو زُمَيْلِ هُوَ سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَــدْرِ نَظَرَ رَسُولُ اللهِ طَالِمُمُ إِلَــى الْــمُشْرِكِينَ وَهُمْ اَلْفٌ وَاصْحَابُهُ ثَلاثُ مِانَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ ٱللَّهِ تَالِيُّمُ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ ((ٱللَّهُمَّ ٱنْجِزُ لِى مَا وَعَدْتَنِي اَللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي اَللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ اَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ)) فَـمَا زَالَ يَهْتِفُ بِـرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَآؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَاتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَائَهُ فَالْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَّقَالَ يَا نَبِيَّ اللُّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِذْ تَسْتَخِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلا يَكَةِ مُرْدِفِينَ [الانفال: ٩]فَامَدُّهُ اللُّهُ بِالْمَلائِكَةِ قَالَ اَبُو زُمَيْلٍ فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَثِلْ يَشْتَدُّ فِي آثَرِ رَجُلٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ آمَامَهُ إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ ٱقْدِمْ حَيْزُومُ فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ آمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًّا فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ فَاخْضَرَّ ذٰلِكَ اَجْمَعُ فَجَاءَ الْكَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِلْلِكَ رَسُولَ اللهِ كَالِيُّمُ فَقَالَ ((صَدَقْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَآءِ الثَّالِثَةِ فَقَتَلُوا)) يَـوْمَثِذٍ سَبْعِينَ وَأَسَرُوا سَبْعِينَ قَالَ أَبُو زُمَيْلِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَلَمَّا اَسَرُوا الْأُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللهِ ثَالِيمُ لِلْهِي بَكْرِ وَعُمَرَ ((مَا تَرَوْنَ فِي الْمُؤْلَةِ الْأَسَارَى)) فَقَالَ أَبُوبَكُرِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ظَيْلِمُ ((مَا تَرْى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ)) قُـلْتُ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اَرْى الَّذِي رَالى اَبُوبكر وَلْكِنِّي أَرْى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَصْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ وَتُمَكِّنِّي مِنْ فُلان نَسِيبًا لِعُمَرَ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَإِنَّ هَؤُلَّاءِ آئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا فَهُوىَ رَسُولُ اللهِ تَالِيمُ مَا قَالَ آبُوبَكْرِ وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ جِنْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ تَاتُّكُمْ وَٱبُو بَكْرِ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَان قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱخْبِرْنِي مِنْ أَيّ شَيْءٍ تَبْكِى ٱنْتَ وَصَاحِبُكَ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَآءً بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ آجِدْ بُكَآءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَآئِكُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَالِيُّمُ ((أَبْكِى لِلَّذِى عَرَضَ عَلَى اَصْحَابُكَ مِنْ آخْذِهِمُ الْفِدَآءَ لَقَدْ عُرِضَ عَلَى مَصْحَابُكَ مِنْ آخْذِهِمُ الْفِدَآءَ لَقَدْ عُرِضَ عَلَى عَدَابُهُ مُ آدُنلى مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ شَجَرَةٍ) قَريبَةٍ مِّنْ نَبِى اللهِ تَالِيْمُ وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى عَذَابُهُ مُ آدُنلى مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ شَجَرَةٍ) قَريبَةٍ مِّنْ نَبِى اللهِ تَالِيلُهُ وَأَنْزَلَ اللهُ عَنْ وَعَلَى اللهُ مَا كَانَ لِنَبِى آنْ يَكُونَ لَهُ آسُولى حَتّى يُثْخِنَ فِى الْارْضِ إِلَى قَوْلِهِ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّبًا [الانفال: ٢٧] فَأَحَلَ اللهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ

تو الله نے آپ کی فرشتوں سے مدوفر مائی ، ابو زمیل بیان کرتے ہیں، مجھے ابن عباس وٹائٹنا نے بتایا کہ اس دوران کہ ایک مسلمان مرد ، اس دن اپنے آگے ایک کا فر انسان کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اچا تک اس نے اپنے او پر کوڑا پڑنے کی آ واز سنی اور گھوڑا سوار کی آ واز سنی جو کہ رہا تھا، جیزوم آگے بڑھ تو اس نے اپنے آگے والے مشرک کو دیکھا، وہ چت گر پڑا تو اس نے اس کا جائزہ لیا اس کی ناک پر نشان تھا اور اس کا چبر پھٹ گیا تھا، جس طرح کوڑے کی چوٹ سے ہوتا ہے اور اس کا پوراجسم نیلا ہوگیا تو انصاری نے آگر یہ بات رسول اللہ ٹائٹی آئم کو بتائی تو آپ ملکانوں نے اس دن ستر (۵۰) مشرکوں کوٹل کیا اور ستر (۵۰) کوقیدی بنایا۔

ابوزمیل کہتے ہیں، حضرت ابن عباس والنب نے بتایا تو جب مسلمانوں نے قیدیوں کو گرفتار کرلیا، رسول الله منطق کم

نے ابو بکر وعمر ٹائٹٹاسے یو چھا، تمھاری ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟'' تو ابو بکر ڈاٹٹٹانے کہا، اے اللہ کے نبی! بیلوگ ہارے چیا زاد اور خاندان کے افراد ہیں، میری رائے ہے آپ ان سے فدیہ لے لیں، جو ہارے لیے کا فروں کے خلاف قوت کا سبب ہوگا اور ہوسکتا ہے، اللہ تعالی ان لوگوں کو اسلام کی توفیق (ہدایت) دے دے تو رسول الله تَالِيْظِ نے يو چھا،'' تيرا نظريد كيا ہے؟ اے خطاب كے بيٹے۔'' ميں نے كہا، نہيں، الله كي قتم! میری رائے ابوبکر والی رائے نہیں ہے، کیکن میری رائے ہے، آپ ان کو ہمارے قابو میں دیں تا کہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں تو آ یے عقیل علی دکاٹیؤ کے میر د کریں ، تا کہ وہ اس کی گردن مار دے اور فلال (عمر کا رشتہ دار ) میرے حوالہ کریں، تا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، کیونکہ بیلوگ کفر کے امام اور اس کے سرغنے ہیں، (ان کے مارنے سے کفر کا زور ٹوٹ جائے گا) تو رسول الله ظائل نے ابو بکر دلائل کی بات کو پہند کیا اور میری بات کو پہند نہیں فرمایا تو جب اگلا دن آیا میں آ ب ظافی کی خدمت میں پہنچا دیکھا، رسول الله ظافی اور ابو بر ثافی بیٹے رو رہے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول طافظہ! مجھے بتائے آپ اور آپ کا ساتھی کس وجہ سے رورہے ہیں، اگر مجھے رونا آیا تو میں بھی روؤں گا اور اگر مجھے رونا نہ آیا تو میں آپ دونوں کے رونے کے باعث رونی صورت بنالوں گا، اس ير رسول الله مَا لَيْمُ في فرمايا: "ميں اس پيشكش ير رور ما موں جو تيرے ساتھيوں نے ، ان سے فديد لینے کے بارے میں مجھ پر پیش کی ، مجھ پر ان لوگوں کا عذاب اس درخت سے بھی قریب تر پیش کیا گیا ہے، (وہ درخت الله ك نبي تَالِيْمُ ك قريب تها) اور الله عزوجل نے بيآيت نازل فرمائي، " نبي ك ليے مناسب نبيس تها کہ وہ ان لوگوں کا زمین برخون بہائے بغیر قیدی بنا تا ہے لے کر تو تم جوغنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے، حلال اور یا کسمجھ کر کھاؤ۔'' (الانفال، آیت نمبر ۹۷ – ۹۸) اس طرح اللہ نے ان کے لیے غنیمت حلال قرار دے دی۔ مفردات الحديث المين الله إربه: بلندآ وازع، الله عدماكر في الكرب الله كاسكري وزاری اور دعا کو د مکی کرمسلمان مطمئن ہو جائیں اوران کے دل تقویت حاصل کرلیں اور ابو بکر ٹھاٹھ نے جب آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو انہیں اطمینان ہو گیا کہ اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور اپنا وعدہ جلد پورا فرمائے گا، اس ليعرض كيا، الله ع ني اكفاك منا شدتك: آپ في بائد آواز (نشيد) سے جودعا فرمائي م، وه كافي ے،اس لیے آپ بس کریں، خطم انفه: اس کی ناک پرنشان پڑ گیا۔ 2 صنادید: صندید کی جمع ہے، ليدر، سردار \_ 😵 هوى : پسندكيا \_ بساكيت : ميس رونے والى صورت بنالون كا، تاكم آپ كى موافقت موسكے ـ 4 يُشْخِينَ فِي الارض : زيمن ميل خون بهائے۔

فائره المسنزوة بدر ارمضان المبارك جعه كردن پيش آيا اوربيرمسلمانوں كى كافروں سے باضابطه پېلى جنگ

تھی، جس میں ہراعتبار سے ظاہری وسائل کے لحاظ سے مسلمان کم تر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا حوصلہ برصانے کے لیے اور ان کے اطمینان قلب کے لیے ایک ہزار فرشتے نازل فرمانے کی بشارت فرمائی، تاکدوہ ظاہری وسائل واسباب میں فائق ہونے سے خوش ہوکر ہوری جرائت وبسالت سے جنگ میں حصہ لیں، وگرنداللد تعالی فرشتوں کے بغیر بھی ان کو فتح یاب کرسکتا تھا،لیکن اس کی تصرت و مدد اسباب کے پردے میں آتی ہے، اس لیے ایک فرشتہ کی بجائے، جوان کی تباہی کے لیے کافی تھا، ہزار فرشتے بیسے اور ان میں سے بعض نے با قاعدہ جنگ میں بھی حصہ لیا ہے، جبیما کراس میچ حدیث سے ثابت ہور ہا ہے، جمہور کا یہی موقف ہے، جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اورستر (۷۰) مشرک قید کر لیے محے تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے سامنے دوصورتیں پیش کیں، ان کوتل کر دیا جائے یا فدید کے کرچھوڑ دیا جائے، لیکن اس صورت میں آئندہ سال استے ہی مسلمان شہید ہول مے، ان دوصورتوں میں ایک کا انتخاب دراصل مسلمانوں کا امتخان تھا کہ وہ اپنی رائے ہے کس کو اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ ازواج مطہرات کے امتحان و آ زمائش کے لیے انہیں دوصورتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کی آپ مُلَاثِمُ نے آ زادی دی تھی،جس كتفصيل سوره احزاب كي آيت، ان كنتن تر دن الحيوة الدنيا- الايه- مي بي آپ الله كاست واقعه معراج میں دودھ اور شراب اور شہد پیش کیا گیا تھا تو آپ نے صحابہ سے رائے لی ابو بکر ٹاٹھ نے اپی طبعی نرم دلی اور شفقت کی بنا پر بیرائے دی کہ بیقیدی اینے بھائی بند ہیں، آپ ان کوفدید لے کرچھوڑ دیں، اس زم سلوک اور احسان کی بنا پر ہوسکتا ہے اللہ تعالی ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دے اور بیلوگ اور ان کے اتباع اولا دمسلمان ہوکر ہمارے دست و باز و بنیں اور فدیہ کے مال سے ہم اپنی جنگی ضرور تیں بوری کر لیں مے، عام صحابہ نے بھی اس رائے کو پہند کیا اور رسول اللہ تالی ا نے بھی اپنی طبعی رحم ولی اور شفقت وصلہ رحمی کی خاطر اس رائے کو پہند کیا،لیکن حضرت عمر واللؤنے اس رائے سے اختلاف کرتے ہوئے اپنی رائے پیش کی کہ بیقیدی کفر کے امام اور کافروں کے لیڈر ہیں، ان کوشم کر دیا جائے تو کفر وشرک کا زورٹوٹ جائے گا، تمام مشرکوں پر رعب ود بدبہ قائم ہو جائے گا اور ہم کفروشرک اور ان لوگوں سے انتہائی نفرت وبغض کا اظہار کرنے کی خاطر، اپنے اپنے عزیز وا قارب کو اپنے ہاتھوں ہے تل کریں اور حضرت سعد بن معاذ نے بھی ان کی تائید کی الیکن فدید والوں کی رائے بڑعمل ہوا تو الله تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ اپنی تاپندید کی کا اظہار فرمایا اور اس کو چتریدون عرض الدنیا ﴾ تم دنیا کا سازوسامان عات ہو سے تعبیر کیا، بیلطی بظاہر الی تھی کہ اس پر مواخذہ ہوتا اور سخت سزاملتی اور وہ عذاب آپ سالیم کو دکھایا تھی گیا، لیکن اس بنا پریه عذاب روک دیا گیا که الله تعالی اجتهادی غلطی پرسزانہیں دیتا، آیت میں آمدہ تہدید و عمّاب کی بنا پرمسلمان ور مے اور مال غنیمت ہے احتر از کرنے ملے ،اس لیے مال غنیمت کے حلال وطیب ہونے کا اعلان کردیا گیا، (تفصیل کے لیے اس آیت کی تفسیر، حاشیہ عثانی میں دیکھئے)













## ١٩.... بَاب: رَبُطِ الْآسِيرِ وَحَبْسِهِ وَجَوَازِ الْمَنَّ عَلَيْهِ **باب ۱۹**: قیدی کو باندھنے اور قید کرنے اور اس پراحسان کرنے کا جواز

[4589] ٥٩-(١٧٦٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ تَلَيْمُ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَآئَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَال سَيِّدُ اَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ تَنْاتُكُمْ فَقَالَ ((مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ)) فَقَالَ عِنْدِى يَامُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمِ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ ۚ ثَالَيْمٌ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ ((مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةٌ)) قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمِ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ تَلَيُّمُ حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَاثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمِ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْكُمُ ((أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ إِلَى نَحْلِ)) قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَا آلِهُ اِلَّا اللَّهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ اَبْغَضَ إِلَىَّ مِنْ وَّجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا اِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينِ أَبْغَضَ إِلَىَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبُّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَىَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَىَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهَا إِلَىَّ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرْى فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيُّمْ وَاَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ اَصَبَوْتَ فَقَالَ لا وَلٰكِنِّي اَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ تَاتَيْمُ وَلا وَاللَّهِ لا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةِ حَتَّى يَاْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيُّمُ

[4589] حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُٹاٹیج نے گھوڑ سوار دستہ نجد کی طرف بھیجا تو وہ دستہ

[4589] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة باب: الاغتسال اذا اسلم وربط الاسير ايضا في المسجد برقم (٤٦٢) وفي باب: دخول المشرك المسجد برقم (٤٦٩) وفي الخصومات باب: التوثق ممن تخشى معرته برقم (٢٤٢٢) وفي باب: الربط والحبس في الحرم برقم (٢٤٢٣) وفي المغازي باب: وفد بني حنيفة برقم (٤٣٧٢) والنسائي في٠



بنو حنیفہ کے ثمامہ بن اٹال نامی آ دمی کو پکڑ لایا جواہل ممامہ کا سردار تھا تو اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، رسول الله منافیظم اس کے پاس تشریف لائے اور بوجھا:'' تیرا کیا خیال ہے، اے ثمامہ! " تو اس نے کہا، اے محمہ! میرا خیال اچھا ہے، ( کیونکہ آپ مٹائیل کسی کے ساتھ براسلوک نہیں کرتے )۔ اگر آپ قتل کریں گے تو ایک خون والے مخص کولل کریں گے،اور اگر آپ احسان کریں گے تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے اور اگر آپ ناٹیٹم کو مال مطلوب ہے تو جتنا چاہیے لے کیجئے تو رسول الله مُلاٹیٹم اے جھوڑ کر چلے گئے حتی کہ الگلے دن کے بعد آئے اور پوچھا،'' تیرا کیا تصور ہے؟ اے ثمامہ۔'' اس نے کہا، جومیں آپ کو کہہ چکا ہوں، اگر آپ احسان کریں گے تو ایک شکر گزار پر احسان فرما ئیں گے اور اگر آپ قتل کریں گے تو ایک صاحب خون کوفتل کریں گے اور اگر آپ مال جاہتے ہیں تو جتنا جاہیں مانگ لیں ، آپ کو دے دیا جائے گا تو آپ اے چھوڑ کر چلے گئے حتی کہ اگلا دن آ گیا تو آپ نے پوچھا،'' تیرا کیا گمان ہے؟ اے ثمامہ'' تو اس نے کہا، میں نے اپنا نظریہ آپ کو بتا دیا ہے، اگر آپ احسان کریں گے تو ایک شکر گزارانسان پر احسان ہو گا اور اگر ا المراكز آپ قتل كريں گے تو آپ ايك خون كے مالك كوتل كريں گے۔'' اور اگر آپ مال جا ہے ہيں تو مانگئے ، جو آپ عا ہیں، مل جائے گا، اس پر رسول الله مُلاَثِمُ نے فرمایا: ''ثمامہ کو آزاد کر دو۔'' تو وہ مسجد کے قریبی نخلستان میں جلا گیا اور خسل کیا، پھر مسجد میں داخل ہو کر کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا حقد ارتہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد مَن اللَّهُمُ اس کے بندہ اور رسول ہیں، اے محمد! الله کی قتم! روئے زمین پر کوئی چېره (فخض) مجھے آپ کے چېره (شخصیت) ہے زیادہ مبغوض نہ تھا اور اب آپ مُلَاثِمًا کا چېرہ تمام چېروں ہے مجھے زیادہ محبوب ہے، اللہ کی قتم! کوئی دین، مجھے آپ کے دن سے زیادہ ناپندیدہ نہ تھا اور اب آپ کا دین، تمام دینوں سے مجھے زیادہ پند ہے، اللہ کی شم اکوئی شہرمیرے نزدیک آپ کے شہرسے زیادہ قابل نفرت نہ تھا اوراب آپ کاعلاقہ (شہر) مجھے تمام شہروں سے زیادہ پند ہے اور آپ کے سواروں نے مجھے اس وقت پکڑا جبکہ میں عمرہ کا ارادہ کر چکا تھا تو آ ب کا کیا خیال ہے؟ اس پر رسول الله مَاللَّيْ انے اسے ( قبولیت کی ) بشارت سائی اوراے عمرہ کرنے کا تھم دیا، جب وہ مکہ آیا تو کسی نے اس سے پوچھا، کیا بے دین ہو گئے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن میں رسول الله مَالِیْلِ کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں اور نہیں ، الله کی قتم! تمہارے پاس ثمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا، جب تک رسول الله منافظ اس کی اجازت نہیں دیں گے۔

مفردات الحديث المعامد اعندك إلا المامد العثمام ترع خيال من م ترع ساته كياسلوك

◄ (الـمـجتبـى) فى الطهارة باب: تقديم غسل الكافر اذا اراد ان يسلم برقم ١/٩٠١ و ١٠٠٠ انظر (التحفة) برقم (١٣٠٠٧)

کریں گے۔ 😥 ان تفتل ، تفتل ذا دم: اگر قبل کرو گے تو ایک قدرو قیت اور صاحب حیثیت کاخون بہاؤ گے، جس کے خون کا بدلہ لیا جائے اور اس کاخون ، اس کے دشمن کے لیے تشفی بخش ہے یا وہ اپنے تعل وحرکت کی بنا پر قبل کا مستحق ہے، اس لیے آپ ماٹی کا گیا محل کر کے کسی جرم کے مرتکب نہیں ہوں گے۔

فائل ہے ہے۔۔۔۔۔۔اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، تیدی کو مجد میں باندھنا اور قید کرنا جائز ہے اور ضرورت یا کسی مقصد کے تحت کسی کافر کو مجد میں لایا جا سکتا ہے، آپ ناٹیل نے ایک کافر کو تین دن تک مجد میں باندھے رکھا تا کہ وہ مسلمانوں کی سیرت و کردار اور ان کے پیغام سے آگاہ ہواور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام لانے کے لیے مسلمانوں کی ضرورت ہے، امام مالک، امام احمد کے نزدیک، یہ فرض ہے احتاف کے نزدک مستحب ہے اور شوافع کے نزدیک آگر کافر جنبی ہوا ہوتو واجب ہے، وگرنہ لازم نہیں ہے، مستحب ہے۔

[4590] ٦٠ ـ (. . . ) حَـ دَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثِنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ اَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ

أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ سُلَّمُ خَيْلًا لَهُ نَحْوَ اَرْضِ نَجْدِ فَجَآءَتْ بِرَجُلِ يُقَالُ لَهُ ثَمَامَةُ بْنُ أَثَالِ الْحَنفِيُّ سَيِّدُ اَهْلِ الْيَمَامَةِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ اللَّا أَنَّهُ قَالَ اِنْ تَقْتُلْ ذَا دَمِ

[4590] حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹابیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع گئے اپنے گھڑ سوار سرز بین نجد کی طرف روانہ کے اور وہ ثمامہ بن اٹال حفی نامی انسان کو بکڑ لائے ، جو اہل بمامہ کا سردار تھا، آگے ندکورہ بالا حدیث ہے، صرف بیفرق ہے کہ یہاں ان تَقَتُل کہ جگہ ان تَقَتُل نی ہے کہ اگر آپ مجھے لل کریں گے۔

۲۰ باب: إلجاكاء اليهود مِن الحجاز
 باب ۲۰: يهودكو حجاز كى سرزمين سے جلا وطن كرنا

[4591] ٢٠ـ(١٧٦٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ تَالِيَّمُ فَقَالَ

[4590] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٩٧٣)

[4591] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الجزية والموادعة باب: اخراج اليهود من جزيرة العرب برقم (٣١٦٨) وفي الاكراه باب: بيع المكره ونحوه في الحق وغيره برقم (٣١٦٨) وفي الاعتصام بالكتاب والسنة باب: (وكان الانسان اكثر شئي جدلا) برقم (٧٣٤٨) وابو داود في الخراج والامارة والفي باب: كيف كان اخراج اليهود من المدينة برقم (٣٠٠٣) انظر (التحفة) برقم (١٤٣١)

533

((انْطَلِقُوا اِلَى يَهُودَ)) فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْمُ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ ((يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا)) فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا آبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ كَالِيْمُ ذٰلِكَ أُرِيدُ اَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُم ذَٰلِكَ أُرِيدُ فَقَالَ لَهُمْ الثَّالِثَةَ فَقَالَ ((اعْلَمُوا انَّمَا الْأَرْضُ لِللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنَّى أُريدُ أَنْ أَجْلِيَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْآرْضِ فَمَنُ وَجَدَ مِنكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِغَةُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْآرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ)) [4591] -حضرت ابو ہریرہ وٹائٹڈا بیان کرتے ہیں کہ ہم مجد میں تھے کہ اس دوران رسول اللہ مُٹائٹی ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: '' یہودیوں کی طرف چلو۔'' تو ہم آپ کے ساتھ چل پڑے حتی کدان کے پاس پہنچ گئے، رسول الله طَالِيْنِ كُور به موكر ان سے بلندآ واز سے فرمایا: ''اے یہودیوں کی جماعت! اسلام لے آؤ، سلامت ر ہو گے۔' انہوں نے جواب دیا، اے ابوالقاسم! آپ نے پیغام پہنچا دیا تو رسول الله سُلَائِيْرُ نے انہیں فرمایا:''یہی میں جاہتا ہوں، اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے۔'' تو انہوں نے جواب دیا، اے ابوالقاسم! آپ نے پیغام پہنچا مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مَا لِينَّا مَا يَنْ مَا يَا يَهِ مَا يَا يَهُ مِن اللَّهُ مَا يَا ي منته اللَّهُ ويا ہے، اس پر رسول اللّٰهُ مَا لَيْنَا مِي مِيرا مقصد ہے۔'' تيسري مرتبه آپ مَا لِينَا مِي فرمايا ''جان لو، بيه ز مین تو صرف الله اوراس کے رسول مُلِينِ کی ہے اور میں تم کواس سرز مین سے نکالنا حابتا ہوں تو جے اپنے مال کے عوض کچھ ملتا ہو، وہ اسے چے دے، وگرنہ جان لو، بیز مین تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔''

مفردات الحديث الله مُلَمِّت: آپ كاكام پيام كنيانا اور اسلام كى وقوت دينا م، وه آپ نے دےدى ے، مانتا یا نہ مانتا ہمارا کام ہے۔ 🛭 ذالك اريد: ميں بھى يہى جاہتا ہوں كتم اس كاعتراف كرلوكتم تك پيغام بينج كيا ہے۔ یہووی قبائل، بنوقعیقاع، بنونضیراور بنوقریظہ کوان کی عہد تھنی کی بنا پر مدینہ سے نکالا جاچکا تھا،کیکن ان کے بعض چھوٹے خاندان چھے رہ مے، جوتعلیم وتعلم میں مشغول تھے، اب آپ نے ان کوبھی مدیندسے نکالنا حایا تو پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی اور ان کے اٹکار پر کہا، اب تمہارے یہاں سے نکالنے کا وقت آ عمیا، لبذا اپنا مال، اسباب چ کریہاں کی زمین خالی کردواور یہاں سے چلے جاؤ۔

[4592] ٦٢ـ(١٧٦٦)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا و قَالَ إِسْحْقُ ٱخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ مُوْسَٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع

[4592] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المغازي باب: حديث بني النضير ومخرج رسول الله تَلَيُّكُمُ اليهم في دية الرجلين وما ارادوا من الغدر برسول الله تَلَيُّكُم برقم (٢٨ ٤) وآبو داود في (سننه) في الخراج والامارة والفي باب: في خبر النضير برقم (٣٠٠٥) انظر (التحفة) برقم (٨٤٥٥)











عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ تَآتِيمُ فَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ سَلَّتِكُمْ بَسِنِي النَّضِيرِ وَأَقَرَّ قُرَيْظَةً وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَآتَهُمْ وَأَوْلادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ تَالِيُّكُمْ فَآمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا وَآجْلَى رَسُولُ اللَّهِ تَالِيُّكُمْ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلامٍ وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُودِي كَانَ بِالْمَدِينَةِ [4592] - حفرت ابن عمر و النجناس روايت ہے كه بنونفير اور بنو قريظه كے يبوديوں نے رسول الله مُاليَّمُ ہے جنگ کی تو رسول الله منگیر نام نے بونضیر کو نکال دیا اور احسان کرتے ہوئے بنو قریظہ کو رہنے دیاحتی کہ اس کے بعد قریظہ نے بھی جنگ لڑی تو آپ مناشخ کے ان کے مردوں کو تل کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچیوں کومسلمانوں میں ا تقتیم کر دیا، مگران میں سے بعض رسول الله مَاليَّمُ ہے آ ملے تو آپ نے ان کو پناہ دی اور وہ مسلمان ہو گئے اور رسول الله سَالِيَّةِ إلى مدينة كے يبوديوں، بنوقينقاع، جوعبدالله بن سلام كى قوم ہے اور بنو حارثہ كے يبوديوں اور مدینہ کے ہریہودی خاندان کو نکال دیا۔

فالرق الله المساري المواطني كا واقعه كزر چكا ب، بنوقر يظه كا ذكر الكي باب مين آر ما ب اور بنوقيدها ع كا واقعه بيه ہے کہ جنگ بدر کے بعد ایک عرب عورت سامان تجارت لے کر بازار میں آئی اور ایک زرگر کے پاس بیٹے گئی، يبوديون نے اس سے كہا ، اپنا مند نظا كرو، اس نے الكاركرديا ، اس براس سونار نے ، اس كے كيڑے كا تحلا كناره تچپلی طرف بانده و یا اور اس عورت کو پیته نه چلا، جب وه اتفی تو بے پرده ہوگئی تو وه بننے گئے، وه چیخنے چلانے لگی، جے من کرایک مسلمان نے اس زرگر پر حملہ کر کے اس کوتل کر ڈالا، جواباً یہودیوں نے مسلمان پر حملہ کر کے اسے فتل كر ڈالا، اس كے بعد مقتول مسلمان كے ورثاء نے شور مجايا، اس طرح مسلمانوں اور بنوقيقاع كے درميان جنگ شروع ہوگئی،اور آب نے شوال ٢ جے آخری بندرہ دنوں میں ان کا محاصرہ کرلیا، اللہ تعالی نے ان کے ولول میں رعب ڈال دیا، چنانچہ انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیئے کہ رسول الله ظافیم ان کی جان و مال اور آل واولا داورعورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے، آئیس منظور ہوگا، اس کے بعد آپ مُن اُکھُمُ کے حکم سے ان سب کو با ندھ لیا ممیا، لیکن بالآ خرعبد الله بن ابی منافق کے انتہائی سخت اور بے جا اصرار پر آپ نے انہیں چھوڑ دیا اورانہیں مدینہ سے نکل جانے کا حکم ویا، (تفصیل کے لیے الرحیق المختوم ویکھیے)

[4593] ( . . . )وحَدَّثِنِي أَبُوالطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوْسٰى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ هٰذَا الْحَدِيثَ وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجِ اَكْثَرُ وَاَتَمُّ

[4593] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٥٥٧)



[4593] - امام صاحب ایک اور استاد سے بیر حدیث بیان کرتے ہیں ایکن مذکورہ بالا صدیث زیادہ مفصل اور کائل ہے۔ ۲۱ ..... باب: إِخْوَاجِ الْيَهُوْدِ وَ النَّصَارَى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ باب ۲۱: یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرۃ العرب سے نکالنا

[4594] ٦٣ ـ (١٧٦٧) وحَدَّثَنِى زُهَبْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وحَدَّثَنِنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى اَبُو الزَّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ اَخْبَرَنِى

عُـمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ تَلْيَّا يَقُولُ ((لَا خُرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا اَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا))

[4595] - المام صاحب البين دواور اسما تذه كى سندول سے ابوز بير كے واسطه سے ، ى ندكوره بالا روايت بيان كرتے أيں -٢٢ ..... بَا ب: جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَّقَضَ الْعَهْدَ وَجَوَازِ اِنْزَالِ اَهْلِ الْحِصْنِ عَلَى حُكْمِ حَالِكُمُ كُمْمِ حَالِكِم عَدْلٍ اَهْلِ لِلْحُكْمِ

باب ۲۲: عہد تکنی کرنے والول سے جنگ کرنا جائز ہے اور قلعہ والوں کو کسی عاول حاکم کے حکم پر، جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، پراتارنا جائز ہے [4596] ۲۵۔(۱۷۱۸)و حَدَّنَنا اَبُوبِكْرِ بْنُ اَبِی شَیْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارِ وَالْفَاظُهُمْ

[4594] اخرجه ابو داود في (سننه) في الخراج والامارة والفي باب: في اخراج اليهود من جزيرة العرب برقم (٣٠٣٠) وبرقم (٣٠٣١) والترمذي في (جامعه) في السير باب: ما جاء في اخراج العرب واليهود من جزيرة العرب برقم (١٠٤١) انظر (التحفة) برقم (١٠٤١٩) [4595] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٥٦٩)

[4596] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: اذا نزل العدو على حكم رجل←

مُتَقَارِبَةٌ قَالَ اَبُوبِكْرِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً و قَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاأُمَامَةً بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ قَالَ سَمِعْتُ السَمِعْتُ اَبَاأُمَامَةً بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ قَالَ سَمِعْتُ السَمِعْتُ اَبَاأُمَامَةً بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنْيْفِ قَالَ سَمِعْتُ السَّولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

برقم (٣٠٤٣) وفي مناقب الانصار باب: مناقب سعد بن معاذ رضى الله عنه برقم (٣٨٠٤) وفي المعنازي باب: مرجع النبي 我们 من الاحزاب ومخرجه الى بنى قريظة ومحاصرته اباهم برقم (١٤٢١) وفي الاستئذان باب: قول النبي 我们 (قوموا الى سيدكم) برقم (٦٢٦٢) وابو داود في (سننه) في الادب باب: ما جاء في القيام برقم (٥٢١٥) وبرقم (٥٢١٥)



کے ساتھ جوسلوک فرمایا تھا، وہ آپ کو یاد ہے، بوقیقاع، ہمارے فزر بی بھائیوں کے حلیف سے اور بہلوگ ہمارے حلیف ہیں، آپ مُلِیْ نے فرمایا: ''کیا آپ لوگ اس پر راضی ہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک فرو فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، آپ نے فرمایا: '' تو بہ معاملہ سعد بن معاذ نواٹھ کے سرد ہے، اوں کے لوگوں نے کہا، ہم اس پر راضی ہیں، اس کے بعد آپ نے حضرت سعد کو بھلا بھیجا، کیونکہ وہ جنگ خندق کے دوران بازوکی رگ کنے کی وجہ سے لئکر کے ساتھ نہیں آئے تھے، جب وہ گدھے پر سوار ہوکر آئے تو آپ نے انصار کو ان کے استقبال کا تھم دیا تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں دونوں جانب سے گھر لیا اور کہنے گئے، سعد انصار کو ان کے بارے ہیں احسان اور بھلائی سے کام لیج گا، اس کے بعد حضرت سعد شائلٹ نے ان کے بارے ہیں وہ عادلا نہ اور منصفانہ فیصلہ دیا، جس کے بارے ہیں رسول اللہ مُلَّامُنِیُّا نے فرمایا: '' تم نے ان کے بارے ہیں وہ عادلا نہ اور منصفانہ فیصلہ دیا، جس کے بارے ہیں رسول اللہ مُلَّامُنِیُّا نے فرمایا: '' تم نے ان کے بارے ہیں وہ عادلا نہ اور منصفانہ فیصلہ دیا، جس کے بارے ہیں رسول اللہ مُلَّامُنِیُّا نے فرمایا: '' تم نے ان کے بارے ہیں وہ فیصلہ دیا ہے، جو باوشاہ حقیقی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔''

مجلس بیس آنے والے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کا مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اہل خیر اور اہل فضل ک التعظیم واکرام کے لیے آھے بڑھ کراستھ بال کرنا جائز ہے، علامہ طبی اس کامعتی کرتے ہیں، قدو مدو او احشدوا الیہ تلقیا واکر اماً، کھڑے ہواور ان کے اکرام اور ملا قات کے لیے ان کی طرف جاؤ، اس لیے اس صدیث سے یہ استدلال کرنا ورست نہیں ہے کہ آنے والے کے لیے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر تعظیم واکرام کرنا جائز ہے، جبکہ آپ ٹائٹھ نے مراحۃ یہ تھم ویا ہے کہ لا تقوموا کے ما تقوم الا عاجم علی ملو کھم ، جس طرح جبکہ آپ ٹائٹھ نے مراحۃ یہ تھم ویا ہے کہ لا تقوموا کے ما تقوم الا عاجم علی ملو کھم ، جس طرح جبی اپنی اپنی اپنی اپنی اپنی بیٹھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی طرح تم نہ کھڑے ہوں اور حضرت معاویہ والٹو کی آ مہ پر جب حضرت عبداللہ بن زبیر اور ابن صفوان والٹھ کھڑے ہوئے تو انہوں نے آئیس بیٹھنے کے لیے کہا اور فربایا: دیس حضرت عبداللہ بن نربیر اور ابن صفوان والٹھ کھڑے ہوئے تو انہوں نے آئیم کی آ مہر برصابہ کو ابن کی استخدان اور حضورا کرم ٹائیم کی آ مہر برصابہ کرام کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ آپ ٹائیم کی ہوئے الباری، ج اا، کتاب الاستخدان اور حضورا کرم ٹائیم کی آ مہر برصابہ کرام کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ آپ ٹائیم کی ہوئے الباری، ج اا، کتاب الاستخدان اور حضورا کرم ٹائیم کی الم میں متا ہے، فی الباری ج اا، استفدان اور حضورا کرم ٹائیم کی الم میں متا ہے، فی الباری ج اا، استفدان افران کے الباری ج اا، استخدان اللہ کی ان اللہ کی تاہ استخدان اللہ کے ان اللہ کی ان ان اللہ کو ان اللہ کو ان اللہ کو ان اللہ کا ان اللہ کے ان اللہ کی تو ان اللہ کو ان اللہ کو ان اللہ کو ان ان اللہ کو کھران ان اللہ کی ان ان اللہ کو ان ان اللہ کے ان ان کو ان ان اللہ کو ان ان کی کھر کے ان ان کو ان ان کو کو ان کو ان

[4597] (. . . )و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيً

عَنْ شُعْبَةَ بِهِٰذَا الْاسْنَادِ وَقَالَ فِي حَدِيثِهٖ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيَّا لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ وَقَالَ مَرَّةً لَقَدْ ((حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ))

[4597] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٥٧١)

[4597]-انام صاحب النيخ دوسرے استاد ہے بھی يہى روايت بيان كرتے ہيں،اس ميں قضيت كى بجائے حكمت كالفظ ہے، لقد حكمت فيهم بحكم الله كهايا لقد حكمت بحكم الملك، مقصد













دونوں جملوں کا ایک ہی ہے، اللہ کا ان کے بارے میں بیہ فیصلہ ہے، جوتو نے کیا ہے۔

[4598] ٦٥ ـ (١٧٦٩) و حَدَّثَنَا آبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَا ِ الْهَـمْدَانِيُّ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ نُمَيْرِ قَالَ ابْنُ الْعَلَا ِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعَرِقَةِ رَمَاهُ فِي الْكَحْوَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ سَلَيْمُ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ يَعُودُهُ مِنْ قَرِيبِ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْمُ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السَّلاحَ فَاغْتَسَلَ فَاتَاهُ جِبْرِيلُ وَهُو يَنْفُضُ رَاسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ وَضَعْتَ السَّلاحَ وَاللهِ مَا وَضَعْنَاهُ اخْرُجُ جِبْرِيلُ وَهُو يَنْفُضُ رَاسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ وَضَعْتَ السَّلاحَ وَاللهِ مَا وَضَعْنَاهُ اخْرُجُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْمُ فَلَا اللهِ سَلَيْمُ فَا اللهِ سَلَيْمُ فَرَدُ رَسُولُ اللهِ سَلَيْمُ اللهِ سَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[4598] - حضرت عائشہ بھٹھا بیان کرتی ہیں کہ حضرت سعد بھٹھ جندق کے دن زخی ہو گئے، انہیں ابن المحقد نامی قریش نے تیر مارا تھا، جوان کے بازو کی رگ میں لگا، (جس کورگ حیات کہتے ہیں) تو رسول اللہ طالیم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا تاکہ قریب سے ان کی عیادت کر سکیں اور جب رسول اللہ طالیم جنگ خندق سے واپس لوٹے، ہتھیارا تاردیئے اور غسل فر مالیا تو آپ طالیم کے پاس جریل علیما آئے، وہ اپنے سرسے گردو غبار جھاڑ رہے تھے اور کہنے لگے، آپ نے ہتھیارا تاردیئے ہیں، اللہ کی تسم! ہم نے تو ہتھیار نہیں اتارے ہیں، ان کی طرف جائے تو رسول اللہ طالیم نے پوچھا:'' کرھر جاؤں۔'' تو اس نے بنوقر بظہ کی طرف اشارہ کیا، رسول اللہ طالیم نے ان کی فیصلہ پر قلعہ سے اتر آئے، رسول اللہ طالیم نے ان کے بارے میں بید ان کے بارے میں بیہ بیر دکر دیا، حضرت سعد نے کہا، میرا ان کے بارے میں بیہ بیر سے ان کے بارے میں بیہ بیر دکر دیا، حضرت سعد نے کہا، میرا ان کے بارے میں بیہ بیر سے بیں بیر سے جنگ کی ( محامرہ کر ایس سے جنگ کی ( محامرہ کر ایس کے بارے میں بیہ بیر دکر دیا، حضرت سعد نے کہا، میرا ان کے بارے میں بیہ بیر سے جنگ کی ان سے جنگ کی ان کے بارے میں بیں بیر دکر دیا، حضرت سعد نے کہا، میرا ان کے بارے میں بیر بیں بیر سے بی بیر دکر دیا، حضرت سعد نے کہا، میرا ان کے بارے میں بیر سے جنگ کی ان کے بارے میں بیر دکر دیا، حضرت سعد نے کہا، میرا ان کے بارے میں بیر سے جنگ کی ان کے بارے میں بیر دکر دیا، حضرت سعد نے کہا، میرا ان کے بارے میں بیر سے جنگ کی ان کے بارے میں فیصلہ حضرت سعد نے کہا، میرا ان کے بارے میں بیر دکر دیا، حضرت سعد نے کہا، میرا ان کے بارے میں فیصلہ حضرت سعد بی کھوں کے بارے میں بیر دیں فیصلہ کو بیں بیر دکر دیا، حضرت سعد نے کہا، میرا ان کے بارے میں فیصلہ کو بیر دیں فیصلہ کو بارے میں بیر دیارہ حضرت سعد سے کہا کہ میرا دیں کے بارے میں بیر دیر دیار میں کو بارے میں بیر دیر دیارہ حضرت سعد بی کہا کے بارے میں بیر دیر دیارہ حضرت سعد سے کہا، میرا ان کے بارے میں بیر دیر دیارہ حضرت سعد سے کہا کے بارے میں دیں بیر دیر دیارہ حضرت سعد سے کہا کے دیر دیارہ حضرت سعد ہے کہا کے دیر دیارہ حضرت سعد سے کہا کے دیر دیارہ حضرت سعد کے کہا کے دیر کے دیر کی کے دو کے دیر کی کے دیر کے دیر

[4598] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الصلاة باب: الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم برقم (٤٦٣) وفي مناقب الانصار باب: هجرة النبي تَلَيُّمُ واصحابه الى المدينة برقم (٣٩٠١) وفي المغازى باب: مرجع النبي تَلَيُّمُ من الاحزاب ومخرجه الى بني قريظة ومحاصرته اباهم برقم (٤١١٧) وفي باب: مرجع النبي تَلَيُّمُ من الاحزاب ومخرجه الى بني قريظة قريظة ومحاصرته اياهم برقم (٤١٢٢) وابو داود في (سننه) في الجنائز باب: العبادة مرارا برقم (٢٠١١) والنسائي في (المجتبي) في المساجد باب: ضرب الخباء في المساجد برقم ٢ /٥٥ انظر (التحفة) برقم (١٦٩٧٨)

فیصلہ ہے کہ ان کے جنگ کے قابل افراد کوتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں، عورتوں کو قیدی بنالیا جائے اور ان کے اموال مسلمانوں میں تقسیم کر دیئے جائیں۔

[4599] ٦٦ ـ ( . . . )وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا

هِشَامٌ قَالَ قَالَ آبِي فَآخْبَرْتُ آنَّ رَسُولَ اللهِ طَالِيُمْ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

[4600] ٦٧-(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِي أَبِي

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعْدًا قَالَ وَتَحَجَّرَ كَلْمُهُ لِلْبُرُءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَتَى آنْ أَجَاهِدَ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ ثَاثِمُ وَاخْرَجُوهُ اللَّهُمَّ فَإِنْ كَانَ بَقِي مِنْ حَرْبِ قُرَيْسٍ شَيْءٌ فَابْقِنِي أَجَاهِدُهُمْ فِيكَ اللَّهُمَّ فَإِنِّي اَظُنْ آنَكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَافْجُرْهَا وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَافْجُرْهَا وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِه فَلَمْ يَرُعُهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِه فَلَمْ يَرُعُهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي عَلَيْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّه

[4600] - حفرت عائشہ بڑ اسے روایت ہے کہ حضرت سعد بڑا اللہ ان کہا، جبکہ ان کا زخم ٹھیک ہورہا تھا، اے اللہ اتو خوب جانتا ہے، مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز (محبوب) نہیں ہے کہ میں تیری خاطر ان لوگوں سے لاوں، جنہوں نے تیرے رسول کو جھٹلایا ہے اور اسے وطن سے نکال دیا ہے، اے اللہ اگر قریش سے جنگ کا ابھی کچھ حصہ باتی ہے تو محصے باتی رکھتا کہ میں تیری خاطر ان سے جنگ لاوں، اے اللہ! میں تو یہ مجھتا ہوں کہ تو نے ہارے اور ان کے درمیان جنگ ختم کر دی ہے تو اگر واقعی تو نے ہارے اور ان کے درمیان جنگ ختم کر دی ہے تو تو تو خم کو جاری کر دے اور اس کومیری موت کا سبب بنا دے تو وہ زخم ان کی ہنسلی سے بہنے لگا تو آئیں (ساتھ

[4599] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٥٧٣) [4600] تقدم تخريجه برقم (٤٥٧٣)









كتاب الجهاد والسير

کے خیمہ والوں) خوف زدہ نہ کیا، مبجد میں ان کے ساتھ بنوغفار کا بھی آیک خیمہ تھا، گراس چیز نے کہ خون ان کی طرف بہتا آ رہا ہے تو انہوں نے پوچھا، اے خیمہ والو، تبہاری طرف سے ہاری طرف کیا چیز آ رہی ہے، دیکھا تو حضرت سعد کا زخم بہدر ہا تھا اور وہ اس سے فوت ہو گئے۔

مفردات المديث المديث الله و تحجّر كلمة للبرد: زخم تحيك بون ك لي ختك بون كا، چ كدان ك خوابش اك زخم مفردات المديث الله و تحرير الله و ال

[4601] ٦٨-(...)و حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَهُ عَنْ هِشَامٍ بِهِ لَمَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَانْفَجَرَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَمَا زَالَ يَسِيلُ حَتَّى مَاتَ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ

آلايا سَعْدُ سَعْدَ بَنِ بَ مُعَافِهُ فَمَا فَعَلَسَتْ قُرِيْظَةُ وَالنَّضِيرُ لَعَمُ وَالنَّضِيرُ لَعَمُ وَالنَّضِيرُ لَعَمُ وَالنَّضِيرُ لَعَمُ وَالنَّصِيرُ مُعَافِ خَدَاهَ تَحَمَّلُوا لَهُ وَالصَّبُورُ تَحَدَدُ الصَّبُورُ الصَّبُورُ مَعْ لَا شَيْءَ فِيهَا وَقَدْرُ الْسَلَّى عَلَيْهَا لَا شَيْءَ فِيهَا وَقَدْرُ الْسَلَّى فَيهَا وَقَدْ وَالنَّالِ الْسَكَرِيمُ اَبُو حُبَابٍ وَقَدْ قَالَ الْسَكَرِيمُ اَبُو حُبَابٍ وَقَدْ كَانُوا بِسَلُوا فَيْ نَقَالُا الْسَكَرِيمُ اللَّهُ وَلا تَسِيرُوا وَقَدْ كَانُوا بِسَلِيمًا اللَّهُ وَلا تَسِيمُ اللَّهُ وَلا تَسِيمُ وَلَا اللَّهُ وَلا تَسْمَلُوا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْعُلْولِي اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّه

[4601] - امام صاحب اینے ایک اور استاد سے نمورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں، جس میں بیاضافہ ہے، اس رات زخم بہنے لگا اور وہ مسلسل بہتا رہا حتی کہ وہ وفات پا گئے اور اس وقت ایک کافر شاعر (جبل بن جوال لغلبی) نے بیشعر کیے:

[4601] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧١٥٧)

اے سعد! سعد بن معاذ سنو، قریظہ اور نفیر نے کیا کیا، تمہاری زندگی کی قتم! سعد بن معاذ جس سج ان لوگوں نے مصائب برداشت کیے، وہ بہت صابر تھے، تم نے اپنی ہانڈی خالی چھوڑ دی جبکہ قوم خزرج کی ہانڈی گرم ہے اور جوش مارر ہی ہے، معزز شخص ابو حباب نے کہا تھا، بنو قدیقاع تھہرے رہو، مت جاؤ، حالا نکہ بنو قریظہ اپنے علاقہ میں جے ہوئے تھے، جس طرح میطان پہاڑ کے پھر بھاری ہیں۔

نست حضرت سعد بن معاذ ثالث نے چونکہ اپ حلیفوں کی رعایت کرتے ہوئے انہیں امن وسکون کے ساتھ، بنو قدیقاع کی طرح نکنے کا موقعہ فراہم نہیں کیا، جبکہ ابو حباب عبداللہ بن ابی منافق نے اپ حلیفوں کو بے جا تحفظ فراہم کر کے نکلنے کا موقع دیا، اس لیے بیکافر شاعر جو بعد میں مسلمان ہوگیا، حضرت سعد کی خمت کرتا ہو نے اپ حلیفوں کی نے اپ حلیفوں کی نے اپ حلیفوں کی نے اپ حلیفوں کی ایک تھے، شخط فراہم نہیں کیا، اپ آپ کو مضبوط حلیفوں کی فرت و جماعت سے محروم کر لیا اور اپنی ہائڈی خالی کرئی، جبکہ فرزرج کے سردار، عبداللہ بن ابی نے اپ حلیفوں کو بچا کران کی نفرت و جماعت برقرار رکھی، اس لیے ان کی ہنڈیا گرم ہے، یعنی حلیفوں کی نفرت و حدوماصل ہے۔ بچا کران کی نفرت و جماعت برقرار رکھی، اس لیے ان کی ہنڈیا گرم ہے، یعنی حلیفوں کی نفرت و حدوماصل ہے۔ بچا کران کی نفرت و جماعت برقرار رکھی، اس لیے ان کی ہنڈیا گرم ہے، یعنی حلیفوں کی نفرت و حدوماصل ہے۔ بیا کران کی نفرت و جماعت برقرار رکھی، اس لیے ان کی ہنڈیا گرم ہے، یعنی حلیفوں کی نفرت و حدوماصل ہے۔ بیا کران کی نفرت و جماعت برقرار رکھی، اس لیے ان کی ہنڈیا گرم ہی انگری نی المحقود نظری ہنگری نے المحقود کی نفرت و بیا لگوڑ و و تھ شدیم اکھی آپ انگری نی المحقود کی نفرت و کھوں کو بیا لگوڑ و و تھ شدیم اکھی آپ کی نام کراند کی بیا کہ کو کے ان کے کہ کو بیا کہ کو کھوں کو بیا لگوڑ و و تھ شدیم اکھی آپ کے کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیان کی ہنگری نے ان کی ہنگری نام کی ہنگری نے کہ کو بیا کی بیا کہ کو بیا کہ

باب ۲۳: لرائی کے لیے جلدی کرنا اور دومتضاد کا موں میں سے اہم کومقدم کرنا [4602] ۱۹۔(۱۷۷۰)و حَدَّثَنِی عَبْدُ اَللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَآءَ الضَّبَعِیُّ حَدَّثَنَا جُوَیْرِیَةُ بْنُ اَسْمَآءَ

عَنْ نَافِع

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ نَادَى فِينَا رَسُولُ اللّٰهِ تَالَيْمُ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الْاَحْزَابِ ((اَنْ لَا يُصَلِّمُ اَنْصَرَفَ عَنِ الْاَحْزَابِ ((اَنْ لَا يُصَلِّمُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَقَالَ الْوَقْتِ فَصَلُّوا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةً) فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فَصَلُّوا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةً وَقَالَ الْوَقْتُ قَالَ قُرَيْظَةً وَقَالَ النَّهِ تَالِيْمُ وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ قَالَ فَمَا عَنَّفَ وَقَالَ آخَرُونَ لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ تَالِيمُ عَلَيْمُ وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ قَالَ فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنْ الْفَرِيقَيْنِ

[4602] - حفرت عبد الله بن عمر الله عن عمر الله عن عبيال كرتے بين كه جس دن رسول الله علائظ بنا جنگ احزاب سے لوٹے تو آپ علائظ نے ہم میں اعلان كروایا، كوئى انسان بنو قریظ کے ہاں چہنچنے سے پہلے نماز نہ پڑھے، تو پچھلوگ نماز كا

[4602] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الخوف باب: صلاة الطالب والمطلوب راكبا وايماء برقم (٩٤٦) وفي المغازى باب: مرجع النبي الله من الاحزاب ومخرجه الى بني قريظة ومحاصرته اياهم برقم (١١٩) انظر (التحفة) برقم (٧٦١٥)













وقت نگلنے سے ڈر گئے تو انہوں نے بنو قریظہ کے ہاں پہنچنے سے پہلے پڑھ لی اور دوسرے صحابہ نے کہا، ہم تو وہیں نماز پڑھیں گے، جہاں ہمیں رسول الله مُلَّيْرِ ہِم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اگر چہوفت نکل ہی جائے، حضرت ابن عمر مُلَّاتُهُا کہتے ہیں کہ آپ مُلَّائِر نے کسی ایک فریق کوبھی ملامت نہ کی۔

فائی تا است جس نماز کا آپ تائیلا نے بوقر یظ کے ہاں پڑھنے کا تھم دیا تھا، اس کی تعیین میں اختلاف ہے، امام بختاری کی روایت میں عصر ہے اور یہاں مسلم میں ظہر، اس لیے بعض حضرات کا خیال ہے کہ کھولوگوں نے ابھی نماز ظہر پڑھنی تھی یا وہ جلد تیار ہو گئے تو آپ تائیلا نے انہیں نماز ظہر بخوتر یظ کے ہاں پڑھنے کا تھم دیا اور پکھ کو اور کوں نے آپ تائیلا کے ساتھ نماز ظہر پڑھی تو آپ نے انہیں نماز عمر وہاں پڑھنے کا تھم دیا اور جب بید حضرات پال وی نی نے ہا تھی نماز کا وقت ہوگیا، اس لیے پکھ صحابہ نے کہا، ہمیں یہیں نماز پڑھ لینی چاہے، بخوتر یظ کے ہماز کا وقت تکل جائے گا، نماز اپنے وقت پر پڑھنے کا تھم ہے اور رسول اللہ تائیل کا مقصد یہ تھا کہ آم بلا تا نجر جلدی وہاں پہنچی کی اور کا می طرف توجہ نہ دو، آپ تائیل کا یہ مقصد نہیں تھا کہ آم راست میں نماز کا وقت ہوگی ہا اس لیے ان لوگوں نے نماز پڑھ کی، نیکن دوسرے صحابہ نے کہا، چونکہ آپ کا تھے فرمان ہو جائے تو نماز نہ پڑھنا، اس لیے ہم تو بخوتر بظ میں جا کر نماز پڑیں گے، چاہ وقت کل ہی جائے ہر ان وہ نوتر بظ میں جا کر نماز پڑیں گے، چاہ وقت کل ہی جائے ہر ان ہو ان کے اگر کی متلہ میں نیک نیتی سے اختلا ف کیا جائے اور اس میں اجتہاد کی طامت نہ کی ، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آگر کی متلہ میں نیک نیتی سے اختلا ف کیا جائے اور اس میں اجتہاد کی میکلہ میں اختیار کی اور نماز کے وقت کی پابندی بھی کی اور میناز پڑسی دیل وہ جت کو بتایا ہے۔ پہلے گروہ نے تیز رفتاری بھی اختیار کی اور نماز کے وقت کی پابندی بھی کی اور در کروہ نے آپ بالفاظ کے ظاہر کو کھؤ طرکھا۔''

٢٣ .... بَاب: رَدِّ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الْآنُصَارِ مَنَائِحَهُمْ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ حِينَ السَّجَرِ وَالثَّمَرِ حِينَ السَّعَنُوا عَنْهَا بِالْفُتُوحِ

باب ۲۶: جب مہا جرفتو حات کی بنا پر انصار کے درختوں اور پیداوار ہے مستغنی ہو گئے تو انہوں نے ان کے عطیات واپس کر دیے

[4603] ٧٠-(١٧٧١)وحَدَّثَنِي آبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

[4603] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى الهبة باب: فضل المنيحة برقم (٢٦٣٠) انظر (التحفة) برقم (١٥٥٧)

الم الم

مسلم المسلم المس





عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ الْمَدِينَةَ قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَىٰءٌ وَكَانَ الْانْصَارُ عَلَى اَنْ اَعْطُوهُمْ اَلْمَصَافَ ثِمَارِ اَمْ وَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُونَهُمْ الْعَمَلَ وَالْمَثُونَةَ وَكَانَتْ أُمُّ الَسِ بْنِ مَالِكِ وَهِي تُدْعَى أُمَّ سُلَيْمٍ وَكَانَتْ أُمُّ عَبْدِاللهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ كَانَ اَخَالِانسِ لاَيِّهِ مَالِكِ وَهِي تُدْعَى أُمَّ سُلَيْمٍ وَكَانَتْ أُمُّ عَبْدِاللهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ كَانَ اَخَالِانسِ لاَيِّهِ مَالِكِ وَكَانَتْ اُمُّ السِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمٌ عِذَاقًا لَهَا فَاعْطَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمٌ عِذَاقًا لَهَا فَاعْطَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ الْمُعَلِي وَكَانَتْ اللهُ عَلَيْمُ المَعْدِيلَةِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ الْمُعَلِي اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ الْمُعَلِي اللهِ عَلَيْمُ الْمُعَلِي اللهِ عَلَيْمُ الْمُعَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

[4603] حضرت انس بن ما لک دان تا بیان کرتے ہیں کہ جب مہاجر بن، مکہ ہے ججرت کر کے مدینہ پنچ تو ان کے پاس بچھ نہ تھا اور انصار زبین اور جائیداد کے ما لک تھے تو انصار نے انہیں اس شرط پر حصہ دار بنا لیا کہ مہاجر کام کاج کریں گے اور انصار کو محت و مشقت ہے بے نیاز کر دیں گے اور انصار کو ہر سال پیداوار کا آ دھا حصہ دیں گے اور حضرت انس بن ما لک کی والدہ جنہیں ام سلیم کے نام سے پکارا جاتا تھا اور عبد الله بن ابی طلحہ والله من کی والدہ تھی ، جو حضرت انس ٹالٹو کے مال کی طرف سے بھائی تھے، حضرت انس ٹالٹو کی والدہ نے رسول الله منافیظ کو بچھ مجور کے درخت دیے اور آپ منافیظ نے وہ درخت اپنی آزاد کردہ لونڈی، حضرت اسامہ بن زید ٹالٹو کی والدہ ام ایمن کو عنایت فرما دیے ، حضرت انس ٹالٹو بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله ٹالٹو کی مورت میں دیے جو انہوں نے انسار کے وہ عطیات واپس کر دیے جو انہوں نے انہیں جو کہ وہ کی صورت میں دیے تھے تو رسول الله ٹالٹو نے میری والدہ کو بھی ان کے مجور کے درخت واپس کر دیے جی اور آپ اور آپ مالٹو کی مورت میں دیے جو انہوں نے ایس کر دیے جی این کر دیے جو انہوں نے ایس کر دیے اور آپ باغ سے درخت دے دیے ، این شہاب بیان کر تے ہیں اور ادر آپ ناٹھ نے نے کہ وہ اسامہ بن زید کی والدہ ہیں، جوعبدالله بن عبد المطلب کی لونڈی تھی اور امامہ بن زید کی والدہ ہیں، جوعبدالله بن عبد المطلب کی لونڈی تھی اور امامہ بن زید کی والدہ ہیں، جوعبدالله بن عبد المطلب کی لونڈی تھی اور



حبشہ کی باشدہ تھی تو جب حضرت آ منہ کے ہاں، اپنے باپ کی وفات کے بعدرسول اللہ طائیل پیدا ہوئے تو وہ آپ طائیل کی پرورش کرتی تھی۔ جب آپ طائیل بڑے ہوئے تو آپ طائیل نے اسے آ زاد کر دیا، پھر اس کی شادی حضرت زید بن حارثہ ڈاٹٹو سے کردی، پھروہ رسول اللہ طائیل کی وفات کے پانچ ماہ بعد وفات یا گئی۔ مفردات الحدیث پھر وہ براہ کھورک مفردات الحدیث پھر وہ براہ کھورک درختوں کا پھل آپ کوبطور عطیہ دینا ہے۔ وہ منابع : منیحة کی جمع ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے کسی کوکوئی چیز دے دینا کہ وہ جب اس سے بے نیاز ہوجائے تو داپس کردےگا۔ وہ وَصِیفة: لونڈی، باندی۔

[4604] ٧١-(...) حدَّقَ الْبُوبَ كُو بِنُ آبِي شَيْبَةَ وَحَامِدُ بِنُ عُمَرَ الْبَكَرَاوِيُ وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الْقَانِيمِيُ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ آبِيهَيْبَةَ حَدَّنَا مُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمَانَ التَّيْوِيُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آنَسِ آنَ رَجُلًا وَقَالَ حَامِدٌ وَابْنُ عَبْدِ الْاعْلَى آنَ الرَّجُلَ كَانَ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ تَلْيُلِمُ النَّخَلاتِ مِنْ آرْضِهِ حَتَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِ قُريْظَةُ وَالنَّضِيرُ فَجَعَلَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَرُدُ عَلَيْهِ مَا النَّخَلاتِ مِنْ آرْضِهِ حَتَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِ قُريْظَةُ وَالنَّضِيرُ فَجَعَلَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَرُدُ عَلَيْهِ مَا كَانَ آهْلَهُ النَّيْ عَلَيْهُ مَا كَانَ آهْلَهُ النَّيْعَ وَقَالَ النَّيِ تَلْيُلِمُ فَالْكَ وَلَكَ يَرُدُ عَلَيْهِ مَا عَطُونُهُ أَوْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَكُ كَذَا وَتَقُولُ كَلَّ وَالْذِي وَعَلَانِيهِنَ فَقَالَ نَبِى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ فَا اللّهِ عَلَيْهِ فَا أَعْطَانِيهِنَ فَقَالَ نَبِى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا وَتَقُولُ كَلَّ وَالّذِي وَقَلْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَكِ كَذَا وَكَذَا وَتَقُولُ كَلّا وَالّذِي فَعَالَ نِيقِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

5) 7)

[4604] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى فرض الخمس باب: كيف كان النبى تَالِيمًا يقسم قريظة والخضير وما اعطى من ذلك من نوائبه برقم (٣١٢٨) وفى المغازى باب: حديث بنى الخضير ومخرج رسول الله تَالِيمًا فى دية الرجلين وما ارادوا من الغدر برسول الله تَالِيمًا برقم (٤٠٣٠) وفى باب مرجع النبى تَالِيمًا من الاحزاب ومخرجه الى بنى قريظة ومحاصرته اياهم برقم (٤١٢٠) انظر (التحفة) برقم (٨٧٧)

تھے، وہ سب یا ان میں ہے بعض واپس کر دیں اور نبی اکرم تالیق وہ ام ایمن وٹاٹیا کودے چکے تھے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے وہ درخت مجھے دے دیئے تو حضرت ام ایمن وٹاٹیا نے آکر میرے گلے میں کپڑا ڈال لیا اور کہا، اللہ کی قسم! آپ وہ درخت تہہیں نہیں دے سکتے، جبکہ وہ مجھے دے چکے ہیں تو نبی اکرم تالیق نبیل سے نبیل اسے جبوڑ دے، میں تہہیں اسے اسے درخت دیتا ہوں۔'' اور وہ کہتی رہی ہر گز نبیل، اس ذات کی قسم! جس کے سواکوئی بندگی کے لائق نہیں، آپ فرماتے، استے لے لوحتی کہ آپ نے اسے الیمنی سے دیں گنایا اس سے دیں گنایا اس سے دیں گنا کے قریب درخت دیئے۔

فائدہ اسسمباجرین، جب بجرت کرکے دینہ منورہ پنچ ، تو ان کے مکانات اور جائیدادیں مکہ مرمہ میں رہ گئیں محص ، اس لیے انسار نے انہیں مکانات فراہم کیے اور انہیں اپنی زمینوں میں شریک کرنے کی پیش کش کی ، جس کو مہاجرین نے مزارعت بٹائی یا مساقات (باغبانی) کی صورت میں قبول کیا، لیکن کچھلوگوں کو مجوروں کے درختوں کا پھل ان کی ضرورت کے تحت ملجہ کی صورت میں دیا گیا اور جب بنوقر بظہ کے علاقے فتے ہو گئے تو آپ تلای اور جب بنوقر بظہ کے علاقے فتح ہو گئے تو آپ تلای کے ان کی جائیداویں اور باغات مہاجرین میں تقسیم کر دیئے ، حضرت ام ایمن نے بید خیال کیا کہ جھے تو درخت رسول اللہ تلای ہے منایت فرمائے ہیں، اس لیے یہ میرے ہیں، حالانکہ ان کو پھلوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے دیئے سے ، چونکہ ام ایمن تا تھ ، چونکہ ام ایمن تا تھ ، چونکہ ام ایمن تا تا تا ہوں کا درخت واپس ولوائے۔

٢٥ ..... بَاب: جَوَازِ الْآكُلِ مِنْ طَعَامِ الْعَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ

باب ٢٥: وارالحرب مين غنيمت كے طعام مين سے كھانا كھانا جائز ہے

[4605] ٧٧-(١٧٧٢) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هَلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ اَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ فَالْتَزَمْتُه فَقُلْتُ لَا أَعْظِى الْيَوْمَ اَحَدًا مِّنْ هَٰذَا شَيْئًا قَالَ فَالْتَفَتُ فَإِذَا رَسُولُ اللّهِ تَلْيَمْ مُتَبَسِّمًا

[4605] اخرجه البخارى في (صحيحه) في فرض الخمس باب: ما يصيب من الطعام في ارض الحرب برقم (٢١٤) وفي الذبائح والصيد ارض الحرب برقم (٢١٤) وفي الذبائح والصيد باب: ذبائح اهل الكتاب وشحومها من اهل الحرب وغيرهم برقم (٥٠٠٨) وابو داود في (سننه) في الحجهاد باب: في اباحة الطعام في ارض العدو برقم (٢٧٠٢) والنسائي في (المجتبى) في الضحايا باب: ذبائح اليهود برقم (٤٤٧) انظر (التحفة) برقم (٩٢٥٦)











[4605] ۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رہائی بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے دن مجھے ایک چڑے کی تھیلی ملی جس میں چر المحقی ہوں جے بی تھی ہیں کہ جس میں جر بی تھی نو میں نے اس کواپنے پاس رکھ لیا اور جی میں کہا، آج میں اس میں کسی کو پچھنہیں دوں گا، میں نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ مٹائی مسکرار ہے تھے۔

[4606] ٧٣-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هَلال قَالَ سَمِعْتُ

عَبْدَ اللّهِ بِنْ مُغَفِّلِ يَقُوْلُ رُمِيَ اِلَيْنَا جِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ وَشَحْمٌ يَوْمَ خَيْبَرَ فَوَثَبْتُ لِآخُذَهُ قَالَ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ كَايِّمُ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ

[4606] - حضرت عبداللہ بن مغفل ٹراٹھ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے دن ہماری طرف ایک چڑے کی تھیلی بھینگی گئی، جس میں خوراک اور چر بی تھی، میں اس کواٹھانے کے لیے جھپٹا میں نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ مُکاٹھ موجود تھے تو میں آپ سے شرما گیا۔

(. . . )وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ جِرَابٌ مِّنْ شَحْمٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّعَامَ

امام صاحب ایک اور استاد سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں، جس میں چربی والی تھیلی کا ذکر ہے اور طعام کا ذکر نہیں سر

فائل کی اسساس مدید سے ثابت ہوتا ہے کہ دارالحرب میں، میدان جنگ سے اٹھائی ہوئی خوراک کا کھانا جائز ہے، لیکن اس کو دارالسلام میں ساتھ لانا جائز نہیں ہے، جمہور کے نزد کی کھانے کی چیز کے استعال کے لیے امام سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، لیکن امام زہری کے نزد کی اجازت لینا ضروری ہے، اس طرح دارالحرب میں سواریوں کا اورلباس کا استعال جائز ہے، جنگی اسلح بھی استعال ہوسکتا ہے، لیکن ان کو ملیت میں نہیں لیا جاسکتا اور اوزاعی کے سواکس کے نزد کیاس کے لیے امام سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔

٢٦ ..... بَاب: كِتَابِ النَّبِيِّ مَنَا لَيْهِمْ إِلَى هِرَقُلَ يَدُعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ

باب ٢٦: نبى اكرم مَنَا لَيْهُمْ كا برقل كواسلام كى دعوت دينے كے ليے نامہ يا مكتوب

باب ٢٦: نبى اكرم مَنَا لِيْسُحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَابْنُ آبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع

[4607] ٧٤-(١٧٧٣) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَابْنُ آبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع

[4606] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٥٨٠)

[4607] اخرجه البخاري في (صحيحه) في بدء الوحي باب (٦١) برقم (٧) وفي الايمان←

اجد ا







وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ قَالَ ابْنُ رَافِعِ وَابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا و قَالَ الآخَرَانِ آخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ آبَا سُفْيَانَ آخْبَرَهُ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيهِ قَالَ انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِمْ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابِ مِنْ رَّسُولِ اللهِ تَالِيْمُ إِلَى هِرَقْلَ يَعْنِي عَظِيمَ الرُّومِ قَالَ وَكَانَ دَحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَآءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَلْ هَاهُنَا آحَدٌ مِّنْ قَوْم هٰ ذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَدُعِيتُ فِي نَفَرِ مِنْ قُرَيْشٍ فَدَخَلْنَا عَـلَى هـرَقْلَ فَأَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ آيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِّنْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَآئِلٌ هٰذَا عَنْ الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِيٌّ مُ إِنْ كَلْدَبِنِي فَكَلَّبُوهُ قَالَ فَقَالَ اَبُو سُفْيَانَ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْكَا مَخَافَةُ اَنْ يَؤْثَرَ عَلَيّ الْكَـذِبُ لَكَـذَبْتُ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو حَسَبِ قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ لا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ اَنْ يَــقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لا قَالَ وَمَنْ يَتَبعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ اَمْ ضُعَفَآ وُهُمْ قَالَ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَ آؤُهُمْ قَالَ آيَزِيدُونَ آمْ يَنْقُصُونَ قَالَ قُلْتُ لا بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ هَلْ يَرْتَدُّ آحَدٌ مِّنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ قُلْتُ

عباب: ٣٨ برقم ٥ وفي الشهادرت باب: من أمرباء نجاز الوعد برقم (٢٦٨١) وفي الجهاد والسيرباب: قول الله عزوجل ﴿قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ﴾ برقم (٢٨٠٤) وفي باب: دعاء النبي علم النباس الى الاسلام والنبوة وان لا يتخذ بعضهم بعضا اربابا من دون الله برقم (٢٩٤١) وفي باب: قول النبي علم (نصرت بالرعب مسيرة شهر) برقم (٢٩٧٨) وفي الحجزية والموادعة باب: فضل الوفاء بالعهد برقم (٤١٧٣) وفي التفسير باب: ﴿قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ﴾ برقم (٤٥٥٣) وفي الادب باب: صلة الممراة امها ولها زوج برقم (٥٩٨٠) وفي الاستئذان باب: كيف يكتب الى الذمي برقم (١٣١٥) برقم (١٣٦٠) والبو داود في (سننه) في الادب باب: كيف يكتب الى الذمي برقم (١٣١٥) والترمذي في (جامعه) في الاستئذان باب: ما جاء في كيف يكتب لاهل الشرك برقم (٢٧١٨) انظر (التحفة) برقم (٤٨٥٠)

نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْري مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا آمْكَننِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هٰذِهِ قَالَ فَهَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قَالَ قُلْتُ لا قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ إِنِّي سَاَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فَزَعَمْتَ آنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَب وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي آحْسَابٍ قَوْمِهَا وَسَٱلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ وَسَالْتُكَ عَنْ اَتْبَاعِهِ اَضُعَفَآ قُهُمْ اَمْ اَشْرَافُهُمْ فَقُلْتَ بَلْ ضُعَفَآ قُهُمْ وَهُمْ اَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَالْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ اَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَزَعَمْتَ اَنْ لا فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَهُ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَالَتُكَ هَـلْ يَـرْتَـدُّ اَحَـدُ مِّنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ اَنْ يَّدْخُلَهُ سَخْطَةً لَهُ فَزَعَمْتَ اَنْ لَا وَكَذَٰلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ وَسَالْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَرَعَ مْتَ اَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذٰلِكَ الإيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَاَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ فَزَعَمْتَ اَنَّكُمْ قَدْ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ وَكَلْلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمْ الْعَاقِبَةُ وَسَاَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لا يَخْدِرُ وَكَذْلِكَ الرُّسُلُ لا تَغْدِرُ وَسَالْتُكَ هَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ اَحَدٌ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ اَنْ لَّا فَ قُلْتُ لَوْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ آحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلُ الْتَمَّ بِقَوْلِ قِيلَ قَبْلَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِمَ يَاْمُرُكُمْ قُلْتُ يَاْمُرُنَا بِالصَّلْوةِ وَالزَّكُوةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ قَالَ إِنْ يَّكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ اَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ اَكُنْ اَظُنُّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ اَنِّي اَعْلَمُ اَنِّي آخْـلُـصُ اِلَيْهِ لَاحْبَبْتُ لِقَاتَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَى قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ تَلْيُمْ ((فَقَرَاهُ فَإِذَا فِيهِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدُى آمَّا بَعْدُ فَإِنِّى اَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ اَسْلِمْ تَسْلَمْ وَاَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْن وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ الْآرِيسِيِّينَ)) وَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ اِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُون اللَّهِ فَإِنْ



[4607] \_ حضرت ابن عباس والثين بيان كرتے بيل كه مجھے ابوسفيان نے روبروبتايا كه ميں اس معاہدہ كے ووران جومیرے اور رسول اللہ مٹاپیم کے درمیان ہواتھا، گیا، میں شام میں ہی تھا کہ شاہ روم کے پاس رسول الله مَالِيْلُم كا مكتوب لا يا كميا اور لانے والے دحيه كلبي والنَّهُ تھے، اس نے اسے بصريٰ كے حاكم كے حواله كيا اور بصری کے حاکم نے وہ ہرقل کو دے دیا تو ہرقل نے پوچھا، کیا ادھراس آ دمی کی قوم کا کوئی فر دموجود ہے، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں تو مجھے قریش کے پچھا فراد کے ساتھ بلایا گیا تو ہم ہرقل کے پاس پنچ، اس نے ہمیں اپنے سامنے بھایا اور پوچھا،تم میں سے زیادہ قریبی اس انسان کا رشتہ دار کون ہے جونبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ ابوسفیان نے بتایا، میں نے کہا، میں ہول تو درباریوں نے مجھے اس کے سامنے بٹھا دیا اور میرے ساتھیوں کومیرے پیچھے بٹھایا، پھراس نے اپنی ترجمانی کرنے والے کو بلایا اور اسے کہا، ان قریشیوں کو كهدد، مين اس (ابوسفيان) سے اس انسان كے بارے ميں سوال كرنے والا ہوں، جواينے آپ كو نبي سجھتا ہے تو اگر بیے جھوٹ بولے تو اسے جھٹلا دینا، ابوسفیان نے بتایا، اللہ کی تشم! اگر مجھے بیخطرہ نہ ہوتا کہ میرا جھوٹ نقل كيا جائے گا تو ميں جھوٹ بولتا، پھراس نے اپنے مترجم ہے كہا، اس سے پوچھو،تم ميں اس كا خاندان كيسا ہے؟ میں نے کہا، وہ ہم میں اچھے حسب والا ہے، اس نے پوچھا، کیا اس کے آباؤ اجداد میں کوئی بادشاہ گزراہے؟ میں نے کہا نہیں ،اس نے پوچھا، کیا اس کے اس دعویٰ سے پہلےتم اس پرجھوٹ بولنے کا الزام عا کدکرتے تھے؟ میں نے کہا، جی نہیں، اس نے یو چھا،اس کے پیروکارکون ہیں؟ بڑے لوگ یا ماتحت لوگ؟ (یعنی اعلیٰ طبقہ یا ادنیٰ طبقہ) میں نے کہا، بلکہ فروتر طبقہ ( کمزورلوگ) اس نے پوچھا، کیا وہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا، جی نہیں، گھٹ نہیں رہے بلکہ بڑھ رہے ہیں، اس نے یو چھا، کیا ان میں سے کوئی دین سے ناراض ہو کر پیچیے بھی ہتا ہے جبکہ وہ پہلے دین کو قبول کر چکا ہو؟ میں نے کہا نہیں ، اس نے پوچھا تو کیا تم نے اس سے جنگ اری ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، (ارمی ہے) اس نے پوچھاتو اس سے جنگ کا کیا نتیجہ رہا؟ میں نے کہا، ہمارے اوراس کے درمیان لڑائی ڈولوں کی طرح ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچا تا ہے، ہم اس کونقصان پہنچاتے ہیں، اس نے یو چھا، کیا وہ عہد فکنی کرتا ہے؟ میں نے کہا، جی نہیں اور جارا اس کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہوا ہے، ہم نہیں

جانتے، وہ اس کا کیا حشر کرتا ہے، ابوسفیان نے کہا، اللہ کی قتم! میں اس کے سواکوئی عیب لگانے والا بول نہ بول سكا،اس نے پوچھا،كيااس سے پہلے كسى نے بيدعوىٰ كيا ہے؟ ميں نے كہا، جي نہيں،اس نے اپنے مترجم سے كہا، اس سے کہدوو، میں نے تجھ سے اس کے خاندان کے بارے میں سوال کیا تو نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ وہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور رسولوں کے بارے میں اللہ کی سنت یہی ہے کہ وہ اپنی قوم کے بہترین نسب کے مالک ہوتے ہیں اور میں نے تھے سے سوال کیا کہ کیا اس کے آباؤ اجداد میں کوئی بادشاہ گذرا ہے؟ تو نے کہا، جی نہیں، میں نے سوچ لیا، اگراس کے آباؤاجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں خیال کر لیتا، ایک آدمی ہے، جو اینے آباؤ اجداد کی بادشاہی کا طالب ہے اور میں نے تجھ سے اس کے پیروکاروں کے بارے میں پوچھا، کیا وہ زیر دست کمزورلوگ ہیں یا صاحب حیثیت، سردار ہیں؟ تو نے کہا، (جینہیں) وہ تو کمتر حیثیت کے لوگ ہیں (میں نے سوچ لیا) رسولوں کے پیروکار ایسے ہی ہوتے ہیں اور میں نے تم سے سوال کیا، اس نے جو دعویٰ کیا ہے،اس سے پہلےتم اس پرجھوٹ بولنے كا الزام عائد كرتے تھے؟ تو تونے كہا كہ نيس توميں نے خوب جان ليا، یمکن نہیں ہے کہ جولوگوں کی طرف جھوٹی بات منسوب نہ کرے، پھراللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے لگے مسلفہ اور میں نے تم سے سوال کیا کیا ان میں سے کوئی ایک اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد دین کو ناپند کرتے موے واپس لوٹ آتا ہے تو تو نے کہا، جی نہیں ، ایمان کی صورت یہی ہے، جب وہ دلوں میں رچ بس جاتا ہے یا ان میں اتر جاتا ہے اور میں نے تھے سے یو چھا، کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو تو نے کہا، وہ بڑھ رہے ہیں، ایمان کی حالت یہی ہے حتی کہ وہ پاید بھیل کو پہنچ جاتا ہے اور میں نے تم سے سوال کیا، کیا تم نے اس سے جنگ اڑی ہے؟ تو تو نے کہا،تم نے ان سے جنگ اڑی ہے اور لڑائی تمہارے درمیان ؤولوں کی طرح تقسیم ہوتی ہے، وہ مہریں نقصان پہنچا تا ہے اور تم اسے نقصان پہنچاتے ہو، رسولوں کی یہی صورت ہے، انہیں آز مایا جاتا ہے، پھر انجام ان کے حق میں ہوتا ہے اور میں نے تم ہے سوال کیا ، کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے تو تو نے کہا ، وہ عہد شکنی نہیں كرتا، رسولول كى صورت يد ب، وه عبد فكنى نبيس كرتے اور ميس نے تم سے سوال كيا، كيا، اس سے پہلے كسى نے يد دعویٰ کیا ہے؟ تو تو نے کہا نہیں تو میں نے کہا (ول میں) اگرید دعویٰ اس سے پہلے کسی نے کیا ہوتا تو میں سوچ لیتا، ایک آدی ہے ایس بات کی اقتدا کر رہا ہے جواس سے پہلے کہی جا چکی ہے، پھراس نے یو چھا، وہمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، وہ ہمیں نماز، زکا ۃ،صلہ رحی اور پاک دامنی کی تلقین کرتا ہے، اس نے کہا، اگر جو کچھ تو اس کے بارے میں کہتا ہے، سی ہے تو وہ یقیناً نبی ہے اور میں خوب جانتا ہوں وہ ظاہر ہونے والا ہے، کیکن میں اسے تم (عربوں) میں سے گمان نہیں کرتا تھا اور اگر میں جان لوں کہ میں اس تک پہنچ جاؤں گا تو میں

اس کی ملاقات کو پیند کرتا اور اگر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو میں ان کے قدم دھوتا اور اس کا اقتدار یقیناً یہاں تک پہنچ کررہے گا، پھر اس نے رسول اللہ علی ہے کہ کا نامہ منگوایا اور اسے پڑھا اس میں بید کھا تھا،''اللہ کے نام سے جو انتہائی مہر بان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے، اللہ کے رسول محمد کی طرف سے، رومیوں کے بڑے ہول کے نام ،سلامتی اس کے لیے ہے جس نے ہدایت کو اختیار کیا، اس کے بعد میں شہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، نیچ جاؤ کے اور مسلمان ہو جاؤ، اللہ تعالی شہیں دگنا اجر دے گا اور گرتم نے اعراض کیا تو کسانوں کا گناہ بھی تیرے ذمہ ہے اور اے اہل کتاب ایسے بول کی طرف لوٹ آؤ، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشتر کہ ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ شہرا کمیں اور ہم اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہ بنا کمیں گے، اگر ہم اعراض کریں تو تم کہہ دو، گواہ ہو جاؤ، ہم تو مسلمان ہیں۔''آل عمران، آیت نمبر ۲۲۔

جب وہ مکتوب پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے سامنے آ وازیں بلند ہو کمیں اور شور بڑھ گیا اور اس نے ہمارے کی سامنے آ وازیں بلند ہو کمیں اور شور بڑھ گیا اور اس نے ہمارے کی سامنے آ وازیں بلند ہو کمیں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو اللہ ساتھیوں سے کہا، اس سے تو رومی بادشاہ بھی خوف کھا تا ہے، اس اللہ کہ آپ کا دین غالب آ کر رہے گاحتی کہ اللہ تعالیٰ سے بعد مجھے ہمیشہ رسول اللہ شائیل کے بارے میں یقین رہا کہ آپ کا دین غالب آ کر رہے گاحتی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام ڈال دیا۔

عفردات الحديث المحديث المحدة التي كانت بيني وبين رسول الله تالين اس مرادوه عرصه به جس مين قريش مكه نے حديبي مقام براج ميں دس سال تك الوائى ندكر نے كاسلى كائى۔ ﴿ هِسوَقُل : مشہور قول كے مطابق، هاء برزير ہاور الرزير، قاف ساكن ہے، اگر چدا يك قول كے مطابق راساكن ہاور قاف بر زير ہون الرديدوم كے بادشاه كانام ہے۔ ﴿ تَوْجُمان : الم انووى كنزد يك تاء برزبراورجيم بريش برها بہتر ہم، اگر چد دونوں برزيراور دونوں بر پيش برها بھى درست ہے، ترجمہ كرنے والا، مترجم، ايك زبان كو دوسرى زبان ميں نقل كرنے والا، مترجم، ايك زبان كو دوسرى زبان ميں نقل كرنے والا۔ " ﴿ لولا مخافلة ان يُؤلو على الكلاب: اگرانديشه نه بوتا كه ميرى طرف سے جموب نقل كيا جائے گا، جس ہمعلوم ہوتا ہے، اسے بيانديشه نيس تھا كہ وہ اسے وہاں جموثا قرار ديں، كيان وہ يہ بحث تھا كہ ميں جو يہاں جموثی بات كہوں گا كہ جاكروہ اسے نقل كريں گے تو لوگ جمعے جموثا قرار ديں، كيان وہ طرح وہ جموب بوليا اپنے مقام ومرتبہ كے مناسب نہيں سجمتا تھا، جبكہ اب صورت حال بيہ ہم كہ مسلمان ليڈروں كا اوڑھنا بچونا بی جموب كی بادراس كے بغیران كاكام بی نہيں چل سكتا۔ ﴿ الشراف : شسريف كى جمع مراد عوى اور غالب صورت ہاں مورت ہيں، اگر چہ بجھ عوى اور غالب صورت ہے، كہ عام طور پر اہل نخوت اور چو بدرى لوگ ابتدا انبياء كى مخالفت كرتے ہيں، اگر چہ بجھ عوى اور غالب صورت ہے، كہ عام طور پر اہل نخوت اور چو بدرى لوگ ابتدا انبياء كى مخالفت كرتے ہيں، اگر چہ بجھ عوى اور غالب صورت ہے، كہ عام طور پر اہل نخوت اور چو بدرى لوگ ابتدا انبياء كى مخالفت كرتے ہيں، اگر چہ بجھ عورى اور غالب صورت ہے، كہ عام طور پر اہل خوت اور چو بدرى لوگ ابتدا انبياء كى مخالفت كرتے ہيں، اگر چہ بجھ



ان کا ساتھ بھی دیے ہیں۔ ﴿ سَخْطَة لَةَ: دین کے کمی عیب یا نقص سے ناراض ہو کرمرتہ ہونا، کیونکہ کی اور سبب سے الگ ہونا ناممکن ہے۔ ﴿ لَکُون الْحوب بین نا و بینه سجالاً: کہ جارے اور اس کے درمیان لڑائی کا اسلوب ذول کھنچنے کا ہے، بھی وہ غالب آتا ہے، بھی ہم، کیونکہ اس وقت تین عظیم جنگیں ہو چکی تھیں، بدر،ا حداور خند ق بی خند ت، بدر میں مسلمان غالب، احد میں بظاہر وہ غالب، اگر چہ انجام کے اعتبار ہے مسلمان فاتح سے اور خند ق بی کا فرحملہ آور ہوئے ہے، لیکن ناکام لوٹے ہے۔ ﴿ مَا الله کُننی من کلمة: کہ جھے کہیں ایسا موقع نہیں ملا، جس میں آپ ناکھ اُن کی طرف کوئی عیب اور کروری منسوب کرسکوں، لیکن یہاں چونکہ معاہدہ کا تعلق آئدہ زمانہ نام اور کروری منسوب کرسکوں، لیکن یہاں چونکہ معاہدہ کا تعلق آئدہ زمانہ نے میاں اُن کے مکان رفع کو ایس لیے میں نے یہ جانے ہوئے بھی کہ وہ عہد گئی نہیں کرے گا، اپنی انعلمی کا اظہار کیا اور ان کے مکان رفع کو گرانے کی کوشش کی، لیکن ہو آپ کی اس بات کی کوئی ابھیت نہیں وی، اس لیے اپنے تیمرہ میں کہا، تیرا خیال اور قول یہ ہے کہ وہ عہد گئی نہیں کرتا۔ ﴿ الله الله اس بات کی کوئی انسان ایمان سے پھر کر ارتد اوا فتیار نہیں کرتا۔ شی ان یہان میں کھڑا ہوں، وہ بھی ان کے اقتد ار میں میں آتھول حقی اگر تہماری یہ با تیں تجی ہیں تو پھر یہ زمین جہاں میں کھڑا ہوں، وہ بھی ان کے اقتد ار ورصومت میں آتھ وائے گی۔ ورصومت میں آتھ وائے گی۔ ورصومت میں آتھا کے گی۔

ہرقل نے انہائی بھیرت اور زیری ہے ابوسفیان ہے آپ ٹاٹھٹا کے بارے میں انہائی بچے تلے اور بنیادی سوالات کے اور اس کے جوابات کی روشی میں ، صح صح تائج اخذ کیے اور اسے یقین ہوگیا کہ آپ واقعی نبی ہیں اور چونکہ وہ تورات وانجیل کا ماہر تھا اور علم نجوم ہے آگاہ تھا، اس لیے اس کو پہۃ چل چکا تھا کہ آخری نبی پیدا ہونے والا ہے اور آپ کی علامات ہے اس کو آپ کے نبی ہونے کا یقین ہوگیا، اس لیے اس نے آپ سے انہائی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا، لیکن اقتد ارکی ہوں اور خواہش نے اسے اندھا کر دیا اور آپ کے اس جملہ آسلے متسلم سے وہ یہ صحح نتیجہ نہ نکال سکا کہ مسلمان ہونے کے بعد میری حکومت برقر ارر ہے گی، اس لیے مسلمان نہ ہوا بلکہ جنگ موت کھے میں مسلمانوں کے خلاف میدان مقابلہ میں آیا اور آپ نے یہاں سے اسے دوبارہ خطاکھا، لیکن اس نے مجمون کھا کھم بھی اپنے اسلام کا اظہار کیا، آپ کے جواب میں، اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا، لیکن مسلمانوں کے مقابلہ سے بچھے نہ ہنا اور آپی قوم کے سامنے اسلام کا اظہار نہ کیا، اس لیے آپ ٹاٹھٹا نے فرمایا: ''اس نے جمون لکھا ہے، وہ عیسائیت پرقائم ہے۔'

فائل ہے اللہ اللہ سے کیا جائے گا، پھر لکھنے والا اپنا نام شروع میں لکھ دے گا کہ تاکہ کمتوب الیہ کو پہند چل جائے لکھنے والا اپنا نام شروع میں لکھ دے گا کہ تاکہ کمتوب الیہ کو پہند چل جائے لکھنے والا کون ہے اور اس کے مطابق خط کو اجمیت دے، نیز مکتوب الیہ کے لیے، اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق مناسب تعظیمی القاب لکھے جائیں گے، تاکہ وہ شروع ہی سے نفرت وغضب کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے ہول ا

553

(333)

کے لیے عظیم الروم کے الفاظ استعال کیے اور اس خط سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کافر کوسلام کہنے جیں پہل نہیں کی جائے گی ، اکثر علاء کا بھی قول ہے اور سے اصادی سے اس کا تائید ہوتی ہے ، بلکہ بعض علاء کا خیال تو یہ ہے کہ برعتی اور فاسق و فاجر کو بھی سلام نہیں کہا جائے گا اور آپ نے آسلہ م تسلم کے الفاظ کے ذریعہ انتہائی بلیغ اور موٹر انداز جیں انتہائی جامعیت اور انتقار کے ساتھ برتم کی دندی اور اخروی سلامتی کی مضانت دے دی تھی اور پوری تو م کے اجر و او اب کے کہنے کا شوق اور تونیب دلائی تھی ، اگرتم مسلمان ہو گئے تو تہاری رعایا بھی تہارے سبب مسلمان ہو جائے گی اور تہیں اس کا اجر و او اب طے گا ، اگرتم مسلمان نہ ہوئے تو تہارے ذراور خوف کی وجہ سے تہاری کر دو رعایا جن کی اور تھی سات کا اور کو اور کے ساتھ بر پڑے گا اور اپنے کی اور تونی کی اور ان کا و بال بھی تم پر پڑے گا اور آپ نے خط میں اس کی طرف ایک آ ہے تو ہیں جس کے بارے میں دونظریات ہیں۔ (۱) آپ نے بی عبارت آپ کلام کے طور پر کھی ، کونکہ یہ خط آپ نے کھی جس کے بارے میں دونظریات ہیں۔ (۱) آپ نے بی عبارت آپ کلام کے طور پر کھی ، کونکہ یہ خط آپ نے کھی تھی ہوئے تا ہے دفتہ بران کی آ مدے پہلے اتر پھی تھی اور آپ تا تا تا تا تا تا کہ کہا تا تا تا تا تا تا کہ کہا تا کہ کہا تا ہے دوندگی آ مدید ان کو پڑھی دوت و تبلغ کے لیے خط میں آپ سے نے دفد کی آ مدید ان کو پڑھی دوت و تبلغ کے لیے خط میں آپ سے تی تا بت ہوتا ہے کہ کافر کو بھی دوت و تبلغ کے لیے خط میں آپ سے تر تا ہے کہ کافر کو بھی دوت و تبلغ کے لیے خط میں آپ سے تر آن تکھی جاستی ہوں۔

ابن ابی کبھہ سے مراد رسول اللہ خالی ہیں اور آپ کو اس نام سے تعییر کرنے کی مختلف وجوہ بیان کی جاتی ہیں،

(۱) ابد کبھہ آپ کے نانایا دادا کا نام تھا اور عربوں کا بید دستور تھا کہ جب وہ کسی کی تحقیر کرنا چاہیے تو اسے اس کے کسی غیر معروف داد سے یا نانے کی طرف منسوب کرتے۔ (۲) آپ کے رضائی باپ حارث کی بیٹی کبھہ تھی، اس لیے اسے ابد کبھہ کہا جاتا تھا۔ (۳) ابد کبھہ آپ کی رضائی ماں حلیمہ کے باپ کی کنیت تھی (۴) ابد کبھہ نای ایک بت پرست ہفت تھا، جس نے اپنی تو م کے دین بت پرتی کو چھوڑ کر شعری ستارہ کی پرستش شروع کر دی تھی تو گویا آپ خالی ایس نے آپ کی نبست آپ خالی نے اس کی طرح آپی قوم کا دین چھوڑ دیا، بہر حال ابد سفیان جو اس وقت کا فرتھا، اس نے آپ کی نبست آپ کی نبست کے معروف ادر مشہور دادے عبد المطلب کی بجائے کسی الی شخصیت کی طرف کی جو گمنام اور غیر معروف تھا، آخر کار اللہ تعالی نے آپی تو نی سے ابوسفیان کو نوازا، اس کے دل میں اسلام داخل کر دیا اور اسے مسلمان ہو جائے کی تو فی عنایت فرمائی اور وہ وہ تھ کہ کے موقعہ پر مسلمان ہو گیا۔

[4608] (. . . )و حَدَّثَنَاه حَسَنُ الْحُلُو انِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ صَالِح

عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ

[4608] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٥٨٣)











مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِاللهِ وَرَسُولِهِ وَقَالَ إِنَّمَ الْيَرِيسِيِّينَ وَقَالَ بِدَاعِيةِ الْإِسْكَامِ

[4608] - امام صاحب يهى حديث النه دواوراسا تذه كى سند سے ابن شهاب كے اس واسطه سے بيان كرتے بيں اور اس ميں بياضافه ہے كہ قيصر شام روم سے جب الله تعالى نے ايرانی افواج كو شكست دلوا دى تو وہ الله كى اس نعت واحيان ك شكرانه كے طور پر مص سے چل كر ايلياء (بيت المقدس) آيا اور اس حديث ميں ہے، (محمد الله كے بند بے اور اس كے رسول كى طرف سے ) اور اس ميں ہے، ((الاريسيسن)) كاشتكاروں كا گناه اور وعاليكی جماعية الاسلام ، اسلام كی طرف بلانے والا كلمه۔

جُنُودَ فَارِسَ مَشْي مِنْ حِمْصَ إِلَى إِيلِيَآءَ شُكْرًا لِمَا ٱبْلاهُ اللهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ

مفردات الحدیث الحدیث الله الله نبسی الاصفر: رومیوں کے جدا بحد، روم بن عیص نے، ایک عبثی شنرادی کے سادی کر لئے تھی۔ اس کی اولا و گندی رنگ کی تھی یا اس کی وادی حضرت سارۃ والیا ہے اسے سونا پہنایا تھا، اس لیے اس کی اولا و کو بنوالاصفر کا نام ویا گیا۔ والے السم المیو یسیّین: ار یسّیین اور پیریسیّین کا معنی ایک بی ہے، جس کا معنی کا شکار، کسان ہے، جسیا کہ بعض روایات میں اتخصاریت کا لفظ آیا ہے اور ایک مرسل روایت میں اثم الفلاحین آیا ہے، بعض نے اس کا معنی خدم وحثم، نوکر چاکر کیا ہے، بعض کے بقول عبدالله بن ارلیس کے پیردکار مراوی ایں اور بقول بعض، رؤسا اور شنراوے ہیں، جولوگوں کو غلط را بوں پر چلاتے ہیں، کین سی معنی پہلا ہی ہے۔ وی دِعاید اور داعیہ: دولوں کا معنی وصدت ہے یا داعیۃ ہے، لینی کمرتو حید۔ وی شکر المما اہلاہ الله: الله: الله نے اس پر جولعت واحسان فربایا، اسے اپنے وشمن ایرانیوں پر غلبویا، جنہوں نے اس کی سلطنت کو تباہ و ہر باوکر ڈالا تھا اور اسے اپنے دارالسلطنت قسطنطنیہ میں محصور کر ڈالا تھا۔ جنہوں نے اس کی سلطنت کو تباہ و ہر باوکر ڈالا تھا اور اسے اپنے دارالسلطنت قسطنطنیہ میں محصور کر ڈالا تھا۔

باب ٢٧: رسول الله نے كافر بادشا موں كواسلام كى دعوت كے سلسله ميں خطوط كھے

[4609] ٥٧-(١٧٧٤) حَدَّثِنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادِ الْمَعْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَةَ عَـنْ اَنْسِ اَنَّ نَبِيَّ اللهِ سَلَّمِ كَتَـبَ اِلَـي كِسْرِى وَ إِلَى قَيْصَرَ وَ إِلَى النَّجَاشِيِّ وَ إِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ مَنْ اللهِ مَعَالَى وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ مَنْ اللهِ مَعَالَى وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ مَنْ اللهِ مَعَالَى وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ اللّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ النَّهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّذِي اللهِ اللّذِي اللهِ اللّذِي اللهِ اللّذِي اللّذِي اللهِ اللّذِي الللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي الللّذِي اللّذِي اللّذِي اللللّذِي اللّذِي اللللّذِي الللّذِي الللّذِي اللّذِي اللّذِي الللّذِي اللّذِي اللّذِي الللّذِي اللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي اللللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي الللللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي اللّذِي اللّذِي الللّذِي الللّذِي اللّذِي اللللّذِي الللّذِي اللللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي اللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي الللللّذِي الللّذِي الللّذِي اللّذِي الللللّذِي الللّذِي اللللّذِي الللّذِي الللللّذِي اللللللّذِي اللللّذِي الللّذِي اللللللّذِي الللللللّذِي الللّذِي الللللّذِي الللّذِي الللّذِي الللللللللّذِي الللّذِي اللللللللللللللللّ

[4609] حضرت انس ڈلاٹڑ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُلاٹیا نے کسری، قیصر، نجاشی اور ہرصاحب اقتدار کی

[4609] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الاستئذان باب: في مكاتبة المشركين برقم (٢٧١٦) انظر (التحفة) برقم (١١٧٩)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب الجها داورسِيَر كابيان

كتاب الجهاد والسير

طرف خطالکھ کراہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور بیروہ نجاشی نہیں ہے، جس کی نبی اکرم مُلَاثِیْم نے نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ [4610] ( . . . )وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الرُّزِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَآءِ عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا

أَنَّسُ بْنُ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ مُثَالِمٌ إِحِدْ لِهِ وَلَمْ يَقُلْ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ثَالِيْمٌ وَحَدَّثَنِيهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ قَيْسِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صِلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ تَأْتُمْ

[4610] - امام صاحب مذکورہ بالا روایت ایک اور استاد سے اوپر والی حدیث کی طرح بیان کرتے ہیں اور اس میں آخری فقرہ، بیروہ نجاثی نہیں ہے جس کی آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔

[4611] (. . . )وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الرُّزِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَآءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ تَالِيُّمْ بِمِثْلِهِ وَلَهْ يَقُلْ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صلَّى عَلَيْهِ

وَ اللَّهِ النَّبِيُّ اللَّهِ مَا لَيْهِ وَحَدَّثَنِيهِ نَصْرُ بِنُ عَلِي الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنِي خَالِدُ بِنُ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنْسَ وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِيْ صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَلِلْمُ

[4611] - امام صاحب اپنے ایک اور استاد سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں اور اس میں بھی آخری جملہ کہ بیوہ خباشی نہیں ہے، جس کی آپ مُلاثِیم نے نماز جنازہ پڑھائی، کا ذکر نہیں ہے۔

روم کے بادشاہ کو قیصر، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی، ترکول کے بادشاہ کو خاقان، قبطیول کے بادشاہ کو فرعون، حمیرول کے باوشاہ کو تبع، ہندوستان کے باوشاہ کوراجہ، اگریزوں کے باوشاہ کو جارج یا ایڈورڈ کہتے تھے اور آپ مُناتِی نے این قرب وجوار کے بادشاہوں اور حکمرانوں کوخطوط کھے تھے۔

٢٨.... بَاب:فِي غَزُوَةٍ خُنَيْنِ

باب ۲۸: غزوه حنین

[4612] ٧٦-(١٧٧٥)وحَدَّثَنِي ٱبُوالطَّاهِرِ ٱحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ٱخْبَرَنِي

[4610] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٥٨٥) [4611] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١١٦٤) [4612] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٤٥)











عَبَّاسٌ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ مَا يُؤَمِّ يَـوْمَ حُنَيْنِ فَلَزِمْتُ اَنَا وَٱبُوسُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ كَالِيُّمْ فَلَمْ نُفَارِقْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ كَالِيِّمْ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ اَهْ لَهُ اللَّهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاتَةَ الْجُذَامِيُّ فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلِّي الْمُسْلِمُونَ مُـدْبِرِينَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ تَالَيْمَ كَيْ مَلْ يَرْكُ ضُ بَـغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ قَالَ عَبَّاسٌ وَآنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ ظُيْمُ أَكُفُّهَا إِرَاحَةَ أَنْ لَا تُسْرِعَ وَٱبُو سُفْيَانَ آخِذُ بِرِكَابِ رَسُولَ اَللَّهِ تَلْيَّامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَلَيْمُ ((أَى عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ)) فَقَالَ عَبَّاسٌ وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ قَالَ فَوَاللهِ لَكَانَا عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلادِهَا فَقَالُوا يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ قَالَ فَاقْتَتَكُوا وَالْكُفَّارَ وَالدَّعْوَةُ فِي الْأَنْصَارِ يَقُولُونَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ يَا مَعْشَرَ الْلَائْصَارِ قَالَ ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَقَالُوا يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَنَظَرَ رَسُولُ اَللَّهِ ۖ كَالِيْمُ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَلَيُّمُ ((هٰذَا حِينَ حَمِي الْوَطِيسُ)) قَالَ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ثَاثِيمُ حَصَيَاتٍ فَرَمْى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ ثُمَّ قَالَ ((اَنَّهَ زَمُوا وَرَبُّ مُحَمَّدٍ)) قَالَ فَلْهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى قَالَ فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرِى حَدَّهُمْ كَلِيلًا وَأَمْرَهُمْ مُّدْبِرًا [4612] \_حضرت عباس چلانجئابیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ حنین میں رسول الله مُکاٹینے کے سامنے حاضرتھا، میں اور ابو سفیان ڈٹاٹٹڑ بن حارث بن عبد المطلب آپ کے ساتھ ساتھ رہے، آپ سے جدا نہ ہوئے اور رسول الله سَاليَا الله سَلَيْنَ مِن سوار تھے، جوآپ کے فروہ بن نفاثہ جذامی نے تحفہ کے طور پر پیش کی تھی ، توجب مسلمانوں اور کا فروں کی مڈ بھیٹر ہوئی،مسلمان پیٹھ بھیر کرلوٹ آئے تو رسول اللہ مٹاٹیٹٹرا پنی خچر کو کا فروں کی طرف ایٹ لگانے لگے، حضرت عباس دلی شامیان کرتے ہیں، میں رسول الله مالی الله مالی کی کی دگام پکڑے ہوئے اسے رو کنے کی کوشش كرر با تھا، تاكه وہ تيز نه بھا كے اور ابوسفيان رسول الله مَاليَّيْلِم كى ركاب بكڑے ہوئے تھا، اس پر رسول الله مَاليَّيْلِم نے فرمایا:''اے عباس! اصحاب سمرہ کو آواز دو، عباس جھ ﷺ جو بہت بلند آوز تھے، بیان کرتے ہیں، میں نے بلند آواز سے کہا، بیت رضوان کرنے والے کہاں ہیں؟ تو الله کی قتم! میری آوازس کر، وہ اس طرح مڑے جس

طرح گائے اپنے بچوں کی طرف مڑتی ہے یا پلٹتی ہے، انہوں نے کہا، ہاں، حاضر ہیں، ہاں حاضر ہیں! اور وہ دمن (کافروں) سے نکرا گئے اور انصار کو یہ کہتے ہوئے بلانے لگے، اے انصار کی جماعت! اے انصار کی جماعت! اے انصار کی جماعت! ہے حارث بن جماعت! پھر صرف بنو حارث بن خزرج کو آ واز دینے لگے، اے حارث بن خزرج کی اولاد، اے حارث بن خزرج کے بیٹو! تو رسول اللہ مُلٹی اِن خچر پر گردن اٹھاتے ہوئے، ان کی لڑائی پر نظر ڈالی اور رسول اللہ مُلٹی اُلٹی ان نے فرمایا: ''اس وقت لڑائی کا تنور گرم ہے۔' پھر رسول اللہ مُلٹی اُلٹی کے چیز ہیں، میں و کیصنے لگا تو میرے خیال میں، اور پھر فرمایا: '' جرارتھا اور اللہ کی شم، جوں ہی آ پ مُلٹی ہے کئر ان پر چھینے تو ان کی تیزی مسلسل گھنے لگی اور ان کا معاملہ اللہ کا انداز برقر ارتھا اور اللہ کی شم، جوں ہی آ پ مُلٹی ہے کئر ان پر چھینے تو ان کی تیزی مسلسل گھنے لگی اور ان کا معاملہ اللہ کا انداز برقر ارتھا اور اللہ کی شم، جوں ہی آ پ مُلٹی ہے کئر ان پر چھینے تو ان کی تیزی مسلسل گھنے لگی اور ان

مفردات الحدیث الله می المسلمون مدّبرین: بنو ہوازن کمین گاہوں میں چھے ہوئے تے، انہوں نے انہوں الله طاقیٰ کا کورے ہوئے، رسول الله طاقیٰ کا دستہ مقابلہ میں رہا اور پیچے والا دستہ، آپ طاقیٰ تک نہ بی سکا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ اسلیم تیزی سے نچر سے اتر کر، دشمن کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ کی اصحاب المشجرة: وہ لوگ جنہوں نے کیرک درفت کے یہی، صدیبیہ کے موقعہ پر آپ طاقیٰ سے بیعت رضوان کی تھی اور حضرت عباس طاقیٰ کی آ واز بہت کر جدار اور بلند تھی۔ کی لئے تھی عطفتہ معطفتہ البقر علی او لادھا: جس طرح گائے، اپنے جھوٹے بیکی کی آ وازس کر فورا کی آ وازس کر فورا کوری طور پر اس کی طرف بلتی ہے، اس طرح صحابہ کرام شاقیٰ می مقاند کی آ وازس کر فورا کی میں تو اولیس وطیس تورکو کی ہے۔ اس میں میں الوطیس وطیس تورکو کہتے ہیں اور بیری وہ ان وقت استعال کرتے ہیں جب لڑائی انہائی شدید ہوجائے۔ کی اری حدھم کلیلا:

ہزار مکہ کے باشندے، جن میں اکثریت نومسلموں کی تھی، اسلامی لشکر • اشوال کو حنین پہنیا اور وہ دیمن کے وجود سے قطعی بے خبر تھے، اس کے اچا تک حملہ سے ایکے دستہ کے مسلمان سنجل نہ سکے، اس لیے ہماگ کمڑے ہوئے، اس شدید بھگدڑ کے باوجود آپ کا رخ کفار کی طرف تھا اور پیش قدی کے لیے اینے خچر کو ایر لگا رہے تھ، پھر حفرت عباس ٹالٹنا کی آواز پر صحابہ کرام ٹالٹھ انتہائی سرعت سے واپس پلنے، تفعیلات کے لیے الرحیق المختوم میں غز وہ حنین پڑھیے۔

[4613] ٧٧-(...)و حَدَّثَنَاه إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِ لَمَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَرْوَةُ بْنُ نُعَامَةَ الْجُذَامِيُّ وَقَالَ ((أَنْهَ زَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ)) وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ حَتَّى هَزَمَهُمْ اللهُ قَالَ وَكَانِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ثَالَيْتُمْ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَغْلَتِهِ

[4613] \_ يبي روايت امام اپنے تين اور اسا تذہ ہے، زہري كى نذكورہ بالا سند سے بيان كرتے ہيں، اس ميں ﷺ تھوڑا سالفظی فرق ہے کہ اس میں خچر کا تحفہ دینے والے کا نام فروہ بن نعامہ جذامی جھانی ہے اور تھز موا ورب محمد كى جكه انهزموا، ورب الكعبة ب، اوربياضافه ب، الله تعالى في شكست دروي اوركوياكه میں رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا كَمُور ما ہول كه آپ ان كے بیجھے اپنے خچر كواير لگارہے ہیں۔

[4614] ( . . . )و حَدَّثَنَاه ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ٱخْبَرَنِي كَثِيرُ ابْنِ الْعَبَّاسِ عن ابيه عِنْهُمْ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ غَيْرَ اَنَّ حَدِيثَ يُونُسَ وَحَدِيثَ مَعْمَرِ ٱكْثَرُ مِنْهُ وَٱتَمُّ

[4614] \_ يهي روايت امام صاحب اين ايك اوراستاد سے بيان كرتے ہيں كه عباس والني كہتے ہيں، ميں حنين کے دن نبی اکرم مُنافیظ کے ساتھ تھا، آ گے مذکورہ باالا حدیث ہے، کیکن پونس اور معمر کی مذکورہ بالا روایت، اس ے زیادہ طویل اور مکمل ہے۔

[4615] ٧٨-(١٧٧٦) حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ

[4613] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٤٥)

[4614] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٤٥)

[4615] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: من صف اصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته فاستنصر برقم (٢٩٣٠) انظر (التحفة) برقم (١٨٣٨)





عَنْ آبِى إِسْحٰقَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَآءِ يَا آبَا عُمَارَةَ آفَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ لَا وَاللهِ مَا وَلَى رَسُولُ اللهِ تَلْيُمُ وَلَكِنَهُ خَرَجَ شُبَّانُ آصْحَابِهِ وَآخِفًا وُهُمْ حُسَّرًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلاحٌ آوْ كَثِيرُ سِلاحٌ قَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً لا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِى سِلاحٌ آوْ كَثِيرُ سِلاحٍ فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً لا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِى نَصْرٍ فَرَشَتُ وهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ فَاقْبَلُوا هُنَاكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ تَلْيَمُ وَرَسُولِ اللهِ تَلْيَمُ وَرَسُولُ اللهِ تَلْيَمُ عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَآءِ وَآبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ وَرَسُولُ اللهِ تَلْيَمُ عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَآءِ وَآبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ فَنَزَلَ فَاسْتَنْصَرَ وَقَالَ ((آنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ آنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبُ ثُمَّ صَقَّهُمْ))

حنین کے دن بھاگ کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت براء ٹناٹھ نے پوچھا اے ابو تمارہ! کیا تم حنین کے دن بھاگ کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، نہیں، اللہ کا قشم! رسول اللہ تکا ٹیٹم نے پشت نہیں دکھائی، لکین آپ تا بھاڑ کے نوجوان ساتھی اور جلد باز، نہتے، جن کے پاس دفاعی اسلحہ نہ تھا یا زیادہ اسلحہ نہ تھا، آگ براھے اور انہول نا ہر تیر انداز لوگوں ہے، جن کا کوئی تیر نشانہ ہے چوکا نہ تھا تو بیاوگ رسول اللہ تکا ٹیٹم اپنے سفید نجر پر تھے اور ابوسفیان بن حارث بن عبد المطلب بھاٹھ اس کو آگے اور انہوں نے کیار اس طرح ان پر تیر پھینے کہ ان کا کوئی تیر نشانہ ہے چوکا نہ تھا تو بیاوگ رسول اللہ تکا ٹیٹم اس کو آپ تھے اور ابوسفیان بن حارث بن عبد المطلب بھاٹھ اس کو آپ مفید نہیں ہوئے۔ اللہ تعالی ہے نصرت (مدد) طلب کی اور فر مایا: '' بیس نبی ہوں۔'' پھر آپ تکا ٹیٹم نے ان آنے والوں کی صف بندی کی۔ مفردات المدیث کی آپ تکا ہوں۔'' پھر آپ تکا ٹیٹم نے ان آنے والوں کی صف بندی کی۔ مفردات المدیث کی ہوئے۔ جن کے پاس دفاعی اسلحہ نہ تھا۔ ﴿ کُوشَ قُوهِ مِ رَشْ قَا: انہوں نے انتہائی زورے تیر اندازی کی۔

فائی است. چونکہ جنگ حنین میں سب لوگ نہیں بھا کے سے، خاص طور پر لشکر کا سپہ سالار، وشمن کے مقابلہ میں و ٹا ہوا، آگے بڑھ رہا تھا، اس لیے حضرت براء ڈاٹھڈ نے، بعض صحابہ کے بھا گئے کوکوئی اہمیت نہیں دی کیونکہ وہ بھی آ واز سن کر آپ سُلٹی کی طرف پلٹ آئے سے اور آپ سُلٹی نے اپنی نسبت، والد کے بجائے عبد المطلب کی طرف کی، کیونکہ وہ معروف ومشہور شخصیت تھی اور لوگوں میں بیہ بات پھیلی ہوئی تھی کے عبد المطلب کی اولاد میں ایک خرف کی، ہوگا، جو غالب آئے گا، اور ایک عظیم مقام و مرتبہ کا حامل ہوگا، اس طرح آپ نے ان کو یا دولایا، میں وہی ہوں، اس طرح آپ نے ان کو یا دولایا، میں وہی ہوں، اس لیے غالب آ کررہوں گا، میدان سے بھا گئے والانہیں ہوں۔

[4616] ٧٩-(...) حَدَّثَنَا آحْمَدُ بْنُ جَنَابِ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ

[4616] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٨٣٣)

عَنْ آبِى إسْحُقَ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إِلَى الْبَرَآءِ فَقَالَ آكُنْتُمْ وَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ يَا آبَا عُمَارَةَ فَقَالَ آشْهَدُ عَلَى نَبِى اللهِ عَلَيْظِ مَا وَلْي وَلْكِنَّهُ انْطَلَقَ آخِفَآءُ مِنَ النَّاسِ وَحُسَّرٌ إِلَى هٰذَا الْحَى مِنْ هَوَازِنَ وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاةٌ فَرَمَوْهُمْ بِرِشْقِ مِنْ نَبْلِ كَانَّهَا رِجْلٌ مِّنْ جَرَادٍ هٰذَا الْحَى مِنْ هَوَازِنَ وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاةٌ فَرَمَوْهُمْ بِرِشْقِ مِنْ نَبْلِ كَانَّهَا رِجْلٌ مِّنْ جَرَادٍ هٰذَا الْحَى مِنْ هُوَازِنَ وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاةٌ فَرَمَوْهُمْ بِرِشْقِ مِنْ نَبْلِ كَانَهَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ هٰذَا الْحَمَّ وَابُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بِه بَعْلَتَهُ فَانْكَشَفُوا فَاقْبَلَ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَابُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بِه بَعْلَتَهُ فَانْكَشَفُوا فَاقْبَلَ الْقُومُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَابُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بِه بَعْلَتَهُ فَانْكَشَفُوا فَاقْبَلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُواذِى بِه يَعْنِى النّبَى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ

[4616] - ابواسحاق رشک سے روایت ہے کہ ایک آ دمی حضرت براء رفی ہوئے کے پاس آ کر کہنے لگا، کیا تم حنین کے دن بھاگ گئے تھے؟ اے ابوعمارۃ بھائی تو انہوں نے جواب دیا، میں رسول اللہ طائی کے جے اور وہ تیراندازلوگ ہوں، آپ نے بیٹے نہیں دکھائی، لیکن کچھ جلد بازلوگ، غیر مسلح اس ہوازن قبیلہ کی طرف چلے اور وہ تیراندازلوگ تھے تو انہوں نے ان پر تیروں کی باڑھ اس طرح ماری گویا وہ ٹمڈی دل ہے تو بیلوگ سامنے سے ہمٹ گئے اور بیر کوگئے اور ابوسفیان بن حارث رفائی آپ کا خچر آگے سے پکڑے ہوئے تھا، آپ لوگ رسول اللہ طائی کی طرف آگے اور ابوسفیان بن حارث رفائی آپ کا خچر آگے سے پکڑے ہوئے تھا، آپ اترے، دعا کی، مدد چاہی اور فرمانے گئے، ''میں نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اے اللہ! اپنی مدد اتار۔'' کوشرت براء رفائی کہتے ہیں، جب جنگ انتہائی شدت اختیار کر لیتی تو ہم آپ طائی کی اوٹ لیتے اور ہم میں حضرت براء رفائی ہونی اکرم طائی کے برابر کھڑا ہوتا۔

مفردات المعديث المريث المرخ المنظري ول الذيول كى جماعت والشكر و الدكت فوا: بكور من يا كست كا كار من المرائع المرخ موكل المرخ ا

[4617] ٨٠. (٠٠٠) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا مُعْبَةُ

عَنْ آبِسى اِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءُ وَسَالَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسِ آفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِسَ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْظٍ لَمْ يَفِرَّ وَكَانَتْ هَوَازِنُ يَوْمَئِذِ رُمَاةً وَإِنَّا لَمْ يَفِرَّ وَكَانَتْ هَوَازِنُ يَوْمَئِذِ رُمَاةً وَإِنَّا لَمْ الْغَنَاتِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا بِالسَّهَامِ وَلَقَدْ رُمَاةً وَإِنَّا لَمْ الْغَنَاتِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا بِالسَّهَامِ وَلَقَدْ رُمَاةً وَإِنَّا لَمْ الْخَنَاتِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا بِالسَّهَامِ وَلَقَدْ رَايْتُ رَسُولَ اللهِ تَاتَيْمُ عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَآءِ وَإِنَّ آبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا وَانْتُهُ رَسُولَ اللهِ تَاتِيمُ عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَآءِ وَإِنَّ آبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا

[4617] تقدم



وَهُوَ يَقُولُ ((أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ آنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبُ))

[4617] ۔ ابواسحاق بڑالگنے بیان کرتے ہیں کہ حضرت براء ڈٹاٹٹو سے ایک قیسی آ دی نے سوال کیا، کیا تم حنین کے دن رسول اللہ مٹاٹیٹی کو چھپوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ تو حضرت براء ڈٹاٹٹو نے کہا، لیکن رسول اللہ مٹاٹیٹی تو نہیں بھاگ تھے اور ہم غلیمتوں پر تھے اور ہم غلیمتوں پر ٹوٹ پوٹ کے لوگ ماہر تیرا نداز تھے اور ہم نے جب ان پر حملہ کیا تو وہ شکست کھا گئے اور ہم غلیمتوں پر ٹوٹ پوٹ ، انہوں نے ہمارا استقبال تیروں سے کیا اور میں نے رسول اللہ مٹاٹیٹی کو اپنے سفید نچر پر دیکھا اور ابوسفیان بن حارث ڈٹاٹٹو اس کے لگام کو تھا ہے ہوئے تھا اور آپ مٹاٹیٹی فرما رہے تھے ''میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔

فائل کا اسساس حدیث سے بظاہر میرمحسوں ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں بھکدڑ اس وقت مچی جب وہ غنیمت سمیٹنے میں مشغول ہو گئے، حالانکہ میصورت حال نہیں ہے، بھکدڑ پہلے مچی ہے، پھرصحابہ کرام رسول الله علا تھا کے گردجمتع ہو گئے اور دشمن پرحملہ کیا، جس سے دشمن فلست کھا کرتنز ہتر ہوگیا اور مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا، جیسا کہ تفصیلی روایات میں آیا ہے۔

[4618] (...) وحَدَّثَ نِي زُهَيْرُ بِنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنِّى وَآبُوبِكُرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثِنِي آبُو إِسْحَقَ

عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا آبَاعُمَارَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَهُوَ آقَلُ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَهَوُ آقَلُ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَهَوُ آتَمُ حَدِيثًا

[4618]- امام صاحب اپنے تمین اور اساتذہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت براء نظافۂ سے ایک آ دمی نے پوچھا، اے ابو عمارہ! آ گے مذکورہ بالا حدیث ہے، بیروایت اوپر کے راویوں سے کم ہے اور ان کی حدیث زیادہ تام ہے۔

[4619] ٨١-(١٧٧٧)وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ

[4618] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الجهاد باب: بغلة النبي الله البيضاء برقم (٢٨٧٤) وفي المغازى باب: قول الله تعالى: ﴿ ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرعنكم فلم تغن نكم من الله شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الى قوله (غفور رحيم) برقم (٤٣١٥) والترمذي في (جامعه) في الجهاد باب: ما جاء في الثبات عند القتال برقم (١٦٨٨) انظر (التحفة) برقم (١٨٤٨)









حَدَّنَيْنِي آبِي قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اَللهِ عَلَيْمٌ حُنَيْنًا فَلَمَّا وَاجَهْنَا الْعَدُوَّ تَقَدَّمْتُ فَاعَلُو ثَنِيَّةٌ فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِّنَ الْعَدُوِّ فَارْمِيه بِسَهُم فَتَوَارَى عَنِّي فَمَا دَرَيْتُ مَا صَخَابَةُ صَخَابَةُ النَّبِيِّ وَالْعِعُ وَالْمِعُوا مِنْ ثَنِيَّةٍ أُخْرَى فَالْتَقُوا هُمْ وَصَحَابَةُ النَّبِيِّ وَالْعِعُ مُنْهَزِمًا وَعَلَى بُرْدَتَانِ مُتَّزِرًا بِإِحْدَاهُمَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَوَلَى صَحَابَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَارْجِعُ مُنْهَزِمًا وَعَلَى بُرْدَتَانِ مُتَزِرًا بِإحْدَاهُمَا مُرْتَدِيّا بِالْاخْرَى فَاسْتَطْلَقَ إِزَارِى فَجَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ مُرْتَدِيّا بِالْاخْرَى فَاسْتَطْلَقَ إِزَارِى فَجَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ مُرْتَعِيًّا مَمُونَ مَلُولُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ الشَّهْبَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مِنْهُ مِنْ الْمُعْلِقِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ الْبُعْلَةِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَ قَبْضَ قَبْضُ وَالله مُنْهُ إِلْكُونِ اللهُ عَنْ مَهُ الله عَنْ الله عَنْ وَجَلَى الله مِنْهُ وَلَا مُدْبِرِينَ فَهَزَمَهُمُ الله عَنْ وَجَلَّ وَقَسَمَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ مَهُمْ الله عَنْ وَجَلَ وَقَسَمَ رَسُولُ الله عَنْ وَجَلَ وَقَسَمَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ الله عَنْ وَجَلَ وَقَسَمَ رَسُولُ الله عَنْ عَمْ مَلُولُ وَقَسَمَ رَسُولُ اللّه عَنْ عَمْ عَلَى الله عَنْ وَجَلَ وقَسَمَ رَسُولُ اللّه عَنْ عَنْ عَمْ عَنْ الْمُسْلِمِينَ

[4619] - حفزت سلمہ بن اکوع ڈٹاٹٹڑ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ نگاٹیڈ کی معیت میں جنگ حنین لڑی ا تو جب ہم دشن کے مقابلہ میں آئے ، میں آگے بڑھ کرایک گھائی پر چڑھ گیا، دشن کا ایک آ دمی میرے سامنے آیا تو میں نے اس پر تیر پھینکا اور وہ مجھ سے چھپ گیا، مجھے پہ نہیں چلا، اس نے کیا کیا، میں نے دشن لوگوں پر نظر دوڑائی تو وہ دوسری گھائی سے چڑھ چھے تھے تو ان کا نبی اکرم ٹاٹیڈ کے ساتھیوں سے مگراؤ ہوا اور آپ ٹاٹیڈ کا ساتھی پشت دکھا گئے اور میں شکست خور دہ لوٹا، میر سے او پر دو چا در یں تھیں، ایک تہبندتھی اور دوسری میں اوڑھے ہوئے تھا، میری تہبند (عجلت میں) کھل گئی تو میں نے دونوں کو اکٹھا کر لیا اور میں شکست خور دہ رسول اللہ ٹاٹیڈ کا کے پاس سے گزرا اور آپ ٹاٹیڈ اپنے نمیا لے سفید رنگ خچر پر سوار تھے تو رسول اللہ ٹاٹیڈ کا اپڑا اپنے خچر سائر آپ گھراہٹ سے دو چار ہوا ہے۔'' جب دشمن نے رسول اللہ ٹاٹیڈ کو گھر لیا تو آپ ٹاٹیڈ اپنے خچر سائر آپ کے پھرزمین کی مٹی سے ایک مٹی بھری، پھراسے دشمن نے چہوں کی طرف پھینکا اور فرمایا:''چہر ہے بگڑ گئے (شکست پھرزمین کی مٹی سے ایک مٹی سے کوئی اللہ کا پیدا کردہ انسان نہیں تھا، جس کی دونوں آ تکھیں مٹی سے نہ بھر گئی ہوں، اس ایک مٹی سے تو وہ شکست کھا کر چیٹے پھیر کے اور اللہ تعالیٰ نے ان کوشکست دی اور رسول اللہ ٹاٹیڈ کا نے ان کوشکست دی اور رسول اللہ ٹاٹیڈ کیا نے ان کوشکست دی اور رسول اللہ ٹاٹیڈ کیا نے ان کوشکست دی اور رسول اللہ ٹاٹیڈ کیا گئی نے ان کوشکست دی اور رسول اللہ ٹاٹیڈ کیا گئی تھیں میلیانوں میں تقسیم کردیں۔

مفردات الحديث الماري بماعة بوع تبينكل عيا، (جس كويس ني او يركي عادر ك

[4619] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٤٥٢٣) www.KitaboSunnat.com ساتھ پکڑلیا، کیونکہ باندھنے کا موقع نہ تھا۔ ﴿ مُنْهَ نِهِ مًا: مردتُ کے فاعل سے حال ہے کہ میں فکست خوردہ گزرا، رسول الله ظافیم مفعول سے حال نہیں ہے کہ یہ کہا جا سے آپ ٹافیم فکست کھا گئے تھے۔ ﴿ شاهت الوجوہ: آپ ٹافیم کی دعا کی نتیجہ میں فکست سے ان کے مندلٹک گئے، کیونکہ ناکام ہوکروہ قیدی بن چکے تھے۔ آپ ٹافیم کی دعا کی نتیجہ میں فکست سے ان کے مندلٹک گئے، کیونکہ ناکام ہوکروہ قیدی بن چکے تھے۔

## باب ٢٩: غزوهُ طاكف

[4620] ٨٢ ـ (١٧٧٨)حَدَّثَنَا اَبُوبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ اَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ الْاَعْمَى

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و قَالَ حَاصَّرَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ ال

[4620] - حضرت عبدالله بن عمر و دولانو بيان كرتے بيں، رسول الله مَالِيْنَا نے طائف والوں كا محاصره كيا اور ان كوكى نقصان نه پنجا سكے تو آپ مَالَيْنَا نے فرمايا: "ہم ان شاء الله كل واپس لوٹ جاكيں گے۔" آپ مَالَيْنَا كَ مايات فَيْ كِي نقصان نه پنجا سكوتو آپ بغيرلوٹ جاكيں گے! تو رسول الله مَالِيْنَا نه فرمايا: "كل جنگ كے ليے نكلو۔" وو اس كے ليے نكلے اور آئيس زخم لِكے تو رسول الله مَالَيْنَا نے فرمايا: "ہم كل واپس چليس گے۔" تو اس پر وہ بہت خوش ہوئے اور رسول الله مَالِيْنَا بنس برے۔

نسوت: ..... مسلم میں بیروایت حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص فاتفاسے ہے، جبکہ تھے بات بیہ ہے کہ بیرصد یث حضرت عبدالله بن عمر بن خطاب ثلاثا کی ہے، جبیبا کہ بخاری میں مروی ہے۔

فائن البندارسول الله خافر ووحنین کے بعد بھاگ کراپنے قلعہ میں پناہ لی، لبندارسول الله خافی انے حنین سے فارغ ہوکر اور جرانہ میں مال غنیمت جمع فرما کر ماہ شوال ۸ھے میں طائف کا رخ کیا اور وہ وہاں پہنچ کر قلعہ کا محاصرہ کیا، ان لوگوں نے سال بحر کا سامان خورونوش جمع کرلیا تھا اور مسلمانوں پراس شدت سے تیراندازی کی کہ معلوم ہوتا تھا نڈی دل چھایا ہوا ہے، مسلمانوں نے اس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے پہلی دفعہ بخیق سے دبا بہ کواستعال معلوم ہوتا تھا نڈی دل چھایا ہوا ہے، مسلمانوں نے اس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے پہلی دفعہ بخیق سے دبا بہ کواستعال

[4620] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المغازى باب: غزوة الطائف في شوال سنة ثمان برقم (٤٣٢٥) وفي التوحيد باب: في المشيئة ولارادة برقم (٧٤٨٠) انظر (التحفة) برقم (٧٠٤٣)



کیا، لیکن قلعہ قابو ہوتا نظر نہ آیا تو آپ مُلَاقِمُ نے واپسی کا اعلان فرما دیا، لیکن بیاعلان صحابہ کرام مُلَاقُمُ پرگراں گزرا کہ طائف فتح کے بغیر کیوں واپس ہوں؟ تو آپ مُلَاقِمُ نے فرمایا: اچھا تو کل لڑائی کے لیے نکلو، دوسرے دن جب لڑائی کے لیے نکلے تو زخموں کے سوا پچھ حاصل نہ ہوا تو اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا، ہم ان شاء الله کل واپس ہوں گے، اس پرلوگوں میں مسرت و شاد مانی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے بے چون و چرا رخت سفر با ندھنا شروع کر دیا، یہ کیفیت دیکھ کر رسول الله مُلَاقِمُ ہنس پڑے کہ کل جولوگ کوچ کے لیے تیار نہیں، آج زخم کھا کر مسلمرح جلدی واپسی کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تفصیل کے لیے الرحیق المحقوم دیکھئے۔

٣٠٠٠٠٠٠ بَاب:غَزُوَةِ بَدُرٍ

## باب ۳۰: غزوهٔ بدر

[4621] ٨٣-(١٧٧٩)حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِي عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۖ تَلَيُّكُمْ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ ٱبِي سُفْيَانَ قَالَ فَتَكَلَّمَ ٱبُو بَكُر فَاعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَاعْرَضَ عَنْهُ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ اَمَرْتَنَا اَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَاخَضْنَاهَا وَلَوْ اَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا قَالَ فَنَدَبَ رَسُولُ ٱللهِ تَاتِيمُ النَّاسَ فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدْرًا وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشِ وَفِيهِمْ غُلامٌ ٱسْوَدُ لِبَنِي الْحَجَّاجِ فَاخَذُوهُ فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ سَلَيْم يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ فَيَقُولُ مَا لِي عِلْمٌ بِاَبِي سُفْيَانَ وَلٰكِنْ هٰذَا أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فَإِذَا قَالَ ذٰلِكَ ضَرَبُوهُ فَقَالَ نَعَمْ أَنَا أُخْبِرُكُمْ هٰذَا أَبُو سُفْيَانَ فَإِذَا تَرَكُوهُ فَسَالُوهُ فَقَالَ مَا لِي بِآبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ وَلَكِنْ هٰذَا ٱبُوجَهْلِ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فِي النَّاسِ فَإِذَا قَالَ هٰذَا آيْضًا ضَرَبُوهُ وَرَسُولُ اللهِ تَالِيُّمُ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ انْصَرَفَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صَدَقَكُمْ وَتَتْرُكُوهُ إِذَا كَـذَبَكُمْ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالَيْمُ هُـذَا مَصْرَعُ فُلان قَالَ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ هَاهُنَا هَاهُنَا قَالَ فَمَا مَاطَ آحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِع يَدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[4621] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٥١)

[4621] - حضرت انس والنفط سے روایت ہے کہ جب رسول الله مظافیا کو ابوسفیان کی آمد کی خبر ملی تو آب نے مشورہ فر مایا،حضرت ابو بکر والنوائے کفتگو کی تو آپ طالنوا نے اس پر توجہ نہ دی، پھر عمر والنوائے اس کی، آپ نے اس ہے بھی بے رخی برتی ، اس پر سعد بن عبادہ ڈٹاٹٹ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول مَالْتَیْمَ! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں گھوڑے سمندر میں ڈالنے کا حکم دی تو ہم اس میں ڈال دیں گے اور اگر آپ ان کو برک ضاد تک بھگانے کا حکم دیں تو ہم بیرکام کریں گے، تب ڈھونے والے اونٹ آئے، ان میں ہنو حجاج کا ایک سیاہ فام غلام بھی تھا، لوگوں نے اسے پکڑ لیا، رسول الله شاہیم کے ساتھی اس سے ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھنے لگے تو وہ کہنے لگا، مجھے ابوسفیان کا تو کوئی پیتنہیں ہے،کیکن ادھر ابوجہل،عتبہ،شیبہ،امیہ بن خلف موجود ہیں، جب وہ پیکہتا تو وہ اسے مارتے تو وہ کہتا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں، ادھر ابوسفیان ہے تو جب اے چھوڑ دیتے اور پوچھتے تو وہ کہتا، مجھے ابوسفیان کے فنطيح المنظمة الرے میں سمجھلمنہیں ہے، کیکن بیابوجہل، عتبہ، شبییاورامیہ بن خلف لوگوں کے ساتھ موجود ہیں تو جب وہ بیکہنا ، تو پھراہے مارتے اور رسول اللہ مُناتِیم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے بیصورت حال دیکھی ، سلام پھیر دیا اور فرمایا، اس ذات کی قتم، جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جب وہ تمہیں سچا بتا تا ہے تو تم اسے پیٹتے ہواور جب وہ تہمیں جھوٹ بتا تا ہے تم اسے جھوڑ دیتے ہو۔'' اور رسول الله مُلَاثِيْمُ نے فرمایا:''اس جگہ فلا*ل* کا فر ڈھیر ہوگا۔''اوراپنے ہاتھ زمین پریہاں یہاں رکھ رہے تھے تو آپ (رسول الله ظافیر ہم) کے ہاتھ کی جگہ سے ان میں ہے کوئی دور نہیں ہوا۔''

مفردات الحدیث الدین میں کو جا کیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ﴿ لو امرتنا ان نضرب اکبادھا الی میں ڈال دیں، یعنی سندر میں کو جا کیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ﴿ لو امرتنا ان نضرب اکبادھا الی برك الغماد: اگر آپ تائیل ہمیں آئیس دور تک ہمگانے كا تھم دیں، ( کیونکہ برک الغماد مدینہ ہم بہت دور کے فاصلہ پر کمہ ہے بہت آ کے واقع ہے) تو ہم بیکام کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی ہم آپ نائیل کے ہر تھم پرسرتنایم فرک میں گے، آپ ہمارے بارے ہیں اس سے بے خوف ہو جا کیں تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ فرک ہوایا: راویه کی جمع ہے، ان اونوں کو کہتے ہیں جن پر پانی پینے کے لیے ڈھویا جا تا ہے،۔ ﴿ فَ مَا مَاطَا : وَوَرْئِيْس ہُوا، جَس جُدآ پ نائیلُم نے نشان دگا وہیں ڈھیرا ہوا اور آپ نائیلُم کی چیش گوئی کے ہوئی۔

فائیں ہے :.....ابوسفیان کی سرکردگی میں اہل مکہ کا ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف میا، جس میں ایک ہزار اونٹ اور پیاس ہزار ویٹار کی مالیت کا ساز وسامان تھا، یہ جاتے وقت نکل میا تھا، واپسی پر اہل مدینہ کے لیے زریں موقع تھا

کہ وہ اہل مکہ کواس مال فراوال سے محروم کر کے زبردست فوجی سیاسی اور اقتصادی مار ماریں، اس لیے مسلمانوں میں، رسول الله مُنْ الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله پرو موسکتا ہے، الله تعالی اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کردے، چونکه مدینہ سے نکلتے وقت بی خیال نہ تھا کہ قافلہ کی بجائے تشکر قریش سے فکر ہو جائے گی ، اس لیے آپ نے تمام صحابہ کے لیے لکانا لازم نہ مخبرایا اور نکلتے وفت لوگول نے اس کے لیے کوئی خاص اہتمام نہ کیا اور نہ کمل تیاری کی،مسلمانوں کے لشکر کی تعداد صرف تین سو تیره (۱۳۱۳) یا تمین سوچوده (۱۳۱۴) یا تمین سوستره (۱۳۱۷) تھی۔ صرف دو گھوڑے اور ستر اونٹ (۷۰) اونٹ تھ، ابوسفیان کوبھی پیہ چل کیا کہ سلمان میرے قافلہ پر تملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس نے فور أضمضم بن عمروغفاری کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ وہال جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش کو وعوت عام دے اور خود ابوسفیان نے عكمت عملى سے كام لے كر قافلہ كو بچاليا اور اہل مكہ كو واپس ہو جانے كا پيغام بھيج ديا،ليكن ابوجہل واپسى كے ليے آ مادہ نہ ہوا، اور لشکر مکہ نے اپنا سفر جاری رکھا، وادی زفران پہنچ کرآ ب کو کی لشکر کی آ مد کاعلم ہوا اور پیتہ چلاخون ریز جنگ یقینی موچک ہے، حالات کی اس اچانک اور پرخطرتبدیلی کے پیش نظر آپ ناٹی نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، مہاجرین کی تعداد چونکہ کم تھی، اس لیے آپ نے مہاجرین کما تدروں کی رائے کی بجائے، انصار کی رائے معلوم کرنا جابی، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی اور بیعت عقبہ کی روے ان کے لیے یہ لازم نہ تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کریں، آپ کا مقصد حضرت سعد بن معاذ خاتلانے بھانب لیا اور پرزور تقریر کی مجیح مسلم میں تقریر حضرت سعد بن عبادہ ٹاٹٹو کی طرف منسوب ہے، بیر راوی کا وہم ہے اور مشورہ بھی مدینہ میں نہیں ہوا، کیونکہ دہاں تو صرف قافلہ کے لیے تکے تھے، جس کی تعداد کل جالیس (۴۰) افراد تھی، تفصیل کے لیے الرحيق المختوم ميں غزوہ بدرالکبریٰ پڑھیے۔

٣١ .... بَابِ: فَتُحِ مَكَّةَ

باب ٣١: فتح كمه

[4622] ٨٤-(١٧٨٠)حَـدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ رَبَاحِ

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَأَلَ وَفَدَتْ وُفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةً وَذَٰلِكَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ يَصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْضِ الطَّعَامَ فَكَانَ اَبُو هُرَيْرَةَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَّدْعُونَا إِلَى رَحْلِهِ فَقُلْتُ آلا اَصْنَعُ

[4622] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٥٦١)

طَعَامًا فَأَدْعُوهُمْ إِلَى رَحْلِي فَأَمَرْتُ بِطَعَامِ يُصْنَعُ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَّا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِيّ فَـ قُـ لْتُ الدَّعْوَةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ فَقَالَ سَبَقْتَنِي قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَقَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ اللا أُعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ فَقَالَ اَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ظُيُّمُ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَبَعَثَ الزَّبَيْرَ عَلَى إحْدَى الْمُجَنَّبَيْنِ وَبَعَثَ خَالِدًا عَلَى الْمُجَنَّةِ الْأُخْرِي وَبَعَثَ آبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّرِ فَآخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي وَرَسُولُ اللهِ تَاتِيَمُ فِي كَتِيبَةٍ قَالَ فَنَظَرَ فَرَآنِي فَقَالَ ((ٱبُو هُرَيْرَة)) قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ ((لَا يَاتِينِي إِلَّا ٱنْصَارِيُّ)) زَادَ غَيْرُ شَيْبَانَ فَقَالَ ((اهْتِف لِي بِالْأَنْصَارِ)) قَالَ فَأَطَافُوا بِهِ وَوَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشًا لَهَا وَٱتْبَاعًا فَقَالُوا نُقَدُّمُ هَؤُكَّاءِ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَمَى \* كُنَّا مَعَهُمْ وَإِنْ أُصِيبُوا آعْطَيْنَا الَّذِي سُئِلْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَمُ ((تَرَوْنَ اِلَي أَوْبَاشِ قُرَيْشِ وَٱتْبَاعِهِمْ)) ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرِٰي ثُمَّ قَالَ ((حَتَّى تُوَافُونِي مُنْ لَكُمُ اللَّهُ مَا الطَّفَا) قَالَ فَانْطَلُّفْنَا فَمَا شَآءَ أَحَدٌ مِّنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا إِلَّا قَتَلَهُ وَمَا أَحَدٌ مِّنْهُمْ يُوَجَّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا قَالَ فَجَآءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبِيحَتْ خَضْرَآءُ قُرَيْشَ لا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ ((مَنْ دَحَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ)) فَـقَـالَتِ الْاَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ آمًّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَرَاْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَجَآءَ الْـوَحْـيُ وَكَانَ إِذَا جَآءَ الْوَحْيُ لَا يَخْفِي عَلَيْنَا فَإِذَا جَآءَ فَلَيْسَ اَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَا الللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا الللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا مَا الللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِ مَعْشَرَ الْانْصَارِ قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ قُلْتُمْ آمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ قَالُوا قَدْ كَانَ ذَاكَ قَالَ كَلَّا إِنِّي عَبْدُاللَّهِ وَرَسُولَهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ وَاللَّهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا النَّمِ نَّ بِ اللَّهِ وَبِرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِمُ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ قَالَ فَاَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى دَارِ اَبِي سُفْيَانَ وَاَغْلَقَ النَّاسُ اَبْوَابَهُمْ قَالَ وَٱقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيُّمُ حَتَّى آقْبَلَ اِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ قَالَ فَأَتْى عَلَى صَنَمِ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ قَالَ وَفِي يَدِ رَسُولِ اَللَّهِ كَاتِيمُ قَوْسٌ وَهُ وَ آخِ ذُ بِسِيَةِ الْقَوْسِ فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَعِ جَعَلَ يَطْعُنُهُ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ جَآءَ



الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو بِمَا شَآءَ اَنْ يَّدْعُوَ۔

[4622] ۔حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں بہت سے وفد حضرت معاویہ ڈٹائٹڈ کے پاس آئے اور ہم ایک دوسرے کے لیے کھانا تیار کرتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹڈ اپنے ٹھکانے پر ساتھیوں کو بكثرت بلاتے تھے،عبداللہ بن رباح كہتے ہيں، ميں نے دل ميں كہا، ميں كھانا كيوں نه تيار كروں اور ساتھيوں كو اینے ٹھکانہ پر بلاؤں تو میں نے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا، پھر میں ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ کوشام کو ملا اور کہا آج رات دعوت میرے ہاں ہوگی تو انہوں نے کہا،تم مجھ سے سبقت لے گئے ہو، میں نے کہا، جی ہاں، میں نے ساتھیوں کو بلایا، حضرت ابو ہربرہ ڈاٹٹنز کہنے گئے، اے گروہ انصار، کیا میں تنہیں تنہارے کارناموں سے ایک کارنامہ نہ بتاؤں؟ پھر انہوں نے فتح کمہ کا ذکر چھیٹر دیا اور کہنے لگے، رسول الله ٹاٹیٹی روا نہ ہوئے حتی کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو آپ نے ایک جانب کے دستہ پر زبیر رہا تھا کومقرر کیا اور دوسری جانب کے دستہ پر خالد رہا تھ مقرر کیا اور پیدل دستہ یر ابوعبیدہ وٹائٹا کومقرر کیا، انہوں نے وادی کے اندر پناہ لی اور ایک دستہ میں رسول الله مُٹائٹا متھ، آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا،''اے ابو ہریرہ دھائٹ! میں نے عرض کیا، حاضر ہوں، اے اللہ کے رسول مَالْیُمُا! آپ مُالْیُمُا فر مایا:''میرے پاس صرف انصاری آ کیں،'' شیبان کے سوانے بیاضافہ کیا، آپ نے فر مایا:''میرے لیے انصار کو آواز دو' تو انہوں نے آپ کو گھیرلیا اور قریش نے بھی مختلف قبائل کے دستوں کو جمع کرلیا اور اپنے تالع لوگوں کو جمع کر لیا اور سوچا، ہم ان لوگوں کو آ گے بڑھاتے ہیں، اگر ان کو کوئی کامیابی حاصل ہوئی، ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور اگر ان کونقصان پہنچا تو ہم ان لوگوں (مسلمانوں) کا مطالبہ مان لیں گے تو رسول اللہ ٹاٹیڈ ا نے فرمایا: ''تم قریش کے مختلف قبائل کے دستوں اور ان کے پیروکاروں کو دیکھ رہے ہو۔'' پھر ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پررکھ کرارشاد فرمایا، (کہان کو مار ڈالو) پھر فرمایا:''حتی کہتم آ کر مجھے صفا پرملو۔'' تو ہم چل پڑے اور ہم میں ہے جو شخص کسی کو قل کرنا چاہتا، اس کو قل کر ڈالتا اور ان میں ہے کوئی جمارا مقابلہ نہیں کریا رہا تھا، (اپنی مدافعت میں کوئی اسلحہ ہم پرنہیں چھوڑتا تھا) اتنے میں ابوسفیان آ گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول مُلَاثَیْم! قریش کی جمعیت خم کی جارہی ہے، آج کے بعد کوئی قریثی نہیں باقی رہے گا، پھر آپ نے فرمایا: ''جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا، اس کو امان ہے۔'' تو انصار ایک دوسرے کو کہنے لگے، ہاں اس آ دمی ( نبی ا کرم طالیم می این بستی کی محبت اور اینے خاندان پر شفقت غالب آ گئی ہے، حضرت ابو ہر رہ دالتنظیمان كرتے ہيں، آپ يروحى كا نزول شروع ہو گيا اور جب آپ پروحى آتى تو ہم پريه حالت پوشيدہ نه رہتى تو جب

مَعْظِي الرَّمُانُ اللهِ المُعْلَّمُ اللهِ المَا المِلْ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ ا

569

كتأب الجهاد والسير

وی آتی تو کوئی بھی آپ کی طرف نظر اٹھا کر ند دیکتا تھا، جی کدوی پوری ہوجاتی تو جب وی کی آمدن بند ہوگئی آپ رسول اللہ تاہیم نے فرمایا: ''اے انسار کے گروہ'' انہوں نے کہا، ہم حاظر ہیں، اے اللہ کے رسول تاہیم آپ نے فرمایا: ''م نے کہا ہے کہ اس آ دی پر اپنے شہر کی مجبت غالب آ گئی ہے۔'' انہوں نے جواب دیا، ایسے ہوا ہوں، ہیں نے اللہ کی طرف اور تمہاری طرف ہوت تمہارے ہاں آئے گی۔'' وہ آپ کی طرف ہوت تمہارے ہاں آئے گی۔'' وہ آپ کی طرف ہوت تمہارے ہاں آئے گی۔'' وہ آپ کی طرف ہوت تمہارے ہاں آئے گی۔'' وہ آپ کی طرف خوشت کی ہوت کی ہوت تمہارے ہاں آئے گی۔'' وہ آپ کی طرف خوشت کی ہوت تمہارے ہاں آئے گی۔'' وہ آپ کی طرف خوشت کی ہوت تمہارے ہاں آئے گی۔'' وہ آپ کی طرف خوشت کی ہوت تمہارے ہاں آئے گی۔'' وہ آپ کی طرف خوشت کی ہوئے کہا کہ میں ہوگئی ہوگئی آئے ہوئے اللہ تھا گئی ہوگئی ہوگ

مفرد اُت الحدیث و قدت و قود الی معاویة تناشن: حضرت معاویه تناشن کیاں، شام میں بہت و وفد پنچ اور مسافر ہونے کی بنا پر، اپنے شمکانہ پر ایک دوسرے کے لیے کھانا تیار کرتے اور اس میں ایک دوسرے سے منافست و مسابقت کرتے ۔ ﴿ الا اعلمہ کم: ﴿ کیا میں جہیں آگاہ نہ کروں) کھانا ابھی تیار نہیں ہوا تھا، اس کے انتظار میں بیضے سے کہ عبد اللہ بن رباح تناشنا کی درخواست پر، حضرت ابو ہریرہ فائٹونے انصار کے ایک کارنا ہے کا ذکر چھیڑ دیا۔ ﴿ اِحدی المحبّبین: الشکر کے دوجانب ﴿ میمنة و میسوة (دایاں، بایاں) جن کے درمیان قب ہوتا ہے۔ علی المحسر، جن کے پاس زرعہ نہی ، مراد پیدل دستہ ہے۔ ﴿ اِلْمَنْ اللّٰ اللّ

فائل کی است. جب شعبان ۸ ہے میں بنو بحر نے بدع ہدی کرتے ہوئے، رات کی تاریکی میں بنو نزاعہ پر جملہ کر دیا تو قریش نے اس جملہ میں ہتھیاروں سے ان کی مدد کی حتی کہ رات کی تاریکی کی آڑ میں ان کے پھے آ دمی جنگ میں شریک بھی ہوے، بنو نزاعہ کے شاعر نے ائتہائی مؤڑ اور فصیح و بلیغ اشعار میں آپ سے مدد کی ورخواست کی ۱۰ رمضان المبارک ۸ ہے کو رسول اللہ تاہیم نے دی ہزار (۱۰۰۰) ساتھیوں کے ساتھ مکہ کا رخ کیا، ذی طوئ میں آپ تاہیم نے انگر کی ترتیب و تشیم فرمائی، خالد بن ولید کو اپنے واہنے پہلو پر رکھا اور آئیس تھم دیا کہ وہ مکہ کے زیریں جصے سے اس میں وافل ہوں اور آگر قریش میں سے کوئی سامنے آئے تو اسے کا من کر رکھ دیں، یہاں تک کہ صفا پر آپ تاہیم نے ان میں اور حضرت زیبر ٹائیل کو با کمیں پہلو پر رکھا اور آئیس تھم دیا کہ کے میں بالائی حصہ کہ صفا پر آپ تاہیم نے ان اور آئیس تھم دیا کہ حکے میں بالائی حصہ سے داخل ہوں اور جمون میں آپ کا جھنڈا گاڑ کر آپ کی آ مدتک و ہیں تھرے رہیں، حضرت ابو عبیدہ ٹوٹٹو کو بیا بیاں تک کہ کہ میں آپ کے آگر آئیں، بیادہ پر مقرر کیا اور آئیس تھم دیا کہ دو پھن وادی کا راستہ اختیار کریں، یہاں تک کہ کہ میں آپ کے آگر آئیں، ان ہوایات کے بعد تمام دیتے اپنے اپنے مقررہ راستوں پر چل پڑے، حضرت خالد ٹوٹٹو آور ان کے رفقاء کے سامنے جو مشرک بھی آیا، اے تل کر ڈالاگیا، خدمہ بی کی کر ان کی ٹر بھیر قریش کے اوباشوں سے ہوئی، معمولی کی سامنے جو مشرک بھی آیا، اے تل کر ڈالاگیا، خدمہ بی کی کر ان کی ٹر بھیر قریش کے اوباشوں سے ہوئی، معمولی کی سامنے جو مشرک بھی آیا، اے تل کر ڈالاگیا، خدمہ بی کی کر دان کی ٹر بھیر قریش کے اوباشوں سے ہوئی، معمولی کی

چھڑپ میں بارہ (۱۲) مشرک کٹ گئے اور اس کے بعد مشرکین میں بھکدڑ کی گئی اور حضرت خالد ٹاٹھ کہ کے گل کوچوں کوروندتے ہوئے، کوہ صفا پر رسول اللہ تالیق سے جالے، تفصیل کے لیے دیکھئے، غزوہ فتح کمہ، الرحیق المختوم۔ [4623] ۸۰۔(...)وحَدَّ نَنِيهِ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ هَاشِم حَدَّ نَنَا بَهْزٌ حَدَّ نَنَا

سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْاَخْرَى ((احْصُدُوهُمْ حَصْدًا)) وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالُوا قُلْنَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ((فَمَا اسْمِي إِذًا كَلَّا إِنِّي عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ))

الم اور اس میں بیاضافہ ہے کہ پھر آپ شائی نے دونوں ہاتھوں سے ایک کو دوسر سے بیان کرتے ہوئ ارشاد فرمایا: 'ان کوتلوار سے کاٹ کررکھ دو۔'' اور اس صدیث میں بیہ ہے، انصار نے کہا، ہم نے بیکہاہے، اے اللہ کے درمایا: ''ان کوتلوار سے کاٹ کررکھ دو۔'' اور اس حدیث میں بیہ ہے، انصار نے کہا، ہم نے بیکہاہے، اے اللہ کے درمایا: '' تب میرانام کیا ہوگا؟ ہرگز نہیں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔'' مفردات الحدیث کے فرمایا: ' تب میرانام کیا ہوگا؟ ہرگز نہیں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔'' مفردات الحدیث کے فرمایا: تم نے جس اندیشہ کا اظہار کیا ہے، اس برممل کرتے ہوئے آگر میں اللہ کا بندہ اور اس کیا ہوگا کی میں اندیشہ کا اظہار کیا ہے، اس برممل کرتے ہوئے آگر میں اندیشہ کا اندیشہ کیا کہ اسمی اذن: تم نے جس اندیشہ کا اظہار کیا ہے، اس برممل کرتے ہوئے آگر میں اندیشہ کا اندیشہ کیا کہ کا اندیشہ کا اندیشہ کیا کہ کا اندیشہ کا اندیشہ کیا کہ کا اندیشہ کیا کہ کا کہ کا اندیشہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کا اندیشہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کو کہ کیا کہ کر کیا کہ کر کیا کہ کر کیا کہ ک

مر الرحم المرحم المسمى اذن: تم في جس انديشه كا طبار كيا ہے، اس پر مل كرتے ہوئے اكر ميں مكم كو الرمين اللہ على الله على اللہ على

[4624] ٨٦-(٠٠٠) حَدَّثَنِي عَبْدُ اَللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عَجْدَ اللهِ عَبْدُ اللهِ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلْمُ اللللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ رَبَاحِ قَالَ وَفَدْنَا إِلَى مُعَاوِيةَ بْنِ آبِى سُفْيَانَ وَفِينَا ٱبُوهُ رَيْرَةَ فَكَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَصْنَعُ طُعَامًا يَوْمًا لِآصْحَابِهِ فَكَانَتْ نَوْبَتِى فَقُلْتُ يَا آبَا هُرَيْرَةَ الْيَوْمُ نُوْبَتِى فَعَجاً ءُوا إِلَى الْمَنْزِلِ وَلَمْ يُدْرِكْ طَعَامُنَا فَقُلْتُ ((يَا آبَا هُرَيْرَةَ لَوْ حَدَّثَتَنَا عَنْ)) نَوْبَتِى فَجَا عُوا اللهِ عَلَيْهِ مَا الْمَنْزِلِ وَلَمْ يُدْرِكُ طَعَامُنَا فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَعَلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَعَلَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمُجَنِّيةِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْيُمْنِى وَجَعَلَ الزَّبَيْرَ عَلَى الْمُجَنِّيَةِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُجَنِّيَةِ الْيُمْنِى وَجَعَلَ الزَّبِيْرَ عَلَى الْمُجَنِّيَةِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ الزَّبِيْرَةَ أَدُعُ لِى الْالْمُولِي وَعَلَى الْمُعَالِي فَي الْاللهِ مُرَيِّرَةَ أَدُعُ لِى اللهُ مُعَلَى الْمُعَالِي فَالَى اللهُ مُرَالُولِ لَهُ وَلَا لَهُ الْمَعْمَلِي الْمُ الْمُعَالِي اللهُ الْمُولِ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْوَادِي فَقَالَ يَا ((ابَا هُرَيْرَةَ أَدُعُ لِى الْاللهِ مُولِي اللهُ الْوَادِي فَقَالَ يَا ((مَعُشَرَ الْالْوَانِي اللهِ الْمُرَالِي وَلَى الْوَالِي اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلَى الْمُعَالَى اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَالُ الْمُعَلَى الْمُعَلِي اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِي الْمُوالِ الْمَعْلِي اللهِ الْمُعَلِّي الْوَادِي فَقَالَ يَا ((مَعُشَرَ الْوَلِي الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُؤْمِلِي الْمُعَلَى الْوَالِي الْمُعُولِ الْمُعْمَلِ الْمُعْرَالِ الْمُعْمَالِ الْمُؤْمِلُولِ الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْمَلِ الْمُعَلَى الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمِلْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمَلِ الْمُعْلِي الْمُولِ الْمُعَلِي الْمُعْمَلِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمَلِي الْمُعْلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمَالِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمُ

[4623] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٦١ ١٣٥) [4624] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٣٥٦١)









((انظُرُوا إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ غَدًّا اَنْ تَحْصُدُوهُمْ حَصْدًا)) وَاَخْفَى بِيَدِه وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ وَقَالَ ((مَوْعِدُكُمْ الصَّفَا)) قَالَ ((فَمَا اَشُرَفَ يَوْمَئِذِ لَهُمْ اَحَدٌ إِلَّا اَنَامُوهُ)) قَالَ وَصَعِدَ رَسُولُ اللّهِ طَيْمً الصَّفَا وَجَآءَتِ الْانْصَارُ فَاطَافُوا بِالصَّفَا فَجَآءَ اَبُو سُفْيَانَ فَلَى وَصَعِدَ رَسُولُ اللّهِ أَبِيدَتْ خَصْراًء قُرَيْشٍ لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيُومِ قَالَ اَبُو سُفْيَانَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْمُ ((مَنْ دَحَلَ دَارَ ابِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنٌ)) وَمَنْ اَنْقَى السَّلَاحَ فَهُو آمِنٌ وَمَنْ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ ((مَنْ دَحَلَ دَارَ ابِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنٌ)) وَمَنْ اَنْقَى السَّلاحَ فَهُو آمِنٌ وَمَنْ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهُ وَرَسُولِ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ وَرَعْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَرَغَمَة فِي قَرْيَتِهِ ) الله ((فَلْقَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ وَرَعْبَةً فِي قَرْيَتِهِ )) الله ((فَاتَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَرَكُمُ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَمَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ الللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ الللهُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ

[4624] - عبد الله بن رباح بطلطهٔ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت معاویہ بن ابی سفیان والنجما کے پاس مگے، حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ بھی ہمارے ہمراہ تھے اور ہم میں سے ہرایک ایک دن اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا تیار کرتا تھا، جب میری باری آئی تو میں نے کہا، اے ابو ہریرہ ٹٹاٹٹا! آج میری باری ہے تو سارے ساتھی میرے محکانہ پر آ گئے، ابھی ہمارا کھانا پکانہیں تھا تو میں نے کہا، اے ابوہریرہ! کاش ہمارا کھانا پکنے تک آپ رسول الله مُناتِيْم کے بارے میں باتیں سنائیں تو انہوں نے کہا، ہم فتح مکہ کے دن رسول الله مُلَّامِّاً کے ساتھ تھے، آپ مُلَّامِّاً نے دا ئیں پہلو پر خالد بن ولید ڈاٹٹۂ کومقرر کیا اور با ئیں پہلو پر زبیر ڈاٹٹۂ کومقرر فرمایا اور پیدل دستہ اوربطن وادی پر ابوعبيده رائنيًّا كومتعين كيا اور ابو ہرىيە داننيًا كوفر مايا: "اے ابو ہرىيە داننيًّا ميرے ياس انصار كوبلاؤ-" تويس نے ان كوآواز دى اور وه دوڑتے ہوئے آئے،آپ نے فرمایا: "اے انصار كى جماعت! كياتم قريش كے اوباش ( کمینوں، ذلیلوں) کو دیکھ رہے ہو؟'' انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، آپ نے فرمایا:'' دیکھ لو،کل جب تمہارا ان سے مقابلہ ہوتو ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر رکھ دینا۔'' اور آپ نے اشارہ کرتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور فر مایا:''( خالد ڈلٹٹۂ اور ان کے ساتھیوں کو ) تمہارے ساتھ ملا قات کا وعدہ کوہ صفا پر ہے۔'' ابو ہررہ والنفظ کہتے ہیں، اس دن جو بھی ان کے سامنے آیا، اسے انہوں نے سلا دیا، رسول الله سالنفظ صفا پر جڑھ کے اور انصار نے آ کرآپ کو گھیر لیا اور ابوسفیان ڈاٹٹؤ آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول! قریش کی جماعت تباہ و برباد کردی گئی، آج کے بعد کوئی قریش نہیں بے گا، ابوسفیان والنو بیان کرتے ہیں، رسول الله مالیوم نے فرمایا:

573



"جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہوگا، اسے امان ہوگا اور جو ہتھیار ڈال دے گا، وہ بھی محفوظ ہوگا اور جو اپنا دروازہ

بند کر لے گا، اسے بھی امن حاصل ہے۔' اس پر انصار نے کہا، ہاں اس آ دمی پر اپنے قبیلہ کی شفقت غالب آگئ ہے اور رسول اللہ تائیظ پر وحی نازل ہوئی، آپ نے فر مایا:'' تم نے

ہوا ور اپنی بہتی (وطن) کی محبت غالب آگئ ہے اور رسول اللہ تائیظ پر وحی نازل ہوئی، آپ نے فر مایا:'' تم نے

ہما ہے، ہاں اس آ دمی پر اپنے خاندان سے پیار اور اپنی بستی کا شوق غالب آگیا ہے، خبر دار! تب میرانا م کیا ہوگا

(تین دفعہ فر مایا) میں محمر، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں نے اللہ کی طرف اور تبہاری طرف ہجرت کی ہے،

زندگی اور موت تمہارے ہاں ہی ہوگی، یعنی میری زندگی تمہاری زندگی اور میری موت تمہاری موت ہے۔'' انصار

نزدگی اور موت تمہارے ہاں ہی ہوگی، یعنی میری زندگی تمہاری زندگی اور میری موت تمہاری موت ہے۔'' انصار

نزدگی اور اس کا رسول تمہاری تھدین کرتے ہیں اور تمہا را عذر قبول کرتے ہیں، (معذور سمجھتے ہیں)''

٣٢.... بَاب: إِزَالَةِ الْأَصْنَامِ مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ
باب ٣٢: كعبه كاردگرد سے بتوں كو بثانا

[4625] ٨٧-(١٧٨١) حَدَّنَنَا اَبُوبِكُوِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ آبِى عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ آبِى شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ آبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِى مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ سُلِّيَّمُ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا فَحَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ سُلِّيْمُ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا فَ جَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ كَانَ بِيدِه وَيَقُولُ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ فَحَبَى لَيْعُودٍ كَانَ بِيدِه وَيَقُولُ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُ وَمَا يُبْدِءُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ [سباء: ٩٤] زَادَ ابْنُ الْمِي عُمَرَ يَوْمَ الْفَتْحِ

[4625] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المظالم باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر او تخرق الزقاق برقم (٢٤٧٨) والمغازي باب: اين ركز النبي ﷺ الراية يوم الفتح برقم (٢٢٨٧) وفي التفسير باب: ﴿وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا﴾ برقم (٤٧٢٠)﴾

[4625] - حضرت عبد الله بن مسعود و النظر بیان کرتے ہیں که رسول الله طالقیام مکه میں داخل ہوئے اور کعبہ کے اردگرد تین سوساٹھ بت تھے، آپ اپنے ہاتھ کی چھڑی سے انہیں کچوکا لگانے لگے اور فرمانے لگے حق آگیا، باطل منے ہی والا ہے، اسراء، آیت نمبرا ۸۔

حق آ عمیا اور باطل ند کی چیز کا آغاز کرتا ہے اور نداس کا اعادہ کرتا ہے، سیا، آیت نمبر ۲۹

ابن الی عمروکی روایت میں بیرضافہ ہے، للتے مکہ کے دن ( داخل ہوئے )

مفردات الحديث المنطق المنطق المنطق المنطق الى جمع انساب ب، بت جن كوالله كوچمور كر بوجاجاتا ب في فقق المباطل: باطل تاه و برباد موا، مث كيا، ما ند ري كيار ها يبدئ المباطل و ما يعيد: بقول زمخرى: لا يبدنس و لا يعيد كاجمله اس وقت استعال كرت بين، جب كوئي چيز مث جائ ياختم موجائ، اس ليمعنى يبدنسي و لا يعيد كاجمله اس وقت استعال كرت بين، جب كوئي چيز مث جائ ياختم موجائ، اس ليمعنى

یب علی و در میلید کا بعد اولات استهال رست این بهب مواحق آ میا اور اس کی آمد بریه باطل مث میار

فائل کا ہے۔۔۔۔۔ فاکبی اور طبرانی کی روایت سے ثابت ہوتا ہے، آپ ناٹی جس بت کے سامنے کے وہ زمین میں مضبوط طور پر پیوست ہونے کے باوجودا بنی گدی کے بل گر گیا۔

[4626] ( . . . ) و حَدَّثَنَاه حَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا النَّوْدِيُّ

عَنِ ابْسِ آبِي نَجِيحٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ اللَّي قَوْلِهِ زَهُوقًا وَلَمْ يَذْكُرُ الْآيَةَ الْأَخْرَى وَقَالَ لَكَلُو الْسَامَ اللَّهُ الللللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ ا

[4626] - امام صاحب ندکورہ بالا روایت اپنے دواسا تذہ ہے، ابونجیح ہی کی سند ہے، سورہ اسراء کی آیت تک بیان کرتے ہیں اور سورہ سباء کی آیت بیان نہیں کرتے اور نُصُباکی بجائے صَنَما (بت) کا لفظ استعال کرتے ہیں۔

٣٣ .... بَاب: لَا يُفْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ الْفَتْح

باب ٣٣: فتح مكه كے بعد كوئى قريثى باندھ كر قتل نہيں كيا جائے گا

[4627] ٨٨-(١٧٨٢) حَدَّثَنَا ٱبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ وَوَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ ٱخْبَرَنِي

والترو أي في الترو المرود والترود والت

← والترملذي في (جامعه) في التفسير باب: ومن سورة بني اسرائيل برقم (٣١٣٨) انظر (التحفة) برقم (٩٣٣٤)

[4626] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٠١) [4626] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١١٢٩٠)









كتاب الجهاد والسير

عَـنْ عَبْدُاللهِ بْنُ مُطِيعِ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ تَلَيُّمْ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ((لَا يُفْتَلُ قُرُشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هٰذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ))

[4627] \_عبدالله بن مطيع اليغ باپ سے بيان كرتے ہيں كدرسول الله طافياً في فتح كے دن فرمايا: "آج كے

بعد قیامت تک سمی قریش کو باندھ کر قل نہیں کیا جائے گا۔

فائی ہے ۔۔۔۔۔ فتح مکہ کے دن آپ مُلاِیُّم نے یہ پیش گوئی فر مائی کہ تمام قریش مسلمان ہو جا کیں گے اور قیامت تک سمی قریش کومر تد ہونے کی بنا پر باندھ کر تل نہیں کیا جائے گا۔

ا 4628] ٨٩ ( . . . ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا

عَنْ زَكَرِيّاءُ بِهِ ذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ اَسْلَمَ اَحَدٌ مِّنْ عُصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرَ مُطِيعًا مُطِيعًا

فائل کی است عصاة: العاص کی جمع ہاور بینلم ہے، صفت نہیں ہے، اس نام کے لوگ، عاص بن اسود کے سوا مسلمان نہ سے، ابو جندل مسلمان ہو چکا تھا اور اس کا نام بھی العاص تھا، لیکن وہ اس کنیت سے مشہور تھا، اپنے نام سے معروف نہ تھا، اس لیے اس کومشنی نہیں کیا، عاص بن اسود کا نام آپ ناہ کا اور العاص کے نام سے یہ اشخاص معروف تھے، عاص بن واکل سمعی ، عاص بن ہشام ابوالنجر کی، عاص بن سعید، عاص بن امر اسلم تبول امیے، عاص بن ہشام بن مغیرہ مخزوی اور عاص بن منبہ بن جاج، ان میں سے کس نے بھی فتح کمہ تک اسلام تبول نہیں کیا تھا، اکثر اس سے بہلے ہی کفر پرمر گئے تھے۔

٣٨ ..... بَاب: صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحُدَيْبِيَةِ

باب ٣٤: مقام حديبيه رصلح حديبيه

[4629] ٩٠ [ ١٧٨٣) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي

إِسْخُقَ قَالَ سَمِعْتُ

[4628] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (۱۱۲۹۰) [4629] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلح، برقم (٢٦٩٨) وابو داود في (سننه) في المناسك، برقم (١٨٣٢) انظر (التحفة) برقم (١٨٧١)







الْبَرَآءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ كَتَبَ عَلِيٌّ بْنُ آبِي طَالِبِ الصُّلْحَ بَيْنَ النَّبِيِّ مَا يُلْمُ وَبَيْنَ الْـمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ فَكَتَبَ هٰذَا ((مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ)) فَقَالُوا لا تَكْتُبْ رَسُولُ اللَّهِ فَلَوْ نَعْلَمُ ٱنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ نُقَاتِلْكَ فَقَالَ النَّبِيُّ كَالْمُ لِعَلِيِّ امْحُهُ فَقَالَ مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ فَمَحَاهُ النَّبِيُّ ثَالِيُّمْ بِيَدِهِ قَالَ وَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطُوا أَنْ يَّدْخُلُوا مَكَّةَ فَيُقِيمُوا بِهَا ثَلاثًا وَلا يَدْخُلُهَا بِسِلاحِ إِلَّا جُلُبَّانَ السِّلاحِ قُلْتُ لِابِي إِسْحٰقَ وَمَا جُلُبَّانُ السِّلاحِ قَالَ الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ

[4629] - حفرت براء بن عازب والله بيان كرت بي كه حديبيا كے دن نبي اكرم مَاليَّم اور مشركوں كے درمیان صلح نامه حضرت علی دلافیا نے لکھا، انہوں نے تحریر کیا، (بیروہ معاہدہ ہے، جومحمد رسول الله مَالِیْظِم نے لکھوایا) مشركول نے كہا، رسول الله نه كلهو، كيونكه اگر مم آب ملائيم كرسول مونے كا يقين كرليس تو آپ ملائيم سے ازائى ۔ نہ لڑیں تو نبی اکرم مُٹاٹیٹرا نے حضرت علی رٹاٹٹڑ سے فر مایا،''اس لفظ کو مٹا دو۔'' تو انہوں نے کہا، میں اس کو مثانہیں ﷺ سكتا تواسے نبی اكرم مُثَاثِیْمُ نے اپنے ہاتھ سے مٹاویا اور ان كی شرطوں میں پیشرط بھی تھی كەمسلمان مكه میں داخل ہونے کے بعد صرف تین دن مفہر سکیس کے اور اس میں مسلح ہوکر داخل نہیں ہوں گے، گر اسلحہ، غلاف میں رکھ کر لا كت بين، شعبه ف ابواسحاق سے يو چها، مجلبّان السِلاح كاكيامعنى؟ اس في جواب ديا، تلوارميان ميں مور [4630] ٩١-(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اِسْحُقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ بْنَ عَازِبِ يَقُوْلُ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ ظَالِيمُ آهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيٌّ كِتَابًا بَيْنَهُمْ قَالَ فَكَتَبَ ((مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ))ثُمَّ ذَكَرَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاذِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ ((هٰذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ))

[4630] وحضرت براء بن عازب والتلا بال كرت بي، جب رسول الله طاليم في الله معد يبيه على كي توان کے درمیان، حضرت علی ڈٹائٹڈ نے تحریر کھی، اس میں لکھا،محمد رسول اللہ، پھر مذکورہ بالا روایت بیان کی اور اس میں يه بيان نبيل كيا، هذا ما كاتب عليه ، جس يرمعابره كيا بـــ

[4631] ٩٢ - (٠٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ جَنَابِ الْمِصِّيصِيُّ جَمِيعًا

[4630] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٦٠٥)

[4631] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٨٣٢)

عَنْ عِيسَى بُنِ يُونُسَ وَاللَّفُظُ لِاسْحَقَ آخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ آخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ آبِى إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ لَمَّا أُحْصِرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ صَالَحَهُ آهُلُ مَكَّةَ عَلَى آنْ يَدْخُلَهَا فَيُ قِيسَمَ بِهَا ثَلاثًا وَلا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السَّلاحِ السَّيْفِ وَقِرَابِهِ وَلا يَخْرُجَ بِاحَدِ مَعَهُ مِنْ آهْلِهَا وَلا يَمْنَعَ آحَدًا يَمْكُثُ بِهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ قَالَ لِعَلِى ((أَكُتُ الشَّرُطُ مَعَهُ مِنْ آهْلِهَا وَلا يَمْنَعَ آحَدًا يَمْكُثُ بِهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ قَالَ لِعَلِي ((أَكُتُ الشَّرُطُ بَيْنَنَا بِسَمِ اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) فَقَالَ لَهُ السَّمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) فَقَالَ لَهُ السَّمْ وَلَا اللهِ فَامَرَ النَّهِ الْمَرْهُ وَلَا لَهُ مَا اللهِ فَامَرَ اللهِ اللهِ فَامَرَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ ((اَرِنِي النَّهُ عَلَيْهُ ((اَرِنِي لَكُنَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ فَامَلَ مَعْدَاللهِ فَامَلُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ ((اَرِنِي مَكَانَهَا فَمَحَاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ((اَرِنِي لَمُ مَا اللهِ فَامَلُ وَاللهِ فَا اللهِ فَا مَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ الْعَلِي هَذَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَرْطِ صَاحِيِكَ فَامُرُهُ فَلْيَخُرُجُ فَاخُرَةً وَقَالَ ((نَعَمُ)) فَخَرَجَ وقَالَ الْبُنُ جَنَاكِ فِي رِوَايَتِهِ مَكَانَ تَابَعْنَاكَ بَايَعْنَاكَ بَايَعْنَاكَ بَايَعْنَاكَ بَايَعْنَاكَ بَايَعْنَاكَ بَايَعْنَاكَ الْفَى وَوَايَتِهُ مَكَانَ تَابَعْنَاكَ بَايَعْنَاكَ بَايَعْنَاكَ اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلِي اللهِ الْعَلَى وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْرَالِ المَا اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَا لَا الللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى المَاللهُ المُعْلَى اللهُ الْعَلَا اللهُ ال

۔ [4631] - حضرت براء وہ النظامیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ مکالی ہیں اللہ سے روک دیے گئے، اہل مکہ نے آپ سے اس شرط پرصلح کی کہ آپ مگاہ اس میں داخل ہوکرصرف تین دن تھہرسکیں گے اور آپ اس میں اسلحہ کو غلاف میں بندکر کے داخل ہوں گے، تلوار میان میں ہوگی اور اپنے ساتھ اس کے کسی باشندے کو لے کر نہیں جا کمیں گے اور اپنے ساتھ اس کے کسی باشندے کو لے کر نہیں جا کمیں گے اور اپنے ساتھ اس کے کسی باشندے کو لے کر نہیں علی والٹونٹ نے فرمایا، ''ہمارے در میان شرطین کھو، ''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم، پر وہ شرطیں ہیں جن پر محمد رسول اللہ مالٹونٹ نے صلح کا فیصلہ کیا ہے۔'' تو آپ سے مشرکوں نے کہا، اگر ہم یقین کر لیس کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کی پیروی کر لیس، کیکن پر کصورہ میں تو آپ کی خاشوں کی منانے کا حکم دیا تو حضرت علی ٹاٹٹو پر کہا، نہیں ، اللہ کو شم! میں اس کو نہیں منا سکتا تو رسول اللہ مالٹونٹ کو اس کے منانے کا حکم دیا تو حضرت علی ٹاٹٹو انہوں نے اس کی جگہ دکھاؤ۔'' تو آپ نے اس کی جگہ دکھاؤ کی تو آپ نے اس کی جگہ دکھاؤ کی تو آپ نے اس کی جگہ دکھاؤ کی تو آپ نے اس کی جگہ دکھائی تو آپ نے اسے منا دیا اور ابن عبد اللہ لکھ دیا اور مکہ میں تین دن تھرے، آپ تو جب تیس ادن آیا، مشرکوں نے حضرت علی ٹاٹٹو کے ساتھی کی شرط کے مطابق آخری دن ہے، آبیں تیس کہ بیت کی مطابق آخری دن ہے، آبیں کہ ایس کے مطابق آخری دن ہے، آبیں کہ ایس کی جگہ دیا کی جگہ با یکھنگ (آپ سے بیعت کر لیت) ہے۔

فائدہ ایس کتب ''ابن عبداللہ'' سے بعض حضرات نے بیداستدلال کیا ہے کہ بید لفظ آپ طافی آ نے اپنے وست مبارک سے تحریر فرمایا، کین جمہور کے نزدیک لکھنے والے حضرت علی شافلہ ہیں، جبیما کہ الکی روایت میں آ رہا ہے













آپ نظافی کے محم سے لکھا، اس لیے آپ کی طرف نبت کی گئی ہے اور اگر آپ نے بیا نظام عجزاتی طور پرخود بھی کے دیا ہوتو اس سے بیٹا بہت ہوتا کہ آپ نے لکھنا پڑھنا جان لیا تھا، کیونکہ ایک لفظ لکھنے والے کو کا تب نہیں کہ یہ اور آپ نے صلح کے معاہدہ کے مطابق الحکے سال کھے ہیں عمرہ کیا اور اس میں تین دن مکہ میں تھہرے اور بیا عمرہ صلح کے نتیجہ میں ہوا، اس لیے اس کو عام المقاضاة ، عمرة القضیة اور عمرة القضاء کا نام دیا گیا، بینیس کہ آپ نے رہ جانے والے عمرہ کی قضائی دی تھی، اس لیے عمرة القضاء کہلایا۔

[4632] ٩٣-(١٧٨٤) حَدَّنَا آبُوبَكُو بِنُ آبِى شَيْبَةً حَدَّنَنَا عَفَّانُ حَدَّقَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ آنَ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَ عُلِيْمً فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ النَّبِيُ عُلِيْمً لِعَلِي ((أَكُتُبُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ)) قَالَ سُهَيْلٌ آمَّا بِاسْمِ اللهِ فَمَا نَدْرِى مَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ وَلَكِنِ اكْتُبْ مَا نَعْرِفُ بِاسْمِكَ اللهُمَّ فَقَالَ ((اكْتُبُ مِنْ مُحَمَّدٍ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ اللهُمَّ فَقَالَ ((اكْتُبُ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللهِ لاَتَبَعْنَاكَ وَلَكِنِ اكْتُبُ اسْمَكَ وَاسْمَ رَسُولِ اللهِ)) قَالُ النَّبِيُ عَلَيْمُ ((اكْتُبُ مِنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِاللهِ)) فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِي عَلَيْمُ انْ وَاسْمَ اللهِ النَّبِي عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَآنَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ مَنْ جَآنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ أَنْ مَنْ جَآنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ اللهُ وَمَنْ جَآنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ وَاسْمَ وَمَنْ جَآنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ مَنْ ذَهِبَ مِنْ اللهُ وَمَنْ جَآنَا مِنْهُمْ سَيْحِمُ اللهُ وَمَنْ جَآنَا مِنْهُمْ سَيَحْمَا اللهُ اللهُ مُنَا وَمُنْ جَآنَا مِنْهُمْ سَالِهُ اللهُ مُومَا مُنَا اللهُ اللهِ اللهُ ا

[4632] - حضرت انس والتخذيان كرتے ہيں كة قريش نے نبى اكرم طابیۃ الرحمٰ الدوم كھو، "سبيل نے كہا، رہا ہم عمرو بھى تھا تو نبى اكرم طابیۃ الدوم كھو، "سبيل نے كہا، رہا ہم اللہ تو ہم نہيں جانے ، ہم اللہ الرحمٰ الرحيم كيا ہے، كين وہ لكھ جوہم جانے ہيں، "باسمك السلهم" آپ اللہ تو ہم نہيں جانے ، ہم اللہ الرحمٰ الرحيم كيا ہے، كين وہ لكھ جوہم جانے ہيں، "باسمك السلهم" آپ طابیۃ نے فر مایا: "كھو، محمد رسول اللہ كى طرف ہے۔ "انہوں نے كہا، اگر ہم يقين كرليس كه آپ اللہ كورسول بيں تو آپ كى بيروى اختيار كرليس، كين اپنا اور اپنا باپ كانام لكھ تو نبى اكرم طابیۃ نے فر مایا: "كھو، محمد بن عبد اللہ كى طرف ہے ۔" انہوں نے نبى اكرم طابیۃ الرحمٰ کی كہم میں ہے جو ہمارے پاس آ جائے گا ہم ہيں نہيں لوٹا كيں گا اور جوہم ميں ہے تمہارے پاس آ جائے گا ہم ہيں اسے ہمارى طرف لوٹانا ہوگا، علی ہم بہ شرط لكھ (مان) ليس؟ آپ نے فرمایا: "ہاں۔" واقعہ ہے كہ ہم میں ہے جوان ہے جا ملے تو اللہ اے دور ہى رکھے اور ان میں ہے جو ہمارے ساتھ آ ملے گا،

[4632] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٥٢)

579

الله تعالى يقيناً اس كے ليے كشادگى اور كوئى نكلنے كى راہ پيدا كردے گا۔''

ف الله اجماع الرم كالما المرم كالمال في المراجم المال المراجم عن المراجم عن المراجم عن المال المراجم المالم المراجم ال غاطر بظاہر دب کرصلح کی اور ان کی ہرشرط کو مان لیا، کیونکہ محمہ بن عبد اللہ لکھنے سے آپ مظافر ہم کی رسالت کا انکار لازمنبيس آتا تفااوربهم الله الرحن الرحيم كى جكه بسهمك السلهم لكصف سالله تعالى كى الوجيت كربهى ثابت مو رہی ہے، جو اصل مقصود ہے، اس طرح ان کا مطالبہ مانے میں کوئی شری اور دینی خرابی نہیں تھی اور ان میں سے مسلمان ہونے والوں کو ان کے سپر دکرنا، بظاہران کوظلم وستم کے حوالہ کرنا تھا، کیکن اس کی حکمت آپ ٹاٹٹٹرانے خود بتا دی کہ اللہ یقیناً ان کے لیے کشادگی اور تکلنے کی صورت پیدا کرے کا اور آپ مالین کی سے پین کوئی بوری ہوئی اور اس ملے کے نتیجہ میں کا فرکیر تعداد میں مسلمان ہوئے، کیونکہ ان کومسلمانوں کے ساتھ ملنے جلنے کا موقع ملا، اسلامی تعلیمات سے وہ روشناس ہوئے، وہ نبی اکرم ظافی اورمسلمانوں کے اخلاق وکردار سے آگاہ ہوئے، ان کوآپ مالی کے حالات اور مجزات کو سننے کا موقع ملا اور اس کے نتیجہ میں فتح کمہ کا راستہ ہموار ہوا اور فتح کمہ کے دن تمام مشرکین مکه مسلمان ہو مکنے، باقی رہا مید مسئلہ کہ جب آپ نے حضرت علی میات سے میا که رسول الله الله الله الفظ منا دوتو انهول نے آپ كى تو قيرو كريم كولمحوظ ركھتے ہوئے بيعرض كيا كدميرے ليے بيانفظ منانا مكن نہيں، جيساكة پ نے جب ابو كر واللؤ سے يوجها، جب ميں نے تهميں نماز برا حاتے رہے كا تكم ويا تما تو پرتم پیچے کوں ہٹ محے؟ تو حصرت ابو بحر ثالثانے عرض کی ، ابوقاف کے بیٹے کے لیے آپ کی موجود کی میں نماز بر مانامکن نہیں ہے، اس لیے آپ نے دوبارہ حضرت علی تفاقط کو تھم نہیں دیا کہ نہیں تم ضروراس کومٹاؤ، وگرنہ آپ كَالْمُ الامر فوق الادب كے تحت آپ كے وجو بي حكم كا انكار نه كر سكتے ، يهي صورت حال واقعة قرطاس ميں بيش آئی، حضرت عمر اور دوسرے محابہ نے ، بیاری کی حالت میں آپ کو تکھوانے کی تکلیف وینا، آپ کی تعظیم و تو قیر کے منافی سمجما اور آپ نے ووہارہ اس پراصرار نہ کیا، وگر نہان کے لیے آپ کے حکم کی مخالفت ممکن نہ تھی۔ [4633] ٩٤\_(١٧٨٥)حَـدَّثَـنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ آبِي ثَابِتٍ عَنْ آبِي وَائِلٍ قَالَ قَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يَوْمَ صِفِّينَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ تَالِيمُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ وَلَوْ نَرٰى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا وَذٰلِكَ فِي الصُّلْح

[4633] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجزية والموادعة باب (١٨) برقم (٣١٨١) وبرقم (٣١٨١) وبرقم (٣١٨١) وبرقم (٣١٨١) وبرقم (٣١٨١) وفي التفسير باب: ﴿اذا يبايعونك تحت الشجرة ﴾ برقم (٤٨٤٤) وفي الاعتصام بالكتاب والسنة باب: ما يذكر من ذم الراى وتكلف القياس برقم (٧٣٠٨) انظر (التحفة) برقم (٤٦٦١)











اللّهِ كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللّهِ كَالْمُ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ فَجَآءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ فَآتَى رَسُولَ اللهِ ظَلَيْمُ فَقَالَ بَلَى قَالَ وَهُمْ عَلَى بَاطِلِ قَالَ بَلَى قَالَ اللهِ طَلَيْمُ فَقَالَ بَلَى قَالَ فَفِيمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِى دِينِنَا وَنَوْرُجِعُ وَلَمَّا يَحْكُم اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطّابِ إِنِّى رَسُولُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِى اللهُ اَبَدًا قَالَ فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَلَمْ يَصْبِرْ مُتَغَيِّظًا فَآتَى آبَا بِكُو فَقَالَ يَا آبَا بِكُو لَيْ اللهُ اَبَدًا قَالَ فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَلَمْ يَصْبِرْ مُتَغَيِّظًا فَآتَى آبَا بِكُو فَقَالَ يَا آبَا بِكُو لَيْ سَعْيَعَ اللهُ اَبَدًا قَالَ فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَلَمْ يَصْبِرْ مُتَغَيِّظًا فَآتَى آبَا بِكُو فَقَالَ يَا آبَا بِكُو اللهِ وَلَنْ يَضَيِّعَ اللهُ اَبَدُا فِى الْجَنَّةِ وَقَتْلاهُمُ اللهُ بَنْ اللهُ اللهُ

[4633] ۔ ابو واکل بڑھش سے روایت ہے کہ صفین کے دن حضرت بہل بن حنیف ڈٹاٹی کھڑے ہوکر کہنے گئے،
اے لوگو! ابنی سوچ کو مہم قرار دو، اپنے آپ کو تصور وار خیال کرو، ہم حدیبیہ کے دن رسول اللہ ٹاٹیٹی کی ساتھ سے، اگر ہم جنگ ضروری سجھتے تو ضرور لاتے اور بیاس صلح کی بات ہے، جو رسول اللہ ٹاٹیٹی اور مشرکوں کے درمیان ہوئی، حضرت عمر بن خطاب حاضر ہوکر عرض کرنے گئے، اے اللہ کے رسول ٹاٹیٹی ایم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں، آپ نے فرمایا: ''کیوں نہیں،'' انہوں نے کہا تو پھر اپنے دین میں ہم و ہاؤ کیوں قبول کریں اور اس حال میں لوٹ جا تیں کہ ایمی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا? تو آپ نے فرمایا: ''اے خطاب کے جینے! میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے بھی ضائع نہیں کرے گا۔'' تو عمر ٹاٹیؤ بل دیے اور غصہ پر قابو نہ با سکے (غصہ کی وجہ ہے رک نہ سکے) اور الو بکر ڈاٹیؤ کے پاس آئے اور کہا، اے ابو بکر ڈاٹیؤ کیا ہم حق پر اور وہ بلس پر نہیں ہیں؟ ابو بکر ڈاٹیؤ نے کہا، کیوں نہیں، عمر ڈاٹیؤ نے کہا، کیا ہمارے مشتول جنت میں اور ان کے مشتول جنم میں نہیں ہوں گا۔' اور اس حال میں کوں واپس لوٹیس کہا، کیا ہمارے متال بیں اور اللہ آپ کور ہوں نہیں کہا تھیں کہا، کیوں نہیں کہا، کیا ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیوں قبول کر بی اور اس حال میں کول واپس لوٹیس کہا، کیا ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کہا تو ابو بکر ڈاٹیؤ نے کہا، اے خطاب کے بیٹے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ آپ کو بھی ضائع نہیں کرے گا، حضرت ہمل کہتے ہیں، پھر رسول اللہ خاٹیؤ کی بٹارت کے سلسلہ میں قرآن نا تا تو آپ نے عر ٹاٹیؤ کی مشارت کے سلسلہ میں قرآن نا تا تو آپ نے عر ٹاٹیؤ کی طرف پیغام بھیجا اور آئیس قرآن نا ترا تو آپ نے ٹائیوں نے بو چھا، اے اللہ کے رسول! کیا یہ فتح ہے؟ آپ ٹاٹیلی کے میں اس کہتے ہیں، کیا اور آئیس قرآن نا ترا تو آپ نے ٹائیلی کی ہوئی اے اللہ کے رسول! کیا یہ فتح ہے؟ آپ ٹاٹیلی کے می خوافیل کے می ٹاٹیؤ کی کور بیا اور انہیں قرآن نا ترا تو آپ نے ٹائیلی کی ہور! کیا کور کی بیا اور انہیں قرآن نا ترا تو آپ نے ٹائیلی کی ہور ہور کیا گور کیا گور کیا کور کیا گور کی کیا گور کیا

581

فر مایا:''ہاں'' اور وہ خوش خوش مطمئن ہو کرلوٹ آئے۔

جفردات الحدیث الله معلی اور ده انتهائی شدت اعتبار کی تو حضرت معاوید تالی کور آن صفین کے مقام پر جنگ چھڑی اور ده انتهائی شدت اعتبار کی تو حضرت معاوید تالی ناد خورت علی اور حضرت علی تالی شدی اعتبار کی تو حضرت معاوید تالی ناد کور آن مجید کوهم مانے کا پیغام بھیجا، حضرت علی تالی اس کو قبول کرنے پر آمادہ ہو کے تو خوارج نے جنگ جاری رکھنے پر اصورت میں بہتر لگاتا ہے، اگر چہ وہ بظاہر پہند یدہ عمل نظر نہیں آتا، و یکھے صلح حدیدیہ کے وقت، مسلمانوں کے جذبات واحساسات، اس صلح کے مخالف تھے حتی کہ حضرت عمر خالی نے اس سلسلہ میں بوے زور دار انداز میں رسول الله تالی ہے۔ گائی کی بھراپ ساتھ ملانے کے لیے حضرت ابو بکر خالی ہے بھی مکالمہ کیا اور صلح کی شرطوں کی قبولیت کو دین میں خدست دیا کا اور کو تا ہی کو تول کرتا قرار دیا، لیکن آپ خالی ایک اور پیش اللہ کا رسول ہوں، اس کی رہنمائی میں بات کرتا ہوں۔ "اس لیے اس کی مرضی اور منشا کی مخالفت نہیں کرسکا اور بیسلم ہمارے حق میں اس صلح کو فتح کا نام دیا محمل الله خالی کی تا تید کی اور پھر اس سلسلہ میں قرآن جمید کا نزول ہوا اور سورہ فتح میں اس صلح کو فتح کا نام دیا محمل الله خالی کا نام دیا محمل کا نتیجہ میں اوقعات نے اس کی تھد این کی، اس لیے اتھ موا اند فسکم ، تم جنگ کے جاری رکھنے کے اصرار کے سلسلہ میں اپنے آپ کو تصوروار جمو، تمہاری یہ درائے اور سوج ناقص ہے کسلم جنگ کی بجاری دفتی جاری دئی جاری دئی جاری دفتی جاری دئی جا ہے مکم کا نتیجہ بی بہتر ہوتا ہے۔

[4634] ٥٩ ـ (. . . )حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَا ءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا

اَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآعْمَشِ

عَنْ شَقِيتِ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُوْلُ بِصِفِّينَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأَيكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ آبِي جَنْدَلِ وَلَوْ آنِّي آسْتَطِيعُ آنْ آرُدَّ آمْرَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْمُ لَرَدُدْتُهُ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى آمْرٍ قَطُّ إِلَّا آسْهَلْنَ بِنَا إِلَى آمْرٍ نَعْرِفُهُ إِلَّا اَمْرَكُمْ هٰذَا لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرِ إِلَى آمْرِ قَطُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَا لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرِ إِلَى آمْرِ قَطُّ

[4634] - حضرت شقیق برطن بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت بہل بن حنیف واٹھ کو صفین کے موقعہ پر یہ کہتے سا، اے لوگو! اپنی سوچ پر الزام عائد کرو، اللہ کی شم! میں نے ابو جندل کے دن اپنے آپ کواس حال میں پایا کہ اگر میں رسول الله طالبی کا حکم رد کرسکتا ہوتا تو ضرور رد کر دینا، اللہ کی شم! ہم نے جب بھی کسی معاملہ کے سلسلہ میں تلواریں اپنے کندھوں پر رکھیں تو وہ آسانی کے ساتھ ہمیں اچھی اور بہترین بینجہ کی طرف لے گئیں، گر

[4634] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٦٠٩)

[4635] (...)وحَدَّثَنَاه عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَإِسْطَقُ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ ح وحَدَّثَنِي آبُوسَعِيدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كِلَاهُمَا

عَنِ الْاعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيثِهِمَا إِلَى آمْرٍ يُفْظِعُنَا

[4635] - امام صاحب اپنے تین اساتذہ کی دوسندوں سے اعمش ہی کی سند ذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں اور ان کی صدیث میں بیلفظ ہیں،السی امر یُفْظِعْنا: ایسا معاملہ جو ہمارے لیے خوفناک ہوتا (اور ہمارے لیے انتہائی نا گواری کا باعث بنیا)

[4636] ٩٦ - ( . . . ) وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو أَسَامَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ اَبِي حَصِين

عَنْ أَبِي وَآئِلٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ بِصِفِّينَ يَقُوْلُ اتَّهِمُوا رَأْيُكُمْ عَلَى دِينِكُمْ

[4635] تقدم تخريجه برقم (٤٦٠٩)

[4636] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٤٦٠٩)



فَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ آبِي جَنْدَلِ وَلَوْ آسْتَطِيعُ آنْ آرُدَّ آمْرَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ مَا فَتَحْنَا مِنْهُ فِيْ خُصْمِ إِلَّا انْفَجَرَ عَلَيْنَا مِنْهُ خُصْمٌ

[4636] حضرت ابووائل رشائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے جنگ صفین کے موقعہ پر حضرت کہل بن حنیف رٹائن اسے سنا، دین کے سلسلہ میں اپنی سوچ اور رائے کو ناقص سمجھو، میں نے ابو جندل رٹائن کے دن اپنے آپ کو اس کیفیت میں پایا کہ اگر میرے لیے رسول اللہ مٹائن کی بات کور دکرناممکن ہوتا (تو میں ضرور کر دیتا)
تہماری رائے تو ایسی ہے کہ ہم جب بھی کوئی کنارہ حل کرتے ہیں، (کسی مشکل کاحل تکالتے ہیں) تو ہمارے خلاف

کوئی اورسوراخ جاری ہو جاتا ہے۔

نوف: ..... ما فتحنا منه: کمی راوی کا وہم ہے، سیح لفظ ماسکد ذنا ہے، جیما کہ بخاری شریف میں ہے، کیونکہ انفجار کے مقابلہ میں سد ہے کہ جب ہم کوئی سوراخ بند کرتے ہیں تو دوسرا سوراخ کھل جاتا ہے، مقصدیہ ہے باضی میں تکواریں مسلمانوں کے لیے سہولت و آسانی اور خیر کا باعث بنتی تھیں، کین مسلمانوں کی باہمی جنگ میں تکواروں کے نتیجہ میں خرابی اور بگاڑ ہی بڑھ رہا ہے۔

[4637] ٩٧-(١٧٨٦) وحَـدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ

بْنُ آبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ

عَنْ أَنَسَ بِنَ مَالِكِ حَدَّنَهُمْ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ اللهُ اللهَ وَوْلِهِ فَوْزًا عَظِيمًا [الفتح: ا] مَوْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُمْ يُخَالِطُهُمْ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْىَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ ((لَقَدُ أُنْزِلَتْ عَلَى آيَةٌ هِي اَحَبُّ إِلَى مِنَ الدُّنْ الدُّنَا جَمِيعًا)) وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْىَ بِالْحُدَيْبِيةِ فَقَالَ ((لَقَدُ أُنْزِلَتْ عَلَى آيَةٌ هِي اَحَبُّ إِلَى مِنَ الدُّنْ الدُّنَا جَمِيعًا)) وَقَدْ نَحَرَ الْهَدُى بِالْحُدَيْبِيةِ فَقَالَ ((لَقَدُ أُنْزِلَتْ عَلَى آيَةٌ هِي اَحَبُ إِلَى مِنَ الدُّنْ الدُّنِي بَعِيمِ اللهُ الل

روی بروی ارسان آیات میں سے پہلے آیت میں، آپ مُلَّامُ کے لیے فتح، مغفرت عامد، اتمام نعمت، صراط متنقیم کی ہدایت اور لفر عزیز کی بشارت دی گئی ہے، اس لیے آپ مُلَّامُ نے اسے تمام دنیا سے محبوب قرار دیا۔

مفردات الحديث الكابة: غم وحزن كي وجد بزمردكي طاري بونا، حوصل أوث جانا-

[4637] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٠٨)

| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10

[4638] (...) وحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ آبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ آبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ سَمِعْتُ آبَى مَالِكِ ح و حَدَّثَنَا آبْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَّثَنَا هُمَامٌ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَّثَنَا مُنْ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنْسِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً

[4638] - امام صاحب اینے تین اساتذہ کی سندوں سے، مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

٣٥ .... بَاب: الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

باب ٣٥: عهدكو بوراكرنا

[4639] ٩٨ ـ (١٧٨٧) وحَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ٱبُو اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعِ حَدَّثَنَا ٱبُوالطُّفَيْل حَدَّثَنَا

عَنْ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانَ قَالَ مَا مَنَعَنِى آنْ آشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا آنِّى خَرَجْتُ آنَا وَآبِى حُسَيْلٌ قَالَ فَاخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشِ قَالُوا إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا مَا نُرِيدُهُ مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةِ وَلا نُقَاتِلُ مَعَهُ فَاتَيْنَا الْمَدِينَةِ فَا خَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِ فَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلا نُقَاتِلُ مَعَهُ فَاتَيْنَا الْمَدِينَةِ فَا خَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِ فَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلا نُقَاتِلُ مَعَهُ فَاتَيْنَا رَسُولَ اللهِ طَهْدِيمِهُ وَنَسْتَعِينُ الله عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ طَهْدِيمِهُ وَنَسْتَعِينُ الله عَلَيْهِمْ وَسُولَ اللهِ طَهُمُ مِنَا اللهُ عَلَيْهِمْ وَسُولَ اللهِ طَهُمُ مِنَا اللهُ عَلَيْهِمْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَوْلِ عَلَيْلُ وَلَا عَلَيْ وَمَعْ مَا اللهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَهُ عَلَيْهُمُ وَلَهُ عَلَيْهِمُ وَلَا عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَا عَلَيْهُمُ وَلَهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَوْلَ عَلَيْهُمُ وَلَهُ وَمِينَا وَلَا عَلْمُ وَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ الْعَالِقُولُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَلَهُ عَلَيْهُمُ وَلِي عَلَالِهُ وَلَا عَلَيْهُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

[4638]تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٨٨٦) ويرقم (١٢٣٢) وبرقم (١٣٠٣) ويرقم (١٤١٨) [4639] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٣٥)



محمد طَالِيْمُ كَ پاس جانا چاہتے ہو؟ تو ہم نے كہا، ہم اس كے پاس نہيں جانا چاہتے، ہم تو صرف مدينہ جانا چاہتے ہيں تو انہوں نے ہم سے اللہ كے نام پر عبد اور پيان ليا كہ ہم مدينہ كى طرف لوث جائيں گے اور آپ طَالِيْمُ كے ساتھ مل كر جنگ ميں حصہ نہيں ليں گے تو ہم رسول اللہ طَالَيْمُ كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور آپ كو حقيقت حال سے آگاہ كيا تو آپ طَالِيُمُ نے فرمايا: ' واپس چلے جاؤ، ہم ان سے كيا ہوا عہد پورا كريں گے اور ان كے خلاف اللہ تعالىٰ سے مدوطلب كريں گے۔ ''

فاندی است سال حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار سے کیا گیا عہد و پیان پورا کیا جائے گا اور کافروں کو بیط خد دستے کا موقعہ نیس دیا جائے گا کہ مسلمان عہد تو ڑتے ہیں، اگر چہ اس عہد کی پابندی ضروری نہیں ہے، کیونکہ امام کے ساتھ مل کرکافروں سے جہاد کرنا دیٹی فریضہ ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا نظریہ یہ ہے کہ اگر مسلمان قیدی کافروں سے عہد کر لے، میں بھاگوں گائیں تو اس پر اس عہد کی پابندی ضروری نہیں ہے، اسے اگر بھاگئی کا موقعہ ملے تو وہ بھاگ سکتا ہے، لیکن امام مالک کے نزویک حدیث کا ظاہری تقاضا کہ ہے کہ عہد کی پابندی ضروری ہے، ہاں اگر وہ اس سے جرافتم لیس کہ وہ بھاگے گائیں تو جرکی بنا پر اس قتم کا اعتبار نہیں ہے۔ پابندی ضروری ہے، ہاں اگر وہ اس سے جرافتم لیس کہ وہ بھاگے گائیں تو جرکی بنا پر اس قتم کا اعتبار نہیں ہے۔ پابندی ضروری ہے، ہاں اگر وہ اس سے جرافتم لیس کہ وہ بھاگے گائیں تو جرکی بنا پر اس قتم کا اعتبار نہیں ہے۔ پابندی ضروری ہے، ہاں اگر وہ اس سے جرافتم لیس کہ وہ بھاگے گائیں تو جرکی بنا پر اس قتم کا اعتبار نہیں ہے۔ پابندی ضروری ہے، ہاں اگر وہ اس سے جرافتم کیس کے قرق ق آلا گئر آب

## **باب ٣٦**: غزوهٔ احزاب (جنگ خندق)

[4640] ٩٩-(١٧٨٨) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْطَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٍ قَالَ زُهَيْرٌ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ رَجُلٌ لَوْ آدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ وَابْلَيْتُ وَقَالَ حُذَيْفَةُ آنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ لَقَدْ رَآيَتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ ((آلا رَجُلُ اللهِ عَلَيْمُ ((آلا رَجُلُ اللهِ عَلَيْمُ ((آلا رَجُلُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ الْقِيَامَةِ)) فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا آحَدٌ ثُمَّ قَالَ ((آلا رَجُلُ يَّاتِينَا بِحَبْرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ)) فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا آحَدٌ ثُمَّ قَالَ ((آلا رَجُلُ يَّاتِينَا بِحَبْرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ)) فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا آحَدٌ ثُمَّ قَالَ ((آلا رَجُلُ يَّاتِينَا بِحَبْرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ)) فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا آحَدٌ فَقَالَ ((أَلَا رَجُلُ يَّاتِينَا بِحَبْرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ)) فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا آحَدٌ فَقَالَ ((قَهُمْ يَاحُهُ يَعْفِي اللهُ مَعِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ)) فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا آحَدٌ فَقَالَ ((قُهُمْ يَاحُدُ يَقُهُ فَاتِنَا بِحَبْرِ الْقَوْمِ)) فَلَمْ آجِدْ بُدًّا إِذْ دَعَانِي بِاسْمِى آنْ آقُومَ قَالَ اذْهَبْ ((قُمْ يُاحُدُ يَقُهُ فَاتِنَا بِحَبْرِ الْقَوْمِ)) فَلَمْ آجِدْ بُدًّا إِذْ دَعَانِي بِاسْمِى آنْ آقُومَ قَالَ اذْهَبْ

[4640] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٣٩٠)

((فَاتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَلَا تَذْعَرُهُمْ عَلَيَّ)) فَلَمَّا وَلَيْتُ مِنْ عِنْدِه جَعَلْتُ كَانَّمَا اَمْشِي فِيْ حَمَّامٍ حَتَّى اَتَيْتُهُمْ فَرَايْتُ اَبَا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِيْ كَبِدِ الْفَوْسِ فَارَدْتُ اَنْ اَرْمِيهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ تَلْيُمُ ((وَلَا تَدْعَرُهُمْ عَلَيَّ)) وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَا صَبْتُهُ فَا خَبَرْتُهُ فَاخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَمَيْتُهُ لَا صَبْتُهُ فَاخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَفَرَغْتُ قُرِرْتُ فَالْبَسِنِي رَسُولُ اللهِ تَلْيَمُ مِنْ الْحَمَّامِ فَلَمَّا اَتَيْتُهُ فَاخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَفَرَعْتُ قُرِرْتُ فَالْبَسِنِي رَسُولُ اللهِ تَلْيَمُ مِنْ فَضْلِ عَبَائَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّى فِيهَا فَلَمْ ازَنْ نَاتِمًا حَتَّى اَصْبَحْتُ فَلَمَ الصَّاتُ قُلْ (يَا نَوْمَانُ))

[4640] - ابراہیم تیمی السف اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ والفؤے پاس تھے تو ایک آ دمی نے کہا، اگر میں رسول الله طائقة كو يا ليتا تو آپ طائقة كى معيت ميں جنگ ميں شريك موتا اور خوب جو ہر دكھا تا تو حضرت حذیفہ وہانی نے کہا تو یہ کام کرتا؟ واقعہ یہ ہے، ہم نے اپنے آپ کواحزاب کی رات رسول الله مالیکا کے ساتھ اس حال میں دیکھا کہ سخت ہوا اور سردی ہے ہم دو جار متھے تو رسول الله مٹاٹیز کم نے فریایا:'' کیا کوئی آ دمی ہے ﷺ جو مجھے دشمن کے حالات معلوم کر کے بتائے ، اللہ قیامت کے دن اسے میری رفاقت نصیب کرے گا؟ " تو ہم سب خاموش ہو گئے، ہم میں سے کس نے آپ کو جواب نہ دیا، آپ نے پھر فرمایا: ''کیا کوئی آوی ہے، جوہمیں وشمن کے بارے میں معلومات فراہم کرے، الله اسے قیامت کے دن میر اساتھ عنایت فرمائے گا؟" تو ہم خاموش ہو گئے اور ہم میں سے کس نے آپ کو جواب نددیا، پھرآپ نے تیسری بار فرمایا، ''کیا کوئی مرد ہے، جو ہمارے باس ان لوگوں کے حالات معلوم کر کے لائے ، اللہ اسے قیامت کے دن میری معیت نصیب کرے گا؟ " تو ہم خاموش ہو گئے اور ہم میں سے کسی نے آپ کو جواب نہ دیا تو آپ نے فرمایا: ''اے حذیفہ، ہمیں ان لوگوں کے بارے میں معلومات پہنچاؤ'' تو میرے لیے جانے کے سواکوئی جارہ ندرہا کیونکہ آپ مُلافِئ نے میرا نام لے كركها كمين الهون، آپ نے فرمايا: "جاؤ،ميرے پاس ان كے بارے ميں معلومات حاصل كرك آؤ اور انہيں میرے ظاف نہ بھڑ کا نا۔' تو جب میں آپ کے پاس سے چل پڑا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں جمام میں چل رہا موں حتی کہ میں ان کے پاس پینے گیا تو میں نے ابوسفیان کو دیکھا کہ وہ آگ سے اپنی پشت تاپ رہا ہے تو میں نے کمان کے درمیان تیرر کھ لیا اور اس کو نشانہ بنانا چاہا کہ مجھے رسول اللہ عظیظ کا بیفرمان یاد آ گیا، ''انہیں میرے خلاف نہ بھڑ کانا۔'' اگر میں اس پر تیر پھینکآ تو وہ نشانہ پر لگتا تو میں واپس لوٹا اور مجھے یوں لگ رہا تھا، جیسے میں جمام میں چل رہا ہوں تو جب میں آپ کے پاس پہنچا اور آپ کو ان لوگوں کے حالات سے آگاہ کرکے فارغ ہوا تو مجھے سردی لگنے گی تو رسول الله طائیا نے مجھے اس جا در ( کمبلی ) کا زائد حصہ پہنایا، (مجھ پر ڈال دیا)

جس میں آپ نائی نے نماز پڑھی تو میں شن تک سویار ہاتو جب شنج ہوگی تو آپ نے فرمایا: 'اٹھ،اے سوڑے''
مفردات الحدیث
﴿ است کست تعفیل ذالك: بیاستفہام انكاری ہے کہ تو جمتا ہے، میں اگر
آپ نائی کے ساتھ ہوتا تو آپ کی خوب مدرکرتا اور صحابہ بھی تھے نیادہ جو ہردکھاتا جو ناممکن بات ہے۔ ﴿ فَوَّ: شدید سردی۔ ﴿ فَلَم بِجبِهِ احدٌ: لینی انتہائی جا ثار اور فدا كار صحاب، جنگ خندتی كے حالات سے اس قدر تعک اور ہار كے كہ اس عظیم بشارت كو بار بارین كر بھی جانے کے لئے تار نہ ہوئے، حالانكہ وہ آپ تائی اللہ کی لفرت و حمایت میں ہرتم کے خطرات اور مصائب میں كو و جانے کے لئے ہر وقت تیار رہے تھے تو تو آپ تائی کی لفرت و حمایت میں ہرتم کے خطرات اور مصائب میں كو و جانے کے لئے ہر وقت تیار رہے تھے تو تو آپ تائی کی کیا مدوکرتا۔ ﴿ لَا قَدْ عُورِ هُم عَلَی :انہیں میرے ظاف نہ بھڑکاتا کہ تم کہ چھی خانی کرواور وہ تہارے بچھے لگ جا کیں۔ ﴿ کا کا تو عُر ہو ما کا میں معروف رہے ، انہیں سردی کی منڈک سے مخوظ گری میں چل رہا تھا اور بیآپ کے حکم کے انتال اور آپ تائی کی دعا کا نتیجہ تھا کہ جب تک وہ آپ کی کام میں معروف رہے ، انہیں سردی محسون نہیں ہوئی اور جب اس کام سے فارغ ہو گئے تو تائیں سردی گئی کیا نہ کے دو آب کے کام میں معروف رہے ، انہیں سردی محسون نہیں ہوئی اور جب اس کام سے فارغ ہو گئے تو انہیں سردی گئی نے دل گئی کے دو مان بور ور ، بہت سونے والا، یہ بات آپ تائی نے دل گئی کرتے ہوئے فرمائی۔

اللہ نے ان کا براحش کر رکھا تھا، ان کی ہانڈیاں اللہ تاہی کا فرمان کے مطابق، مشرکین کہ کے درمیان جا مھے اور جنود

اللہ نے ان کا براحش کر رکھا تھا، ان کی ہانڈیاں الٹ دیں، خیے اکھاڑ دیے، آگ بے برآگی کو بچپان لے (کہ کہیں نے اٹھ کر کہا، اے قریش کی جماعت، ہر انسان اپنے اردگرد دیکھ لے؟ اپنے ساتھ والے کا ہاتھ کا لایا در پو پھا مسلمانوں کا جاسوس موجود نہ ہو) حضرت حذیفہ تاہی کہتے ہیں، میں نے اپنے ساتھ والے کا ہاتھ کا لایا اور پو پھا تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں فلال بن فلال ہوں، (اپنا نام بتایا) پھر اپوسفیان نے کہا، اے قریش کے لوگو!

اللہ کی تم! اب یہاں رہنا تمہارے لیے مکن نہیں ہے، کھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں، بنو قریظ نے تمارے ساتھ برعہدی کی ہے اور ان کی طرف سے تالپندیدہ یا تیں ہم تک پہنی رہی ہیں اور تیز ہوا نے ہمارا جو تمارا ہو تمارات کی جو ترک کو تو تمار کو این کے گور کو تا تا تمارا ہو تمارات کی جو ترک کو تمارے باس والی تو تمارات کی جو تمارات کی تعلی تمارات کی جو ترک کو تمارات کی جو در تماری کو خود خدتی شوال کی جم میں واپس رسول اللہ تاہی کی کی چود وہ خدتی شوال کے جمل کی تمارات میں سے کسی کی چود وہ خدتی شوال کے جس خیش آیا اور مشرکین نے تقریبا ایک ماروں کا محاصرہ جاری رکھا، جس کا آغاز شوال سے ہوا اور خاتمہ ذی قعدہ میں سے کسی کی چود کھنے۔

تعب رسول اللہ تاہی المحق المحق میں تھی۔

## ٣٧ .... بَاب:غَزُوَةِ أُحُدٍ

## باب ۳۷: غزوهٔ احد

[4641] ١٠٠-(١٧٨٩) وحَـدَّثَـنَـا هَدَّابُ بُنُ خَالِدٍ الْآزْدِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ وَثَابِتِ الْبُنَانِيِّ

عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ أَفْرِدَ يَوْمَ أُحُدِ فِي سَبْعَةٍ مِّنَ الْانْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْسٍ فَلَمَّا رَهِقُوهُ قَالَ ((مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ اَوْ هُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا رَهِقُوهُ قَالَ ((مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ اَوْ هُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةُ اللهُ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ اَوْ هُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ)) وَتَقَدَّم رَجُلٌ مِّنَ الْانْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ فَلَمْ يَزَلُ الْجَنَّةُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ لِصَاحِبَيْهِ ((مَا انْصَفَنَا اَصْحَابَنَا))) كَذَٰ لِكَ حَتَى قُتِلَ السَّبْعَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لِصَاحِبَيْهِ ((مَا انْصَفَنَا اَصْحَابَنَا)))

[4641] حضرت انس بن ما لک دان گانوئی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَافِئِ ، جنگ احد کے دن سات انساریوں اور دو قریشیوں کے ساتھ الگ کر دیئے گئے تو جب دشن نے آپ کو گھر لیا، آپ مُلَافِئِ نے فرمایا، ان کو ہمارے و بہاس ہوگیا، پورانہوں کے ماتھ اور لڑکر شہید ہوگیا، پھر انہوں نے آپ کو گھر لیا تو ایک انساری آگے بوھا اور لڑکر شہید ہوگیا، پھر انہوں نے آپ کو گھر لیا تو آپ مُلَافِئِ نے فرمایا: ''ان کو ہم سے کون دور ہٹائے گا، اسے جنت ملے گی یا وہ براجنت میں ساتھی ہوگا؟'' تو انسار میں سے ایک آ دمی آگے بوھا اور لڑتا ہوا شہید ہوگیا، ای طرح بی صورت حال جاری رہی حتی کہ ساتوں انساری شہید ہوگئا، پھر آپ نے اپنے قریش ساتھوں سے کہا: ہم مفردات الحدیث کے ساتھوں سے کہا: ہم مفردات الحدیث کے ما انصفنا اصحابیٰ اور شہید ہوتے رہے، لین دونوں قریشیوں میں سے کوئی بھی آگے نہ بڑھا تھا۔) مفردات الحدیث کے ما انصفنا اصحابیٰ اور شہید ہوتے رہے، لین دونوں قریشیوں میں سے کوئی بھی اسے کوئی بھی سے کوئی بھی اسے کوئی بھی سے کوئی بھی

آ کے نہ بر حااور اگر اصد حابُنا، فاعل ہوتو معنی ہوگا، ہم ہے الگ ہونے والے، بھا کنے والے ساتھیوں نے

انصاف نہیں کیا اور ممیں وشمن کے درمیان چھوڑ گئے۔ [4642] ۱۰۱ - (۱۷۹۰) حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى التَّهِيهِيُّ حَدَّثَنَا

[4641] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٣٧)

[4642] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الجهاد والسيرباب: لبس البيضة برقم (٢٩١١) وفي الطب باب: وفي الطب باب: حرق الحصير يسد به الدم برقم (٥٧١٤) انظر (التحفة) برقم (٤٧١٤)







عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ آبِى حَازِم عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ يَسْاَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللهِ طَلَيْمٌ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ وَهُشِمَتْ اللهِ طَلَيْمٌ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ وَهُشِمَتْ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ طَلْمَةُ اللهِ عَلَيْمَ الدَّمَ وَكَانَ وَهُشِمَتْ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِه فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ طَلْمَةُ اللهِ عَلَيْمَ الدَّمَ وَكَانَ عَلِيمَ بَنُ اللهِ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَاتْ فَاطِمَةُ اَنَّ الْمَآءَ لا يَزِيدُ عَلِيمَ بِنُ اللهِ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِ فَلَمَّا رَاتْ فَاطِمَةُ اَنَّ الْمَآءَ لا يَزِيدُ اللهَ مَا لَكُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِ فَلَمَّا رَاتْ فَاطِمَةُ اَنَّ الْمَآءَ لا يَزِيدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِ فَلَمَّا رَاتُ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَآءَ لا يَزِيدُ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِ فَلَمَّا رَاتُ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَآءَ لا يَزِيدُ اللهُ عَلَيْهَا بِالْمُحَرِقِ فَاحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ الْصَقَتْهُ بِالْجُرْحِ فَاسْتَمْسَكَ الدَّهُ

[4642] - ابو حازم برطش بیان کرتے ہیں کہ حضرت کہل بن سعد مرفظ نے جنگ احد کے دن رسول اللہ سکا تیکی کے دخی ہو گیا تھا اور آپ کا ایک کے دخی ہوئی تھا اور آپ کا ایک رباعی دانت توڑ ڈالا گیا اور آپ کے سر پرخودتو ڑدی گئی، رسول اللہ سکا ٹیکی کی کخت جگر حضرت فاطمہ رہائی منون دھو ربی تھیں اور حضرت علی بن ابی طالب ڈائٹو ڈھال سے اس پر پانی ڈال رہے تھے تو جب حضرت فاطمہ رہائی نے اس کے بانی ڈال رہے تھے تو جب حضرت فاطمہ رہائی نے اس کے بانی کا ایک مکرا جالیا حتی کہ وہ راکھ بن گیا تو اسے زخم پر

لگایا تو خون رک گیا۔ مفردات الحدیث المیشنت المیضة: خودکوتو ژویا گیا۔ ﴿ بِسَكُبُ علیها بالمِجَنّ: وه خود سے

زخم پر پانی ڈال رہے تھے۔

ا ١٠٢ [4643] ١٠٢ [(...) حَدَّنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَا يَعْقُوبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْقَادِيَ عَنْ اَبِسَى حَازِمِ اللَّهِ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يَسْالُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ سَلَّيْمُ فَقَالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[4643] - ابو حازم بطلط سے روایت ہے کہ حضرت مہل بن سعد جائٹی سے رسول اللہ مگائی کے زخم کے بارے میں سوال کیا گیا، میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا، سنو! الله کا شم ! میں خوب جانتا ہوں، کون رسول الله مثالی کا زخم میں سوال کیا گیا، میں نور ہا تھا اور آپ مثالی کے زخم کا علاج کس چیز سے کیا گیا، پھر مذکورہ بالا حدیث بیان میں میں سے میں گیا۔ پھر مذکورہ بالا حدیث بیان

[4643] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: المجن ومن يترس بترس صاحبه بسرقسم (٢٩٠٣) وفي المغازي باب: ما اصاب النبي طَلْيُمُ من البراح يوم احد برقم (٤٠٧٥) وفي الطب باب: حرق الحصير يسد به الدم برقم (٥٧٢٢) انظر (التحفة) برقم (٤٧٨١) ک ، ہاں بیاضافہ ہے، آپ کا چہرہ زخی کر دیا گیا اور هُشِمَتِ کی جگه کُسِّر تُ ہے۔

[4644] ٣٠١-(٠٠٠) و حَدَّثَنَاه اَبُوبَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ اَبِى عَمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح و حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْعَلَمِرِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ وَابْنُ اَبِى عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْعَلَمِرِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِى هِلَالِ ح و حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ حَدَّثِنِى ابْنُ مُطَرِّفٍ كُلُهُمْ عَنْ آبِى حَازِمِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ بِهِذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ تَالِّيَا أَفِيْ حَدِيثِ ابْنِ اَبِي هِلالٍ أُصِيبَ وَجْهُهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُطَرِّفٍ جُرِحَ وَجْهُهُ

[4644] - امام صاحب اپنے مختلف اساتذہ کی سندوں سے ابو حازم کی حضرت مہل بن سعد دوانی کی نبی اکرم مُلالین کی حدیث بیان کرتے ہیں اور ابن ابی حلال کی روایت میں ہے آپ کا چہرہ زخمی کر دیا گیا او پر'' جرح'' کا لفظ تھا یہاں'' اصیب'' جن کامعنی ایک ہی ہے۔

[4644] طريق ابى بكربن ابى شيبة اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى الطهارة باب: غسل المراة اباها الدم عن وجهه بسرقم (٢٤٣) وفى الجهاد والسير باب: دواء الجراح باحراق المراة اباها الدم عن وجهه بسرقم (٢٤٣) وفى الجهاد والسير باب: دواء الجراح باحواق المحصير بسرقم (٣٠٣٧) وفى النكاح باب: ﴿ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن﴾ الى قوله ﴿لم يظهروا على عورات النساء ﴾ برقم (٢٤٨٥) والترمذى فى (جامعه) فى الطب باب: التداوى بالرماد برقم (٢٠٨٥) وابن ماجه فى (سننه) فى الطب باب: دواء الجراحة برقم (٢٠٦٤) انظر (التحفة) برقم (٢٠٨٨) وبرقم (٤٧٦٨)

ا اا مسلم مسلم اجلد مجم



[4645] - حضرت انس والنيئ سے روایت ہے کہ احد کے دن رسول الله ظائیم کا ایک رباعی دانت توڑ ڈالا گیا اور آپ طاقیم کا ایک رباعی دانت توڑ ڈالا گیا اور آپ طاقیم کے سرپر زخم لگایا گیا تو آپ طاقیم اس سے خون صاف کرنے گئے اور فرماتے تھے،''وہ تو م کسے کا میاب ہوسکتی ہے، جس نے اپنے نبی کا سرزخمی کر ڈالا اور اس کا رباعی دانت تو ڑ ڈالا، حالانکہ وہ انھیں اللہ کی طرف بلاتا ہے؟'' تو اللہ نے بیآیت نازل فرمائی،''اس معاملہ میں تیراکوئی اختیار نہیں ہے۔'' (آل

عمران،آیت نمبر ۱۲۸\_)

[4646] ٥٠٠ ـ (١٧٩٢) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَسْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَسْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانِي اَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْمٌ يَحْكِى نَبِيًّا مِّنَ الْانْبِيَآءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ وَهُو يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِم وَيَقُولُ ((رَبِّ اغْفِرُ لِقُومِي فَاللهُمْ لَا يَعْلَمُونَ )) قَوْمُهُ وَهُو يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِم وَيَقُولُ ((رَبِّ اغْفِرُ لِقَوْمِي فَاللهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ))

[4645] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٥٣)

[4646] اخرجه البخاري في (صحيحه) في احاديث الانبياء باب (٥٤) وبرقم (٣٤٧٧) وفي استتابة السرتدين باب: الصبر على البلاء برقم (٤٠٥) انظر (التحفة) برقم (٩٢٦٠)











[4646] - حضرت عبدالله بن مسعود ولا تنظیمیان کرتے ہیں، گویا کہ میں رسول الله من تو کھے رہا ہوں کہ آپ انہیاء میں سے ایک نبی کا واقعہ تقل کر رہے ہیں، اس کی قوم نے اسے بارا اور وہ اپنے چرے سے خون پو نچھتے ہوئے فربارہ ہیں: ''اے رب میری قوم کو بخش دے، کیونکہ انہیں علم نہیں ہے۔''
[4647] حَدَّنَا اَبُو بِحُو بِنُ اَبِی شَیْبَةً حَدَّثَنَا وَکِیعٌ وَمُحَمَّدُ بِنُ بِشْرِ

عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَهُو يَنْضِحُ الدَّمَ عَنْ جَبِينِهِ

[4647] - امام صاحب اپنے ایک اور استاد ہے اعمش ہی کی مذکورہ بالا سند ہے روایت بیان کرتے ہیں، مگر اس میں بیالفاظ ہیں، وہ اپنی پیشانی سے خون صاف کر رہا ہے۔

مفردات الحديث المستريث المسترة المنطقة المنطقة المنطقة الفاظ كامفهوم صاف كرنا اور يونجمنا بهر مسلم الله على مَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الل

[4648] ١٠٦ ـ (١٧٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بنِ مُنَبِّهِ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ طَيِّمُ فَلَكَرَ اَحَادِيتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ طَيْمُ الرَّهِ طَيْمُ اللهِ طَيْمُ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيتِهِ)) ((اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا هَذَا بِرَسُولِ اللهِ طَيِّمُ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيتِه)) وَقَالَ رَسُولُ اللهِ طَيْمُ اللهِ طَيْمُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى وَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى وَجُلٍ يَقْتُلُهُ وَسُولُ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى وَجُلَّ يَقْتُلُهُ وَسُولُ اللهِ فَيْ سَبِيلِ اللهِ عَلَى وَجُلِّ يَقْتُلُهُ وَسُولُ اللهِ فَيْ سَبِيلِ اللهِ عَلَى وَجُلَّ يَقْتُلُهُ وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى حَبْلَ يَقْتُلُهُ وَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

[4648] - حضرت ابو ہریرہ ڈھٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلی ہے فرمایا: "اللہ تعالی کا عصر اس قوم پر انتہائی سخت ہوگا جنہوں نے رسول اللہ طلی دانت کی انتہائی سخت ہوگا جنہوں نے رسول اللہ طلی ہے ساتھ یہ سلوک کیا" اور آپ اس وقت اپنے رباعی دانت کی طرف اشارہ کررہے تھے اور رسول اللہ طلی ہے فرمایا: "اللہ تعالی کا عصر اس مخص پر انتہائی سخت ہوتا ہے، جے اللہ کا رسول اللہ طرف اللہ کی راہ میں قبل کر ڈالے۔"

[4647] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٦٢٢)

[4648] اخرجه البخارى في (صحيحه) في المغازى باب: ما اصاب النبي 我然 من الجراح يوم احد برقم (٧٧١٧)

593

دعوت ديتا ہے اور جس كے خلاف وہ ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہوں، وہ انتہائى بد بخت ہوتا ہے۔ محاسب ما لَقِي النَّبِيُّ مَنْ الْأَيْمُ مِنْ اَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

باب ٣٩: وه تكاليف جورسول الله مَاليَّمُ كومشركون اور منافقون كى طرف سے يېنجيين

[4649] ١٠٧ ـ (١٧٩٤) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبَانَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ

عَنِ ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ آبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مِيْمُونِ الْآوْدِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمٌ يُصَلِّى عِنْدَ الْبَيْتِ وَآبُو جَهْلِ وَآسُحَابٌ لَنَهُ جُرُورٌ بِالْاَمْسِ فَقَالَ آبُو جَهْلِ آيُكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلا جَزُورِ بَنِي فَلانَ فَيَا نُحُدُهُ فَيَضَعُهُ فِي كَتِفَى مُحَمَّدِ إِذَا سَجَدَ فَالْبَعَثَ اَشْقَى الْقَوْمِ فَاخَذَهُ فَلَمَّا سَجَدَ النَّبِي ثَالِيْمٌ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ فَاسْتَصْحَكُوا وَجَعَلَ بَعْصُهُمْ يَعِيلُ فَلَمَّا سَجَدَ النَّبِي عَلَيْمٌ الْظُولُ لَوْ كَانَتْ لِى مَنَعَةٌ طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكَ وَالنّبِي عَلَيْمٌ اللّهُ عَنْى الْطُلَقَ إِنْسَانٌ فَاخْبَرَ فَاطِمَةَ فَجَاءَتْ وَهِي عَلَى بَعْضُ مَا عَنْهُمُ الْفُرَعُ رَاسُهُ حَتَى الْطُلَقَ إِنْسَانٌ فَاخْبَرَ فَاطِمَةَ فَجَاءَتْ وَهِي حَلَى بَعْضُ النّبِي عَنْهُمُ الْمَلْقَ وَالسّانُ فَاخْبَرَ فَاطِمَةَ فَجَاءَتْ وَهِي جُولِي يَةٌ فَطَرَحَتْهُ عَنْهُ مُ الضِّحْوَلُ وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلْانًا وَإِذَا سَالَ اللّهُ النّبِي عَلَيْكَ مِنْ مَعْهُم فَلَمَّا قَضَى النّبِي عَنْهُمُ الضِّحُكُ وَحَافُوا مَوْتَهُ ذُمْ قَالَ ((اللّهُمُ مَّ عَلَيْكَ بِلِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَعُنْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَالْمَيْدِ فَلِكَ بِالْمَعَ وَعُقْبَةً بْنِ الْمِي مُعْلِم الْمُ عَلَمُ وَاللّهُ الْعَلَيْكِ بِنِ عَقْبَةً مُولَعُوا عَلَى الْقَلِيدِ بْنِ وَلَمْ الْمُعْمُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُ عَلْمُ الْمُ عَلْمُ الْمُ عَلْمُ وَعُلْمُ وَى السَّابِعَ وَلَمْ الْخُولِ الْمُعْمِ الْمُولِ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُ عَلْمُ وَاللّهُ الْمُ الْمُؤْلِ الْسُالِ عَلَا فَى هُولَا الْمُولِ الللّهُ عَلَى الْمُؤْلِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِلُ وَيْ هُولًا الْمُ الْمُؤَا الْمُولِي لُولِي لُولِي لُولِي لَا اللّهُ الْمُؤَا الْمُحْلِقُ فَى هُذَا الْحَدِيثِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

[4649] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الوضوء باب: اذا القي على ظهر المصلى قذر اوجيفة لم تفسد صلاته برقم (٢٤٠) وفي الصلاة باب: المراة تطرح عن المصلى شيئا من الاذى برقم (٢٠٠) وفي الجهاد والسير باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة برقم (٢٩٣٤) وفي الجوزية والموادعة باب: طرح جنين المشركين في البئر ولا يوخذ لهم ثمن برقم (٣١٨٥) وفي مناقب الانصار باب: ما لقى النبي على واصحابه من المشركين بمكة برقم (٣٨٥٤) وفي المعازى باب: دعاء النبي على على كفار قريش برقم (٣٩٦٠) والنسائي في (المجتبى) في الطهارة باب: فرث ما يوكل لحمه ويصيب الثوب برقم (٣٠٦) انظر (التحفة) برقم (٩٤٨٤)



[4649] - حضرت عبدالله بن مسعود والني بيان كرت مي كدرسول الله مَثَالِيم بيت الله ك ياس نماز يره رب تھے، ابوجہل اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اور گزشتہ کل ایک اونٹنی ذبح کی گئی تھی تو ابوجہل نے کہاتم میں ہے کون ، بنو فلال کی اونٹنی کی بچہ دانی اٹھا لائے گا اور جب محمہ سجدہ کرے گا تو اس کے کندھوں کے درمیان رکھ دےگا؟ توسب سے بدبخت مخض اٹھا اور اسے اٹھا لایا، پھر جب نبی اکرم نگاٹی محمدہ میں گئے، اسے آپ مُلٹیکم کے کندھوں کے درمیان رکھ دیا اور وہ ایک دوسرے کو ہنسانے لگے اور ہنسی سے لوٹ بوٹ ہو کر ایک دوسرے پر گرنے گئے، حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا یہ منظر دیکھے رہا تھا، اگر مجھے تحفظ اور پناہ حاصل ہوتی تو میں اسے آپ مُلَقِیم کی پشت سے بھینک دیتا، نبی اکرم مُلَقِیم مجدہ میں پڑے ہوئے تھے، اپنا سرنہیں اٹھا رہے تھے حتی کہ ایک آ دمی گیا اور اس نے حضرت فاطمہ رہا ہا کو اطلاع دی، وہ آ کمیں جبکہ وہ ایک نوخیز بچی تھیں اورانہوں نے آپ سے اسے پھینک دیا، پھران کی طرف متوجہ ہو کر انہیں برا بھلا کہنے لگیں تو جب نبی اکرم مَالْیُمُمُ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے بلند آواز سے ان کے خلاف دعاکی اور آپ مُلْاَئِم جب دعا فرماتے تو تین د فعه دعا فرماتے اور جب ما تکتے تو تین دفعہ ما تکتے ، پھر آپ نے فر مایا،''اے اللہ! قریش کا موَاخذہ فرما۔'' تین ﷺ د فعه فر مایا تو جب انہوں نے آپ مُلائیم کی آ واز سنی تو ان کی ہنسی بند ہو گئی اور آپ مُلائیم کی دعا سے خوف ز دہ ہو گئے، پھرآپ نے فرمایا: ''اے اللہ! ابوجہل بن مشام کو پکڑ، عتبہ بن رہید، شیبہ بن رہید، ولید بن عقبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ، راوی کہتے ہیں، استاد نے ساتویں کا نام لیا، مجھے یا ذہیں رہا، اس ذات کی قتم، جس نے محمد تالیا کو حق دے کر بھیجا، میں نے ان لوگوں کو جن کے آپ مالیا کا نام لیے تھے، بدر کے دن گرے ہوئے دیکھا، پھرانہیں تھینچ کر، بدر کے کیج کنویں میں پھینک دیا گیا، ابواسحاق کہتے ہیں، اس مدیث میں ولید بن عقبہ کا نام غلط ہے، ( کیونکہ وہ ولید بن عتبہ تھا)

مفردات المديث المكريد وراني، شمه و المقى القوم: قوم كاسب س بد بخت آدى، يه عقبه بن ابی معیط تھا۔ 😵 مَنْعَة بمجھے پشت پناہی کی بنا پرقوت وطاقت حاصل ہوتی کیونکہ مکہ میں ان کا خاندان موجود نہیں تھا، جوان کی پشت پر ہوتا، اگر اس کو مانع کی جمع بنا ئیں تو معنی ہوگا، اگر میرے تمایتی اور دفاع کرنے والے ہوتے۔ 4 ذكر السابع: عمرو بن ميون نے ساتوي عمارة بن دليد كانام ليا تعاليكن ابواسحاق كويادنيس ربااوربيساتوال جنك بدرمين شريك نبيس تفااور القليل كالمعدوم كتحت اس كونظرانداز كرديا كميار 

بركيا ذالا كيا به تواس كي نماز موجائے كى، نيزيه واقعه كى زندگى ميں پيش آيا، جہاں ابھى احكام كى تفعيلات كا نزدل نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کی نجاست معلوم نہتھی۔ [4650] ١٠٨ [ . . . ) حَدَّثَ نَا مُ حَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّي قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ ابَالِسْحْقَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ۖ كَاللَّهِ ۖ صَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِّنْ قُرَيْشِ إِذْ جَآءَ عُقْبَةُ بْنُ آبِى مُعَيْطٍ بِسَلَا جَزُورٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ تَلْكُمْ فَلَـمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ فَجَآءَتْ فَاطِمَةُ فَأَخَذَتْهُ عَنْ ظَهْرِم وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَٰلِكَ فَقَالَ ((ٱللَّهُمَّ عَلَيْك الْمَلَا مِنْ قُرَيْسِ آبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعُقْبَةَ بْنَ آبِي مُعَيْطٍ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَامْيَّةَ بْنَ خَلَفٍ أَوْ ابْنَّ بْنَ خَلَفٍ شُعْبَةُ الشَّاكُّ) قَالَ فَلَقَدْ رَآيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرِ فَالْقُوا فِيْ بِئْرِ غَيْرَ اَنَّ أُمَيَّةَ اَوْ أُبَيًّا تَقَطَّعَتْ اَوْصَالُهُ فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِئْرِ

[4650] وحضرت عبدالله بن مسعود والتوابيان كرت بي كهاس دوران رسول الله مَاليَّيْنَ سجده مِن تصاور آب مَاليَّيْنَ کے اردگر دسچھ قریثی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچا تک عقبہ بن ابی معیط اونٹنی کی بچہ دانی اٹھا لایا اور اسے لی اللہ اللہ اللہ معلقات کی پشت پر بھینک دیا تو آپ مگاتا کے اپنا سر نہ اٹھایا، بھر حضرت فاطمہ دی آت کس اور انہوں اللہ اللہ اللہ معلقاتا کی بہت پر بھینک دیا تو آپ مگاتا کے اپنا سر نہ اٹھایا، بھر حضرت فاطمہ دی آتا کہ اور انہوں نے اسے آپ مظافظ کی بیت سے اٹھایا اور بدر کت کرنے والوں کو بدرعا دی اور رسول الله مظافظ سے فرمایا: "اے الله، قریش کی جمعیت پر گرفت فرما، ابوجهل بن مشام، عتبه بن ربیعه، عقبه بن ابی معیط ، شیبه بن ربیعه، امیه بن خلف یا الى بن خلف (شعبه كوشك ہے) ير گرفت فرما۔ ' حضرت ابن مسعود رات كتے ہيں، ميں نے ان كو بدر كے دن مقتول د یکھااور انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا گیا، مگرامیہ یا ابی کے جوڑ الگ الگ ہو گئے تو اسے کنویں میں نہ ڈالا گیا۔ نوت: ..... سیح بات بیا کہ بدر میں مرنے والا امید بن خلف تھا جیسا کہ دوسری روایات سے ثابت ہے۔

[4651] ١٠٩ ـ ( . . . )وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْخَقَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ ثَلاثًا يَقُولُ اَللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ ((اَكَلُّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ اَللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ ثَلَاثًا)) وَذَكَرَ فِيهِمْ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ وَلَمْ يَشُكَّ قَالَ آبُو إِسْحٰقَ وَنَسِيتُ السَّابِعَ

[4651] - امام صاحب اینے ایک اور استاد ابواسحاق کی مذکورہ بالا سند سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں،

[4650]تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٦٢٥) [4651] تقدم تخريجه برقم (٤٦٢٥)

مفردات الحديث على تقطَّعَتْ او صاله: الى كجورُ الك الك مو كار









اس میں بداضافہ ہے آپ مُنظِیمٌ تین دفعہ دعا کرنا پسند فرباتے ، آپ مُنظِیمٌ نے فربایا: ''اے اللہ! قریش کی گرفت فرما، اے اللہ! قریش کا مواخذہ فرما، اے اللہ! تو قریش کو پکڑ۔'' تین دفعہ کہا، آپ نے ان میں ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف کا ذکر کیا، راوی نے شک کا اظہار نہیں کیا۔ ( کہ امیہ یا آی ) اور ابواسحاق نے کہا میں ساتویں کا نام بھول گیا۔ [4652] ١١٠ [. . . ) وحَدَّنَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُواِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيُّ الْبَيْتَ فَدَعَا عَلَى سِتَّةِ نَفَرِ مِنْ قُرَيْشِ فِيهِ مْ أَبُو جَهْ لِ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ آبِي مُعَيْطٍ فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَآيْتُهُمْ صَرْعَى عَلَى بَدْرِ قَدْ غَيَّرَتْهُمُ الشَّمْسُ وَكَانَ يَوْمًا حَآرًّا [4652] - حضرت عبد الله بن مسعود والني بيان كرت بين كه رسول الله طَالِيْكُمْ في بيت الله كي طرف منه كرك قریش کے چھافراد کےخلاف دعا کی، ان میں ابوجہل،امید بن خلف، عتبہ بن رہید،شیبہابن رہید،عقبہ بن ابی معیط داخل ہیں، میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے انہیں بدر کے میدان میں گرے پڑے دیکھا، سورج کی ﷺ عثمان تپش نے ان کے رنگ بدل ڈالے تھے اور وہ سخت گرم دن تھا۔

[4653] ١١١-(١٧٩٥)وحَـدَّثَنِني أَبُوالطَّاهِ رِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي وَعَــمْـرُو بْـنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَٱلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثِنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ

عَائِشَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ظَالِمُ ۚ يَارَسُولَ اللّهِ هَلْ أَتَّى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ آشَدَّ مِنْ يَّوْمِ أُحُدِ فَقَالَ ((لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ آشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمُ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا اَرَّدُتُ فَانُـطَـلَـقُـتُ وَآنَـا مَهْـمُومٌ عَلَى وَجُهِى فَلَمُ ٱسْتَفِقُ إِلَّا بِقَرْنِ النَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا آنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظُلَّتْنِي فَنَظُرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلٌ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ سَمِعَ قُولَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رُدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ اِلَيْكَ مَلَكَ الْحِبَالِ لِتَأْمُّرَةُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ قَالَ فَنَادَانِي

[4652] تقدم تخريجه برقم (٦٢٥)

[4653] اخرجه البخاري في (صحيحه) في بدء الخلق باب: اذا قال احدكم: آمين والملائكة في السماء فوافقت احداهما الاخرى غفرله ما تقدم من ذنبه برقم (٣٢٣١) وفي التوحيد باب: (وكان الله سميعا بصيرا) برقم (٧٣٨٩) انظر (التحفة) برقم (١٦٧٠٠)





مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَآنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَضَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَامُ رَنِي بِأَمْ رِكَ فَمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْآخُشَبَيْنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ كَاثَيْمٌ بَـلَ ٱرْجُـو اَنْ يُسْخُـرِجَ اللَّهُ مِنْ اَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحُدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا))

| [4653] - حضور اكرم مَاليني كى زوجه حضرت عائشه وللها بيان كرتى بين كه انهون نے رسول الله عليم سے یو چھا، اے اللہ کے رسول مُل الله کیا آپ پر احد کے دن سے زیادہ سخت دن گزرا ہے؟ تو آپ مُل الله في فرمایا: ' مجھے تیری قوم کی طرف سے بہت تکالیف پینی اورسب سے زیادہ تکلیف عقبہ کے دن پینی، جب میں نے اپنے آ پ کوابن عبدیالیل بن عبد کلال کے سائنے پیش کیا، (اس کواسلام کی دعوت دی) تو اس نے میری خواہش کے مطابق، میری بات قبول نه کی اور میں رنجیدہ حالت میں، اپنے سامنے والے رخ پر چل پڑا اور قرن ثعالب پر پہنچ كريس اينة آپ ميس آيا (غم كى حالت سے فكلا) اور ميس في اپناسر اٹھايا تو ميس في اچا مك ايك بادل كواپنے ﷺ المعملان او برسامیہ کیے ہوئے پایا، میں نے دیکھا تو اس میں جبریل ملیٹا تھے تو اس نے مجھے آواز دی اور کہا، اللہ عزوجل نے تیری قوم نے مجھے جو پھے کہاس لیا اور جوانہوں نے مہیں جواب دیا (وہ س لیا) اور اس نے آپ کے یاس پہاڑوں کا منتظر فرشتہ بھیجا ہے، تا کہ آپ اسے جو چاہیں ، ان کے بارے میں تھم دیں، آپ نے فرمایا تو مجھے پہاڑوں کے فرشتہ نے آواز دی اور مجھے سلام کہا، پھر کہا، اے محمہ! الله تعالیٰ نے تیری قوم کا بچھے جواب س لیا ہے اور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور مجھے تیرے رب نے تیرے یاس اس لیے بھیجا کہ آپ مجھے ان کے بارے میں ا پنا تھم فرما کیں تو آپ کیا جاہتے ہیں؟ اگر آپ جاہیں تو میں ان پر دونوں پہاڑوں کو ملا دوں۔'' تو رسول الله طَالِيْنَ فِي اسے جواب دیا، ' بلکہ میں بیامیدر کھتا ہول کہ اللہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ نکالے گا، جو صرف الله کی بندگی کریں گے،اس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہرا کیں گے۔''

مفردات المديث \* ويوم المعقبة:اس عمرادعقب طائف م، كونكرآب عليم مضرت فديج على اور ابوطالب کی وفات کے بعد دس (۱۰) نبوت، شوال میں، بنو تقیف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دینے طائف محے الیکن انہوں نے آپ مالی فاس برترین سلوک کیا، اوہاش لوگ آپ کے چیے لگا دیئے۔ 2 فسلم استفق: ميں اينے آپ مين بيں آيا، جھے افاقہ نييں ہوا۔ 😵 قون الثعالب: يبي قرن منازل ہے، جو الل نجد كا ميقات ہے اور مكہ سے ايك دن رات كے فاصلہ ير ہے۔ ﴿ اطبق عسليه الاحشبين: احبان سے مراد شارصین نے مکہ کے دو پہاڑ ابو قبیس ، قعیقحان لیے ہیں، جو مکہ کے ثال وجوب میں واقع ہیں اور اس وقت مکہ کی آبادی ان دولوں کے درمیان واقع تھی الیکن سوال یہ ہے کہ تھین ترین سلوک جوآب مال الم اسے الل



ظائف نے کیا اور انہیں کے اس برترین سلوک کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اگر آپ
یہ چاہیں کہ میں ان کو دو پہاڑوں میں پیس کرر کھ دوں تو میں آپ کی خواہش کے مطابق ان کو پیس کرر کھ دوں گا تو
پھر اہل کمہ کو مراد لینا کیوں کر درست ہو سکتا ہے، اس لیے صبح بات یہی ہے کہ انشہان مکہ کے دو پہاڑوں کو ان کی
مضبوطی اور صلابت کی وجہ ہے کہا گیا ہے، اس لیے مراد ہیہ ہے کہ مکہ کے ان مضبوط و متحکم پہاڑوں جیسے پہاڑوں
میں، اہل طائف کو پیش کرر کھ دول یا مکہ کے ان دو پہاڑوں کو وہاں لے جاکر ان میں پیس دوں، کیونکہ پہاڑوں
میں، اہل طائف کو پیش کرر کھ دول یا مکہ کے ان دو پہاڑوں کو وہاں لے جاکر ان میں پیس دوں، کیونکہ پہاڑوں
کے فرشتہ کے لیے ان پہاڑوں کا وہاں لے جانا مشکل نہ تھا یا پھر یہ مراد لیا جائے کہ بوٹھیف نے آپ خاتھ اس کے فرشتہ کے اس کی وقوت کو قبول نہیں کیا تھا، اگر وہ قبول کرتے تو
یہ برسلو کی صرف اس لیے کیا کہ آپ کی قوم اہل مکہ نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، اگر وہ قبول کرتے تو
آپ خلائی کو ان مصائب سے دوچار نہ ہونا پڑتا، اس لیے اس کا اصل سب وہ ستے، اس لیے فرشتہ نے کہا کہ
آپ خلائی محم دیں تو میں اہل مکہ کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالوں ۔''

[4654] ١١٢ (-(١٧٩٦) حَـدَّ ثَـنَـا يَـحْيلي بْنُ يَحْيلي وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ آبِي عَوَانَةَ قَالَ يَحْيلي آخْبَرَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ دَمِيَتْ اِصْبَعُ رَسُولِ اللهِ تَاتَّيُمُ فِيْ بَعْضِ تِلْكَ الْمَشَاهِدِ فَقَالَ ((هَلُ ٱنْتِ اِلَّا اِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيت))

اس میں ہے کہرسول اللہ ظائم ایک غارمیں تھے تو آپ ظائم کی انگلی پھر سے زخی ہوگئ۔

[4654] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد بأب: من ينكب في سبيل الله برقم (٢٨٠٢) وفي الإدب باب: ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه برقم (٦١٤٦) والترمذي في (جامعه) في التفسير باب: ومن سورة الضحي برقم (٣٣٤٥) انظر (التحفة) برقم (٣٢٥٥) و [4655] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٦٣٠)

500

**599** 

نے بیشعر کہا ہے تو اس کا بعض نے بیہ جواب دیا ہے کہ بیر جز ہے، شعر نہیں ہے اور بعض نے کہا ہے، جس کلام کو قصد اور ارادہ سے موزوں اور مقلی کیا جائے، وہ شعر ہوتا ہے اور جو کلام غیر ارادی طور پر موزوں ہو جائے، اس کو شعر نہیں کہا جاتا اور بقول بعض بیشعر آپ ٹاٹیٹم کا نہیں ہے، بلکہ عبد اللہ بن رواحہ کا شعر ہے، جس کا آپ ٹاٹیٹم نے تمثیل کیا ہے اور آپ دوسروں کے اشعار پڑھ دیتے تھے۔

[4656] ١١٤ ( ١٧٩٧) حَدَّثَنَا اِسْحِقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ آنَهُ سَمِعَ جُدْدُبَ يَقُولُ آبُطا جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ سَلَيْمُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ فَانْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَالضَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجِي مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى [الضحى: ١-٣]

[4656] - حضرت جندب و النظر المان كرتے ميں كہ جريل نے رسول الله طَالِيَّا كے پاس آنے ميں تا خير كر دى تو مشركين كہنے گئے، محمد كو چھوڑ ديا گيا ہے تو الله تعالى نے بير آيات نازل فريا كيں، شاہد ہے روز روش اور رات جب جھا جائے ، تمہارے رب نے تمہيں نہ چھوڑ ا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔

رِ وَهُنَّهُ [4657] ١١٥\_(. . . )حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ اِسْحٰقُ

ۗ ٱخْبَرَنَا و قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ

عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُوْلُ اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ تَالَيْهِ تَالِيًا فَكَمْ يَا يُمُونَ اللهِ عَلَيْكَ فَكَمْ لَيْكَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا فَجَاءَتْهُ امْراَحَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ إِنِّى لَارْجُو اَنْ يَكُونَ شَيْطَ انْكَ قَدْ تَركَكَ لَمْ اَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ اَوْ ثَلاثٍ قَالَ فَانْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالضَّحٰى وَاللَّهُ إِذَا سَجْى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلْى

[4657] - حفرت جندب بھی تھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مکا لیے ہیار ہو گئے تو دویا تین راتیں قیام نہ کر سکے تو ایک عورت آپ مکا لیے گئے کے پاس آ کر کہنے گئی، اے محمد! مجھے امید ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، میں اسے دو تین رات سے تیرے قریب آتانہیں دیکھے رہی تو اللہ تعالیٰ نے بی آیات نازل فرمائیں، قسم ہے روز روش کی اور قسم ہے رات کی، جب وہ چھا جائے، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑ ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔

[4656] اخرجه البخارى في (صحيحه) في التهجد باب: ترك القيام للمريض برقم (١١٢٥) وفي فضائل القرآن باب: كيف نزل الوحى واول ما نزل برقم (٤٩٨٣) وفي التفسير باب: ﴿ما ودعك ربك وما قلي برقم (٤٩٥٠) والترمذي في (جامعه) في التفسير باب: ومن سورة الضحى برقم (٣٢٤٥) انظر (التحفة) برقم (٣٢٤٩)

[4657] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٦٣٢)













فائرہ اللہ سیر آنے والی عورت آپ کے بچاکی بیوی ام جیل بنت حرب تعی اور اس نے مشرکوں کی ہم نوائی کرتے ہوئے والی عورت آپ کے بچاکی بیوی ام جیل بنت حرب تعی اور اس نے مشرکوں کی ہم نوائی کرتے ہوئے یہ بات کری تھی۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، یا مشرک بھی اس کی اس بات پرخوش تصاب کے ان کی طرف نبست کردی گئی۔

[4658] (...)وحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنِ آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبْرَاهِيمَ اَخْبَرَنَا الْمُلائِئُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا

[4658] - امام صاحب اليخ مختلف اساتذه كي دوسندون سے مذكوره بالا روايت بيان كرتے ہيں -

٠٠ ..... بَابِ: فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهِ وَصَبِّرِهِ عَلَى أَذَى الْمُنَافِقِينَ

**باب ٤٠**: نبي اكرم مُثَاثِينًا كا دعا فرمانا اور منافقول كى تكليفات برصبر كرنا

[4659] ١١٦\_(١٧٩٨) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالـلَّـفْظُ لِابْـنِ رَافِعٍ قَـالَ ابْـنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ

أسامة بْنَ زَيْدِ آخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَ تَلَيْمُ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَارْدَفَ وَرَآءَهُ أُسَامَةً وَهُو يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَذَاكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرِ حَتْى مَرَّ بِمَجْلِسِ فِيهِ آخْلاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ فَلْمَا وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتْى مَرَّ بِمَجْلِسِ فِيهِ آخُلاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْآوثَ الْ وَالْيَهُ وِدِ فِيهِ مُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا الْآوثَ الْمُهُ بِرِدَآئِهِ بُنُ رَوَاحَةً فَلَمَّا عَشِيتُ الْمَجْلِسَ عَجْاجَةُ الدَّآبَةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي آنْفَهُ بِرِدَآئِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُعَبِّرُوا عَلَيْهِمُ النَّهُ إِلَى اللّهِ وَقَرَا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللّهِ وَقَرَا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ

[4658] تقدم تخريجه برقم (٤٦٣٢)

[4659] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الجهاد باب: الردف على الحمار برقم (٢٩٨٧) وفي التفسير باب: (لتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا برقم برقم (٢٥٦٦) وفي المرضى باب: عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار برقم (٢٦٣٥) وفي اللباس باب: الارتداف على الدابة برقم (٢٩٦٤) وفي الادب باب: كنية المشرك برقم (٢٠٥٧) وفي الاستئذان باب: التسليم في مجلس فيه اخلاط من المسلمين والمشركين برقم (٢٠٥٤) انظر (التحفة) برقم (١٠٥٠)







فَـقَـالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيّ أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ هٰذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَلا تُؤْذِنَا فِيْ مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ اِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَائَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ اغْشَـنَـا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ قَالَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُ ودُ حَتَّى هَمُّوا اَنْ يَتَوَاتَبُوا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ظَالِمٌ يُحَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ ((أَى سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أَبُو حُبَابِ يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبُيِّ قَالَ كَذَا وَكَذَا)) قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ وَاصْفَحْ فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ الله الَّذِي أَعْطَاكَ وَلَقَدْ اصْطَلَحَ آهْلُ هٰذِهِ الْبُحَيْرَةِ آنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي اَعْطَاكَهُ شَرِقَ بِذَٰلِكَ فَذَٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَاَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ تَا اللَّ [4659] -حضرت اسامه بن زيد المنتابيان كرتے ہيں كه نبي اكرم مَنْ الله ايك كدھے برسوار ہوئے، جس ير كائفي تھی اور اس کے ینچے فدک علاقہ کی جا درتھی اور آپ مناشیم نے اپنے پیچھے حضرت اسامہ کو بٹھایا ہوا تھا اور آپ بنو مراز المراز المراز میں حضرت سعد بن عبادہ دلائٹو کی عیادت کرنا جا ہتے تھے اور یہ واقعہ بدر سے پہلا کا قصہ ہے حتی كهآب ايكمجلس سے كزرے، جس ميں مسلمان، بت پرست مشرك اور يبود ملے جلے سے، ان ميں عبدالله بن ا بی بھی تنھے اور مجلس میں عبد اللہ بن رواحہ ڈٹاٹیؤ بھی موجود تنھے، جب مجلس پر جانور کی گرووغبار پڑی،عبد اللہ بن ابی نے اپنی جاور سے اپنی ناک ڈھانپ لی، پھر کہا، ہم پر گردوغبار نداڑ اؤ، نبی آکرم منافقہ نے اہل مجلس کوسلام کہا، پھر وہاں رک کرسواری سے اتر آئے ، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور انہیں قرآن مجید سنایا تو عبد اللہ بن الی نے کہا، اے انسان!اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، اگر آپ جو کچھ کہدرہے ہیں، حق ہے تو آپ ہماری مجالس میں ہمیں تکلیف نہ کہنچا کیں اور اپنے گھرلوٹ جائے تو ہم میں سے جوآپ کے پاس آجائے، اسے اپنی بات سنایے، اس پر حضرت عبد الله بن رواحہ والفؤنے عرض كيا، مارى مجالس ميں آپ تشريف لائيں، كيونكه آپ كى آ مرجميں محبوب ہے تو مسلمان، مشرک اور یہود ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے گلے حتی کہ انہوں نے ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا جایا اور آپ انہیں مسلسل مصنڈا کرتے رہے، پھر اپنی سواری پر سوار ہو کر حضرت سعد بن عبادہ ڈٹاٹٹؤ کے یاس پہنچ گئے اور فرمایا: ''اے سعد! ابوحباب نے جو پھے کہا تونے س لیا ہے؟ ابوحباب سے مرادعبداللہ بن ابی تھا، اس نے یہ یہ کہا ے، حضرت سعد والمؤنظ نے کہا، اس کو معاف فرمایتے، اے اللہ کے رسول! اور درگذر فرمایتے، اللہ تعالی نے آپ کو جومرتبہ بخشا ہے، بخش دیا ہے،اس شہر کے لوگ اس بات پرمتفق ہوئے تھے کہاس کو تاج پہنا کیں اور اس کے سرپر سرداری کی میکری باندھیں تو جب اللہ نے اس حق کے ذریعہ جو آپ کوعنایت فرمایا ہے، اس کورد کر دیا تو وہ اس سے غفیناک ہوگیا، جو پھھ آپ نے دیکھا،اس حسدنے اس کابیحشر کیا ہے تو آپ نے اس سے درگز رفر مایا۔

[4660] (...) حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا حُجَیْنٌ یَعْنِی ابْنَ الْمُثَنِّی حَدَّثَنَا لَیْٹُ عَنْ عُقَیْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِیْ هٰذَا الْاسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَزَادَ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ یُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ [4660] - امام صاحب ایک اور استاد سے زہری کی فذکورہ سند سے بیروایت بیان کرتے ہیں، اس میں بیہ اضافہ ہے، بیاس وقت کی بات ہے، جب اس نے مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کیا تھا۔

[4661] ١١٧ - (١٧٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ آبِيهِ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِي تَلْقُرُ لَوْ آتَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبِي قَالَ فَانَطُلَقَ إِلَيْكِ وَرَكِبَ حِمَارًا وَانْطُلَقَ الْمُسْلِمُونَ وَهِى اَرْضٌ سَبِخَةٌ فَلَمَّا آتَاهُ النَّبِي تَلَاثُم قَالَ إِلَيْكَ عَنِي فَوَاللهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْانْصَارِ وَاللهِ لَحِمَارُ وَسُولِ اللهِ تَلْقُلُمُ اَطْيَبُ رِيحًا مِّنْكُ قَالَ فَعَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِهِ قَالَ وَعَلَى اللهِ تَلْقُلُمُ اَطْيَبُ رِيحًا مِّنْكُ قَالَ فَعَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ وَعَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ فَعَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ مَالِكُ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ فَعَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ مَا يُعْفَى اللهُ وَاحِدِ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ قَالَ فَكَانَ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَبِالْآيْدِي وَبِالْآيْدِي وَبِالْآيْدِي وَبِالْآيْدِي وَبِالْآيْدِي لَكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ قَالَ فَكَانَ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَبِالْآيْدِي وَبِالْآيْدِي وَبِالْآيْدِي وَبِالْآيْدِي اللهِ عَلَى فَلَاكُ فَالَ فَلَا فَكَانَ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَبِالْآيْدِي وَبِالْآيْدِي وَبِالْآيْدِي وَبِالْآيْدِي وَبِالْآيْدِي وَالْمَالِمُوا فَاصْلِحُوا فَالْ فَلَا فَلَا فَاللَّهُ اللهُ وَعِنْ اللهُ وَالْكُولُولُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

[4660] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٦٥٥)

[4661] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلح باب: ما جاء في الاصلاح بين الناس برقم (٢٦٩١) انظر (التحفة) برقم (٨٧٦)

كتاب الجهاد والسير

[4661] -حضرت انس بن ما لک ٹھاٹھا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹھٹے سے گزارش کی گئی، اے کاش! آپ عبدالله بن ابی کے پاس جائیں، (اس کو اسلام کی دعوت دیں) تو آپ گدھے پرسوار ہوکر اس کی طرف چل پڑے اور مسلمان بھی چل پڑے، وہ زمین شور ملی تھی، جب آپ مُٹافیظ اس کے پاس پہنیے، وہ کہنے لگا، مجھ ہے دور ہوجائے، اللہ کی قتم، مجھے تیرے گدھے کی بونے اذیت پہنچائی ہے تو ایک انصاری آ دمی نے کہا، اللہ کی قتم! رسول الله مَا لَيْنَا كُلُوهِ فِي بوجھ سے زیادہ پا كيزہ ہے،اس پرعبدالله كي قوم كا ايك آ دمي اس كي خاطر غصه ميں آ ً گیا، اس طرح ہرآ دمی کے ساتھی ،اس کی خاطر غصے میں آ گئے اور وہ ایک دوسرے کو مجمور کی چیٹریوں ، ہاتھوں اور جوتیوں سے مارنے لگے، حضرت انس رہائظ کہتے ہیں، ہمیں میہ بات پیچی ہے کہ انہیں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے،''اگرمومنوں کے دوگروہ باہم اڑ بڑیں تو ان کے درمیان صلح صفائی کرا دو۔'' (الحجرات، آیت نمبر ۹)۔ ف الله المن المام بن زيد الله المن في حوواقعه بيان كيا ب، اس من اصل مقعود حضرت سعد بن عباده كي عیادت تھی اور راستہ میں گزرعبداللہ بن ابی کے پاس سے موا، یہاں اصل مقصود،عبداللہ بن ابی کو دعوت اسلام دیتا تھا، کیونکہوہ خزرج کا سردار تھا اور اس کا اپنے قبیلہ پر اثر تھا، اس کے ایمان لانے کی صورت میں پورا قبیلہ سلمان ہوجاتا ادراس واقعہ میں وہاں میرودادرمشرک موجود نہ تھے،عبداللہ بن ابی کے قبیلہ کے لوگ ہی تھے ادر جرمسلمان تھے، لیکن اس کے تمروکی بنا پر، جب ایک مسلمان نے اس کی بدکلامی کا جواب دیا تو خاندانی غیرت کی بنابر، اس کے خاعدان کا ایک مسلمان آ دمی محر ک اٹھا، اس طرح باہمی اسلام کے نام لیواؤں میں جوتوں اور مکوں کا تبادلہ شروع موكم اور حفرت الس الله كاليه كهناكمين بيات بيني به كسورة جرات كي آيت نمبر واسسلم من اترى، اس كا مقعديه ب، اس واقعه يربعي بيرة يت صاوق آتى باورصابه كرام تكافئة نزلت كذا كالفظ اسصورت میں بھی استعال کر لیتے تھے، جب آیت کسی اور دنت اتری ہوتی، لیکن وہ دوسرے واقعہ پر بھی چیاں ہوتی، کیونکہ سورہ جمرات کا نزول تو بہت بعد میں ہوا ہے، جب کہ دفود کی آ مدشروع ہوگئی تعی اور دفود کی عام آ مد فتح کمہ کے بعد شروع مولی، الاید کدید مان لیا جائے اس کا نزول بہت پہلے ہو گیا تھا۔

اله..... بَاب:قَتْلِ اَبِي جَهْلٍ **باب ٤**1: ابوجهل كاقتل

[4662] ١٨٠٠) حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا

سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا

[4662] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المغازي باب: قتل ابي جهل برقم (٣٩٦٢) وبرقم (٣٩٦٣) وفي باب (١٢) برقم (٤٠٢٠) انظر (التحفة) برقم (٨٧٨) أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْيُمُ مَنْ يَّنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ اَبُو جَهْلِ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَآءَ حَتَّى بَرَكَ قَالَ فَاخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ آنْتَ اَبُو جَهْلٍ فَقَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ قَالَ قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ وَقَالَ اَبُو مِجْلَزٍ قَالَ ابُوجَهْلٍ فَلَوْ غَيْرُ اَكَّارٍ قَتَلَنِى

[4662] - حضرت انس بن مالک دفائظ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیخ نے فرمایا: ''کون ہمیں یہ دیکھ کر بتائے گا کہ ابوجہل کا کیا بنا؟'' تو حضرت ابن مسعود والفظ چل پڑے اور اسے اس حال میں دیکھا کہ اسے عفراء کے دو بیٹوں نے تلوار مار کر زمین پر گرا دیا ہے۔ تو ابن مسعود والفظ نے اس کی داڑھی پکڑ کر پوچھا، کیا تو ہی ابوجہل ہے؟ تو اس نے جواب دیا، کیا اس آ دی سے بڑا بھی تم نے قبل کیا ہے، یا اس کی قوم نے قبل کیا ہے؟ ابو مجلز کہتے ہیں، ابوجہل نے کہا، اے کاش مجھے ایک کسان کے علاوہ کسی اور نے قبل کیا ہوتا۔

[4663] ( . . . ) حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبُكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهُ ( ( مَنْ يَتَعْلَمُ لِي مَا فَعَلَ آبُو جَهْلٍ )) بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَقَوْلِ آبِي مِجْلَزِ كَمَا ذَكَرَهُ إِسْمُعِيلُ وَقَوْلِ آبِي مِجْلَزِ كَمَا ذَكَرَهُ إِسْمُعِيلُ

[4663] من رب اس والله على الله على الل

[4663] نفذه نخر بحه في الحديث السابق برقم (٢٦٨٤)

## ٣٢ ..... بَاب: قَتْلِ كَعْبِ بَنِ الْآشُرَفِ طَاغُوتِ الْيَهُودِ باب ٤٢: يهود كر عنه كعب بن اشرف كاقتل

[4664] ١١٩-(١٨٠١) حَدَّثَنَا إِسْخُتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمِسْوَرِ الزُّهْرِيُّ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِلزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعْتُ جابرا يَّقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ كَالِيُّمُ ((مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ)) فَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱتُحِبُّ أَنْ ٱقْتُلَهُ قَالَ ((نَعَمُ)) قَالَ اتْذَنْ لِي فَلا قُلْ قَالَ ((قُلْ)) فَاتَاهُ فَقَالَ لَهُ وَذَكَرَ مَا بَيْنَهُمَا وَقَالَ إِنَّ هٰذَا الرَّجُلَ قَدْ اَرَادَ صَدَقَةً وَقَـدْ عَـنَّانَـا فَـلَمَّا سَمِعَهُ قَالَ وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّهُ قَالَ إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ الْآنَ وَنَكْرَهُ أَنْ نَـ دَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ أَمْرُهُ قَالَ وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسْلِفَنِي سَلَفًا قَالَ فَمَا إِلَهُ تَرْهَنُنِي قَالَ مَا تُرِيدُ قَالَ تَرْهَنُنِي نِسَآنَكُمْ قَالَ أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ أَنَرْهَنُكَ نِسَائَنَا قَالَ لَهُ تَرْهَنُونِي أَوْلادَكُمْ قَالَ يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا فَيُقَالُ رُهِنَ فِيْ وَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ وَلْكِنْ نَرْهَ نُكَ اللَّامَةَ يَعْنِي السِّكَاحَ قَالَ فَنَعَمْ وَوَاعَدَهُ أَنْ يَّأْتِيهُ بِالْحَارِثِ وَأَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرِ وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرِ قَالَ فَجَاتُوا فَدَعَوْهُ لَيْلًا فَنَزَلَ اِلَيْهِمْ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ غَيْرُ عَـمْرِو قَالَتْ لَهُ امْرَاتُهُ إِنِّي لَاسْمَعُ صَوْتًا كَانَّهُ صَوْتُ دَمِ قَالَ إِنَّمَا هٰذَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً وَرَضِيعُهُ وَٱبُو نَآئِلَةً إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ لَيْلًا كَاجَابَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنِّي إِذَا جَاءَ فَسَوْفَ أَمُدُّ يَدِي إِلَى رَاْسِهِ فَإِذَا اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَدُونَكُمْ قَالَ فَـلَمَّا نَزَلَ نَزَلَ وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ فَقَالُوا نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الطِّيبِ قَالَ نَعَمْ تَحْتِي فُلانَةُ هِيَ اَعْطُ رُ نِسَاءِ الْعَرَبِ قَالَ فَتَاْذَنُ لِي اَنْ اَشُمَّ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَشُمَّ فَتَنَاوَلَ فَشَمَّ تُمَّ قَالَ آتَاْذَنُ لِي آنْ آعُودَ قَالَ فَاسْتَمْكَنَ مِنْ رَّاسِه ثُمَّ قَالَ دُونَكُمْ قَالَ فَقَتَلُوهُ

[4664] - حفرت جابر والنوابيان كرت بي كهرسول الله طالية إن كعب بن اشرف يكون نمخ كا؟

[4664] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الرهن باب: رهن السلاح برقم (٢٥١٠) وفي السجهاد والسير باب: الكذب في الحرب برقم (٣٠٣١) وفي البجهاد والسير باب: الكذب في الحرب برقم (٣٠٣١) وفي باب الفتك باهل الحرب برقم (٣٠٣٢) وفي السغازي باب: قتل كعب بن الاشرف برقم (٢٧٦٨) وابو داود في (سننه) في الجهاد والسير باب: في العدو يوتى على غرة ويتشبه بهم برقم (٢٧٦٨) انظر (التحفة) برقم (٢٥٢٤)











كونكهاس نے الله اور اس كے رسول كو اذيت دى ہے۔ " تو محمد بن مسلمہ وہ الله نے عرض كيا: اے الله كے رسول! كياآپ پندكرتے ہيں كەميں احقل كردوں؟ آپ نے فرمايا: "بال-" انہوں نے عرض كيا، تو آپ مجھے كچھ کہنے کی اجازت عنایت فرمائیں، آپ نے فرمایا:'' کہہ سکتے ہو۔'' تو وہ کعب کے پاس آئے اور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کیں، اپنی فرضی کشیدگی کا تذکرہ کیا۔ یا کعب سے اپنے رابطہ کا تذکرہ کیا اور کہا اس آدمی نے بعنی حضور اکرم مُلْقِیْم نے ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور اس نے ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے، تو جب اس نے پیر سنا، کہنے لگا، واللّٰدتم ابھی اور اکتاؤ گے، حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا، اب ہم اس کے پیروکار بن چکے ہیں اور ہم اس کوچھوڑ نا ناپند کرتے ہیں، حتی کہ بیدد کھے لیس اس کا انجام کیا ہوتا ہے ادر کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے کچھ قرض دے، تو اس نے کہا، تو تم میرے پاس کیا رہن رکھو گے؟ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا، آپ کیا جا ہے ہیں، اس نے کہا، اپنی عورتوں کومیرے پاس رہن رکھ دو، انہوں نے کہا، آپ عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہیں، تو کیا ہم آپ کے پاس اپنی عورتیں رہن رکھ دیں؟ اس نے ،ان سے کہا،تم میرے پاس اپنے بیٹوں کو رہن رکھ دو، انہوں نے کہا، ہارے بیٹوں کو گالی دی جائے گی، انہیں کہا جائے گا، تنہیں تھجور کے دووس کے عوض رکھ دیا گیا تھنے ا تھا، لیکن ہم تمہارے پاس زرہ یعنی ہتھیار رئن رکھ دیتے ہیں۔اس نے کہا، ہاں،حضرت محمد بن مسلمہ نے اس ہے دعدہ کیا کہ اس کے پاس حارث ، ابوعبس بن جبر اور عباد بن بشر کو لے کر آؤں گا ، تو وہ رات کو آئے اور اپنے بلایا، تو وہ ان کی طرف ( قلعہ ہے ) ینچے اترا، سفیان کہتے ہیں، عمرو کے دوسرے راوی نے کہا، اس کی بیوی نے اسے کہا، میں الیی آواز سن رہی ہوں، گویا وہ خون بہانے والے کی آواز ہے، اس نے کہا، بیتو بس محمد بن مسلمہ، اس کا رضاعی بھائی اور ابونا کلہ ہے،معزز آ دمی کو اگر رات کوبھی نیز ہ بازی کی دعوت دی جائے تو وہ قبول کرتا ہے، محمد والنوائ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جب وہ آجائے گا، میں اپنا ہاتھ اس کے سرکی طرف بوصاؤں گا، تو جب میں اس کو قابوکرلوں، تو تم اپنا کام کر ڈالنا، تو جب وہ اترا، تو وہ چا دراوڑ ھے ہوئے تھا، انہوں نے کہا، ہمیں آپ سے خوشبو کی مہک آ رہی ہے، اس نے کہا، ہاں، میری بیوی فلاں ہے جو عرب عورتوں میں سے سب سے زیادہ عطر سازی کی ماہر ہے، محمد بن مسلمہ نے کہا، کیا آپ مجھے خوشبوسو تکھنے کی اجازت دیتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں، تو سونگھیے ، تو انہوں نے سر پکڑ کرسونگھا، پھر کہا، کیا آپ دوبارہ سونگھنے کی اجازت دیتے ہیں؟ تو اس کا سرمضبوطی ہے قابوكرليا، پھركہا، اپنا كام كرگزرو، تو ساتھيوں نے اے تل كر ڈالا۔

من کیا ہے۔ اس کعب بن اشرف، قبیلہ طے کی شاخ ہوبہان سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے عربی النسل تھا، اس کے باپ اشرف نے کسی کوئل کر ڈالا، اس لیے بھاگ کر مدینہ آھیا اور بنونفیرے دوستانہ قائم کرلیا اور ابوانحقیق یہودی کی بٹی عقیلہ سے شادی کرلی، جس سے کعب پیدا ہوا، واقعہ بدر کے بعد اس نے مسلمانوں کی ہجوشروع کر دی اور

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وشمنان اسلام کی مدح سرائی کرنے لگا، پھرمشرکین کی غیرت بھڑ کانے، ان کی آتش انقام تیز کرنے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے اشعار کہہ کہہ کر ان سرداران قریش کا نوحہ و ماتم کرنے لگا،جنہیں جگ بدر میں قمل کرنے کے بعد کنویں میں مچینک دیا گیا تھا، پھر صحابہ کرام کی عورتوں کے بارے میں واہیات شعر کہنے لگا اور اپنی زبان درازی اور بدگوئی کے ذریعہ مسلمانوں کو تخت اذبت پہنچائی، ان حالات سے تنگ آ کرآپ نے اس کا کام تمام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ② رضیعہ اور ابو نا کلہ کے درمیان واو وہم ہے کیونکہ رضیع سے مراد ابو نائلہ ہی ہے۔ ابو نائلہ، محمد بن مسلمہ اور کعب بن اشرف تینوں رضاعی بھائی تھے، اس کے باوجود کینہ خصلت اور مسلمانوں کا دشمن محمد بن مسلمہ بیوی اور بیٹا گروی رکھنے کا مطالبہ کرتا ہے، اس سےمعلوم ہوسکتا ہے کہ وہ کس قدر موذی انسان تھا، جوصرف آپ کا ہی نہیں بلکہ سب مسلمانوں اور دین کا دشمن تھا، اس لیے ایسے موذی انسان کا مل كروانا سب كوآ رام اورسكون پنجانا ہے۔ تفصيل كے ليے الرحيق المختوم و كيھئے۔

سهم..... بَاب:غَزُوَةِ خُيبُرَ

باب ٤٣: غزوة خيبر

[4665] ١٢٠ ـ (١٣٦٥) وحَـدَّثَـنِـي زُهَيْـرُ بْـنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا اِسْمْعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ

الْعَزيز بن صُهَيْبِ

عَنْ أَنَسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ظُلْمُ غَزَا خَيْبَرَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلُوةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسِ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ تَلَيْلِ وَرَكِبَ اَبُو طَلْحَةً وَاَنَا رَدِيفُ آبِي طَلْحَةً فَاجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ تَنْفَيْمُ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ طُلْيَا وَانْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِي اللَّهِ تَاتِيْمُ وَإِنِّي لَارَى بَيَاضَ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ تَاتِيمُ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ ((اَللَّهُ أَكْبَرُ خَيرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ)) قَالَهَا ثَلاثَ مِرَارٍ قَالَ وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى آعْمَ الِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ آصْحَابِنَا وَ الْحَمِسِ قَالَ وَ أَصَنْنَاهَا عَنْوَةً

[4665] -حضرت انس جانفؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مُناتِیم نے خیبر کا رخ کیا، تو ہم نے اس کے قریب مسج کی نماز اندهیرے میں پڑھی، پھررسول اللہ مُنَاقِیْم سوار ہوئے اور ابوطلحہ ڈٹاٹیئز بھی سوار ہو گئے، میں ابوطلحہ ڈٹاٹیؤ کے بیجیے سوارتھا، تو نبی اکرم نالیا نے اپنی سواری خیبر کی گلیوں میں دوڑ ائی اور میرا گھٹنا نبی اکرم نالیا کے گھٹے کومس کر

[4665] تقدم تخريجه في النكاح باب: فضيلة اعتاق امته ثم يتزوجها برقم (٣٤٨٢)











كتاب الجها داورسير كابيان

كتاب الجهاد والسيب

رہا تھا، نبی اکرم نگائی کی ران سے تہہ بندہ سے گئی اور میں رسول اللہ نگائی کی ران کی سفیدی و کھے رہا تھا، تو جب آب بہتی میں داخل ہوئے، آپ نے فرمایا: ''اللہ سب سے بڑا ہے، خیبر تباہ و برباد ہوگیا، ہم جب سی قوم کے میدان میں اتر تے ہیں، تو ان لوگوں کی ضبح بہت بری ہوتی ہے، جنہیں عذاب سے آگاہ کیا جا چکا ہے، آپ نے میدان میں اتر تے ہیں، تو ان لوگوں کی ضبح بہت بری ہوتی ہے، جنہیں عذاب سے آگاہ کیا جا چکا ہے، آپ نے مید جملہ تین دفعہ فرمایا اور لوگ اپنے کام کاج کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے، اس لیے کہتے تھے، محمد، (آگئے) عبدالعزیز بیان کرتے ہیں، بعض ہمارے ساتھوں نے کہا اور لشکر یا لشکر کے ساتھ، حضرت انس ڈلٹاؤ بیان کرتے ہیں، ہم نے اسے برور بازو فتح کیا۔

مفردات المديث المعمس الشركوكة بين، كونكه وه پانج وستون برمشمل بوتا ب\_مقدمه (اكلا وست)ساقه ( كهلاوست) قلب (ورمياني وسته) ميمنة (وايان بازووسته) ميسرة (بايان وسته) كاغنوة: قهر وجرس، زقاق ج ازقه ، كلي كوي-

فائی ہے ۔۔۔۔۔۔ آپ نے محرم ہے ہے کے آخری ایام میں خیبر کا رخ کیا تھا اور خیبر آٹھ مضبوط اور متحکم قلعوں پر مشتل تھا، ان کے علاوہ مزید قلع اور گر ھیاں بھی تھیں، اگر چہ وہ چھوٹی تھیں اور توت و حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پلہ نہتھیں، خیبر کی آبادی و و منطقوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک معطقے میں پانچ قطعے سے اور دوسرے میں تمین، لڑائی پہلے معطقے میں ہوئی، ووسرے معطقے کے تینوں قلع لڑنے والوں کی کڑت کے باوجود جنگ کے بغیر ہی مسلمالوں کے حوالے کر دیئے گئے، تو جن ائمہ نے پہلے منطقہ کا لحاظ رکھا، انہوں نے کہا، خیبر بر دور توت، جرا فتح ہوا ہوا ہوا ور جنہوں نے دوسرے معطقے کا لحاظ کیا، انہوں نے کہا، شہر میں صرف وہ چووہ سو (۱۲۰۰۰) محابہ شریک ہوئے تھے، جنہوں نے حدیبی میں درخت کے نیچ بیعت رضوان کی تھی اور معرکہ کا آغاز قلعہ ناعم پر حملہ سے ہوا تھا، کیونکہ یہ یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا اور اس میں مرحب نای شہز دور اور جانباز مہددی موجود تھا، جے ایک ہزار مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ تفصیل کے لیے و کیمئے، الرحیق المختوم۔

[4666] ١٢١-(٠٠٠) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ آنَسِ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ آبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدَمِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللهِ تَلْيُمُ عَنْ آنَسِ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ آبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدَمِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللهِ تَلْيُمُ وَخَرَجُوا بِفُؤُسِهِمْ قَالَ فَا أَنَّ اللهِ عَلَيْمُ وَخَرَجُوا بِفُؤُسِهِمْ وَمَلُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسَ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْيُمُ ((خَرِبَتُ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسَ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْيُمُ ((خَرِبَتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذُرِينَ قَالَ فَهَزَمَهُمْ)) الله عَزَ وَجَلَ

[4666] حضرت انس ولانظ بیان کرتے ہیں، میں خیبر کے دن حضرت ابوطلحہ وٹاٹیز کے پیچھے سوارتھا اور میرا قدم

[4666] تقدم تخريجه في النكاح باب: فضيلة اعتاق امته ثم يتزوجها برقم (٣٤٨٥)

609

كتاب الجهاد والسير

رسول الله طالق کے قدم کومس کررہا تھا اور ہم ان کے پاس سورج طلوع ہونے کے بعد پنچے اور انہوں نے اپنے مویشیوں کو نکال لیا تھا ورخود اپنے کلہاڑے ٹوکریاں اور رسیاں لے کرنکل رہے تھے، تو انہوں نے کہا، محمد، شکر سمیت آگئے اور رسول الله طالق نے فرمایا: '' خیبر تباہ ہوا، ہم جب کسی قوم کے درمیان میں اترتے ہیں، تو ان ڈرائے گئے لوگوں کی ضمح بری ہو جاتی ہے۔'' حضرت انس جائے کہتے ہیں، اللہ تعالی نے ان لوگوں کو شکست سے دوحار کر دیا۔

[4667] ١٢٢-(. . . ) حَدَّثَ نَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ لَمَّا أَتْى رَسُولُ اللهِ تَنْ يَمْ خَيْبَرَ قَالَ ((اَثَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ لَمَّا أَتْى رَسُولُ اللهِ تَنْ يَمُ خَيْبَرَ قَالَ ((اَثَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ عَنْ أَنَا اللهِ عَنْ يَا اللهِ عَنْ يَا اللهِ عَنْ يَا اللهِ عَنْ يَا اللهِ عَنْ إِنَّا اللهِ عَنْ إِنْ اللهِ عَنْ إِنْ اللهِ عَنْ إِنَّا اللهِ عَنْ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَنْ إِنْ اللهِ عَنْ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ إِنْ اللهِ عَنْ إِنْ اللهِ عَنْ إِنْ اللهِ عَنْ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ خَلِيْكُمْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ خَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ

[4667] - حضرت انس بن ما لک والنو این کرتے ہیں، جب رسول الله طالنی خیبر پہنچ، فرمایا: "ہم جب کسی قوم کے میدان میں از پڑتے ہیں، تو ڈرائے گئے لوگوں کی ضیح بری ہوجاتی ہے۔"

[4668] ١٢٣ ـ (١٨٠٢) حَـدَّثَـنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا

حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ اِسْمُعِيْلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ

[4667] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٨٦)

[4668] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المظالم باب: هل تكسر الدنان التي فيها خمر او ←



قَالَ فَلَمَّا اَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِى فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ اَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ طَلُوهِ اللهِ طَلُقِمُ ((مَا هَذِه النِّيرَانُ عَلَى اَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ)) فَقَالُوا عَلَى لَحْمٍ قَالُوا لَحْمُ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ طُلِيمٌ ((اَهْرِيقُوهَا وَالْحَسِرُوهَا)) فَقَالَ رَجُلٌ اَوْ يُهْرِيقُوهَا وَيَعْسِلُوهَا فَقَالَ اَوْ ذَاكَ قَالَ فَلَمَّا تَصَافَّ الْقُومُ كَانَ سَيْفُ عَامِرِ رَجُلٌ اَوْ يُهْرِيقُوهَا وَيَعْسِلُوهَا فَقَالَ اَوْ ذَاكَ قَالَ فَلَمَّا تَصَافَّ الْقُومُ كَانَ سَيْفُ عَامِرِ وَجُلٌ اَوْ يُهْرِيقُوهَا وَيَعْسِلُوهَا فَقَالَ اَوْ ذَاكَ قَالَ فَلَمَّا تَصَافَّ الْقُومُ كَانَ سَيْفُ عَامِر وَجُلٌ اللهِ قِصَرُ فَتَنَاولَ بِهِ سَاقَ يَهُودِي لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِه فَاصَابَ رُكْبَةً عَامِر فَي فَالَ فَلَمَّا رَآنِى رَسُولُ اللهِ فَمَاتَ مِنْهُ قَالَ فَلَمَّا وَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ فَلَمَّا وَاقَالَ سَلَمَةُ وَهُو آخِذَ بِيَدِى قَالَ فَلَمَّا رَآنِى رَسُولُ اللهِ فَمَاتَ مِنْهُ قَالَ مَا لَكَ قُلْتُ لَهُ فَذَاكَ آبِى وَأُمِّى زَعَمُوا اَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهَ قَالَ مَا لَكَ قُلُوا قَالَ سَلَمَةُ وَهُو آخِذَ بِيكِي قَالَ فَلَا كَذَبَ مَنْ قَالَهُ أَنَ اللهُ وَخَالَفَ قَالَ مَنْ اللهُ فَلَالُ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ أَنَا لَهُ لَعُولُونَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَخَالَفَ لَا عَرِينٌ وَهُو مَا فَي اللهُ فَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ وَخَالَفَ لَا عَرَبِي وَالْمَ سَعَيْهُ وَخَالَفَ وَالْتُ مَالَى اللهُ اللهُ وَالْمَالُونُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَالِقُ اللّهُ اللهُ الل

[4668] - حفرت سلمہ بن اکوع والٹو بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ علاقی کے ساتھ خیبر کے لیے نکلے، تو ہم رات بھر چلتے رہے، تو لوگوں میں ہے کسی آ دمی نے حفرت عامر بن اکوع والٹو سے کہا، کیا آپ ہمیں اپنے جنگی اشعار نہیں سنا کیں گے اور عامر والٹو ایک شاعر انسان تھے، تو وہ اتر کرلوگوں کے اونٹوں کے لیے حدمی خوانی کرنے لگے، وہ کہہ رہے تھے، اے اللہ اگر تیرمی تو فیق شامل حال نہ ہوتی تو ہم راہ یاب نہ ہوتے، نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ ہم نماز پڑھتے۔ بخش دے ہم تھھ پر نثار، جو گناہ ہم نے کیے اور اگر فر بھیر ہوتو ہمارے قدم جما دے۔ ہم پرسکینت نازل فرما، ہمیں جب بلایا جاتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں اور چیخ کے ذریعے بلاکرانہوں نے ہمارے خلاف مدد طلب کی ہے۔

اس پررسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ يو حِيها، ''مير حدى خواني كے ذريعه اونموں كو ہا نكنے والا كون ہے؟'' صحابه كرام نے كہا،

611

◄ تخرق الزقاق؟ برقم (٧٧٤) وفي المغازى باب: غزوة خيبر برقم (١٩٦) وفي الذبائح والصيد باب: آنية المحوس والميتة برقم (٩٧٥) وفي الادب باب: ما يجوز من الشعر والمرجز والمحداء وما يكره منه برقم (٦١٤) وفي الدعوات باب: قول الله تعالى ﴿وصل عليه م ﴾ برقم (٦٣٦) وفي الديات باب: اذا قتل نفسه خطا فلا دية له برقم (٦٨٩١) ومسلم في (صحيحه) في صيد الذبائح باب: تحريم اكل لحم الحمر الانسية برقم (٣٩٩١) وبرقم (٤٩٩٥) وابن ماجه في (سننه) في الذبائح باب: لحوم الحمر الوحشية برقم (٣١٩٥) انظر (التحفة) برقم (٤٥٤٢)

عامر ہے، آپ نے فرمایا،''اللہ اس پر رحم فرمائے '' تو لوگوں میں سے ایک آ دمی نے کہا، اس کے لیے شہادت لازم ہوگئی، اے اللہ کے رسول! آپ نے ہمیں اس سے کیوں فائدہ اٹھانے نہیں دیا۔

تو ہم خیبر پنچے اور ان کا محاصرہ کرلیا، حتی کہ ہم سخت بھوک سے دوحار ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا، 'الله تعالیٰ نے ا سے تہارے لیے فتح کر دیا۔' تو جب لوگول نے اس دن کی شام کی، جس دن وہ فتح ہوا تھا، لوگول نے بہت آ گیس روش کیس، تو رسول الله علایم نے یو چھا، 'نیآ گ کس لیے ہیں؟ انہیں کس چیز کے یکانے کے لیے جلایا ا گیا ہے۔'' تو صحابہ کرام نے کہا، گوشت کے لیے، آپ نے بوچھا،''کون سا گوشت'' لوگوں نے جواب دیا، گھر بلو گرھوں کا گوشت، نو رسول الله تَلَيُّيْنِ نے فرمایا: '' ہانٹریاں الث دو اور انہیں نوڑ دو۔'' نو ایک آ دی نے عرض کیا، یا انہیں انڈیل کر انہیں دھوکیں، آپ نے فرمایا: ''یا اس طرح کرلو۔'' حضرت سلمہ داللہ بیان کرتے ہیں، جب صحابہ کرام نے صف بندی کی، تو عامر داٹٹو کی تلوار چھوٹی تھی، تو انہوں نے مارنے کے لیے ایک یہودی کی پنڈلی کونشانہ بنایا، تو تلوار کی دھارلوٹ کر عامر ٹاٹٹؤا کے گھٹنے پر گلی اور وہ اس سے شہید ہو گئے، تو جب صحابہ کرام يَعْظِيمُ المَّحْلِلَةُ واپس لوٹے، تو حضرت سلمہ والنُوْن نے بزید بن ابی عبید کا ہاتھ بکڑے ہوئے، انہیں بتایا، جب رسول الله طَلَيْمُ نے مجھے جیب جاب دیکھا، فرمایا، دمتہیں کیا ہوا؟' میں نے آپ سے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان! لوگوں کا خیال ہے،عامر والنوز کے اعمال رائیگال گئے،آپ نے پوچھا،''دکس نے یہ بات کہی ہے؟'' میس نے کہا، فلاں، فلاں اور اسید بن حفیر انصاری نے، آپ نے فرمایا: "جس نے بھی بیہ بات کہی ہے خطا کی ہے، اس کے لیے دواجر ہیں۔'' آپ نے اپنی دوالگلیوں کو ملا لیا اور فر مایا وہ انتہائی کوشش کرنے والا مجاہد ہے،عرب کی سرزمین میں اس جیسا کم ہی عربی چلا ہے۔ " تنبیہ نے دولفظوں میں محمد بن عباد کی مخالفت کی ہے، ابن عباد کی روایت میں ب،الق سكينة عَلَينا اور قوم يرسكين وال دى\_

/ww.KitaboSunnat.com



شہیدہ و جائے گا۔، اس لیے حضرت عمر بن خطاب ٹائٹٹ نے یالفاظ کیے۔ ﴿ مخصصة شدیدة: شدید تن یک مخصصت شدید ترین محوک۔ ﴿ السیدة: گریلویا پالتو گدھ، جوانسان سے مانوس ہوتے ہیں، کیونکہ جنگل گدھا، نیل گائے، طال ہے۔ ﴿ کلاب من قال: جویہ بھتا ہے بیخوکش ہے، اس لیے عمل رائیگال کے، وہ فلطی پر ہے، کیونکہ اس کے جاواور شہاوت وونوں کا اجر وثواب ہے۔ ﴿ جَاهِدٌ مُجاهدٌ: اس نے زندگی مجرعلم وعمل اور اطاعت اللی کے لیے کوشش کی اور اب اللہ کی راہ میں جہاوکیا، یا خوب محنت وکوشش سے جہاوکیا۔

نسوت: ..... حفرت عامر بن اكوع ، حفرت سلم بن اكوع جود در هقیقت سلم بن عمر وبن اكوع بین ، کے پہا ہیں ، اس لیے لوگوں کی بات من کروہ پریشان ہو گئے اور نی اکرم سلم بن اكوع كا باتھ پکڑے ہوئے تھے ، جیسا کہ مح بخاری ہیں ہے۔ [4669] ۲۲۵ ۔ ( . . . ) و حَدَّدُ فِنِی اَبُنِ وَهُبِ اَخْبَرَ نَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَ نِی عُرْدُ ابْنِ وَهْبِ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ اَنَّ الْمِن وَهْبِ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ اَنَّ

سَلَمَةَ بْنَ الْآخُوعِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ آخِى قِتَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللهِ طَائِيْمُ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ آصْحَابُ رَسُولِ اللهِ طَائِيْمُ فِى ذَٰلِكَ وَشَكُّوا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ فِى سِلَاحِهِ وَشَكُّوا فِيهِ بَعْضِ آمْرِهِ قَالَ سَلَمَةُ فَقَفَلَ رَسُولُ اللهِ طَائِيمٌ مِنْ خَيْبَرَ مَاتَ فِى سِلَاحِهِ وَشَكُّوا فِي بَعْضِ آمْرِهِ قَالَ سَلَمَةُ فَقَفَلَ رَسُولُ اللهِ طَائِيمٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ طَائِيمٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ آعْلَمُ مَا تَقُولُ قَالَ فَقُلْتُ مَ

وَاللّٰهِ لَوْلا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلا تَصَدَّقْنَا وَلا صَلَّيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَيْظٌ ((صَدَقْتَ)) م

وَ أَنْزِ لَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغُواْ عَلَيْنَا

قَالَ فَلَمَّاقَضَيْتُ رَجَزِي قَالَ رَسُولُ اللهِ طَالِيمٌ ((مَنْ قَالَ هٰذَا)) قُلْتُ قَالَهُ أَخِي فَقَالَ



[4669] اخرجه ابو داود في (سننه) في الجهاد باب: في الرجل يموت بسلاحه برقم (٢٥٣٨) والـنسـائـي في (المجتبى) في الجهاد باب: من قاتل في سبيل الله فارتد على سيفه فقتله برقم (٣١٥٠٠) انظر (التحفة) برقم (٤٥٣٢)

رَسُولُ اللَّهِ تَلْيُمُ ((يَرْحَمُهُ اللَّهُ)) قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا لَيَهَابُونَ الصَّلاةَ عَلَيْهِ يَقُولُونَ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْمُ ((مَاتَ جَاهدًا مُجَاهدًا)) قَالَ ابْنُ شِهَابِ ثُمَّ سَأَلْتُ ابنا سلمة ابن الاكوع فحدثني عن ابيه مثل ذلك غير انه قال مجاهدا فله اجره مرتين واشار اصبعيه-

[4669] ۔حضرت سلمہ بن اکوع مخافظۂ بیان کرتے ہیں، جب خیبر کا دن تھا، تو میرے بھائی نے رسول اللہ مُثَالِمُظِمْ ے ساتھ مل کر بڑی شدید جنگ لڑی اور اس کی تلوار بلیٹ کراہے لگی اور اسے قبل کر ڈالا ،تو رسول اللہ ظائیا کے ساتھیوں نے اس سلسلہ میں نکتہ چینی کی اور اس کی شہادت میں شک کیا، یہ آ دمی اپنے ہی اسلحہ سے فوت ہوا ہے اوراس ك بعض معامله ميں (شہادت ميں) شك كيا،حضرت سلمه دانشًا بيان كرتے ہيں، رسول الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله من ا واپس لوٹے، تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول! مجھے رجزید اشعار سنانے کی اجازت دیں، رسول الله تُلْقِيمُ نے تنتیج الشفالؤ اسے اجازت دے دی، اس پرحضرت عمر بن خطاب دلائٹؤ نے ، جو کہنا جا ہتے ہواس کوسوچ سمجھ لو، میں نے کہا، اللہ ك قتم! اگر الله كي توفيق نه هوتي ، هم راه ياب نه هوتي ، نه صدقه ديية ، نه نماز پڙھتے ، اس پر رسول الله مُناتِيْمَ نے فرمایا: (تونے سے کہا) اور ہم پرسکینت نازل فرما اور ٹر بھیڑ کی صورت میں ہمیں ثابت قدم رکھ۔مشرکول نے یقیناً ہم پرزیادتی کی ہے۔

توجب میں نے رجزید کلام ختم کیا، رسول الله مُلا الله مُلا الله مُلا الله مُلا م الله ما بھائی نے کہا ہے، رسول الله ظافیر کم نے فرمایا: "الله تعالی اس پر رحم فرمائے" میں نے کہا، اے الله کے رسول! کچھلوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے خوف محسوں کرتے ہیں، کہتے ہیں، ایسا آ دمی ہے، جواینے اسلحہ سے فوت مواہے، اس بررسول الله مَالِيَّةُ فرمايا: ''انتهائي كوشش سے جہاد كرتے موئے فوت مواہے'' ابن شہاب كہتے ہیں، پھر میں نے سلمہ بن اکوع والٹو کے ایک بیٹے سے بوچھا، تو اس نے اپنے آپ باپ سے مجھے اس طرح روایت سائی، صرف بیفرق تھا کہ اس نے کہا، جب میں نے بیکہا، کچھلوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے ہیب کھاتے ہیں، تو رسول الله مُناتِیم نے فرمایا: ''انہوں نے غلط کہا، وہ انتہائی کوشش سے جہاد کرتے ہوئے فوت ہوا، اس لیےاس کے لیے دوہرا تواب ہے۔' اورآپ نے اپنی دونوں انگیوں سے اشارہ کیا۔

نوت: ..... ابن وبب اس سندكو يول بيان كرت تهم، اخبرنى عبد الرحمٰن و عبد الله بن كعب، ليكن وومرے اس طرح بیان کرتے ہیں، اخبر نے عبد الرحمن بن عبد الله بن کعب بن مالك اور ا مام مسلم کے نز دیک بہی صحیح ہے، اس لیے انہوں نے ابن وہب کا قول نقل نہیں کیا۔









٣٣ .... بَاب:غَزُوَةِ الْآخِزَابِ وَهِيَ الْخَنْدَقُ

باب ٤٣: غزوهُ احزاب جےغزوهُ خندق بھی کہا جاتا ہے۔

[4670] ١٢٥-(١٨٠٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحْقَ قَالَ سَمِعْتُ

الْبَرَآءَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ تَلْيَمْ يَوْمَ الْاَحْزَابِ يَنْقُلُ مَعَنَا التَّرَابَ وَلَقَدْ وَارَى النَّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ ((وَالله لَهِ لَوْلَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَلَا تَسَدَّفُنَا وَلَا تَسَدَّفُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَلَا تَسْتَفَا وَلَا صَلَيْنَا فَلَا تَدَابُوا عَلَيْنَا فَلَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ الل

[4670] - حضرت براء بالثن الرتے ہیں، کہ احزاب کے دن رسول الله طَالِيْمُ ہمارے ساتھ مٹی منتقل کررہے سے، جبکہ مٹی نے آپ کے پیٹ کی سفیدی کو چھپار کھا تھا اور آپ فرمارہے تھے، ''اللّٰہ کی تتم ! (اے اللّٰہ) اگر تو نہ ہوتا، تو ہم ہدایت نہ یاتے، نہ ہم صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے۔

سواے اللہ ہم پرسکینت نازل فرما .....ان لوگوں نے ہمارا دین قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، (پاکتانی نسخہ کے مطابق، وہ لوگ ہم پر چڑھ دوڑے ہیں) اور بھی آپ یوں فرماتے ،اس جمعیت یا سرداروں نے ہماری بات مانخ سے انکار کر دیتے ہیں، ہم انکار کر دیتے ہیں، ان الفاظ کو آپ بلند آواز سے کہتے۔

[4671] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

[4670] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: حفر الخندق برقم (٢٨٣٦) وبرقم (٢٨٣٦) وفي التمني باب قول وبرقم (٢٨٣٧) وفي التمني باب قول الرجل: لولا الله ما اهتدينا برقم (٧٢٣٦) انظر (التحفة) برقم (١٨٧٥)



عَنْ آبِی إِسْلَحْقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ((إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا)) [4671] - امام صاحب ايك دوسرے استاد كى سند نے قل كرتے ہيں، صرف اتنا فرق ہے، اس ہيں قَد ابَواكن جَامَ مِنْ مَلْهُ وَيَامِ كَانَةُ عَلَى اللَّهُ اللّ

[4672] ١٢٦ ـ (١٨٠٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ آبِي حَازِمِ عَنْ آبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ جَآءَنَا رَسُولُ اللَّهِ تَالِيْمُ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَنَنْقُلُ التَّرَابَ عَلَى آكْتَافِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيْمُ ((اَللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ

وَالْأَنْصَارِ))

[4672] \_ حضرت سہل بن سعد والتُؤبیان کرتے ہیں، رسول الله طالیّ اس وقت تشریف لائے، جبکہ ہم خندق کھود کر اپنے کندھوں پرمٹی نتقل کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا: ''اے الله! زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اس لیے تو مہاجرین اور انصار کو معاف فرما دے۔

مُنْ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٢٠ ـ (١٨٠٥) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ

عَـنْ أَنَّـسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ تَالِّيُمُ أَنَّهُ قَالَ ((اَللَّهُمَّ لَاعَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْآخِرَة فَاغْفِرُ لِللَّهُمَّ لَاعَيْشَ الْآخِرَة فَاغْفِرُ لِللَّانُصَادِ وَالْمُهَاجِرَةً))

[4673] - حضرت انس بن مالک دانشؤ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ناٹین کے فرمایا: ''اے اللہ! زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، سوتو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔

[4674] ١٢٨ ـ (. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا

[4672] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مناقب الانصار باب: دعاء النبي تَالِيًّا (اصلح الانصار والمهاجرة) برقم (٣٧٩٧) انظر (التحفة) برقم (٤٧٠٨)

[4673] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مناقب الانصار باب: دعاء النبي الله (اصلح الانصار والمهاجرة) برقم (٣٧٩٥) وفي الرقاق باب: ما جاء في الرقاق وان لا عيش الا عيش الآخرة برقم (٦٤١٣) انظر (التحفة) برقم (١٠٩٥)

[4674] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مناقب الانصار باب: دعاء النبي الله (اصلح الانصار والمهاجره) برقم (٣٧٩٥) والترمذي في (جامعه) في المناقب باب: في مناقب ابي موسى الاشعرى رضى الله عنه برقم (٣٨٥٧) انظر (التحفة) برقم (١٢٤٦)











آنَسُ بْنُ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ كَانَ يَعَوُلُ اَللّٰهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ قَالَ شُعْبَةُ آوْ قَالَ ((اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةُ فَاكْرِمِ الْآنُصَارَ وَالْمُهَاجِرَةُ))

[4674] - حفرت انس بن ما لک دانٹو بیان کرتے ہیں، رسول الله طانٹیم فرما رہے تھے،''اے الله! زندگی، آخرت ہی کی زندگی ہے، شعبہ نے کہا، یا یوں کہا،''اے الله! زندگی نہیں، گمر آخرت کی زندگی، سوتو انصار اور مہاجرین کوعزت سے نواز۔

[4675] ١٢٩ ـ ( . . . )وحَدَّثَنَا يَخْلِي بْنُ يَخْلِي وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ يَخْلِي اَخْبَرَنَا و قَالَ شَيْبَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَبِي التَّيَّاحِ حَدَّثَنَا

[4676] ١٣٠-(...) خَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنَنَا بَهْزٌ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّنَنَا ثَابِتٌ عَنْ آنَسِ آنَّ آصْحَابَ مُحَمَّدٍ ثَالِيًّا كَانُوا يَقُولُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ شَكَّ حَمَّادٌ وَالنَّبِيُّ ثَالِمُ مُ مَا بَقِينَا آبَدًا آوْ قَالَ عَلَى الْجِهَادِ شَكَّ حَمَّادٌ وَالنَّبِيُّ ثَالِمُ مَا يَقُولُ ((اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرُ خَيْرُ الْآخِرَة فَاغْفِرْ لِلْانْصَارِ وَالمُهَاجِرَةً))

[4676] - حضرت انس ٹائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ محمد مُٹائیڈ کے صحابہ خندق کے دن کہدرہے تھے، ہم نے محمد مُٹائیڈ کے سے اسلام پر تا حیات بیعت کی ہے، حماد کو شک ہے، کہ شاید علی الاسلام کی جگہ علی الجھاد ہے اور نبی اکرم مُٹائیڈ فرمارہے تھے، ''اے اللہ، خیرتو صرف آخرت کی خیر ہے، سوتو انصار اور مہاجروں کی مغفرت فرما۔''
فائل کا اسسانہ مدینہ کے شال کے علاوہ باتی اطراف لاوے کی چٹائوں، پہاڑوں اور باغات سے گھرے ہوئے تھے، اس لیے رسول اللہ مُٹائیڈ نے ایک ماہر اور تجربہ کار کمانڈر کی حیثیت سے خندق صرف شال کی جانب کھدوائی کہ براکسٹر مرف اوھ بی ہے تھے، اس ایم خندق کھوونے کا کام سونیا اور کے بردس آدمیوں کو چالیس ہاتھ خندق کھوونے کا کام سونیا اور

[4675] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٠٠) [4676] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٥٤)

كتاب الجهاد والسير

مسلمانوں نے پوری محنت اور دلجمعی سے خندق کھودنی شروع کر دی، رسول الله مانگان اس کام کی ترغیب بھی دیتے اور عملاً بھی اس میں پوری طرح شریک بھی رہنے تھے۔

٣٣ .... بَاب: غَزُوَةٍ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا

باب ٤٤: غزوهٔ ذي قردوغيرها

عَفْدُ سُلُوم عُبِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ عُبِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ

سَلَمَةَ بْنَ الْآكْوَع يَفُولُ خَرَجْتُ قَبْلَ آنْ يُؤَذَّنَ بِالْأُولِي وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ تَالِيمُ تَوْعَى بِنِي قَرَدٍ قَالَ فَلَقِينِي غُلامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ طَلِيْمُ فَقُلْتُ مَنْ آخَذَهَا قَالَ غَطَفَانُ قَالَ فَصَرَخْتُ ثَلاثَ صَرَخَاتِ إِ يَا صَبَاحَاهُ قَالَ فَاسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لابَتَيِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أَذْرَكْتُهُ مْ بِلِي قَرَدٍ وَقَدْ أَخَدُوا يَسْقُونَ مِنَ الْمَآءِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي وَكُنْتُ رَامِيًا وَاَقُولُ أَنَا ابْنُ الْآكُوعَ وَالْيَوْمُ يَوْمُالرُّضَّعِ فَاَرْتَجِزُ حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ اللِّقَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتَكَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً قَالَ وَجَاءَ النَّبِيُّ طَلَّيْمٌ وَالنَّاسُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ فَابْعَثْ إِلَيْهِمْ السَّاعَةَ فَقَالَ ((يَا ابْنَ الْانْحُوع مَلَكْتَ فَأَسْجِحُ)) قَالَ ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ اللهِ تَأْيُمُ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ [4677] - حضرت سلمہ بن اکوع داشنے بیان کرتے ہیں، کہ ابھی صبح کی اذان نہیں ہوئی تھی، میں نکلا اور رسول الله مَالِيَّةُ كي اونتنياں ذي قرد مقام پر جرتی تھيں، مجھے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ولائيُّ كا غلام ملا اور اس نے بتایا، رسول الله طَالِيْمُ کی او معنیاں پکڑی گئی ہیں، تو میں نے پوچھا، انہیں کس نے بکرا ہے؟ اس نے کہا، غطفان نے، تو میں نے تین دفعہ چلا کر کہا، مدد کے لیے پہنچو، (ہائے صبح کا حملہ) اس طرح میں نے اپنی آواز تمام اہل مدینہ کوسنا دی (جو دوحروں کے درمیان واقع ہے) پھر میں سرپٹ دوڑا، حتی کہ میں نے انہیں ذوقر د مقام پر جالیااوروہ وہاں پانی پی رہے تھے، میں ان پراپنے تیر چھیئنے لگااور میں خوب تیرانداز تھااور میں کہدرہا

[4677] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: من راى العدو فنادى باعلى صوته: يا صباحاه حتى يسمع الناس برقم (٣٠٤١) وفي المغازى باب: غزوة ذات القرد برقم (٤١٩٤) انظر (التحفة) برقم (٤٥٤٠)



تھا، میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج پتہ چلے گا، کون جنگ کا ماہر ہے، یا کس نے شریف مال کا دودھ پیا ہے، یا کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے، میں رجز کہہ رہا تھا۔ حتیٰ کہ میں ہے ان سے تمام اونٹنیاں چھڑوالیں اور ان سے تمیں (۳۰) چا دریں چھین لیں، نبی اکرم مُناٹیٹر اور لوگ بھی پہنچ گئے، تو میں نے کہا، اے اللہ کے نبی! میں نے ان کو پانی چئے سے ہٹا دیا ہے اور وہ پیاہے ہیں، ابھی ان کے تعاقب میں دستہ روانہ فرما ہے، آپ نے فرمایا:

(۱ سے اکوع کے جیٹے، تم قابو پا گئے، تو اب ذرا نری برتو۔ ' پھر ہم واپس آ گئے اور رسول اللہ مُناٹیٹر نے جھے اپنی اوٹی پر چھے بٹھا لیا، حتی کہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔

مفردات الحدیث الله اونتیاں، جن کی تعداد میں تھی، حضرت ابوذرکا بیٹا اوراس کی بیوی ان کے گران تھے، یا حب احدیث بی اوراس کی بیوی ان کے گران تھے، یا حب احداد: جملہ عام طور پرضج کے وقت ہوتا تھا، اس لیے لوگوں کو اس سے آگاہ کرنے کے لیے بیگہ استعال ہوتا تھا، تا کہ وہ مقابلہ کے لیے تیار ہوجا کیں، کی الله فعت علی وجھی: اوھرادھرد کھے بغیر سیدھا سرپٹ دوڑا۔ کا الیوم یوم المرضع : دونوں پر رفع یا پہلے پرنصب اور دوسرے پر رفع ہے) دُضع ، داخِم کی جمع کی کمنے ہے، اس لیے مراد ہے، آج کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے اور بقول بعض آج پتے چلے گا، کس نے کمینے کو کہتے ہیں، اس لیے مراد ہے، آج کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے اور بقول بعض آج پتے چلے گا، کس نے شریف ماں کا دودھ بیا ہے اور کس کی ماں کمینی تھی، یا آج پتے چلے گا، کس نے بھین سے بی لڑا تیوں میں زندگی گراری ہے اور ان میں مہارت حاصل کی ہے۔ کی حصیت المقوم المعاء: لوگوں کو میں نے پانی سے منع کر رکھا ہے، فاسہ جنح زری اور سے ولت افتیار کر۔

ف کاری کی ہے۔ ۔۔۔۔ یوغز وہ جنگ خیبر سے صرف تین دن پہلے پیش آیا تفصیل کے لیے الرحیق المحقوم و کیھئے۔

[4678] ١٣٢ ـ (١٨٠٧) أبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ و حَدَّثَنَا عَامِرِ الْعَقَدِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارِح و السَّحْقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَهٰذَا حَدِيثُهُ أَخْبَرَنَا آبُوعَلِيِّ الْحَنَفِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بِن سَلَمَةَ حدثني اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُو ابْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بِن سَلَمَةَ حدثني اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُو ابْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بِن سَلَمَةَ حدثني اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيدِ حَدَّثَنَا اللهِ عَلْمَ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ وَنَحْنُ الرَبَعَ عَشْرَةَ مِاثَةً وَعَلَيْهَا اللهِ عَلَيْمَ عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَصَقَ فِيهَا قَالَ فَجَاشَتْ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ مَلَ اللهِ عَلَيْهِمَ وَعَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهُمَ وَلَو اللهِ اللهِ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَمُنَا لِلْبَيْعَةِ وَعَلَيْهَا قَالَ فَجَاشَتْ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ وَعَلَا لِلْبَيْعَةِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِمَ وَالَا لِلْهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ عَلَيْهِمَ وَاللّهُ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللّهُ ا

[4678] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٥٢٥)

كتاب الجهاد والسير

فِيْ أَصْلَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطِ مِنَ النَّاسِ قَالَ ((بَايِعُ يَا سَلَمَةُ)) قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي آوَّلِ النَّاسِ قَالَ ((وَأَيْضًا)) قَالَ وَرَآنِي رَسُولُ اللهِ كَاللَّهِ عَزِلًا يَعْنِي لَيْسَ مَعَهُ سِلَاحٌ قَالَ فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ظُلْمُ اللَّهِ طَالِمُ مَا اللَّهِ طَالِمُ إِلَّهِ اللَّهِ طَالَتُهِ مَا اللَّهِ طَالَ ((آلا تُبَايِعُنِي يَا سَلَمَةُ)) قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فِيْ أَوَّلِ النَّاسِ وَفِي أَوْسَطِ النَّاسِ قَالَ ((وَأَيْضًا)) قَالَ فَبَايَعْتُهُ الثَّالِثَةَ ثُمَّ قَالَ لِي ((يَا سَلَمَةُ أَيْنَ)) حَجَفَتُكَ أَوْ دَرَقَتُكَ الَّتِي ((أَعْطَيْتُكَ)) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقِيَنِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلًا فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ تَاتِيمُ وَقَالَ ((إنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الْأَوَّلُ اللَّهُمَّ ٱبْغِنِي حَبيبًا هُوَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ نَفْسِي)) ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلْحَ حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْض وَاصْطَ لَحْنَا قَالَ وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْن عُبَيْدِ اللهِ ٱسْقِي فَرَسَهُ وَٱحُسَّهُ وَأَخْدُمُهُ وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تَالِيُمْ قَالَ فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَاهْلُ مَكَّةَ وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا فَاضْطَجَعْتُ فِي أَصْلِهَا قَالَ فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِّنَ أَهْلِ مَكَّةَ فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ الل سِلاحَهُمْ وَاضْطَجَعُوا فَبَيْنَمَا هُمْ كَلْلِكَ إِذْ نَادى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي يَىالِلْمُهَاجِرِينَ قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمِ قَالَ فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِيْ ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولَٰتِكَ الارْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ فَاخَدْتُ سِلَاحَهُمْ فَجَعَلْتُهُ ضِغْثًا فِيْ يَدِي قَالَ ثُمَّ قُلْتُ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدِ لَا يَرْفَعُ آحَدٌ مِّنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ قَالَ ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ اَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ طَالِيمٌ قَالَ وَجَاءَ عَمِّى عَامِرٌ بِرَجُلٍ مِّنَ الْعَبَلاتِ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزٌ يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ طَالِيْمُ عَلَى فَرَسِ مُجَفَّفٍ فِيْ سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَنَظَرَ اِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ كَالِيُّمْ فَقَالَ ((دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ)) فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ كَالِيْمُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ آيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَآيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ الْآيَةَ كُلَّهَا قَالَ ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَىنَزَلْنَا مَنْزِكَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لَحْيَانَ جَبَلٌ وَهُمْ الْمُشْرِكُونَ فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ ظَيْمُ



لِمَنْ رَقِيَ هٰذَا الْجَبَلَ اللَّيْلَةَ كَانَّهُ طَلِيعَةٌ لِلنَّبِي تَالِيُّمْ وَأَصْحَابِهِ قَالَ سَلَمَةُ فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ تَلْيُمْ بِظَهْرِهِ مَعَ رَبَاحِ غُلامِ رَسُولِ اللَّهِ طَالِيُّمُ وَأَنَىا مَعَهُ وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسِ طَلْحَةَ أُنَدِّيهِ مَعَ الطَّهْرِ فَلَمَّا اَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ اَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ظَالِيْمُ فَاسْتَاقَهُ اَجْ مَعَ وَقَتَلَ رَاعِيَهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَبَاحُ خُدْ هٰذَا الْفَرَسَ فَٱبْلِغْهُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ وَأُخْبِرْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ كَالِيْمُ أَنَّ الْـمُشْرِكِيـنَ قَدْ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِهِ قَالَ ثُمَّ قُمْتُ عَلَى اَكَمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِينَةَ فَنَادَيْتُ ثَلاثًا يَا صَبَاحَاهُ ثُمَّ خَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمِ اَرْمِيهِمْ بِ النَّبْلِ وَأَرْتَجِزُ أَقُولُ أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ فَٱلْحَقُّ رَجُلًا مِّنْهُمْ فَأَصُكَّ سَهْمًا فِيْ رَحْلِهِ حَتَّى خَلَصَ نَصْلُ السَّهْمِ إِلَى كَيْفِهِ قَالَ قُلْتُ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْاَكْوَع وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّع قَالَ فَوَاللهِ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَاَعْقِرُ بِهِمْ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى فَارِسٌ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا ثُمَّ رَمَيْتُهُ فَعَقَرْتُ بِهِ حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْجَبَلُ فَدَخَلُوا فِيْ تَضَايُقِهِ عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَجَعَلْتُ أُرَدِّيهِمْ بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَمَا زِلْتُ كَذْلِكَ أَتْبَعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ بَعِيرٍ مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ۖ ثَاثَيْمُ إِلَّا خَلَّفْتُهُ وَرَآءَ ظَهْرِي وَخَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَهُ ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ اَرْمِيهِمْ حَتَّى اَلْقَوْا اَكْثَرَ مِنْ ثَلاثِينَ بُرْدَةً وَثَلاثِينَ رُمْحًا يَسْتَخِفُونَ وَلا يَطْرَحُونَ شَيْئًا إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَامًا مِّنَ الْحِجَارَةِ يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ كَالِيْمُ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى أَتَوْا مُتَضَايِقًا مِنْ ثَنِيَّةٍ فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلانُ بْنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ فَجَلَسُوا يَتَضَحُّونَ يَعْنِي يَتَغَدُّونَ وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ قَرْن قَالَ الْفَزَارِيُّ مَا هٰذَا الَّذِي اَرِٰي قَالُوا لَقِينَا مِنْ هٰذَا الْبَرْحَ وَاللَّهِ مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَسٍ يَـرْمِينَا حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي آيْدِينَا قَالَ فَلْيَقُمْ اِلَيْهِ نَفَرٌ مِّنْكُمْ اَرْبَعَةٌ قَالَ فَصَعِدَ اِلَىَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِي الْجَبَلِ قَالَ فَلَمَّا أَمْكَنُونِي مِنَ الْكَلَامِ قَالَ قُلْتُ هَلْ تَعْرِفُونِي قَـالُـوا لَا وَمَنْ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ كَالْيُلِمُ لَا اَطْـلُبُ رَجُلًا مِّنْكُمْ إِلَّا اَدْرَكْتُهُ وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِّنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي قَالَ اَحَدُهُمْ اَنَا أَظُنُّ قَالَ فَرَجَعُوا فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللَّهِ تَلَيُّمُ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ قَالَ فَإِذَا أَوَّلُهُمُ الْآخْرَمُ الْآسَدِيُّ عَلَى إِنْرِهِ أَبُوقَتَادَةَ الْآنْصَارِيُّ وَعَلَى إِنْرِهِ

الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ قَالَ فَاخَذْتُ بِعِنَانِ الْآخْرَمِ قَالَ فَوَلَوْا مُدْبِرِينَ قُلْتُ يَا آخْرَهُ احْذَرْهُمْ لَا يَقْطِعُونَكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللَّهِ كَالَيْمُ وَأَصْحَابُهُ ((قَالَ يَا سَلَمَةُ إِنْ كُنْتَ)) تُـؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ فَلا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشُّهَادَةِ قَالَ فَخَلَّيْتُهُ فَالْتَقْي هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ فَعَقَرَ بِعَبْدِالرَّحْمٰنِ فَرَسَهُ وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَتَلَهُ وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ سَلَيْتُمْ بِعَبْدِ الرَّحْمُ نِ فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ فَوَ الَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ مَا اللَّهُ لَتَبِعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلَتَى حَتَّى مَا ارى وَرَائِي مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ تَالْيُمْ وَلَا غُبَارِهِمْ شَيْئًا حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبِ فِيهِ مَآءٌ يُقَالُ لَهُ ذَو قَرَدٍ لِيَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌ قَـالَ فَنَظَرُوا إِلَىَّ أَعْدُو وَرَاَّتَهُمْ فَخَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ يَعْنِي أَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً قَالَ وَيَخْرُجُونَ فَيَشْتَدُّونَ فِي ثَنِيَّةٍ قَالَ فَأَعْدُو فَٱلْحَقُ رَجُلًا مِّنْهُمْ فَاصُكُّهُ بِسَهْم فِيْ تُعْمَالُكُمْ لَنُعْض كَتِفِهِ قَالَ قُلْتُ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْآكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَعِ قَالَ يَا تُكِلَتْهُ أُمَّهُ آكُوَعُهُ بُكْرَةَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ آكُوَعُكَ بُكْرَةَ قَالَ وَآرْدَوْاً فَرَسَيْن عَلَى تَنِيَّةٍ قَالَ فَجِنْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ تَاتَيْمُ قَالَ وَلَحِقَنِي عَامِرٌ بسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَنِ وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَآءٌ فَتَوَضَّاتُ وَشَرِبْتُ ثُمَّ آتَيْتُ رَسُولَ اللهِ سَلَيْمُ وَهُو عَلَى الْمَآءِ الَّذِي حَلَّا تُهُمْ عَنْهُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ الْحَذَ اَخَذَ تِلْكَ الإبِلَ وَكُلَّ شَيْءٍ اسْتَنْقَ ذْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَكُلَّ رُمْح وَبُرْدَةٍ وَإِذَا بِلَالٌ نَحَرَ نَاقَةً مِّنَ الْإبِلِ الَّذِي اسْتَنْقَذْتُ مِنْ الْقَوْمِ وَإِذَا هُوَ يَشْوِى لِرَسُولِ اللَّهِ مَا يَثْمُ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلِّنِي فَأَنْتَخِبُ مِنْ الْقَوْمِ مِائَةَ رَجُلٍ فَأَتَّبِعُ الْقَوْمَ فَلا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِيُّمْ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فِي ضَوْءِ النَّارِ فَقَالَ ((يَا سَلَمَةُ ٱتُواكَ كُنْتَ فَاعِلًا)) قُلْتُ نَعَمْ وَالَّذِي ٱكْرَمَكَ فَقَالَ ((انَّهُمُ الْآنَ لَيُقُرَوُنَ فِي ٱرْضِ غَطَفَانَ)) قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ غَطَفَانَ فَقَالَ نَحَرَ لَهُمْ فُلَانٌ جَزُورًا فَلَمَّا كَشَفُوا جِلْدَهَا رَاوْا غُبَارًا فَقَالُوا آتَاكُمْ الْقَوْمُ فَخَرَجُوا هَارِبِينَ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْثُيْمُ ((كَانَ خَيْسَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةً وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةً)) قَـالَ ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٌ سَهْمَيْنِ سَهْمَ الْفَارِسِ وَسَهْمَ الرَّاجِلِ فَجَمَعَهُمَا لِي جَمِيعًا ثُمَّ

اَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ تَكُيُّمُ وَرَآتَهُ عَلَى الْعَضْبَآءِ رَاجِعِينَ اِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ لا يُسْبَقُ شَدًّا قَالَ فَجَعَلَ يَقُولُ آلا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ هَلْ مِنْ مُسَابِقِ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذٰلِكَ قَالَ فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلامَهُ قُلْتُ اَمَا تُكْرمُ كَرِيمًا وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا قَالَ لَا إِلَّا اَنْ يَّكُونَ رَسُولَ اللَّهِ كَالِيُّمْ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ بِاَبِى وَأُمِّى ذَرْنِى فَلْاسَابِقَ الرَّجُلَ قَالَ إِنْ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ اذْهَبْ إِلَيْكَ وَتَنَيْتُ رِجْلَىَّ فَطَفَرْتُ فَعَدَوْتُ قَالَ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ أَسْتَبْقِي نَفَسِي ثُمَّ عَدَوْتُ فِيْ إِثْرِهِ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ ثُمَّ إِنِّي رَفَعْتُ حَتَّى ٱلْحَقَهُ قَالَ فَاصًكُه بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ قُلْتُ قَدْ سُبِقْتَ وَاللَّهِ قَالَ آنَا اَظُنُّ قَالَ فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا لَبِثْنَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ تَأْتُمْ أَقَالَ فَجَعَلَ عَمِّي عَامِرٌ يَرْتَجِزُ بِالْقَوْمِ تَاللَّهِ لَوْلَا الله مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلا صَلَّيْنَا وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا فَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لاقَيْنَا وَٱنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِيُّمُ ((مَنْ هٰذَا)) قَالَ أَنَا عَامِرٌ قَالَ ((غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ)) قَالَ وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِّيْمُ لِإِنْسَانِ يَخُصُّهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ قَالَ فَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَـلَى جَـمَـلِ لَـهُ يَـا نَبِيُّ اللَّهِ لَوْ لا مَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ قَالَ خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ وَيَقُولُ قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلاح بَـطَـلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ ٱقْبَلَتْ تَلَهَّبُ قَالَ وَبَرَزَ لَهُ عَمِّى عَامِرٌ فَقَالَ قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرٌ شَاكِي السِّكاح بَطَلٌ مُغَامِرٌ قَالَ فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبِ فِي تُرْسِ عَامِرِ وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ قَالَ سَلَمَةُ فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَفَرٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ كُلَّيْمُ يَقُولُونَ بَطَلَ عَمَلُ عَامِرِ قَتَلَ نَفْسَهُ قَالَ فَاتَيْتُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ وَانَا آبْكِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ بَطَلَ عَمَلُ عَامِرِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ظَيْئِمُ ((مَنْ قَالَ ذَٰلِكَ)) قَالَ قُلْتُ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِكَ قَالَ ((كَذَبَ مَنْ قَالَ ذٰلِكَ بَلْ لَهُ ٱجُرُهُ مَرَّتَيْنِ)) ثُمَّ ٱرْسَلَنِي إِلَى عَلِيّ وَهُوَ ٱرْمَدُ فَقَالَ ((لَا عُطِيَنَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُتُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ)) قَالَ فَاتَيْتُ عَلِيَّا فَجِئْتُ بِهِ أَقُودُهُ وَهُوَ أَرْمَدُ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ثَانَيْمُ فَبَسَقَ فِيْ عَيْنَيْهِ فَبَرَا وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ

كتاب الجهاد والسير

وَخَرَجَ مَرْحَبٌ فَقَالَ قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ آنِى مَرْحَبُ شَاكِى السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ آفِي عَرْحَبُ شَاكِى السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ آفِبَكَ تَلَهَّبُ فَقَالَ عَلِى اَنَا الَّذِى سَمَّتْنِى أُمِّى حَيْدَرَهُ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْحُرُوبُ الْمَنْظَرَهُ أُوفِيهِ مُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ قَالَ فَضَرَبَ رَاْسَ مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ الْمَا السَّنْدَرَهُ قَالَ فَضَرَبَ رَاْسَ مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ الْمَا

تَ مَدَّنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِالْوَارِثِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِطُوْلِهِ.

عَبِدِانُوارِبِ عَنْ صِحْرِنَهُ بِي صَحَارٍ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ السَّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ بِهِذَا مُحَمَّدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ بِهِذَا

[4678] - امام صاحب اینے تین اساتذہ کی سندوں سے حدیث بیان کرتے ہیں، بدالفاظ عبد الله الداری کے ہیں کہ ایاس بن سلمہ، اپنے باپ حضرت سلمہ ڈاٹٹا ہے بیان کرتے ہیں، ہم رسول الله مُناٹیا ہم کی معیت میں خیبر الا پر پہنچے اور ہماری تعداد چودہ سو (۱۴۰۰)تھی اور جب حدیب یکا چشمہ بچاس بکریوں کوبھی سیراب نہیں آ سکتا تھا، تو رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مِن منذير يربينه من اورآپ نے دعا فرمائی، يا اس ميں اپنالب مبارك ۋالا، تو وہ جوش مار الله، (پانی بلند ہوگیا) ہم نے خووجھی پانی بیا اور اپنے جانوروں کو بھی بلایا، پھررسول الله مالی الله مالی کا درخت کے دامن میں بیٹے کر ہمیں بیعت کرنے کے لیے بلایا،تو میں نے آپ سے لوگوں کے آغاز میں بیعت کرلی، پھرلوگ مسلسل بیعت کرتے رہے، حتی کہ جب آ دھے لوگوں نے بیعت کرلی، آپ نے فرمایا: ''اے سلمہ! بیعت کرو۔'' میں نے عرض کیا، میں تو آپ سے بیعت کر چکا ہوں، اے اللہ کے رسول! لوگوں کے آغاز میں، آپ نے فرمایا، '' دوبارہ کرو'' آپ نے مجھے عَبْرِ ل یعنی غیر سلح ویکھا، تو آپ نے مجھے ایک ڈھال عطا فر مائی ، پھر آپ بیعت لینے لگے جتیٰ کہ جب آپ لوگوں کے آخر میں پہنچے، (سب سے بیعت لے لی) آپ نے فرمایا: ''کیا تو میری بعت نہیں کرے گا! اے سلمہ ، ' میں نے کہا، میں تو آپ کی بیعت کر چکا ہوں، اے اللہ کے رسول! لوگوں کے آغاز میں اور لوگوں کے درمیان، آپ نے فر مایا، '' پھر بیعت کرو۔'' تو میں نے آپ سے تیسری دفعہ بیعت کی، پھرآپ نے مجھے فرمایا،"اے سلمہ! میں نے تخفیے حَجَفه یا وَرقه وُ هال دی تھی، وہ کہاں ہے؟" میں نے عرض كيا، اے اللہ كے رسول! مجھے ميرے چيا عامر غير مسلح ملے، تو وہ ميں نے انہيں وے دى، تو آپ (رسول الله ظائیم ) بنس پڑے اور فرمایا: '' تو اس پہلے انسان کی طرح ہے جس نے کہا تھا، اے اللہ مجھے ایبا دوست دے، جو مجھے اپنی جان ہے بھی زیادہ عزیز ہو۔'' پھرمشرکوں نے ہمارے ساتھ کے لیے مراسلت کی تھی، حتی کہ ہم ایک دوسرے











کے پاس گئے اور ہم نے صلح کر لی ادر میں حضرت طلحہ بن عبید الله کا خادم تھا، میں ان کے گھوڑے کو پانی پلاتا تھا، اس کو کھر کھر اکرتا اور ان کی خدمت کرتا تھا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا تھا اور میں نے اپنا اہل و مال الله اور اس ے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے چھوڑ دیا تھا، تو جب ہماری اور اہل مکہ کی صلح ہوگئ اور ہم ایک دوسرے ہے ملنے جلنے لگے، میں ایک درخت کے پاس گیا اور اس کے نیچے کے کا نٹوں کوصاف کیا اور اس کے دامن میں لیٹ گیا، تو میرے پاس اہل مکہ میں سے جارمشرک آ گئے اور وہ رسول الله مُلاَثِمُ پرطعن وَشَنیع کرنے لگے، تو میں نے ان سے نفرت کی اور میں دوسرے درخت کی طرف پھر گیا، اور انہوں نے اسلحہ لٹکایا اور وہ لیٹ گئے، وہ اس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک وادی کے نشیب سے کسی آواز دینے والے نے آواز دی، اے مہاجرو! ابن زنیم کوتل کر دیا گیا ہے، تو میں نے اپنی تلوار سونتی ، پھر میں نے ان جاروں پر حملہ کر دیا، اور وہ سوئے ہوئے تھے اور میں نے ان کا اسلحہ قبضہ میں لے لیا اور اسے جمع کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر میں نے کہا، اس ذات کی قشم ، جس نے محد طالبیج کوعزت بخشی ہتم میں ہے جو بھی اپنا سراٹھائے گا، میں اس کا وہ حصہ اڑا دوں گا، جس میں اس کے دونوں آئکھیں ہیں (سرقلم کر دوں گا) پھرانہیں ہا نک کررسول اللہ ٹاٹیٹی کے پاس لےآیا اور میرے چچا عامر عبلات کے مکرز نامی آ دمی کو ایک جھل ڈالے گھوڑے پر سوار ہو کرستر مشرکوں کے ساتھ تھینچ لائے ، تو رسول الله مَالِينَا في إن يرنظر دور الى اور فرمايا: "أنبيس جهور دو، تاكه عبد فكنى كريناه كا آغاز اور تكرار انبيس كى طرف ہے ہو۔' اس طرح رسول الله مُناتِيمٌ في معاف كر ديا اور الله تعالى سورة فتح كى آيت نمبر٢٩٧مكمل ا تاری، ''و ہی تو ہے جس نے مکہ کی وادی میں تم سے ان کے ہاتھ روک لیے، اور تمھارے ہاتھ ان سے روک لیے، اس کے بعد کہ وہ تمہیں ان پر غالب کر چکا تھا اور جو پچھتم کررہے تھے، اللہ وہ سب پچھ دیکیر ہا تھا۔'' پھر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کرچل دیئے اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، ہمارے اور بنولحیان کے درمیان ایک پہاڑ حاکل تھا اور وہ مشرک تھے اور رسول اللہ مُنافِیْظ نے اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ، جواس رات کو پہاڑ پر چڑھ كرنبي اكرم مَنْ يَقِيمُ اورآب كے ساتھيوں كا پہرہ دے،حضرت سلمہ وَنْ اللهُ كہتے ہيں، ميں اس رات اس يردويا تين وفعہ چڑھا، پھرہم مدینہ لوٹ آئے اور رسول الله مُلَاثِمُ نے اپنی سواریوں کو اپنے غلام رباح کے ساتھ روانہ کر دیا اور میں بھی حضرت طلحہ کے گھوڑے ہراس کے ساتھ نگلا کہ میں بتدریج اسے سوار یوں کے ساتھ آ ہتہ آ ہتہ یا نی اور چرا گاہ میں لانا چاہتا تھا، جب ہم صبح المصے، تو اچا تک عبد الرحمٰن فزاری نے رسول الله مالی الله علی الله علی الله علی الله مالی الله علی الله ع کر دیا اور انہیں ہانک لے گیا اور ان کے چرواہے کوتل کر ڈالا ، تو میں نے کہا ، اے رباح! پیگھوڑا لواورا سے طلحہ بن عبید اللہ کو پہنچا دواور رسول اللہ ظائیم کو بتا وینا کہ مشرکوں نے آپ کے چرنے والے اونٹوں کو برحملہ کیا ہے

اورسب کو ہا تک کر لے گیا ہے، پھر میں نے ایک ٹیلہ پر کھڑے ہوکر، مدینہ کی طرف رخ کر کے، تین دفعہ آواز دی، یا صباحاہ، پھر میں ان لوگوں کے پیچھے، انہیں تیر مارتے ہوئے نکلا اور میں پیر جز کہدر ہا تھا، میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج کمینوں کی موت کا دن ہے، میں ان میں سے ایک آ دمی تک پہنچتا ،اس کے یالان پر تیر مارتا، حتیٰ کہ تیر کا بھالا اس کے کندھے تک جا پہنچتا اور میں کہتا، یہ لیجئے اور میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے اور اللہ کی قتم! میں مسلسل ان پرتیر برساتا اور انہیں زخمی کرتا رہا، جب کوئی شہسوار میری طرف پلٹتا، تو میں ورخت کے پاس آ کراس کے دامن میں بیٹھ جاتا، پھراہے تیر مارتا اوراے زخمی کر دیتا، حتیٰ کہ بیلوگ پہاڑ کے تنگ راستہ پر پہنچ کر اس کے تنگ راستہ میں داخل ہو گئے، میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور ان پر پھر گرانے لگا، اس طرح میں نے مسلسل ان کا بیچھے کیے رکھا، حتیٰ کہ رسول الله مَالَّيْمُ کی جتنی بھی سواریاں تھیں، میں ان سب کوایئے پیچھے چھوڑ گیا اور ان لوگوں نے ان سب کو میرے لیے چھوڑ دیا، پھر میں نے ان پر تیر برساتے ہوئے ان کا تعاقب جاری رکھا، حتیٰ کہ انہوں نے بوجھ کم کرنے کے لیے تمیں سے زیادہ چادریں اور تمیں سے زیادہ نیزے ُ پھینک و پیج اور وہ جو کچھ بھی چینکتے ، میں بطور علامت ان پر پھر رکھ دیتا، تا کہ رسول اللہ مُلاثیمُ اور آپ کے ساتھی ا ا ہے پیچان لیس ،حتیٰ کہ وہ گھاٹی کے ایک ٹنگ موڑ پر پہنچ گئے ،تو اچا تک ان کے پاس فلاں بن بدر فزاری پہنچ گیا اور وہ بیٹھ کر دو پہر کا کھانا کھانے گے اور میں پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھ گیا، فزاری نے پوچھا، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا، اس نے ہمیں بہت تکلیف میں ڈال رکھا ہے، الله کی قتم! اس نے منہ اندھرے سے جارا بیجیانہیں چھوڑا، ہم پر تیر برسا رہا ہے، حتیٰ کہ اس نے ہم سے ہر چیز چھین لی ہے، اس نے کہا، تم میں سے جار افراداس کی طرف جائیں، تو ان میں سے جار، پہاڑ میں میری طرف چڑھنے لگے، تو جب میرے لیے ان سے گفتگو کرناممکن ہوگیا، میں نے کہا، کیاتم مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں سلمہ بن اکوع ہوں، اس ذات کی قتم، جس نے محمد مثالیظ کوعزت بخشی ہے، میں تم سے جس کا بھی تعاقب کروں گا، اس کو جالوں گا اور تم میں ہے کوئی آ دمی بھی میرا تعاقب کر کے مجھے پہنچ نہیں سکے گا، ان میں سے ایک نے کہا، میرا یمی خیال ہے، تو وہ لوٹ گئے، میں اپنی جگہ ہی پر تھا کہ میں نے رسول اللہ ظائیم کے سواروں کو درختوں کے درمیان آتے ہوئے دیکھ لیا اور ان میں سب سے آگے اخرم اسدمی تھا، اس کے پیچھے ابوقیادہ انصاری اور ان کے پیچیے مقداد بن اسود کندی تھا، تو میں نے اخرم کے گھوڑ ہے کی لگام پکڑلی اور وہ لوگ پشت پھیر کر بھا گئے لگے، میں نے کہا، اے اخرم، ان سے نج کرر منا (احتیاط کرنا) کہیں تہمیں کاٹ نہ دیں، حتیٰ کہ رسول الله منافیظ اور آپ کے ساتھی آملیں، انہوں نے (اخرم) نے یہ کہا، اےسلمہ! اگرتمہارا الله اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اور تہمیں

معلوم ہے، جنت حق ہے اور آگ حق ہے، تو میرے اور شہادت کے درمیان حائل نہ ہو، تو میں نے اسے چھوڑ دیا، اس کا اورعبدالرحمٰن کا مقابلہ ہوا اور اس نے عبدالرحمٰن کے گھوڑے کو زخمی کر دیا اورعبدالرحمٰن نے نیزہ مارکر حضرت اخرم کوشہید کر ڈالا ، وران کے گھوڑے پر جا بیٹھا اور رسول اللہ مَالِیْمُ کا سوار ابوقیا دہ عبدالرحمٰن کو جا ملا اور اسے نیزہ مار کرفتل کر ڈالا اور اس ذات کی قتم،جس نے محمد ٹاٹیٹی کوعزت بخشی، میں پیدل دوڑ کران کا تعاقب کرتا رہا، حتیٰ کہ مجھے رسول الله مَنْ اللّٰهِ کے ساتھیوں ہے کوئی اینے پیچھے نظر نہیں آرہا تھا اور نہان کی کچھ گردوغبار دکھائی دیتی تھی، حتیٰ کہ غروب مثمس سے پہلے وہ یانی کی ایک گھاٹی کی طرف جسے ذوقر دکہا جاتا ہے، بڑھے، تا کہ اس سے یانی پئیں، کیونکہ وہ پیاسے تھے، تو انہوں نے مجھے اپنے پیچھے دوڑتے ہوئے و کھولیا اور میں نے انہیں وہاں سے بھگا دیا، یعنی ان کواس سے ہٹا دیا اور وہ اس سے ایک قطرہ بھی نہ بی سکے اور وہ دوڑتے ہوئے ایک ثنیہ (گھاٹی) ہے نکلے اور میں دوڑ کر ایک آ دمی تک پہنچ گیا اور اس کے کندھے کے پیٹھے پر تیر مارا اور میں نے کہا، لیجے! اور میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج کمینول کی ہلاکت کا دن ہے،اس نے کہا، ہائے اس کی مال اسے مم یائے، صبح سے تو اکوع ہی ہمارے پیچھے ہے، میں نے کہا، ہاں، اے اپنی جان کے رحمن! صبح سے اکوع ہی **مسلم** تمہارے تعاقب میں ہے اور انہوں نے دو گھوڑے گھاٹی پر چھوڑ دیئے اور میں انہیں ہا تک کر رسول الله مَانَاتِیْم کی طرف لے آیا اور مجھے عامر ملے، ان کے پاس ایک مشکیزہ تھا، جس میں تھوڑا سا دودھ تھا اور دوسرے مشکیزہ میں یانی تھا، میں نے وضوکیا اور دودھ ہیا، پھر میں رسول الله طَالَيْنَ کے ماس آما اورآپ اس یانی پر تھے، جس سے میں نے انہیں بھگا یا تھا اور رسول اللہ مَالَیْرُمُ ان اونٹوں کو پکڑ چکے تھے اور ہراس چیز کوجس کو میں نے مشر کوں سے چھڑا یا تھا اور ہر نیزہ کو اور ہر چا در کو اور بلال ان اونٹوں میں ہے ایک اونٹی کونح کر چکے تھے، جن کو میں نے ان لوگوں ے چھڑایا تھا اور وہ رسول الله مَن ﷺ کے لیے اس کی کلجی اور کو ہان سے کچھ حصہ بھون رہے تھے، میں نے کہا، اے الله كرسول! مجھ اجازت ديجيئ ميں صحابہ كرام ميں سے سوآ دميوں كا انتخاب كروں اور ان لوگوں كا تعاقب كروں اور ان ميں ہے كسى كوبھى خبر دينے كے ليے زندہ نەر ہنے دوں، رسول الله مَثَالِيَّامُ مِنس پڑے، حتىٰ كه آگ کی روشی میں آپ کے نو کدار دانت ظاہر ہو گئے اور آپ نے فر مایا:''اے سلمہ! کیاتم میں بھھے ہو یہ کر گزرو گے؟'' میں نے کہا، جی ہاں، اس ذات کی قتم! جس نے آپ کوعزت بخشی، آپ نے فر مایا: ''اس وقت سرز مین غطفان میں ان کی مہمان نوازی ہو رہی ہے۔' تو ایک غطفانی آ دمی آیا اور اس نے کہا، فلاں آ دمی نے ان کے لیے اونٹ نح کیا تھا، تو جب انہوں نے اس کا چڑاا تارا، انہوں نے گردوغبار دیکھا، تو کہنے گئے،مسلمان لوگ آ گئے، تو نکل کر بھاگ کھڑے ہوئے، جب صبح ہوئی، تو رسول الله ٹاٹیٹی نے فرمایا:'' آج ہمارا بہترین گھڑ سوار ابوقیا وہ ہے

627

اور بہترین پیادہ سلمہ ہے۔'' پھر رسول الله مُنْائِيْمُ نے مجھے دو جھے دیئے ، ایک حصہ سوار کا اور ایک حصہ پیدل کا ، آب نے میرے لیے دونوں کوجمع کر دیا،تم مدینہ کی طرح والیسی میں رسول الله مالی فائم نے مجھے اپنے پیچھے عضباء اونٹنی پر بٹھالیا، اس اثناء میں کہ ہم چل رہے تھے، ایک انصاری آ دمی کہا دوڑ میں کوئی اس سے آ گے نہیں نکل سکتا تھا، وہ کہنے لگا، کیا کوئی مدینہ تک دوڑ میں مقابلہ کرے گا،؟ کیا کوئی دوڑ میں مقابلہ کرے گا؟ وہ ان الفاظ کا تکرار ا کرنے لگا، جب میں نے اس کی بات سی، میں نے کہا، کیاتم کسی بزرگ کی بزرگ کا لحاظ نہیں کرتے ،کسی معزز ے ہیت نہیں کھاتے؟ اس نے کہا، رسول الله طَالِيَّمَ کے سواکس کا لحاظ نہیں، میں نے کہا، اے الله کے رسول! میرے ماں باپ قربان، مجھے اجازت دیجئے، میں اس آدمی کا دوڑ میں مقابلہ کروں؟ آپ نے فرمایا: '' تیری مرضی ہے۔' میں نے کہا، چلو، میں تیری طرف آتا ہوں اور میں نے (رکاب سے نکالنے کے لیے) اینے یاؤں موڑے، پھر چھلانگ لگائی اور دوڑ پڑا، میں نے ایک دو ٹیلے اپنے آپ کواس سے آگے نکلنے سے روکے رکھا، میں اینے آپ کوسانس اکھڑنے سے بچاتا تھا، پھر میں اس کے پیچھے دوڑ ااور اپنے آپ کواس سے ایک دو شیلے رو کے ۔ اور رکھا، پھر میں نے اپنی رفتار تیز کی حتیٰ کہ اس کو جا ملا اور اس کے کندھوں کے درمیان ہاتھ مارا اور میں نے کہا،تم چھے رہ جاؤ گے، اللہ کی شم! اس نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، (تم آ گے نکل جاؤ گے) اور میں اس سے پہلے مدينة بيني كيا، حضرت سلمه كهتم بين، الله كي قتم! بهم تين بي را تين ظهر ، حتى كه رسول الله مَا يَايَّم كي معيت بين خيبري طرف چل پڙے اور ميرے چيا عامر، لوگوں کو رجز سانے لگے، الله کی قتم! اگر الله نه ہوتا، ہم ہدایت یا فتہ نہ ہوتے، نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ ہم نماز ادا کرتے اور ہم تیرے فضل وکرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اگر ہمارا وشمن سے مقابلہ ہو جائے ،تو ہمیں ثابت قدم رکھنا اور ہم پرسکینت نازل فرما۔اس پررسول الله مَاليَّيْلِ نے پوچھا: '' بیکون ہے؟'' اس نے کہا، عامر ہوں، آپ نے فرمایا:'' تیرا رب مجھے بخش دے۔'' اور رسول الله مَالَيْزُمْ جس انسان کے لیے بھی خصوصی مغفرت طلب کرتے، وہ شہید ہوجاتا، تو حضرت عمر بن خطاب نے اپنے اونٹ سے آواز دی، اے اللہ کے بی! آپ نے ہمیں عامرے متفید کیوں نہیں ہونے دیا؟ (آپ نے اس کی شہادت کی دعا فرما دی ہے ) تو جب ہم خیبر پہنچے، ان کا سر دار مرحب تلوار گھما تا ہوا یہ رجز کہتا ہوا نکلا: خیبر کوخوب معلوم ہے كه مين مرحب مون، متحديار يوش، تجربه كار، بهادر، جب جنگ و پيكار شعله زن مو-سلمه راتن كت مين ميرا چيا عامر اس کے سامنے یہ کہتا ہوا آیا۔ خیبر کو خوب معلوم ہے، میں عامر ہول، ہتھیاروں سے لیس، بہادر، جنگجو، (لڑائیوں میں گھس جانے والا) پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا اور مرحب کی تلوار، عامر کی ڈھال پر جا گئی اور عامر اس کو پنچے سے مار نے لگے اور ان کی تلوار (حچھوٹا ہونے کی بنا پر) واپس انہیں ہی آ لگی اور ان کی

بڑی شریان کٹ گئی، جس سے وہ فوت ہو گئے۔حضرت سلمہ والنُوٰ کہتے ہیں، میں نکلا تو رسول الله مَالَّيْمُ کے مجمعہ ساتھی کہدرہے تھے، عامر کے ممل رائیگاں گئے ،اس نے اپنے آپ کوتل کر ڈالا ،تو میں روتا ہوا نبی اکرم ٹاٹیٹی کے یاس آیا اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول! عامر کے ممل ضائع ہو گئے؟ رسول الله طَالَيْظُ نے یو چھا، ''میرس نے كها؟ " ميں نے كها، آپ كے پچھ ساتھى لوگوں نے ، آپ نے فرمایا: "جس نے كها، غلط كها، بلكه اس كے ليے د وہرا اجر ہے۔'' پھرآپ نے مجھے حضرت علی واٹنوٰ کی طرف بھیجا، جبکہ ان کی آنکھیں دکھتی تھیں اور آپ نے فر مایا: ا '' میں حجنڈا اس مخص کو دوں گا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یا اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت كرتے ہيں۔' تو ميں حضرت على والفائے ياس آيا اور انہيں آ كے سے بكر كر لاياء كيونكه ان كى أنكھوں ميں تكليف تھی، حتی کہ میں انبیں رسول الله مالیوم کے پاس لے آیا، آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب مبارک ڈالا، وہ تندرست ہو گئے اور آپ نے انہیں جھنڈا دے دیا، مرحب بیکہتا ہوا نمودار ہوا۔ خیبر کوخوب معلوم ہے، میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے لیس، ولیر، آ زمودہ کار، جب حرب و پیکار شعلہ زن آ گے بردھتی ہے۔ اور حضرت علی والٹو نے کہا،میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر (شیر) رکھا ہے، جنگلوں کے شیر کی طرح خوفناک مستقد ڈراؤنا، میں انہیں صاع کے بدلے میں بڑا ناپ دیتا ہوں، یعنی رشمن کو بہت جلد موت کے کھاٹ اتارتا ہوں، حضرت علی والنون نے مرحب کے سریر تلوار ماری اورائے آل کر ڈالا ، پھر حضرت علی والنون ہی کے ہاتھوں فتح حاصل ہوگی۔ ا مام مسلم کے شاگر دابراہیم ، اپنی عالی سند ہے یہی روایت مکمل طور پر بیان کرتے ہیں۔

ا مام صاحب ایک اور استاد ہے، عکرمہ بن عمار کی مذکورہ بالاسند سے بیدحدیث بیان کرتے ہیں۔

مفردات الحديث وعليها خمسون شاة لا ترويها: صيبيكا ياني اتاكم تماءكه اس عياس بريال بھي سيراب نيس موتى تھيں۔ 2 جب الريكية: جبا: اسمى كو كہتے ہيں، جوكوال كھودكر بابر تكالتے ہيں اور کنویں کے اردگرد پھیلا دیتے ہیں، جَاشَتْ بحنویں کا یانی جوش مارنے لگا اور بلند ہوگیا، بیرمد بیبید من آپ کے يہلے معجزے كا اظہار تھا، كه آپ نے اس كے كنويں ميں اپنا لعاب دبن ڈالا ادراس كا ياني چودہ سو (۱۳۰٠) افراد اور ان کے سواریوں کے لیے کافی ہوگیا، حالانکہ وہ بھاس بحریوں کو بھی سیراب نہیں کرسکتا تھا۔ 😵 با بعث الشائعة: حضور اکرم مَاثِلِثُمُ نے حضرت سلمہ بن اکوع ثالثُو کی جرأت وشجاعت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ، ان سے تمن وفعہ بيت لى، جس كاظهورتين قريمي غزوات، حديبيه ذوقر داور فق خيبريس موار عز لا : غيرسلم، بلامتهار حجفة أو دَرَ فَلَةً : دونوں كامعنى و حال ہے۔ 🗗 أبغنى: اگريد بَغَايه ہے تومعنى ہوگا، ميرے ليے تلاش يجيح اور اگر إبغَاءً ہے ہوتو معنی ہوگا،طلب وجنتجو میں میری مدد سیجئے۔ 🗗 میر اسلو نا: ہمارے ساتھ مراسلت کی ، پیغاموں کا تبادلہ کیا ، كنتُ تَبِيْعًا: مِن يِحِي يِحِي جِلاً تَعا، لين ان كا خدمت كزار تا ـ أَحسنه : مِن كور \_ ك بشت ير كمر كراكرتا تعار

6 كسحت شوكها: (آرام كے ليے) ورفت كے نيج سے كانؤل كويل نے صاف كيا۔ 6 فاحترطت سيفى: (جنك ك خطره ك فيش نظر) ميس في الني تكوار نيام سے تكال لى - ﴿ جعلتُهُ ضِغُثاً في يدى: ميس نے (جاروں مشرکوں کے اسلحرکو) تکوں یا لکڑیوں کے کھا کی طرح ہاتھ میں لے لیا۔ ﴿ عَبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال ایک فائدان ہے، جوائی مال عَبلَه کی طرف منسوب ہے اور ان کو امیّه صغریٰ بھی کہا جاتا تھا، فَرَسٌ مُجَفَّفٌ: م موڑا جس کواسلحہ کی زویے بچانے کے لیے اس پر جھل یا آتھر ڈالتے ہیں، لیکن لھم بدأ الفجور ثناہُ: نقض عہد کا آغاز اوراعادہ انہیں کی طرف ہے ہوں، کہوہ ابن زنیم کوشہید کر کے ،مسلمانوں پر پیخراور تیر پھینک کرنقص عبد کا آ غاز کر بچے ہیں۔ ۞ اَصُكُ صَـعُ۔ كااصل معنى تھير مارنا ہوتا ہے، ليكن يہاں تير تھينكنا مراد ہے۔ ۞ آدام : اِرَمٌ کی جمع ہے، علامتی پھر، جونشانی اور علامت کے طور پر رکھا یا گاڑا جاتا ہے۔ 🗗 قرن: الگ تعلک پہاڑی، کَرَأْسِ قَرْن بہاری کی چوٹی، متضایق، تک جگہ، ماهذا الذی أرىٰ: مراد ہے،من هذا، تحقیر کے لیے ما کہا، یہ كون ب جے ميں و كيور با بول \_ ﴿ الْبَرِّحُ: مشقت وشدت، امكنُونِي من الكلام: ميرے اس قدر قريب بو مير عليان كوائي بات سانامكن موكيا، لا يقتطعوك: تهمين تير عساتعيول سالگ تعلك ندكر معمد، اكوعُه بكرة كياده اكوع بي صبح سے جارے تعاقب ميں ہے۔ كار دُوا السرَسَيْن : خوف اور ورك مارے دو گھوڑے چھوڑ گئے۔ ﴿ سطيحة: مشكيزه - ﴿ مَدْفَّة: تحورُ اسا ـ ﴿ يُقْدَون: ان كَي مهمان نوازي كا اہتمام ہور ہاہے، یہ آپ کی پیشین کوئی تھی، کہان کی مہمان نوازی کا اہتمام غطفان کررہے ہیں۔ 🕲 لا یہ وسیست شَدًا: دورُ میں کوئی اس سے سبقت نہیں لے جاسکتا تھا۔ 🕲 رَبطتُ علیہ: میں نے اپنے آپ کورو کے رکھا، آگے برُ صنے کی کوشش نہیں کی ، طفوت: میں کود گیا۔ 🕰 استبقی نفسی: میں شروع میں بھاگ کرا پنا سانس اکھیڑنا نہیں عا بها، آ بسته آ بسته دفارتيز كرنا عا بها تھا، تا كه سائس نه چولے - 🍪 شاكى السلاح: مسلح، بتھيار بند - 🕲 فَكُهُّبَ: شعله بجر كنا \_ 🕲 بَطَل: بهاور، ولير \_ @ مُجرّبُ: تجربه كار \_ @ مُغَامِرٌ: شدائد مين كود جانے والا \_ @ يَسْفِلُ له: نيج سے نشانہ لينے لگا۔ ١ انح تحل: رك حيات، بازوكى رك - ١ تحيدر: شير، حضرت على الله كى والده فاطمه بنت اسد نے بیٹے کا نام حیدر رکھا تھا، کیونکہ ان کے نانا کا نام اسد تھا، ابوطالب نے نام علی رکھا اور مرحب نے خواب دیکھا تھا، کہ مجھے ایک شرقل کررہا ہے،حصرت علی شائلانے اسے یادولایا، وہ شیر میں ہی مول۔

اس طرح حضور اکرم ٹاٹلٹا کے اس معجزہ کا ظہور ہوا کہ آپ کے لعاب وہن سے حضرت علی ٹٹاٹٹۂ کی وکھتی آ ٹکھیں فورا ٹھیک ہوئئیں اور آپ کی بیپیٹین گوئی بھی پوری ہوئی کہ میں جھنڈا اس کو دوں گاجس کے ہاتھوں، اللہ تعالیٰ خير فتح كروائ كا اوسيح حديث كى روسے مرحب كوحفرت على نے قتل كيا ہے،حفرت محمد بن مسلمہ نے قتل نہيں کیا، جبیا کہ ابن اسحاق کا دعویٰ ہے، محدثین اور سیرت نگاروں کی اکثریت کے بقول، مرحب کوحضرت علی ہی نے جہم رسید کیا، اس لیے واقدی کا بیقول درست نہیں ہے کہ آپ نے مرحب کی سلب حضرت محمد بن مسلمہ کو دی۔











كتأب الجها<u>د والسير</u>

🗗 السَّنْدر: کھلا پیانہ، کہ میں ان کوخوب موت کے گھاٹ اتاروں گا، یا سندر کامعنی عجلت ہے، کہ میں فوراً دیمن کوئل کر دیتا ہوں۔

فائل کے ایس نوقر وہ مدینہ سے بارہ (۱۲) میل یا ایک دن کی مسافت پر، ایک چشمہ ہے، جہاں حضور اکرم مُلاَیُخ اس دوسیاری اونٹنیاں چ تی تھیں، سلح حدیبیہ سے والہی پر آپ نے اپنے غلام رباح کی گرانی میں اور سواریاں وہاں بھیجیں، وہاں حضرت ابو ذر کے بیٹے اور ان کی بیوی موجود سے اور حضرت رباح ٹاٹٹو کے ساتھ حضرت سلمہ بن اکوع ٹاٹٹو بھی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے گھوڑ ہے پر سے، ابھی وہ راستہ میں ہی سے، کہ انہیں حضرت عبدا لرحمٰن بن عوف ٹاٹٹو کے غلام نے یہ اطلاع دی کہ حضور اکرم ٹاٹٹو کی دودھیاری اونٹیوں پر حملہ ہو گیا ہے، تو مضرت سلمہ بن اکوع نے گھوڑ احضرت رباح کے حوالہ کیا اور خود، ان حملہ آوروں کے تعاقب میں دوڑ پڑے، داتھہ کی تفصیل حدیث میں موجود ہے۔

٣٥ ..... بَابِ: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِى كَفَّ اَيْدِيَكُمْ عَنْهُمُ الْآيَةَ

باب ٤٥: قول الله تعالى وهو الذي كف ايديهم عنكم الاية كاتفير

[4679] ١٣٣-(١٨٠٨)حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ تَلْيُمْ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ مُتَسَلِّحِينَ يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَّبِيِ تَلْيُمُ وَأَصْحَابِهِ فَا خَذَهُمْ سِلْمًا فَاسْتَحْيَاهُمْ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ آيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَآيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بَطُن مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ [الفتح: ٢٤]

[4679] ۔ حضرت انس بن مالک رٹائٹ سے روایت ہے کہ اہل مکہ سے اُسی آ دی مسلح ہو کر جبل تعیم سے رسول اللہ طُلِیْم کی طرف اترے، وہ رسول اللہ طُلِیْم اور آپ کے ساتھیوں کی بے خبری میں حملہ کرنا چاہتے تھے، آپ نے ان کولڑائی کے بغیر بی پکڑلیا اور آنہیں زندہ چھوڑ دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی یہ آیت اتاری ''وہ وہی ذات ہے، جس نے ان کے ہاتھوں کوئم سے روک دیا اور تمہارے ہاتھوں کوان سے روک دیا، مکہ کے اندر، اس کے بعد کہ وہ تمہیں ان پر غلبہ دے چکا تھا۔ (آیت نمبر۲۷)

[4679] اخرجه ابو داود في (سننه) في الجهاد باب: في المن على السير بغير فداء برقم (٦٨٨٨) والترمذي في (٣٢٦٤) انظر (التحفة) برقم (٣٠٩٥)

مَعْظِيع الشَّمَا مسلم إجلا









كتاب الجهاد والسير

فردات الحديث المحديث الله مسلحين، مُسلّح: اته ارول سے ليس، غِرّة : ففلت و بِ خبرى ۔ ﴿ سلّما: بقول قاضى هياض، اس كامعنى ہے، ان كوقيدى بناليا اور بقول خطابى، انہوں نے بتھيار وال ديئے، جيسا كورّآن مجيد ميں ہے۔ ﴿ وَاللَّهُ وَا الْهِ كُم السلم: انہوں نے تہارے سامنے بتھياروال ديئے، تمہارے مطبع ہو گئے، كورك، معالى الله كاب نه لا سكے والله الله عامن حياهم: آپ نے ان كوزئده ركھا، ليني آپ نے ان كومعاف كر ديا۔ تاكم ملم ہو سكے اور آغازى ميں فتم نه ہوجائے۔

اور ان جرائی ہے ہے۔ اور ان جرائی ہے ہوران جرائی ہے ہتھیار بند مکہ کے اسی (۸۰) جوانوں کا ایک دستہ آپ اور مسلمانوں کے خلاف چھیڑ جھاڑ کے لیے اترا، مسلمانوں نے ان سب کوزندہ گرفار کرلیا، (مسلمانوں کے گرفار کرنا کر ان کرفار کرنا قرار دیا گیا ہے، یہی حال کَتَسب کا ہے، کہ آپ کے تھم سے لکھا گیا، اس لیے مختلف احادیث میں لکھنے کی نسبت آپ کی طرف کردی گئی آپ ناٹیڈ پڑونکہ ملح چاہجے تھے، اس لیے آپ نے سب کور ہا کرنے کا تھم دیا، تو یہ آپ تا تری۔

٣٨ ..... بَابِ:غَزُوَةِ النِّسَآءِ مَعَ الرِّجَالِ

باب ٤٦: عورتول كامردول كے ساتھ مل كر جهادكرنا

[4680] ١٣٤ ـ (١٨٠٩)حَـدَّلَـنَـا ٱبُـوبَـكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ

سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ

عَنْ أَنَسَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ اتَّخَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنِ خَنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا فَرَآهَا أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَسَارَسُولُ اللهِ طَلْعَلِمُ مَا هٰذَا الْخَنْجَرُ يَسَارَسُولُ اللهِ طَلْعَلِمُ مَا هٰذَا الْخَنْجَرُ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ طَلْعَلَمُ مَا هٰذَا الْخَنْجَرُ قَالَتُ اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِي اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ طَيْمُ وَاللهِ طَيْمُ مَنْ الطَّلَقَآءِ انْهَزَمُوا بِكَ فَقَالَ رَسُولُ يَسَطَحَتُ قَالَتْ مَا اللهِ طَلْقَآءِ انْهَزَمُوا بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ طَلْقَامُ ((يَا أُمَّ سُلَيْمِ إِنَّ اللهِ قَدْ كَفَى وَاحْسَنَ ))

[4680] - حضرت انس بھالٹو سے روایت ہے کہ حضرت امسلیم بھٹھا نے جنگ حنین کے دن ایک تنجر لیا، جواس کے پاس تھا، تو اسے حضرت ابوطلحہ بھٹو نے دیکھ لیا اور کہا، اے اللہ کے رسول! بیدام سلیم ہیں، اس کے پاس خنجر ہے، تو رسول اللہ مثلاثی نے اس سے بوچھا،" یہ تنجر کس لیے ہے، کیسا ہے؟" اس نے جواب دیا، میں نے اس لیے کہا گرکوئی مشرک میرے قریب آیا، تو ہیں اس سے اس کا پیٹ چاک کردوں گی، رسول اللہ مُلاَیْنِ

[4680] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٥٥)











ہننے لگے، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول! ہمارے سوا جوطلقاء ہیں انہیں قتل کر دیجئے، وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے موے فکست کھا کر چیچے بھاگ گئے تھے۔ تو رسول اللہ مُلَاثِيَّا نے فرمایا: ''اللہ عزوجل کافی ہوگیا اور اس نے احسان فرمایا: (ہماراکوئی نقصان نہیں ہوا)

مفردات المديث المديث المحديث الله عنجو : دو دهارى جمرا - ﴿ بقرتُ به بَطْنَهُ: مِن اس ساس كا بيك مِهارُ دول كَل مَن بَعَدنا: مار سوا، مار سعاده - ﴿ طُلَقَاء: اللّ مَد جن كورسول الله ظَالَةُم في احسان كرت موس قيد وبند سآزادكر ديا تعااورا بحى تك ان كا اسلام كزورتها، اس ليه وه جنگ خين مي فكست كها مج خيم اس ليه ام سليم نه كها، أنهين قبل كروي، ليكن آپ نے فرمايا: ان السله قد كفى واحسن: الله مار سليم كانى مواوراس فكست سے مارا نقصان نهيں موااور انجام مار حق ميں رہا۔

[4681] (. . . )و حَـدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا اِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ آبِي طَلْحَةَ

عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ فِيْ قِصَّةِ أُمِّ سُلَيْمٍ عَنِ النَّبِيِّ طُلِّيًّا مِثْلَ حَدِيثِ ثَابِتٍ

[4681] - ندکورہ روایت، امام صاحب اپنے ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں، جس میں امسلیم کا واقعہ ہے۔

[4682] ١٣٥ ـ (١٨١٠) حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ طَالِمُ اللهِ طَالِمُ اللهِ مَالِمُ اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ا

[4682] ۔حضرت انس بن مالک ٹائٹڑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائٹیٹر جنگ میں امسلیم کو ساتھ لے جاتے اور اس کے ساتھ کچھ انصاری عورتیں ہوتیں، وہ یانی پلاتیں اور زخیوں کا علاج معالجہ کرتیں۔

[4681] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٩)

[4682] اخرجه ابسو داود في (سننه) في الجهاد باب: في النساء يغزون برقم (٢٥٣) والترمذي في (جامعه) في السير باب: ما جاء في خروج النساء في الحرب برقم (١٥٧٥) انظر (التحفة) برقم (٢٦١)

ور المال الم

633

سرکاری دفاتر میں اجنبی مردوں کے ساتھ کام کرنا، اسکولوں، کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں لڑکوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا، سیکرٹری اور استقبالیہ کے فرائف انجام دینا، جدید تعلیم کے حصول کے لیے ہیرونی مما لک میں جانا اور نیفٹن کونسل، آرٹ کونسل، ریڈیو، ٹی وی اور فلم اسٹوڈیو میں کام کرنا یہ کیسے ثابت ہوسکتا ہے؟ جبہ شری رو سے عورت کا پوراجسم عورت ہے، جس کا اجنبیوں سے ڈھائیا ضروری ہے، کیونکہ تجاب اور ستر میں فرق ہے، تجاب کا تعلق پوراجسم عورت ہے، جسیا کہ سورہ احزاب کی آیات سے ثابت ہوتا ہے اور ستر کا تعلق، ہاتھ اور چیرے کے علاوہ جسم سے ہے، جسیا کہ سورہ نورکی آیات سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے عورت کھر میں، چیرے اور ہاتھ نگلے علاوہ جسم سے ہے، جسیا کہ سورہ نورکی آیات سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے عورت کھر میں، چیرے اور ہاتھ نگلے ملاوہ جسم سے ہے، جسیا کہ سورہ نورکی آیات سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے عورت کھر میں، چیرے اور ہاتھ نگلے مطلوہ جسم سے ہے، جبیا کہ سورہ نورکی آیات سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے عورت کھر میں، چیرے اور ہاتھ نگلے مطلوہ جسم سے ہے، جبیا کہ سورہ نورکی آیات سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے عورت کھر میں، چیرے اور ہاتھ نگلے کی تو ان کو بھی ڈھانپ لے گلے۔ (اس کے لیے مولانا احسن اصلامی کا پہفلٹ ستر اور کا بیاب قابل وید ہے۔)

[4683] ١٣٦ ـ (١٨١١)حَـدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرِو وَهُوَ اَبْنُ صُهَيْبِ الْعِنْقَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْب

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ إِنْهَزَمَ نَاسٌ مِّنَ النَّاسِ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْمُ وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَى النَّبِي عَلَيْمُ مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ قَالَ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلا رَامِيًا شَلْحِيدَ النَّزع وَكَسَرَ يَوْمَيْذِ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلاثًا قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُ مُعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبِلُ فَيَقُولُ أَنْثُومُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ النَّبُلِ فَيَقُولُ أَنْثُرُهَا لِآبِى طَلْحَةً قَالَ وَيُشُوفُ نَبِى اللهِ عَلِيْمُ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ النَّبُلُ فَيَقُولُ النَّهُ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ النَّيْمُ وَلَيْسُوفُ لَا يُصِبْكَ سَهُمٌ مِّنْ سِهَامِ الْقَوْمِ أَبُو طَلْحَةً يَا نَبِى اللهِ بِآبِي انْتَ وَأُمِّى لَا يُصِبْكَ سَهُمٌ مِّنْ سِهَامِ الْقَوْمِ الْمُصَلِقُ لَمُ يُولِي اللهِ بِآبِي اللهِ بِآبِي انْتَ وَأُمِّى لَا تُشْرِفُ لَا يُصِبْكَ سَهُمٌ مِّنْ سِهَامِ الْقَوْمِ الْمُصَلِقُ مَلُولُ اللهِ بِأَبِي اللهِ بِآبِي انْتَ وَأُمِّى لَا تُشْرِفُ لَا يُصِبْكَ سَهُمٌ مِّنْ سِهَامِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْمِ وَإِنَّهُ مِنْ يَحُدِي وَلَمُ اللهُ عَلَى مُتُونِهِ مَا ثُمَّ اللهِ فِي الْمُعَلِقُ اللهُ عَلَى مُتُونِهِ مَا ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَا فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى مُتُونِهِ مِلْ وَلَمَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى مُتُونِهِ مَلْ اللهُ مِنْ اللهُ وَلَا اللّهُ عَلَى مُتُونِهِ مَلْ اللهُ مَعَالِهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ الل

[4683]-حفرت انس بن مالک دلائنو بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن کچھ لوگوں نے شکست کھائی اور رسول اللہ تالیم اللہ کوچھوڑ دیا اور حضرت ابوطلحہ دلائنو بی اکرم تالیم کا کے سامنے و ھال سے اوٹ کیے ہوئے تھے اور حضرت ابوطلحہ دلائنو

[4683] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: غزو النساء وقتالهن مع السرجال برقم (١٨٨٠) وفي مناقب الانصار باب: مناقب ابي طلحة رضى الله عنه برقم (٣٨١١) وفي المغازي باب: ﴿ إذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المومنون ﴾ برقم (٢٠٤١)











بہت خت تیرانداز سے۔ اور انہوں نے جنگ احد میں دویا تین کما نیں توڑی، کوئی آدمی گزرتا جس کے پاس
تیروں کا ترکش ہوتا تو آپ نگائی فرماتے، اسے ابوطلحہ کے آگے پھیلا دواور رسول اللہ نگائی وشنوں کو دیکھنے کے
لیے گردن اٹھا کر جھا نکتے، تو ابوطلحہ عرض کرتے، اے اللہ کے نبی! آپ نہ جھانکیں، میرے ماں باپ آپ پ
قربان، کہیں دخمن کا تیرآپ کو ندلگ جائے، میرا سینہ، آپ کے سینہ کے لیے سپر ہے، حضرت انس وٹائٹ کہتے ہیں،
میں نے حضرت عاکشہ بنت ابی بر اور ام سیم وٹائٹ کو دیکھا، دونوں نے کپڑے اوپر کیے ہوئے تھے۔ میں ان کی
بیٹر لیوں کے پازیب دیکھ رہا تھا، وہ اپنی پشتوں پر مشکیس اٹھا کر لائی تھیں اور انہیں میلمانوں کے موہنوں میں
خالی کرتی تھیں (انہیں پانی پلاتی تھیں) بھر واپس چلی جا تیں اور انہیں بھر لاتیں، پھر آ کر مسلمانوں کے منہ میں
خالی کرتی میں نے موردات المحدیث پی کہ واپس جلے جا تھ سے دویا تین دفعہ اوٹکوں سے بچائے ہوئے تھے۔

مفردات المحدیث بین بیا تھی، اس دن حضرت ابوطلحہ دی تھی ہوئے تھے، لوگوں سے بچائے ہوئے تھے۔

مفردات المحدیث بین بی بیا تھی، اس دن حضرت ابوطلحہ کے سامنے نکال کر رکھ و بینے، تاکہ وہ ان کورخمن پر چلاسکیں۔

مفردات المدری دون نحو کے: میراسین آپ کے لیے و حال ہے، میں اپنے آپ کوآپ پر قربان کرتا ہوں، خدام ،

کو نحوی دون نحو کے: میراسین آپ کے لیے و حال ہے، میں اپنے آپ کوآپ پر قربان کرتا ہوں، خدام ،

خدکم تو کی تحوی دون نحو کے: میراسین آپ کے لیے و حال ہے، میں اپنے آپ کوآپ پر قربان کرتا ہوں، خدام ،

خدکم تک کرج ہے، کی حلحال بیاز یہ۔ کو سوق بیٹر کی۔

فائل ہ اللہ اللہ عائشہ علی اور حضرت اسلیم علی اللہ کے پازیب و کیمنے کا واقعہ جنگ احد کا ہے، اس وقت تک حجاب کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے عورتوں کو و کیمنا حرام نہیں تھا، نیز حضرت انس رسول اللہ علی اللہ تھیں، اس لیے انہیں ان پر نظر جمانے کی ضرورت نہتی، اچا تک ان کے پازیب پر نظر پڑگئی، علاوہ ازیں حالت امن کو حالت جنگ پر قیاس نہیں کیا جاسکا۔

٨٨ ..... بَاب: النِّسَآءِ الْعَازِيَاتِ يُرْضَحُ لَهُنَّ وَلَا يُسْهَمُ وَالنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ صِبْيَانِ اَهْلِ الْحَرْبِ باب ٤٨: جهاد ميں شريك مونے والى عورتوں كو يَحْصَطيد ديا جائے گا، با قاعده حصة بيس ملے گا اور

اہل حرب ( رحمن ) کے بچوں کوتل کر ناممنوع ہے

[4684] ١٣٧ ـ (١٨١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيهِ

[4684] اخرجه ابو داود في (سننه) في الجهاد باب: في المراة والعبد يحذيان في الغنيمة برقم (٢٧٢٧) وبرقم (٢٧٢٨) وفي الخراج والامارة والفي باب: في بيان مواضع قسم الخمس€

عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ اَنَّ نَجْدَةً كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْالُهُ عَنْ خَمْسِ خِلَالِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْالُهُ عَنْ خَمْسِ خِلَالِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ لَوْلا اَنْ اَكْتُم عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ اَمَّا بَعْدُ فَاخْبِرْنِى هَلْ كَانَ يَضُرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ وَعَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ السَصِبْيَانَ وَمَتْنَى يَنْقَضِى يُتُمُ الْيَتِيمِ وَعَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُو فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ السَصِبْيَانَ وَمَتْنَى يَنْقَضِى يُتُمُ الْيَتِيمِ وَعَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُو فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبْتَ تَسْالُنِى مَلْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ السَّجْرِخِي وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَامَّا بِسَهْمِ فَلَمْ يَضْرِبُ لَهُنَّ وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ لَكُونُ اللّهِ عَلَيْكُ وَكَتَبْتَ تَسْالُنِى مَتَى يَنْقَضِى يُتُمُ الْيَتِيمِ لَلْهُ عَلَيْكُ وَكَتَبْتَ تَسْالُنِى مَتَى يَنْقَضِى يُتُمُ الْيَتِيمِ فَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَكَتَبْتَ تَسْالُنِى مَتَى يَنْقَضِى يُتُمُ الْيَتِيمِ فَلَا عَنْ اللهُ عَلَيْكُ الْقَصِيمِ لَلْهُ الْعُمْلِي وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَكَتَبْتَ تَسْالُنِى مَتَى يَنْقَضِى يُتُمُ الْيَتِيمِ فَلَا عَلَيْكُ وَكِتَبْتَ تَسْالُنِى مَتَى يَنْقَضِى يُتُمُ الْيَتِيمِ فَلَاءَ الْعَلَاءِ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ وَلَى اللّهُ عَلْهُ الْعُمْلِي وَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِى لِمَنْ هُو وَإِنّا كُنَّا فَوْلُ هُو لَنَا فَابَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ

الله الموجاء من المورس الموالية المن عالى عادى خارى في حارى في حارت ابن عباس النائية كو خط لكه كران سه المحتاج المنظم على المورس المور

<sup>€</sup> وقسم ذي القربي برقم (٢٩٨٢) والترمذي في السير باب: من يعطى الفي برقم (١٥٥٦) انظر (التحفة) برقم (٦٥٥٧)

ہے؟ تو ہم کہتے ہیں، وہ ہمارا ہے اور ہماری قوم (بنوامیہ) نے ہمیں دینے سے انکار کردیا ہے۔

مفردات المدیث ﴿ لَهُ مُحَدِّیْنَ: اَنہیں کھ عطیہ دیا جائے گا۔ ﴿ متی ینقض یتم البتیم: یتم کب یتم کی علیہ میں نہیں ہوگا۔ ﴿ الله لضعیف الاخل: اسے بالغ ہونے کے باد جودلین دین کا سلیقہ نہیں ہوتا، وہ حقوق وفرائض کی سوجھ ہو جو نہیں رکھتا۔ ﴿ فَاذَا اَحَدُ لنفسه من صالح ما یا خد الناس: جب وہ لوگوں سے معاملہ کرنے ہیں سوجھ ہو جھ دکھائے، جس طرح لوگ انجھی طرح اپنا حق لیتے ہیں۔

فالله المستخده خارجی نے خط کے ذریع حضرت این عباس فات است چند بالوں کے بارے میں سوال کیا، حضرت ابن عباس ٹائٹڈ دین میں ان کے غلو اور انتہا پیندی کی بنا پر اس کو جواب لکھنا پیندنہیں کرتے تھے،لیکن کتمان علم کی وعید سے ڈرکراس کا جواب دینے پر آبادہ ہو گئے ،عورتوں کے جہاد میں شریک ہونے اور غنیمت میں حصہ ہونے کے بارے میں جواب دیا، کہ وہ علاج معالجہ وغیرہ کی ضرورت کے لیے جاسکتی ہیں، کیکن انہیں غنیمت میں سے مجاہدوں والا حصر نہیں ملے گا، ہاں انہیں کچھ عطیہ کے طور پر دیا جائے گا، جمہور فقہاء، امام ابو حذیف، امام شافعی، امام احمد وغیرجم کا یمی موقف ہے، امام مالک کے نزدیک عورتوں کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا اور غلاموں کا بھی بہ کا مار مرح جو بچ جنگ میں شریک نہ ہوں، انہیں قل نہیں کیا جائے گا اور بلوغ کے بعد تیمی کا تھم اس حدیث میں اس وفت فتم ہوگا جب اس کے اندرعقل وشعور پیدا ہو جائے، اسے لین دین کا سلیقہ اور سوجھ بوجه حاصل ہو جائے، ائمہ حجاز (امام مالک، امام شافعی، امام احمہ) اور صاحبین (امام ابو پوسف اور امام محمہ) کا مجم یمی موقف ہے، کیکن امام ابو حنیفہ کے نزد یک مچیس سال کا ہو جائے، تو اس کا مال اس کے حوالہ کر دیا جائے گا اور يستجها جائے گا، اس ميں سلقه اور عقل وشعور بيدا ہو كيا ہے اور وہ لوگوں سے مجھ طريقه سے لين دين كرسكتا ہے، حالانكة قرآن مجيد نے آنست منهم رشدا، رشدوسلق نظر آئے، كى قيدلگائى ہے، كى عركاتعين نہيں كيا، اى طرح نجدہ نے غنیمت کے شمس کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت ابن عباس الطفائے جواب دیا، ہماری قوم کے محمرانوں نے ہمیں بنہیں دیا، جبد میرا موقف بی ہے کہ بیآپ کے ذالقربی کاحق ہے، امام شافعی کا موقف بھی یمی ہے کہ غنیمت کے ٹس کو پانچ حصول میں تقتیم کیا جائے گا اور پانچواں حصہ، بنو ہاشم اور بنومطلب میں بلاا تمیاز غنی اور فقیر میں تقیم ہوگا، مرد وعورت کو ملے گا، امام احمد کا موقف بھی یہی ہے، لیکن احزاف کے نزد یک غلیمت کا خس، تین حصوں میں تقسیم ہوگا (۱) بتائی (۲) مساکین (۳) اور مسافروں کو ملے گا اور فقراء میں ذوالقر پی فقراء بھی داخل ہیں، لیکن مالداروں کونہیں ملے گا اور آبی علینا قومنا سے مراداحناف کے نزد یک ظفاتے راشدین ہیں اورشوافع کے نز دیک پزید بن معاویہ اور بعد کے خلفاء مراد ہیں۔

[4685] ١٣٨-(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ حَاتِم بْنِ

[4685] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٦٦١)

اجلد المجرّ







#### كتاب الجهاد والسير

إِسْمُعِيْلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ يَنِيدَ بْنِ هُرْمُزَ آنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْالُهُ عَنْ خِلالٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْهُ مَانَ بْنِ بِلالِ غَيْرَ آنَ فِيْ حَدِيثِ حَاتِمٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْمُ لَهُ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ أَلَا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِ الَّذِي قَتَلَ الصِّبْيَانَ اللهِ عَنْ حَاتِمٍ وَتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ وَزَادَ إِسْحَقُ فِيْ حَدِيثِهِ عَنْ حَاتِمٍ وَتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ

السبان الموجیجا، جیسا کہ اوپر کی حدیث میں سلیمان بن بلال نے بیان کیا ہے، لیکن اس حدیث میں حاتم نے بیان کیا ہے، لیکن اس حدیث میں حاتم نے بیان کیا ہے، لیکن اس حدیث میں حاتم نے بیان کیا ہے، رسول اللہ مُلا الله کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کے اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کی کے اللہ کا کہ کا کہ کیا گائے کا کہ کی کے کا اللہ کا کہ کیا گائے کا کہ کا اللہ کا کہ کی کا اللہ کا کہ کی کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کا اللہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی

الا ان تدكون تعلم ما علم المحضر: حفرت تفرطين كوالله كا طرف سے بناديا كيا مندلا الله كالله كالله

[4686] ١٣٩-(...) و حَدَّثَنَا اللهُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

[4686] تقدم تخريجه برقم (٤٦٦١)

عَنْ ذَوِي الْقُرْبِلِي مَنْ هُمْ وَإِنَّا زَعَمْنَا آنًا هُمْ فَٱبَى ذٰلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا [4686] - بزید بن ہرمز داللہ بیان کرتے ہیں، کہ نجدہ بن عامر حروری نے ، ابن عباس داللہ کو لکھ کر اس غلام اوراس عورت کے بارے میں پوچھا، جو جنگ میں شریک ہوتے ہیں، کیاان کوحصہ دیا جائے گا؟ اور بچوں کے تل کا کیا تھم ہے؟ اور یتیم کی تیمی کب ختم ہوگی؟ اور ذوالقربی ہے مراد کون ہیں؟ تو حضرت ابن عباس ہالٹھانے یزید کوکہا، اے خطانکھواوراگر مجھے بیڈر نہ ہوتا کہ وہ حمافت میں مبتلا ہو جائے گا،تو میں اے خط کا جواب نہ دیتا،ککھو! تونے مجھ سے پدلکھ کریو چھا ہے کہ عورت اور غلام، غنیمت کی تقسیم کے وقت موجود ہیں ، کیا انہیں بھی پچھ دیا جائے گا؟ اور واقعہ یہ ہے، ان کے لیے غنیمت میں کوئی حصہ ہیں ہے، ہاں انہیں کچھ عطیہ دیا جا سکتا ہے اور تو نے مجھ ے بچوں کے قتل کے بارے میں پوچھا ہے؟ اور رسول الله مُلا الله مُلا الله علی اللہ مثالی اللہ اللہ مثالی اللہ مثال نه كر، الابيكة وان كے بارے ميں جان لے، جوموى اليلاكے ساتھى (خضر) نے اس بيچے كے بارے ميں جان لیا تھا، جے اس نے قل کیا تھا۔ اور تو نے مجھ سے پتیم کے بارے میں سوال کیا ہے کہ اس سے پتیم کا نام کب ختم

ہوگا؟ اورصورت حال یہ ہے اس سے بنتم کا نام ختم نہیں ہوگا،حتیٰ کہوہ بالغ ہو جائے اور اس سے رشد ( سوجھ، مَشْجِياً بوجھ، سلقہ) معلوم ہو جائے اور تو نے لکھ کر ذوالقر لیٰ کے بارے میں پوچھا ہے، وہ کون ہیں؟ اور ہمارا نظریہ یہ

ہے کہ وہ ہم ہیں الیکن ہماری قوم نے ہماری بات کوتسلیم نہیں کیا۔

[4687] (...)وحَدَّثَنَاه عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اِسْمِعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي سَعِيدٍ

عَنْ يَنِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ قَالَ آبُو إِسْحٰقَ حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ بِطُولِهِ

[4687] - یزید بن ہرمز رشن سے روایت ہے کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس ٹائٹن کو لکھا، آگے مذکورہ بالا روایت ہے۔ [4688] ١٤٠-(٠٠٠)حَـدَّثَـنَـا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ ٱخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنِي آبِي

عَنْ يَنِيدَ بْنِ هُرْمُزَح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ

> [4687] تقدم تخريجه برقم (٦٦١) [4688] تقدم تخريجه برقم (٢٦١)

إِلَى ابْن عَبَّاس قَالَ فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسِ حِينَ قَرَا كِتَابَهُ وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَاللَّهِ لَوْلا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ نَتْنِ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ اِلَيْهِ وَلا نُعْمَةَ عَيْن قَالَ فَكَتَبَ اِلَيْهِ اِنَّكَ سَالْتَ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبِلِي الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مَنْ هُمْ وَاِنَّا كُنَّا نَرْي اَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ تَالِيُّهُ هُمْ نَحْنُ فَابلي ذٰلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا وَسَالْتَ عَنِ الْيَتِيمِ مَثٰى يَ نُقَضِي يُتْمُهُ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشُدٌ وَدُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ وَسَاَلْتَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَلْيَمْ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ اَحَدًّا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ نُا يُكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلامِ حِينَ قَتَلَهُ وَسَالْتَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَاْسَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَاتِمِ الْقَوْمِ عباس دلافٹڑنے اس کا خط پڑھا اور جب اس کا جواب لکھا، میں بھی موجود تھا، ابن عباس ٹرکٹٹڑنے نے فر مایا: اللّٰہ کی قسم! اگر مجھے بیدا حساس نہ ہوتا کہ میں اس کو گندگی بدبو میں گرفتار ہونے سے باز رکھ سکوں گا، تو میں اسے جواب نہ لکھتا،اس کی آنکھوں کوآ سودگی نصیب نہ ہو،اے لکھ،تونے ، ذوالقربی کے حصہ بارے میں پوچھا ہے،جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے، کہ وہ کون ہیں؟ اور ہم مجھتے ہیں، رسول الله مُلاَثِيْظِ کے رشتہ دار، وہ ہم ہیں، لیکن ہماری قوم نے ہماری بات سلیم نہیں کی اور تونے بیٹیم کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کی بیٹیمی کب ختم ہوگی؟ اور واقعہ یہ ہے جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے گا اور اس سے سوجھ بوجھ (عقل وشعور اور سلیقہ) معلوم ہواور اس کا مال اسے وے دیا جائے گا، تو اس کی تمیمی ختم ہو جائے گی اور تونے دریافت کیا ہے، کیا رسول الله طاقی مشرکوں کے بچوں میں ہے کسی کوتل کرتے تھے؟ تو رسول الله تَالِيْمُ ان میں ہے کسی کوتل نہیں کرتے تھے اور تو بھی ان میں ے کسی کوئل نہ کر، الا کہ تو ان میں وہ بات جان لے، جو خصر علیظا نے اس بچے کے بارے میں جان کی تھی، جسے انہوں نے قتل کیا تھا اور تو نے عورت اور غلام کے بارے میں سوال کیا ہے، کیا ان کے لیے مقررہ حصہ تھا؟ جبکہ جنگ میں شريك ہوتے تھے؟ توان كے ليے متعين حصد ندتھا، الايد كمسلمانوں كى نيمتوں سے ان كو پچھ عطيد دے ديا جاتا۔ مفردات الحديث الله الله الله الله الله عن نسن يقع فيه: الريس يرخيال ندكرتا كديس است البنديده اموراور کاموں سے باز رکھ سکوں گا (لینی میرے جواب سے وہ حماقت میں جتلا ہو کرنا پندیدہ کاموں کا ارتکاب کرنے ے بازرے گا) تو میں اس کو جواب نہ لکھتا۔ 2 لا نقمة عَیْنِ: اس کی آنکھوں کومسرت حاصل نہ ہو، لینی میں نے

اس كى آئكھوں كومرت بخشے كے ليے جواب نہيں كھوايا، ميرا مقصد صرف اس كونا پنديده كاموں سے روكنا ہے۔ [4689] ١٤١-(٠٠٠) وحَدَّئِنِي اَبُوكُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُواُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِي

عَنْ يَنِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُتِمَّ الْقِصَّةَ كَاتْمَامِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ

[4689] - بزید بن ہرمز رشائلۂ بیان کرتے ہیں کہ نجدہ نے ابن عباس ڈاٹٹٹا کو خط لکھا، آگے حدیث کا پچھ حصہ ہے، پورا داقعہ بیان نہیں کیا گیا، جیسا کہ مذکورہ بالا حدیثوں میں مکمل واقعہ بیان کیا ہے۔

[4690] ١٤٢ ـ (١٨١٢) حَدَّثَنَا اَبُوبِكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ

عَنْ أُمِّ عَلِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ تَلَيْمُ سَبْعَ غَزَوَاتٍ آخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَاصْنَعُ لَهُمْ الطَّعَامَ وَأُدَاوِى الْجَرْحٰي وَاقُومُ عَلَى الْمَرْضَى

[4690] - حضرت ام عطیہ انصار میہ جھٹھ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ ٹاٹیٹی کے ساتھ سات غزوات میں ' شرکت کی ہے، میں ان کے خیموں میں چیجھے رہتی، ان کے لیے کھانا تیار کرتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی اور بیاروں کی بیار برس کرتی۔

[4691] (. . . )وحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَنْ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

[4691] - امام صاحب ایک اور استاد سے ہشام بن حسان کی فدکورہ سند ہے اس طرح روایت بیان کرتے ہیں۔

٨٧ .... بَاب: عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ٤٨: نبي اكرم مَالَيْنِمُ كَعْزوات كي تعداد

[4692] ١٤٣ - (١٢٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

[4689] تقدم تخريجه برقم (٤٦٦١)

[4690] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الجهاد باب: العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين برقم (٢٨٥٦) انظر (التحفة) برقم (١٨١٣٧)

[4691] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٦٦٧)

641



عَنْ آبِي اِسْحٰقَ آنَّ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ يَزِيدَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اسْتَسْ فْ ي قَالَ فَلَقِيتُ يَوْمَئِذِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَقَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُ رَجُلِ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ كَمْ غَزَا رَسُولُ اللهِ كُاثِيْمُ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَقُلْتُ كَمْ غَ زَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ فَقُلْتُ فَمَا أَوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَالَ ذَاتُ الْعُسَيْرِ أَوِ الْعُشَيْرِ

[4692] - ابواسحاق بڑلفنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن پزید،لوگوں کونماز استیقاء پڑھانے کے لیے نکلے، تو دو ر کعتیں پڑھ کر بارش کے لیے دعا مانگی ، اس دن میری ملاقات حضرت زید بن ارقم دلائن سے ہوئی ، میرے اور ان کے درمیان ایک آ دمی کے سوا اور کوئی نہ تھا، یا میرے اور ان کے درمیان ایک آ دمی تھا، تو میں نے ان سے بوچھا، رسول الله مَالِيْظِم في كتنے غزوات ميں شركت كى؟ انہوں نے جواب ديا، انيس (١٩) ميں، ميں نے يو چھا، تو نے ا ا آپ کے ساتھ کتنے غزوات میں حصہ لیا؟ انہوں نے جواب دیا،سترہ (۱۷) میں، میں نے بوچھا، آپ کا سب

سے پہلاغزوہ کون ساتھا؟ انہوں نے جواب دیا، ذات العسیر یا ذات العشیر ۔ فافله و المساخ ده سے مراد وہ جنگ ہے، جس میں آپ نے بننس نفیس شرکت فرمائی اور ان کی تعداد میں اختلاف ہے، جس کی وجہ یہ ہے، بعض نے معمولی غزوات کونظر انداز کر دیا، یا قریبی غزوات کو ایک دوسرے میں داخل كر ديا، جبيها كه حضرت زيد بن ارقم والشؤان بهلا غزوه ذات العسيريا ذات العشير كوقرار ديا ب حالانكه اس ہے پہلے غزوہ ابوا یا ودان، غزوہ بواط اور غزوہ تعاقب کرزین جابر فہری ہو چکے تھے اور غزوہ ذات العسير چوتھا غزوہ تھا، موسیٰ بن عقبہ، محمد بن اسحاق اور محمد بن سعد وغیر ہم سے غزوات کی تفصیل تعداد ستائیس (۲۷) لکسی ہے، جن میں نو غزوات میں جنگ میں حصد لیا اور غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کو ایک شار کریں تو تعداد آٹھ ہوگی، سیح تعدادیہ ہے، بعض نے تعداد انیس (۱۹)، اکیس (۲۱)، باکیس (۲۲)، چوہیں (۲۲)، مچیں (۲۵) اور چیبیں (۲۷) بھی لکھی ہے۔

[4693] ١٤٤ ـ ( . . . )و حَـدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ

أبِي إسْحٰقَ

[4692] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاستسقاء باب: الدعاء في الاستسقاء قائما برقم (١٠٢٣) انظر (التحفة) برقم (٩٦٧٢) وفي الحج باب: عدد عمر النبي تَالَيْكُمُ وزمانهن برقم (٣٠٢٥) [4693] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٦٦٩)







عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ سَمِعَهُ مِنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ كَالِيَّا غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَحَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً لَمْ يَحُجَّ غَيْرَهَا حَجَّةَ الْوَدَاع

[4693] - حضرت زید بن ارقم والن سے روایت ہے کہ رسول الله مالیم نے انیس (۱۹) غزوات میں شرکت کی متحی اور جمرت کے بعد صرف ایک جج، ججة الوداع کیا، اس کے علاوہ کوئی جج نہیں کیا۔

[4694] ١٤٥-(١٨١٣) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ ٱخْبَرَنَا

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ كُلْتُمْ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ جَابِرٌ لَمْ اَشْهَدْ بَدْرًا وَلَا أُحُدًا مَّنَعَنِي آبِي فَلَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللهِ يَوْمَ أُحُدِ لَمْ اَتَخَلَفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ كَاللهِ عَنْ أَحُدِ لَمْ اَتَخَلَفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ كَاللهِ عَنْ عَزْوَةٍ قَطُ

فائل ہے ۔۔۔۔۔اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، حضرت جابر ثابتنا کے نزدیک پہلاغزوہ، غزوہ بدرتھا، اس لیے ان کے بقول غزوات کی تعداد اکیس (۲) ہوئی۔

[4695] ١٤٦-(١٨١٤) و حَدَّثَ نَا اَبُوبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حِ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو تُمَيْلَةَ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ غَزَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِمُ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَاتَلَ فِي ثَمَانٍ مِنْهُنَّ وَلَمْ

يَقُلْ اَبُوبَكْرٍ مِنْهُنَّ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةً

[4695] عبداللہ بن بریدہ نظف اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِیُّمُ نے انیس (۱۹) غزوات میں شرکت کی اور ان میں سے آٹھ میں جنگ لڑی، ابو بکر کی روایت میں مِنْهُنَّ (ان میں سے) کا ذکر نہیں ہے اور عن عبد الله کی بجائے حدثنی عبد الله ہے۔

[4694] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (۲۷۱۳) [4695] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (۱۹۲۳)

643

كتاب الجهاد والسير

فائل ہے ''۔۔۔۔۔ آپ مُلَّامُیُمُ نے، بدر، احد، مریسیع، خندق، قریظہ، خیبر، مکہ، حنین اور طائف کے غزوات میں جنگ میں حصہ لیا، حضرت بریدہ نے خندق اور قریظہ کو یا حنین اور طائف کو ایک ثار کیا، اس لیے تعداد آٹھ بتائی، اس طرح قریبی غزوات کوایک ثار کرنے سے تعداد غزوات کم ہوجاتی ہے۔

[4696] ١٤٧ ـ (. . . )و حَدَّثَنِي آخْمَدُ بْنُ حَنْبُلِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَهْمَسِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ

عَنْ اَبِيهِ اَنَّهُ قَالَ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ كَالِيِّمُ سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً

[4696] - ابن بریدہ بڑالت آپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ مٹائیا کے ساتھ سولہ (۱۲) غزوات میں شرکت کی۔

[4697] ٧٤٧ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ اِسْمَعِيْلَ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ

ابْنُ آبِي عُبَيْدٍ قَالَ

سَمِعْتُ سَلَمَةً يَقُوْلُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ طَلَيْمُ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيمَا اللهِ طَلَيْمُ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيمَا اللهِ عَلَيْمًا أَسُامَةُ بْنُ زَيْدِ عَلَيْمًا أَبُوبِكُرٍ وَمَرَّةً عَلَيْنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدِ

[4697] - حضرت سلمہ ٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طالبی کے ساتھ سات غزوات میں شرکت کی اور جو سرایا (دستہ) آپ نے بیجے، ان میں سے نو (۹) کے ساتھ میں نکلا، ایک دفعہ ہمارے امیر حضرت ابو کبر واٹٹؤ تھے اور ایک دفعہ حضرت اسامہ بن زید ٹائٹو تھے۔

[4698] ١٤٨ ـ (١٨١٥) و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا

عَنْ حَاتِمٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ فِي كِلْتَيْهِمَا سَبْعَ غَزَوَاتٍ

[4698] - امام صاحب ندكوره روايت ايك اوراستاد سے بيان كرتے ہيں، اس ميں دونوں جگه تعداد سات ہے۔

فائدة المناسس ایا اور بعوث جن می حضور اکرم نافیم خودشر یک نہیں ہوئے، ان کی تعداد، محمد بن سعد نے طبقات

الكبرى كى ج ٢ مين تعداد چين (٥٦)كسى باور بقول بعض ان كى تعداد، ٣٥، ٣١، ٣٨، ٣٥، ٥٢، ٥٢، ٥٢، ٥٢، ٥٢، ٥٢، ٥٢، ٥٢،

٠٠٠٠ ٢ ٢، يهال بعي وجدا ختلاف فدكوره بالا --

[4696] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المغازى باب: كم غزا النبي تَثَيَّمُ برقم (٤٤٧٣) انظر (التحفة) برقم (١٩٩٥)

[4697] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المغازى باب: بعث النبي الله السامة بن زيد الى الحرقات من جهينة برقم (٤٢٧١) وبرقم (٤٢٧١) وبرقم (٤٧٤١) انظر (التحفة) برقم (٤٥٤٤) [4698] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٧٤٤)











## ٣٩ ..... بَاب:غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ

#### باب ٤٩: غزوهُ ذات الرقاع

[4699] ١٤٩\_(١٨١٦)حَدَّثَنَا اَبُوعَامِرٍ عَبْدُاللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَ ءِ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِاَبِي عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ اَبِي بُرْدَةَ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ

عَنْ أَبِى مُ وسٰى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ثَالِيَّمُ فِى غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرِ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ قَالَ فَنَقِبَتْ اَقْدَامُنَا فَنَقِبَتْ قَدَمَاى وَسَقَطَتْ اَظْفَارِى فَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى اَرْجُلِنَا الْخِرَقَ فَالَ فَنَقِبَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نُعَصِّبُ عَلَى اَرْجُلِنَا مِنَ الْخِرَقِ قَالَ اَبُو الْخِرَقَ فَالَ اَبُو بُرْدَةَ فَحَدَّثَ اَبُو مُوسَى بِهِذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ قَالَ كَانَّهُ كَرِهَ اَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِنْ عَمْلِهِ اَفْشَاهُ قَالَ اَبُو أَسَامَةً وَزَادَنِي غَيْرُ بُرَيْدٍ وَاللّٰهُ يُجْزى بِهِ

عرمیہ احساہ فان ابنو المناملة وراندینی عیر ہرید والعدیہ جربی ہے۔ [4699] - حضرت ابومویٰ خلافۂ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله طلاقیا کے ساتھ ایک غزوہ کے لیے نکلے، ہم جیھ منسلہ

افراد کے لیے ایک اونٹ تھا، جس پرہم باری باری سوار ہوتے تھے، اس لیے ہمارے پاؤں (ننگے ہونے کی وجہ کے افراد کے لیے ہمارے پاؤں (ننگے ہونے کی وجہ کے افراد کے اس لیے ہم نے اپنے پیروں پرچیتھڑے لیے، اس لیے ہم نے اپنے پیروں پرچیتھڑے لیٹے، اس لیے اس کا نام غزوہ ذات الرقاع کہا گیا، کیونکہ ہم اپنے پیروں پرچیتھڑے باندھے ہوئے تھے، ابو بردہ کہتے ہیں، ابوموی ڈائٹو نے بیصدیث سنائی، پھر اس کے بیان کرنے کو ناپند کیا، گویا کہ وہ اپنے کسی عمل کا اظہار کرنا ناپند کرتے تھے، ابو اسامہ کہتے ہیں، بریدہ کے علاوہ کسی نے مجھے بیاضافہ سنایا اور اللہ انہیں اس کا صلہ

دےگا۔

مفردات المحديث المعتقبة: بم ال بر يك بعدد يمر براموت، كونكه سب كابيك باربيش ما مكن نه تقار في نقبت : رخى مو كار مح في خوق: خورقه كى جمع به جيتر سار كرول كرول كروك من معصب يا نعطب با نعطب با نعطب با ما نعطب با موسك من من من من من من من المرابعة من المرابعة المنابعة المنابع

فائں دی است غزوہ ذات الرقاع کہ وجہ تسمیہ یمی سیح ہے، جوخود راوی نے بیان کی ہے، کیونکہ رقاع، رقعة کی جمع ہے، جس کا معنیٰ مکڑا یا ہوند ہے، بقول بعض اس کا سبب وہاں ایک رنگ برنگ پہاڑتھا، یا اس نام کا درخت تھا، یا جسنڈوں کو ہوند لگے ہوئے تھے۔

[4699] اخـرجـه البـخاري في (صحيحه) في المغازي باب: غزوة ذات الرقاع برقم (١٢٨) انظر (التحفة) برقم (٩٠٦٠)

مند م







# ٥٠..... بَاب: كَرَاهَةِ الاسْتِعَانَةِ فِي الْغَزُو بِكَافِرٍ

### باب ۵۰: غزوہ میں کا فرسے مدد طلب کرنا درست نہیں ہے

[4700] ١٥٠-(١٨١٧)حَـدَّ ثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ مَالِكٍ ح و حَدَّثَنِيهِ آبُو الطَّاهِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أنَسٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارِ الْاَسْلَمِيّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

عَنْ عَاثِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مَثَاثِمُ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ كَاثِيمٌ قِبَلَ بَدْرِ فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ اَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْاَةٌ وَنَجْدَةٌ فَقَرِحَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ تَاتَيْظٍ حِينَ رَاَوْهُ فَلَمَّا اَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ تَاتَيْمُ جِنْتُ لِآتَّبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ۚ ظَالِمُ ۚ ((تُـؤُمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ)) قَالَ لا قَالَ ((فَارْجِعْ فَلَنْ ٱسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ)) وَ اللَّهُ الرَّجُلُ قَالَتْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ آدْرَكَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ثَالَيْكُم كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ ((فَارْجِعْ فَكُنْ ٱسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ)) قَالَ ثُمَّ رَجَعَ فَادْرَكَهُ بِالْبَيْدَآءِ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ ((أَوَّلَ)) مَرَّةِ ((تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ)) قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ طَلَيْكُمُ ((فَانْطَلِقُ))

[4700] - حضرت عائشه على أكرم مالينا كى زوجە محترمه بيان كرتى بين كەرسول الله مالىنى بدركى طرف نكلے، جب آپ حرّة الوبره نامی مقام پر پہنچ، تو آپ کوایک آدمی ملا، جس کی جرأت اور شجاعت و دلیری کا چرجا تھا، تو اسے دیکھ کررسول اللہ مُلاَثِمُ کے ساتھی خوش ہو گئے، جب وہ آپ کو ملا، تو اس نے رسول اللہ مُلاَثِمُ ہے کہا، میں اس لیے آیا ہوں تا کہ آپ کا ساتھ دوں اور آپ کو جو پچھ ملے، اس سے حصہ لوں، رسول الله مُاللَّمُ ان اس سے یوچھا،''تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے؟'' اس نے کہا،نہیں، آپ نے فر مایا،''واپس چلا جا، ہیں مشرک ہے ہرگز مدونہیں لوں گا۔'' حضرت عائشہ طالبہ ہیان کرتی ہیں، پھروہ چلا گیا، یا آپ چلتے رہے، حتیٰ کہ ہم شجرہ جگہ } پر پہنچ گئے، وہ آ دمی آپ کو ملا اور اس نے آپ سے وہی بات کہی ، جو پہلی دفعہ کہی تھی اور رسول اللہ مُلَاثِمُ نے بھی

[4700] اخرجه ابو داود في (سننه) في الجهاد باب: في المشرك يسهم له برقم (٢٧٣٢) والترملذي فيي (جمامعه) في السير باب: ما جاء في اهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم برقم (٥٥٨) وابن ماجه في (سننه) في الجهاد باب: الاستعانة بالمشركين برقم (٢٨٣٢) انظر (التحفة) برقم (١٦٣٥٨)











اسے پہلی ہی بات کہی، فرمایا: ''لوٹ جا، میں ہرگز مشرک سے مد نہیں لوں گا۔'' پھر وہ لوٹ آیا اور آپ کو بیداء کے مقام پر ملا اور آپ نے اسے پہلی دفعہ والی بات کہی ۔'' تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے؟'' اس نے کہا، جی ہاں، اس پر رسول اللہ ٹاٹیٹی نے اسے فرمایا:''تو چل۔''

فائل ہے ہیں اس کی رائے اچھی ہو، اور اس سے اس کی جنگی مہارت کی وجہ سے مدو لینے کی ضرورت ہواور وہ خود خواہش کا اظہار کر ہے تو اس سے مدو لین عائز ہے، لیکن اس کو غنیمت میں سے مقررہ حصر نہیں سلے گا، لیکن بطور صلیہ خواہش کا اظہار کر ہے تو اس سے مدو لینا جائز ہے، لیکن اس کو غنیمت میں سے مقررہ حصر نہیں سلے گا، لیکن بطور صلیہ اور انعام اس کو چھردیا جائے گا۔ اور اگر اس سے مدر لینے کی ضرورت نہ ہو، یا اس کے ہارے میں خطرہ ہو کہ وہ فساد و خرابی کا باعث سے گا، تو پھر اس سے مدر نہیں لی جائے گی اور یہاں آپ نے انکار اس لیے فرمایا، کہ آپ نے فراست نبوت سے یہ بھانپ لیا تھا، وہ مسلمان ہو جائے گا، یا یہ پہلی جنگ تھی اور آپ اس کی مدد کی ضرورت محسوس فراست نبوت سے یہ بھانپ لیا تھا، وہ مسلمان ہو جائے گا، یا یہ پہلی جنگ تھی اور آپ اس کی مدد کی ضرورت محسوس فراست نبوت سے یہ بھانپ لیا تھا، وہ مسلمان ہو جائے گا، یا یہ پہلی جنگ تھی افکر سے نہ بھیڑ کا علم نہیں ہوا تھا۔

☆.....☆.....☆

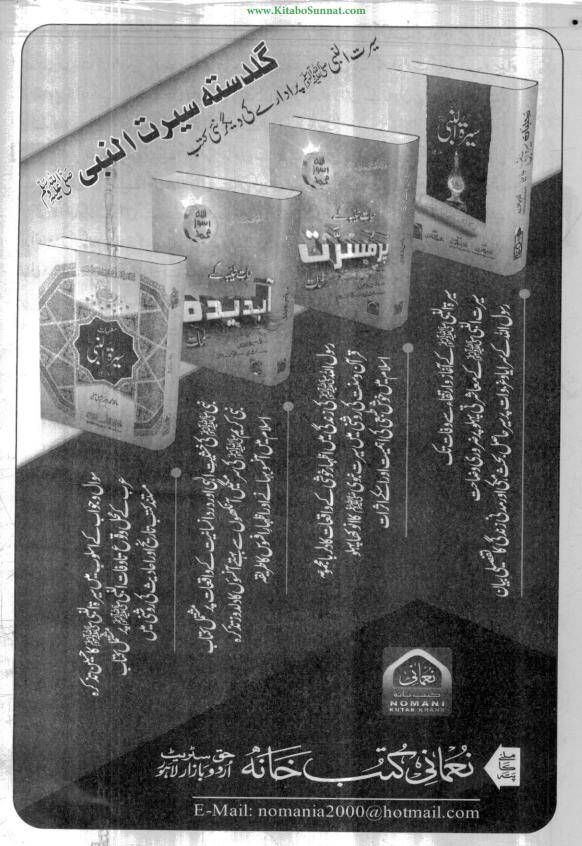

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب





فعافي كتب خانة أدر بالراتا

NOMANI KUTAB KHANA Haq Street, Urdu Bazar, Lahore-Pakistan

E-Mail: nomania2000@gmail.com